www.ahlehaq.org

والمنظم المراجع المنافعة المنا

خُنفات راشدين

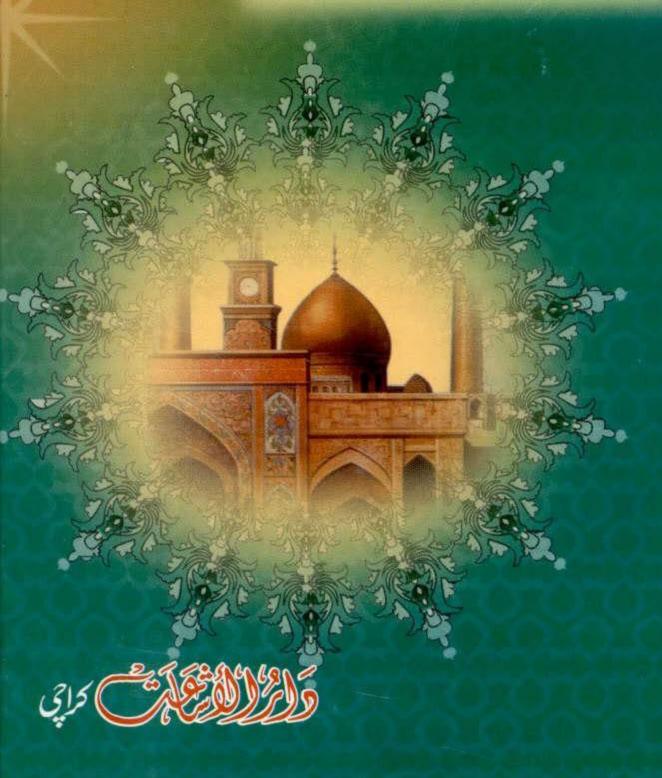

#### رضى الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله أن سے راضى موااوروه الله سے راضى موت

انبیاء کرام کے بعدد نیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



چ چارکبارصحابة / ۱۵ صغارصحابة

جلد چہارم صبہ خشم وہفتم

سیدنا حضرت حسن ، حضرت معاویی ، حضرت حسین اور حضرت عبدالله بن زبیر کے مفصل سوانح زندگی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے اور صغیرالسن • ۱۵ حضرات صحابہ کے حالات

> تحريروترتيب الحاج مولا ناشاه عين الدين احدندوي مرحوم سابق رفق دارالمستفين

وَالْ الْمُلْقَاعَت وَالْوَالِيَّالَ عَالَى الْمُولِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيلِيِّ الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْ

#### کمپوزنگ کے جملہ حقوق ملکیت بحق دارالا شاعت کراچی محفوظ ہیں

باهتمام : خليل اشرف عثماني

طباعت : سم المحتاء علمي گرافڪس كراچي

ضخامت : 499 صفحات

#### قارئين ہے گزارش

ا پن حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔الحمد للہ اس بات کی نگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فر ما کرممنون فر ما میں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

# الاسمان کے ہے۔۔۔۔۔۔﴾ الاسمان کے اللہ

اداره اسلامیات ۱۹۰-انارکلی لا مور بیت العلوم 20 نا بحدروڈ لا مور مکتبه سیداحمه شهید ارد و بازار لا مور مکتبه امدادیه فی بی مهیتال روڈ ملتان یو نیورٹی بک ایجنسی خیبر بازار پشاور کتب خاندرشیدیه به مدینه مارکیٹ راحبہ بازار راوالپنڈی مکتبہ اسلامیدگامی اڈا۔ایبٹ آباد

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چى بيت القرآن اردو بازار كرا چى ادارة اسلاميات موبن چوك اردو بازار كرا چى ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه 437-B ويب رو دولسبيله كرا چى بيت الكتب بالمقابل اشرف المداري كلشن اقبال كرا چى بيت القلم مقابل اشرف المداري كلشن اقبال بلاك ماكرا چى مكتبه اسلاميه ايين بور بازار فيصل آباد

مكتبة المعارف محلّه جنكى \_ يثاور

﴿انگلینڈمیں ملنے کے بتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K. Azhar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd. Cooks Road, London E15 2PW

# ترتیب اسمائے صحابہ (سِیر الصحابہ حصه ششم)

| صفحه       | مضمون                   | صفحہ | مضمون                      | صفحہ | مضمون                   |
|------------|-------------------------|------|----------------------------|------|-------------------------|
| ~~         | 555.                    |      | مجمع عام میں دستبر داری کا | 4    | ويباچه                  |
| 72         | اصلاح عقائد             | 24   | اعلان اور مدینه کی واپسی   | 1    | حضرت حسنٌ بن عليُّ      |
| r2         | عبادت                   | 24   | معاوياورقيس بن معدكي ك     |      | m t 12                  |
| <b>F</b> A | صدقات وخيرات            | 12   | وفات                       | 14   | نام ونب                 |
| <b>r</b> 9 | خوش خلقی                | M    | جنازه پر جنگزا             | 14   | پيدائش                  |
| ۴٠)        | ضبط وتخل                | M    | مدينه ميل ماتم             |      | عهدنبوی" ک              |
| M          | كتاب الفصائل            | 19   | طيہ                        | IA   | عبدصد لقي               |
| ٣٣         | انفرادي فضائل           | 19   | ازواج                      | IA   | عهد فاروقی              |
| 9          | حضرت امير معاوية        |      | نی بیوں سے برتاؤ           | 14   | عهدعثاني                |
|            | ira t ro                | 7.   | اولاد                      |      | بیت خلافت کے وقت        |
| ra         | نام ونب                 | r.   | ذريعهٔ معاش                | 19   | حضرت على ومشوره         |
| ra         | خانداني حالات اوراسلام  | ۳.   | فضل وكمال                  |      | جنگ جمل سے حفزت علی ا   |
| ro         | غزوات                   | m,   | مديث                       | 19   | كوروكنا                 |
|            | فتوحات ثام مين حفرت     | rı   | خطابت                      | 19   | جنگ جمل                 |
| M          | معاوية كاثركت           | rr   | شاعرى                      | r.   | حضرت علیٰ کی شہاوت      |
| rz         | عبدعثانى                | rr   | ڪيمانه اقوال               | rı   | بيعت خلافت              |
| mz'        | طرابس لمنا مي فتح       | rr   | اخلاق وعادات               | rı   | پېلى تقرىي              |
|            | عموريه برفوج كشى اوربعض | ٣٣   | استغناء بے نیازی           | rı   | اليرمعلويه كاجلعلناقدام |
| M          | فتوحات                  |      | آپ نے خلافت فوج کی         |      | حفرت حسن كمقابله كيلي   |
| M          | شمشاط کی فتح            |      | كزورى ت چيوڙي يا           | rr   | آمادگی اوروایسی         |
| M          | ملطيه كى فتح            |      | ملمانوں کی خوزیزی          | rr   | خلافت سے دستبرداری      |

| 1:0  | مه                         | Ι.,  | مف                          | 1 : 0 | 24                         |
|------|----------------------------|------|-----------------------------|-------|----------------------------|
| صفحه | مضمون                      | صفحه | مضمون                       | صفحه  | مضمون                      |
| ۷۸   | قلعول كيتمير               | 4D   | زران اور غزنه کی فتوحات     |       | قبرس کی فتح                |
| ۷۸   | برى قوت ميس تى             | 77   | غور کی بعناوت               | ۵۰    | افريقه كى جنگ              |
| 49   | جہاز سازی کے کارخانے       |      | کوہتانی خراسان کی           | ۵۱    | دوررفتن كاآغاز             |
| 49   | اميرالحر                   | 77   | فتو حات                     |       | حضرت عليٌ كى خلا فت اور    |
| ۸۰   | بوليس كأمحكمه اورامن وامان | 77   | تر کستان کی فتو حات         | ar    | حضرت معاويه "كى مخالفت     |
| ۸٠   | مشتبه لوگوں کی نگرانی      | 72   | سندھ کی فتو حات             |       | امیرمعاویة کے ادعائے       |
|      | ذرائع خبررسانی اور پرچه    | ۸۲   | رومول ع معركة رائيل         | or,   | خلافت کے اسباب             |
| ۸۰   | نگاری                      | AF   | بحری لزائیاں                | ar    | حضرت علیؓ کےخلاف و موت     |
| ΛI   | د يوان خاتم                | AF   | فتطنطنيه برحمله             | ۵۵    | مصالحت كيلي صحاب كماؤش     |
| ΔJ   | رفاع عام کے کام            | ۷٠   | روڈس کی فتح                 | ۵۵    | جنگ صفین                   |
| ΔΙ   | نهري                       | ۷٠   | يزيد كى وليعبد ي            | ra    | تحكيم                      |
| ۸۲   | شهرول کی آبادی             | 20   | امير كي آخرى تقريراور علالت | ۵۷    | خارجيوں كاظہور             |
| ۸۳   | نوآ باديال                 | 200  | يزيد كووصيت                 |       | نہر وان سے حضرت علی ؓ کی   |
| ۸۴   | شیرخوار بچوں کیے وظائف     | Zr°  | اپے متعلق وصیتیں            |       | وابسى اورشيعان عليٌّ كى    |
| ۸۴   | موذی بانورں کاقل           | ۷۵   | وفات                        | ۵۷    | پېلوتهی                    |
|      | ذمدارع بدول برغير سلمول    | ۷۵   | عليه                        |       | حضرت علی " کی ایکتامی      |
| ۸۳   | كاتقرر                     | ۷۵   | از واج واولا د              | ۵۸    | فروگذاشت                   |
| ۸۵   | ذمیوں کے مال کی حفاظت      | ۷۵.  | کارنامہ ہائے زندگی          | ۵۹    | مصرمين حضرت علي كى مخالفت  |
| ۸۵   | رعایا کی دادری             | 41   | امیر معاویہ کے مثیر کار     | ٧٠    | مصر پرامیر معاویه " کاقبضه |
| Y    | نذئبی خد مات               | ۲۷   | ملک کی تقسیم اور صوبے       |       | حفرت علي عيث قدميان        |
| ΥΥ   | اشاعت اسلام                |      | حکام کے انتخاب میں          | 11    | اورمصالحت                  |
| ΥΛ   | حرم کی خدمت                | 44   | اوصاف كالحاظ                | اور   | امير معاويه " پر انتخلاف   |
| ۸۷   | مساجد کی تغمیر             | ے    | حکام کی تگرانی اور ان       | 414   | دست بر داری                |
| 14   | ا قامت دین                 | 44   | كامل واقفيت                 | 40    | ہرا ۃ وغیرہ کی بغاوت       |
| 14   | نكاح شغار كاانسداد         | ۷۸   | صيغه بنوج                   | ۵۲    | كابل كى بغاوت              |

| مفحه | مضمون                         | صفحه | مضمون                     | صفحه | مضمون                              |
|------|-------------------------------|------|---------------------------|------|------------------------------------|
|      | يزيد كى تخت نشيني اور حسين    | 11-  | تدبيروسياست               | 14   | انىدادمفاسد                        |
| 100  | ے مطالبہ بیت                  | ırr  | اخلاق عادات اورعام حالات  | ۸۸   | فرائض اورسنن مين تفريق             |
| 112  | محمر بن حنفيه كامشوره         |      | عبرت پذیری اور قیامت      | ۸۸   | مسنون طريقوں كى تعليم              |
|      | حضرت حسين كاسفر مكداور        | ITT  | كاخوف                     | ۸۸   | غيرمسنون اعمال كاممانعت            |
| IFA  | عبدالله ابن مطيع كامشوره      | 150  | دنياوى ابتلاء يرتاسف      | 19   | خطبه مين تعليم وارشاد              |
|      | تحقيق حال كيلية مسلم كى كوفيه | 110  | قبول حق                   | 1    | اميرمعاديه كفردجرم اور             |
| 1179 | روانگی اور راه کے شدائد       | 110  | ضبط وتحل                  |      | اس کی تاریخی <sup>د</sup> یثیث اور |
|      | يزيدكوسلم كيهنجني كاطلاع      | ITY  | فياضى                     |      | ال كالباب 0                        |
|      | اور حفرت مين كيفرى            | 11/2 | أمهلت المؤمنين كى خدمت    |      | ببلاالزام حفزت حسن كي              |
| 10.0 | قاصد كأقتل                    | ITA  | ا ثار نبوی سے برکت اندوزی | gr   | ز ہرخوانی اوراس کی تحقیق           |
| 1    | كوفه مين ابن زياد كاورود      | IFA  | مساوات                    | 110  | دوسراالزام إوراس كاجواب            |
| 114  | اور پہلی تقریب                | IFA  | امير كاخلاقي اصول         | 110  | تيسر االزام إدراس كاجواب           |
|      | كوفيه مين مسلم كاخفيه         | 10   | حضرت حسين بن              | 110  | چوتھاالزام اوراس كاجواب            |
| 100  | للله بيت                      |      |                           | 110  | يانجوال الزام اوراسكاجواب          |
| ורו  | ہانی نہ فجی کافل              | 11"1 | نام ونب                   |      | متفرق اعتر اضات اور                |
|      | اہل کوفہ کی غداری اور مسلم    | 111  | پيدائش                    | III  | اس کے جوابات                       |
| ١٣٣  | کی رو پوشی                    | ırr  | عهد نبوی ﷺ                | 114. | فضل وكمال                          |
| ILL  | مسلم کی گرفتاری               |      | عهدصديقي                  | IIA  | دوسرول سےاستفادہ                   |
| 1.   | ابن زیادے گفتگواور عمر بن     | ırr  | عهدفاروقي                 | IIA  | تفقه                               |
| ١٣٦  | سعدكووصيت                     | 188  | عبدعثاني                  |      | مديث                               |
| 102  | مسلم اورابن زياد كا آخرى      | 186  | جنگ جمل وصفین             |      | نه بی مسائل میں بحث                |
| IM   | مكالمهاورشهادت                | 150  | حضرت علیؓ کی شہادت        | IIA  | ومناظره                            |
|      | حضرت حسين كي سفر كوفه         | 120  | عهدمعاوبيه                | 119  | كتابت                              |
|      | کی تیار یاںاور خیر خواہوں     | 124  | حسن كاانقال               | 1    | شاعری                              |
| 164  | کے مشور بے                    | ira  | امير معاوية أورحسين       | 119  | خطاط                               |

|     | صفحه | مضمون                       | صفحه | مضمون                          | صفحه | مضمون                          |
|-----|------|-----------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------------|
|     | 144  | کی شہادت                    |      | حرم کے نام این زیاد کا فرمان   |      | مكه ي كاروان الل بيعت          |
|     | KA   | دوسراحملهاور تيرول كى بارش  |      | آ نااور عقر مين كاروان البلبيت |      | کی روانگی اور خیرخوا ہوں       |
|     |      | اہل بیت کے خیموں کا         | 141  | کا قیام                        | 101  | کی آخری کوشش                   |
|     | 141  | جلاياجانا                   | 4    | عرسعد كمامة وسكاكو             |      | ابن زیاد کے انتظامات ادر       |
|     | 149  | جانبازوں کی شہادت           | -    | كالبيش آنااور سين كشهيد        |      | حفرت حين کے قاصد               |
|     |      | جاں نثاروں کی آخری          |      | كرنيكى خدمت سيرده ونالور       | Ior  | قيس كاقتل                      |
|     | 1/4  | جماعت کی فدا کاری           | 175  | نفس وضمير كى كشكش              |      | حسين أورعبدالله بن مطيع        |
|     | IAI  | علی اکبرگی شهادت            |      | بانی کی بندش اوراس کیلئے       | 100  | كى ملاقات كى                   |
|     |      | خاندان بی ہاشم کے دوسر      | 140  | مشكش                           | 0    | ايك جانباز كاايثار             |
|     | IAT  | نونهالوں کی شہادت           |      | حضرت مسين اورغمر بن سعد        | ior  | مسلم کے تل کی خبر ملنا         |
|     | IAF  | فاغتبروايا اولى الابصار     | arı  | کی خفیہ گفتگو                  |      | حفرت مین کے پاس عبداللہ        |
|     | IAY  | آ فتاب لهامت کی شهادت       | 177  | ابن زیاد کا تهدیدی فرمان       |      | بن يقطر حِقْلَ كَيْخِر اور سلم |
|     | 19+  | شم بالائے شم                | 142  | سعد کا آخری فیصله              | 100  | کے پینامات کا پہنچنا           |
|     |      | شهدائ في بأشم كي تعداداور   |      | ایک شب کی اجازت                |      | حضرت حسين کی پہلی تقریبے       |
|     | 191  | ان کی جنهبزرو تکفین         | AFI  | فطبه                           | 104  | اور ججوم كامنتشر جونا          |
|     | 191  | ابل بيت كاسفر كوفيه         | AFI  | جانثاروں کی تقریریں            |      | محرم المره كخوني سال           |
|     | 195  | سفرشام                      | 14   | شب عاشوره                      | 107  | کا آغاز اور حرکی آید           |
| 282 |      | حفرت مسين كي ضريشهادت       | 141  | قيامت صغرى                     |      | خضرت حسين اورحرمين             |
|     | 191  | پریزید کا تار اوراسکی برجمی | 141  | بارگاهِ ایز دی میں دعا         | 104  | تند گفتگو                      |
| 82  |      | شاتمين البلبيت كوتنبياور    | 125  | اتمام ججت                      | 101  | خطبه                           |
|     |      | حفزت مین کے سرے             | 124  | زبير بن قيس كي تقرير           | 109  | قيس بن مسهر حقِل كي خبر ملنا   |
|     | 190  | خطاب                        | 120  | حركا حفرت حسين ت ملنا          |      | طرماح بنعدى كالبية وطن         |
| (4  |      | الملبيت نبوى الله كامعائنه  | 140  | حرکی تقریر                     | 109  | چلنے کی وعوت دینا              |
|     | 190  | اوران سے ہدردانہ برتاؤ      | 124  | جنگ کا آغاز                    |      | قصر بني مقاتل كي منزل          |
| 0   | 190  | الملبية فضائل كااعتراف      |      | عام جنگ اور مسلم بن عوسجه      | 14+  | اورخواب                        |

|         |                               |       | 4                           |             |                               |
|---------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| صفحه    | مضمون                         | صفحه  | مضمون                       | صفحه        | مضمون                         |
|         | شام ہے ابن زبیر کے            | 13    | حضرت عبدالله بن ز،          | 190         | يزيد كے گھر ميں حسين كاماتم   |
|         | داعيول كالخراج اور            | rii   | نام ونب                     | 197         | اورزين العابدين كيساته برتاؤ  |
| rrr     | مروان كاقبضه                  | rii   | پیدائش                      |             | نقصانِ مال کی تلافی اور سکینه |
| rrr     | مفريرقفنه                     | rır   | بيعت                        | 197         | ک منت پذیری                   |
|         | مروان كى وفات اور عبدالملك    | rır   | بچین میں بلندی کے آثار      |             | اگرمیری اولاد بھی کام آجاتی   |
| rrr     | کی تخت نشینی                  | rır   | عهدخلفاء                    |             | توحسين كوبجا تااور هرشم       |
| 222     | مختار ثقفي كاخروج             | rır   | جنگ طرابلس                  | 197         | كي امداد كاوعده               |
|         | ابن زبیر کے کوفی پولیس        |       | طبرستان کی فوج کشی          |             | شام سے اہلبیت کی مدینہ        |
| rra     | افسركاقتل                     | ria   | میں شرکت                    | 194         | روانكى اوراسكے انظامات        |
|         | عبدالله بن مطيع كالزاج        | ria   | حضرت عثمان كى حفاظت         | 194         | بعض غير متندروليات برتنقيد    |
| rry     | اورعراق برمختار كاقبضه        |       | حضرت عثمانٌ كي شهادت        | 199         | واقعه شهادت پرایک نظر         |
| rry     | محمر بن حنفیه کی قیداورر ہائی | ria   | اور جنگ جمل                 | r•0         | فضل و کمال                    |
| 777     | قاتلين حسين " كافل            | ابن   | یزید کی ولیعهدی اور         | r+0         | احادیث نبوی ﷺ                 |
|         | كوفى عربول اور مختار ميس      | ria   | زبير" كى مخالفت             | 1+4         | فقه و فتاوي                   |
| 772     | مخالفت                        |       | امير معاوية كانتقال حضرت    | 4.4         | خطا.ت                         |
|         | مصعب كوفى ولوب                |       | حسين كاسفر كوفيه اورابن     | 1.4         | كلمات طيبات                   |
| TTA     | کی استمداد                    | MA    | زبير" كامشوره               | r+2         | فضائل اخلاق                   |
| مقابليه | مصعب اور مختار کا             | r19   | يزيداورا بن زبير سين مخالفت | 1+4         | عبادت                         |
| 227     | اور مختار كاقتل               |       | ابن زيبر" كادعوىٰ خلافت     | Y+A         | صدقات وخيرات                  |
| 227     | محمر بن حنفيه كى جلاوطنى      | 9     | اورشامي فوج كامدينة الرسول  | <b>۲</b> +A | وقاروسكينه                    |
|         | ا بن زبیر " کاغلبہ اور        | 11.   | كولوشا                      | 1+9         | انكساروتواضع                  |
| 171     | عبدالملك كى تياريان           | 114   | مكه كامحاصره اوريزيدكي موت  | 1.9         | استقلال ورائے                 |
|         | مصعب کی مقا بلہ کی            | 6.    | معاديه بن يزيد كي تخت نشيني | 149         | ذاتی حالات، ذر بعید معاش      |
| rrı     | יונעוט                        | 771   | اوردست برداری               | 1           | <i>علی</i> ہ                  |
| rrr     | ابراہیم کاقتل                 | rrr . | شام میں مروان کی بیعت       | 11+         | از واح واولا د                |

| صفحه  | مضمون                  | صفحه | مضمون                | صفحه | مضمون                    |
|-------|------------------------|------|----------------------|------|--------------------------|
| rra   | مختلف زبانول سے واقفیت | rr.  | صوبوں کے عمال        | ۵ کی | ابن زبیر" سے مقابا       |
| rra   | خطابت                  | rri  | عمال كےمظالم كاتدارك | rrr  | יור אַט                  |
| ٢٣٦   | اخلاق وعادات           | 201  | رعایا کی خبر گیری    | rrr  | حرم کا محاصره            |
| ۲۳۲   | عبادت                  | ١٣١  | فوج                  | rro  | سامان رسد كااختتام       |
| rrz · | دین اور دنیا کی آمیزش  | ١٣١  | سامان رسد            |      | ابن زبیر"کے ساتھیوں کی   |
| rrz   | ازواج مطهرات کی خدمت   | rri  | امارت وقضا           | rra  | _بےوفائی                 |
| ۲۳۸   | احکام نبوی کی پابندی   | rrr  | تغميركعبه            |      | حضربت اساءً ہے مشورہ     |
| rra   | حقو ق والدين           | rrr  | غلاف كعبه            | rro  | اوران كاشجاعانه جواب     |
| rra   | شجاعت و بهادری         | rrr  | فضل وكمال            | rry  | شهادت ۵                  |
| rai   | جرأت وبيباكي           | rrr  | قرأت قرآن            | 7.   | حجاج کی شقاوت، لاش کی    |
| rai   | ذربعه معاش             | rrr  | عديث ا               | rr2  | بيرمتى اوراساء كى بہادرى |
| rar   | کفایت شعاری            | rrr  | تعليم وارشاد         | rra  | تد فین                   |
| ror   | ازواج واولا و          | rer  | عملی افاده واستفاده  | rri  | كارنامه بإئے زندگ        |

| صفحه | ۲t                      | صفحه        | رن                             | صفحه | γt                     |  |
|------|-------------------------|-------------|--------------------------------|------|------------------------|--|
| TAM  | حفرت عدى "بن حاتم       | C.          | ع                              |      | س                      |  |
| mg.  | حضرت عروة بن مسعود تقفى | rrz         | حضرت عامر ثبن اكوع             | ۳۱۵  | حضرت سراقه "بن مالک    |  |
| rar  | حضرت عكرمة بن ابي جهل   | mm          | حضرت عائلة بن عمرو             | 11/  | حضرت سبرةٌ بن معبد     |  |
| m92  | حضرت علاء حضري          | mrq         | حضرت عباسٌ بن مرداس            | MIA  | حضرت سعلاٌ بن خو لي    |  |
| m99  | مخرت عمرانٌ بن حصين     | 101         | حضرت عبدالله مسارقم            | MIA  | حضرت سعدالاسودٌ        |  |
| 100  | حضرت عمر وٌ بن حمق      | ror         | حضرت عبدالله أسبي              | rr.  | حفزت سعلاً بن عامر     |  |
| 4+4  | حفزت عمرةٌ بن مره       | ror         | حضرت عبدلله منبن تحسينه        | 271  | حضرت سعيد "بن العاص    |  |
| r.0  | حضرت موجه ٌبن حرمله     | ror         | حضرت عبدالله هبن بدر           | ۳۲۳  | حفزت سعيدٌ بن ريوع     |  |
| r+4  | حضرت عياضٌّ بن حمار     | raa         | حضرت عبدالله طبن بديل          | ٣٢٢  | حفرت سفینه " 🚱 🗴       |  |
|      | غ                       | raz         | حضرت عبدالله تشبن جعفر         | 774  | حفزت سليمانًّ بن صرو   |  |
| r+4  | حفزت غالب بن عليدلمذ    |             | حضرت عبدالله " بن الي          | r12  | حضرت سوادٌ بن قارب     |  |
|      | ف                       | الاسم       | Wile all                       | 771  | حضرت مهميل بن عمرو ٢٢٨ |  |
| r.A  | حفرت فروةً بن ميك       | 444         | حضرت عبدالله تثبن زبعري        |      | ش                      |  |
| r. 9 | حضرت فضاله يثي "        | ۳۲۲         | حضرت عبدالله هبن زمعه          | ~~   | حفزت شيبه بن عتبه      |  |
| ٠١٠  | حضرت فيروز ديلمي "      | سالم        | حضرت عبدالله أثبن عامر         | 779  | حفزت شيبه ببن عثان     |  |
|      | ق                       | P79         | حفزت عبدالله أبن عبدتم         |      | ص                      |  |
| ۱۱۳  | حفزت ِقباتٌ بن اشيم     |             | حضرت عبدالله " بن              | rry  | حفزت صعصعه تبن ناجيه   |  |
| ااس  | حضرت فثم "بن عباس       | ٣٧٠         | مغفل مزنی                      | rra  | حصرت صفوان من أميه     |  |
| ۳۱۳  | حضرت قيسٌ بن خرشه       | 725         | حضرت عبدالله طبن وبهب          | ١٣١  | حضربت صفوان بن معطل    |  |
| ۳۱۳  | حضرت قيسٌّ بن عاصم      | 72          | حضرت عبيدالله البن عباس        |      | ض                      |  |
|      | 5                       |             | حضرت عبدالرخمن بن سمره         |      | حضر ت ضحاک میں         |  |
| MA   | حفزت کرز "بن جابرفهری   | <b>7</b> 21 | حضرت عمّابٌّ بن اسيد           |      | سفيان                  |  |
| M12  | حفزت كعب بجيم يتن زمير  | r29         | حضرت عتبه مجن الي لهب          |      | حضرت ضرارٌ بن از ور    |  |
| m19  | حفزت كعب بن عمير غفلك   |             | 1000 100 · 000 100 · 000 · 000 | -66  | حضرت ضاؤ بن نغلبه      |  |
| 44.  | حضرت كبمس الهلالي       | MAM         | حضرت عد ًا بن خالد             | ٣٥٥  | حضرت صفام مم بن تعلبه  |  |

| صفح | ſt                   | صفح          | - ct                     | صفحه    | ۲t                    |
|-----|----------------------|--------------|--------------------------|---------|-----------------------|
| ۳۲۵ | . 2                  | 9            |                          |         | J                     |
| MZ  | حضرت ابوجندل بن سهيل | لداداد       | حضرت واثله "بن اسقع      | ١٢٢     | حفزت لبيدٌ بن ربيعه   |
| M49 | حضرت ابو نغلبه شني   | mr_          | حضرت وائل بن حجر         |         | ٩                     |
| rz. | حضرت ابور فاعه عدوي" | <u>የ</u> የየለ | حفزت وحتى "بن حرب        | ٣٢٣     | حضرت ما عذ ٌ بن ما لک |
|     | حضرت ابوسفيانٌ بن    | פיויו        | حضرت موہب شین قابوس      |         | حضرت مثخيا" بن حارثه  |
| 127 | حارث                 |              | 0                        | rry     | شيباني .              |
| 120 | حفرت ابوسفيان بن حرب | ra.          | حفرت ہاشم "بن عتب        | اسم     | حضرت مجن "بن اورع     |
| MAY | حفزت ابوشرتځ"        | ror          | حفزت بشام "بن عليم       | rrr     | حفزت محمر "بن طلحه في |
| ۳۸۸ | حضرت ابوالعاص"       | raa          |                          | 1.0     | حفرت مسلم "بن حارث    |
| 191 | حضرت ابوعام راشعری"  |              | · 6/20                   | مسم     | حفزت مور"بن مخرمه     |
| 191 | حضرت الوعسيب"        | ray          | حفزت ياسرنبن عامر        | ۲۳۷     | حضرت مطيع "بن اسود    |
| 492 | حضرت الوعمرة بن حفص  | rax          | حفرت يزيد بن البي سفيان  | ۳۳۸     | حضرت معاوية بن حكم    |
| 494 | حضرت ابومالك اشعري   | MAN          | حفرت يزيد جمن شجره وباوي | وسم     | حفزت معقل من سنان     |
| 190 | حضرت ابولجن ثقفي "   |              | كنيت                     | الدالد+ | حضرت معقل بن بيار     |
| ۳۹۲ | حفرت ابو محذوره "    | ma9          | حضرت ابوامامه بإبلي "    |         | ن                     |
| 191 | حضرت ابودا قدلشي     | ۳۲۲          | حفرت ابوبصير"            | rrr     | حضرت ناجيه بن جندب    |
|     | 5%                   | 44           | حضرت ابو بكره "          | LLL     | حفرت نبشة الخير"      |

www.ahlehad.or8

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

### ديباچه

دارامصنفین میں سر الصحابہ کا جومقدی سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ اس کی تقسیم کے اعتبار سے

(مہاجرین ، انصار ، عام صحابہ ) یہ حصہ اس سلسلہ کی آخری کڑی ہے۔ چنا نچاس کی آئندہ دوسری جلد پر یہ

سلسلہ تمام ہوجائے گا۔ اس حصہ میں ان صحابہ کرام کے حالات ہیں جومہا جرین اور انصار کے علاوہ ہیں ،

جوفتح مکہ کے بعد اسلام لائے یا ہجرت کے بعد بیدا ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند صحابہ حضرت میں ،

حضرت امیر معاویہ ، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی سیاسی اور مذہبی اہمیت کے لحاظ سے

حضرت امیر معاویہ ، حضرت کے نہیں ہیں۔ ان کے دعوائے خلافت وامامت کی وجہ سے ان کے حالات منصیل کے طالب تھے۔ اس لئے انہیں ایک جلد میں علیجادہ جمع کر دینا مناسب ہوا ، تا کہ ان کے مالات کے ساتھ اس عہد کی مرتب تاریخ بھی سامنے آجائے اور اس وجہ سے بھی ایسا کرنا مناسب معلوم مواکہ ان کے حالات ایک دوسرے سے وابستہ تھے۔ چنا نچان کے لئے ایک جلد میں کہ کردینا مناسب معلوم کے بعد کی دوسری جلد صفوص کردی گئی۔ اس کے بعد کی دوسری جلد صفار صحابہ کے حالات میں ہوگ۔

درحقیقت ان بزرگوں کے حالات کا لکھنا بہت اہم اور نازک فرض ہے کیونکہ ان ہی بزرگوں کے نزاعی امور نے مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں بڑے بڑے سیاسی اور فہ بی اختلاف پیدا کردیئے ہیں۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ تاریخی حقائق اور جذبات جداجد اچیزیں ہیں۔ اس لئے ان کے حالات اس طرح لکھنا کہ تاریخی حقائق کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے پائے اور کسی جماعت اور کسی عقیدہ اور خیال کے مسلمان کے جذبات کو اس سے میس بھی نہ گئے۔ بہت مشکل امر اور پانی سے کھیلنا اور دامن کو تری سے بیانا ہے دونوں باتوں کو نباہے اور قلم کو جادہ حق پر قائم رکھنے کی پوری کوشش کی ہے۔ خدااس سعی کو مشکور فرمائے۔

اس کتاب کے متعلق بیگز ارش ہے کہ جنگ وجدل کے دافعات میں عموماً اختصار ملحوظ رکھا گیا ہے۔ دافعات کا اصل مقصد اور خلاصہ لے لیا گیا ہے اور بریار دلا طائل تفصیلات سے اس کتاب کوطول نہیں دیا گیا ہے۔ ای لئے ان کے حوالوں میں لفظی پابندی نہیں کی گئی ہے۔ حضرت حسین کے حالات میں بعض مقامات پر ناظرین کو ابن عسا کر کے حوالے بھی نظر آئیں گے ، جو بُعد زمانہ کی وجہ سے ان کے حالات میں زیادہ قابل استناد نہیں ہے۔ لیکن اے اس مجبوری کی بنا پر گوارا کیا گیا کہ قدیم کتابوں میں ان کے فضائل اخلاق کے واقعات بہت کم ہیں۔ اس لئے اگر ابن عسا کر سے استفادہ نہ کیا جاتا تو بیضروری ابواب بالکل سادہ رہ جاتے ، تا ہم چند تا گزیر مقامات کے علاوہ اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا گیا ہے۔

خداے دعا ہے کہ وہ کا تب سطور کو ان نفوں قدر مبہ کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق ارزانی فرمائے کہ یہی اس کی قلمی کوششوں کا اس بارگاہ ہے بہترین صلہ ہے۔

فقير عين الدين احمد ندوى ١٦٠ تا كتوبر ١٩٣٢ء دارام صنفين ، اعظم گروه

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

## ويبا چهطبع دوم

اس کتاب کا پہلا ایڈیش آج سے انیس <sup>19</sup> سال پہلے ۱۹۳۱ء میں شائع ہوا تھا۔ اس مدت میں بعض جدید ماخذ سامنے آئے۔ جن سے نئے معلومات حاصل ہوئے ۔ اس لئے اس ایڈیش میں بعض ترمیمیں اور اضافے بھی ہوئے ہیں اور گذشتہ مسامحات کی تھیج بھی کردی گئی ہے اور اب یہ ایڈیش پہلے ایڈیشن سے زیادہ جامع اور کممل ہوگیا ہے۔

معین الدین احدندوی ۱۲۵ رمضان المبارک مطابق جولائی ۱۹۵۱ء دارامصنفین ، اعظم گڑھ www.ahlehad.or8

www.ahlehad.or8

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمدُ للهِ رَبِّ العُلمينِ وَ الصَّلوٰة وَ السَّلام على محمَّد وآلِه وَ اصحابهِ اجمَعِين

## حضرت حسن بن على رضى الله عنهما

حسننام ب\_ابومحركتيت سيد (ابنى هذاسيد )اورريجانة البني (ريحانتي في البهنة) خطاب شبيه رسول لقب، داد مالي شجر وطيبه بيه: ابومحم حسن بن على بن الي طالب بن عبدالمطلب قرشی مطلی آی والده ماجده سیده بتول فاطمه زبرا مجر گوشتر سول تھیں۔اورآ بے پدر بزرگوار جناب امیرعلی مرتضی ابن عم رسول تھے۔اس لحاظ ہے آپ کی ذات گرامی دؤ ہرے شرف کی حامل تھی۔

بیدائش: سنہ جری کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینہ میں معدنِ نبوت کا یہ گوہر شب جراغ استغناوب نیازی کی اقلیم کا تا جدار ملح و مسلمت کی پُرسکون مملکت کاشہنشاہ ، عرشِ خلافت کا مند نشین، دوشِ نبوت کاسوار، فتنه وفساد کانیخ کن ،سردار دوعالم کی بشارت کا پورا کرنے والا، أمت مسلمه کا محسنِ اعظم ،نورافزائے عالم وجود ہوا۔ آنخضرت ﷺ کوولا دت باسعادت کی خبر ہوئی ،تو حضرت فاطمہ ؓ کے کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، "میرے بچے کودکھانا، کیانام رکھا گیا"۔ عرض کیا گیا" حرب "فرمایا نہیں۔"اس کانام حسن ہے'۔ بیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کیا، اور دومینڈھوں کی قربانی کر کے سرکے

بال اُنر وائے اوران کے ہم وزن جاندی خیرات کی۔

عبدنبوى الله : آنخضرت كوحفرت حسن كساته جوغير معمولى محبت تقى، وه كم خوش قسمتول ك حصبہ میں آئی ہوگی۔آپ عظی نے بڑے ناز وقع سے ان کی برورش فرمائی۔ بھی آغوش شفقت میں لئے ہوئے نکلتے بھی دوشِ مبارک پرسوار کئے ہوئے برآ مدہوتے۔ان کی ادنیٰ ادنیٰ تکلیف پر بےقرار ہوجاتے۔ بغیرحسن " کودیکھے ہوئے نہ رہا جاتا تھا۔ ان کودیکھنے کے لئے روزانہ فاطمہ زہرا" کے گھرتشریف لے جاتے تھے۔ حضرت حسن "اور حسین " بھی آپ ﷺ سے بے حد مانوس ہو گئے تھے۔

مجھی نماز کی حالت میں پُشتِ مبارک پر چڑھ کے بیٹے جاتے ، بھی رکوع میں ٹانگوں کے درمیان گھس جاتے ، بھی ریش مبارک سے کھیلتے ۔ غرض طرح طرح کی شوخیاں کرتے ۔ جان نثار نا نانہایت پیاراور محبت سے ان طفلانہ شوخیوں کو برداشت کرتے اور بھی تادیباً بھی نہ جھڑ کتے ۔ بلکہ ہنس دیا کرتے تھے۔ ابھی حضرت حسن " آٹے سال کے تھے کہ یہ بابر کت سایہ سرے اُٹھ گیا۔

عہد صدیقی : اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق "مندنشینِ خلافت ہوئے۔ آپ بھی ذات بنوی علی کے بعد حضرت ابو بکر "عصر کی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر "عصر کی نماز پڑھ کر نکلے، حضرت علی " بھی ساتھ تھے۔ راستہ میں حضرت حسن " کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر " نے اُٹھا کر کندھے پر بٹھالیا ور فرمانے لگے، "فتم ہے یہ نبی بھٹا کے مشابہ نہیں ہے"۔ حضرت علی " یہن کر منت لگے ۔ نہیں ہے"۔ حضرت علی " یہن کر منت لگے ۔

عہد ِفاروقی جو حضرت عمر فاروق ٹے بھی اپنے زمانہ میں دونوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی محبت آمیز برتا وَرکھا۔ چنانچہ جب آپ نے کبار صحابہ ؓ کے وظائف مقرر کئے تو گو حضرت حسن "اس صف میں نہ آتے تھے 'لیکن آپ کا بھی یانچ ہزار ماہانہ مقرر فر مایا '۔

عہدِ عِثمانی : حضرت عثان عنی سے نجھی اپنے زمانہ میں ایسا ہی شفقت آمیز طرزِ عمل رکھا۔ صدیق اور فاروقی دور میں حضرت حسن سابی کمسنی کے باعث کسی کام میں حصد ندلے سکتے تھے۔ حضرت عثان سے عہد میں پورٹ جوان ہو چکے تھے۔ چنانچہ اسی زمانہ ہے آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے اوّل طبرستان کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ یہ فوج کشی سعیدا بن العاص کی ماتحتی میں ہوئی تھی سے۔

اس کے بعد جب حضرت عثمان سے خلاف فتنہ اُٹھااور باغیوں نے قصرِ خلافت کا محاصرہ کرلیاتو حضرت حسن سے والد بزرگوارکویہ مشورہ دیا کہ آپ محاصرہ اُٹھنے تک کے لئے مدینہ سے باہر چلے جائے ، کیونکہ اگر آپ کی موجود گی میں حضرت عثمان ششہید کردیئے گئے تولوگ آپ کومطعون باہر چلے جائے ، کیونکہ اگر آپ کی موجود گی میں حضرت عثمان ششہید کردیئے گئے تولوگ آپ کومطعون کریں گے اور شہادت کا ذمہ دار کھم اکیں گئے ۔ لیکن باغی حضرت علی شکن وحرکت کی برابر مگرانی کررہے تھے۔ اس لئے حضرت علی شاس مفید مشورہ پڑمل پیرانہ ہوسکے ہے۔

لے بخاری کتاب المناقب الحسن والحسین تع فتوح البلدان بلاذری ذکر عطاء عمر "بن الخطاب تعرب المناقب میں مطبع پورپ سے ایضا کے ایسا ۱۸۱

البتہ حضرت من کو حضرت عثان کی حفاظت کے لئے بھیجے دیا۔ چنانچ انہوں نے اور ان کے دومرے ساتھے ملہ آوروں کی مانعی کی مانعیوں نے اس خطرہ کی حالت میں نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ ملہ آوروں کی مافعت کی ،اور باغیوں کو اندر گھنے ہے رو کے رکھا۔ اس مدافعت میں خود بھی بہت زخمی ہوئے ۔سارا بدان خون ہو گیا، لیکن حفاظت کی یہ تمام تدبیریں ناکام ثابت ہوئیں اور باغی جھت پر چڑھ کر اندر گھس گئے اور حضرت عثان کو شہید کردیا۔ حضرت علی کو شہادت کی خبر ہوئی تو آپ نے جوش فضب میں حضرت من کو طمانچہ مارا کہ تم نے کسی حفاظت کی کہ باغیوں نے اندر گھس کر حضرت عثان کو شہد کر ڈالا ۔

بيعتِ خلافت كےوفت حضرت علی ﴿ كومشورہ :

حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب سندِ خلافت خالی ہوگی اور سلمانوں کی نگاوا نتخاب حضرت علی ٹریزی اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہی و حضرت حسن نے غلیتِ اندیشی سے والد بزرگوارکو یہ شورہ دیا کہ جب تک تمام مما لک اسلامیہ کے لوگ آپ سے خلافت کی درخواست نہ کریں ہاں وقت تک آپ اسے قبول نہ فرما ہے کیکن حضرت علی نے فرمایا کہ خلیفہ کا انتخاب صرف مہا جرو انصار کا حق ہے۔ جب وہ کی کوخلیفہ تسلیم کرلیں تو پھرتمام مما لک اسلامیہ پراس کی اطاعت واجب ہوجاتی ہے۔ بیعت کے لئے تمام و نمیا کے مسلمانوں کے مشورہ کی شرط نہیں ہے اور خلافت قبول کرلی آ

جنگ جمل سے حضرت علی فلک کوروکنا:

حفرت علی " کی بیعت کے بعد جب حفرت عاکشہ "، طلحہ " اور زبیر رضوان اللہ علیہم حفرت عالی " کے قصاص میں ان کے قاتموں سے بدلہ لینے کے لئے نگاتو پھر حفرت حسن " نے حفرت علی " کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ یہ بیناوٹ چلئے اور پچھ دنوں کے لئے خانہ شین ہوجائے ، لیکن حضرت علی " کی دائے میں مدینہ لوٹنا اور خانہ شین ہوجائے امت کے ساتھ فریب تھا اور اس سے امت اسلامیہ میں مزید افتر اق وانشقاق کا اندیشہ تھا۔ اس لئے واپس نہ ہوئے "۔ جنگ جمل : یہوہ وقت تھا کہ حضرت طلحہ " اور زبیر " فغیرہ حضرت عثمان " کے قصاص کے لئے نکل جنگ جمل : یہوہ وقت تھا کہ حضرت طلحہ " اور زبیر " فغیرہ حضرت عثمان " کے قصاص کے لئے نکل جنگ جمل : یہوہ وقت تھا کہ حضرت طلحہ " اور زبیر " فغیرہ حضرت عثمان " کے قصاص کے لئے نکل جنگ جمل : یہوہ وقت تھا کہ حضرت میں نکانا پڑا۔ چنا نچہ والد ہزر اوار کے تھم کے مطابق تو حضرت عمار بن یاسر" کے ہمراہ اہل کوفہ کوان کی امداد پر آمادہ کرنے کے لئے کوفہ تشریف لے گئے۔

ان بی ایام میں حضرت ابوموی اشعری "مسلمانوں کوخانہ جنگی اور فتنہ وفساد ہے رو کئے کے لئے کوفہ آئے ہوئے تھے اور جامع کوفہ میں تقریر کررہ سے تھے۔ کہ" برادران کوفہ ہم لوگ عرب کی بنیاد بن جاؤ، تا کہ مظلوم اور خوفز دہ تمہارے دامن میں بناہ لیں ۔ لوگو! فتنہ اُٹھتے وقت بہچان نہیں پڑتا بلکہ مشتبہ رہتا ہے۔ فروہونے کے بعداس کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ معلوم نہیں یہ فتنہ کہاں ہے اُٹھا ہے اور کس نے اُٹھا ہے اور کس کے اندرونی حصہ میں بیٹھ جاؤ۔ لوگو! فتنہ کے زمانے میں ہونے والل کھڑے ہونے والے ہے۔ بہترے '۔

حضرت حسن المن الم مجد بہنج کریہ تقریر سُنی تو حضرت ابوموی کوروک دیا ،اورفر مایاتم یہاں سے نکل جا وَاور جہاں جی میں آئے چلے جا وَاور خود منبر پر چڑھ کراہلِ کوفہ کو حضرت علی اللہ کی امداد پر اُبھارا۔ چنانچہ آپ کی دعوت اور مجربن عدی کندی کی تقریر پر ۱۹۵۰ کوفی حضرت علی اللہ کا ساتھ دینے پر آمادہ ہوگئے۔ حضرت حسن اُن سب کو کے کرمقام ذی قار میں حضرت علی سے ال گئے اور جنگ کے فیصلے تک برابر ساتھ دیے ۔

جمل کے بعد صفین کا قیا مت خیز معرکہ ہوا۔ اس میں بھی آپ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ تھے اور التوائے جنگ پر جوعہد نامہ مرتب ہواتھا اس میں شاہد تھے ۔ حضرت علی س کی شہاوت

سرت کے پانچویں سال ابن مجم نے حضرت علی " پر قاتلانہ ملہ کیا۔ زخم کاری لگا۔ اس خلافت کے پانچویں سال ابن مجم نے حضرت علی " پر قاتلانہ ملہ کیا۔ زخم کاری لگا۔ اس جمعہ لئے نقل وحرکت سے معذور ہوگئے۔ چنانچہ جمعہ کی امامت حضرت حسن " کوتفویض فر مائی۔ اس جمعہ میں آپ نے ذیل کا خطبہ دیا :

''خدانے جس نبی کومبعوث کیا ،اس کوایک ذات ،ایک قبیلہ اور ایک گھر عنایت فرمایا۔ اس ذات کی قتم جس نے محد ﷺ کومبعوث کیا ، جوشخص ہم اہلبیت کا کوئی حق تلف کرے گا ،خدااس اتلاف حق کے بقدراس شخص کاحق گھٹادے گائے۔

حضرت علی کازخم نہایت کاری تھا۔ جب بیخے کی کوئی امید باقی ندر بی تو بعض ہوا خواہوں نے آپ سے حضرت حسن کی آئندہ جانتینی اور خلافت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا : ''نہ میں حکم دیتا ہوں ندرو کتا ہوں''۔۔۔ زخی ہونے کے تیسرے دن حضرت علی "جنت الفردوس کوسدھارے۔ حصوت حسنین "اور جعفر " نے غسل دیا۔ حضرت حسن " نے نماز جنازہ پڑھائی اور نمازِ فجر کے بل آپ کا جسدِ خاکی مقام ردبہ میں جامع مسجد کے مصل سپر دِ خاک کیا گیا <sup>ع</sup>۔

حضرت حسن ﴿ كَي بيعت خلافت :

حضرت علی گی و فات کے بعد امیر معاویہ کے مقبوضہ علاقہ کے علاوہ باقی سارے ملک کی نظریں حضرت حسن گی طرف تھیں۔ چنانچہ والد بزرگوار کی تدفین سے فراغت کے بعد جامع مسجد تشریف لائے مسلمانوں نے بیعت کے لئے ہاتھ بڑھائے۔ آپ نے بیعت کی اور بیعت کے بعد حسب ذیل تقریرار شادفر مائی :

آپ کی میلی تقریر:

''لوگو! کل مے ایک ایسا تحق بھڑا ہے کہذا گلے اسے بڑھ سکاورنہ بچھلے اس کو پاسکیں گے۔ رسول اللہ ﷺ اس کو اپناعلم مرحمت فرما کر لڑا ئیوں میں بھیج تھے۔ وہ بھی کی جنگ ہے ناکا نہم ہی با میکائل اور جرائیل چپ وراست اس کے جلومیں ہوتے تھے۔ اس نے سات سودرہم (۲۰۰) کے سواجواس کی مقررہ تخواہ ہے نی کرہے تھے ، سونے چاندی کا کوئی ذرہ بھی چوڑا ہے۔ یدرہم بھی ایک خادم خرید نے کے لئے جمع کئے تھے'' سے۔ اس بیعت اور تقریر کے بعد آپ مندِ خلافت پرجلوہ افروز ہوئے۔ اس بیعت اور تقریر کے بعد آپ مندِ خلافت پرجلوہ افروز ہوئے۔ امیر معاویہ ''کا جار جانہ اقد ام

جناب امیر "اورامیر معاویہ " میں بہت قدیم اختلاف چلا آرہا تھا۔ امیر معاویہ " ان کی حیات ہی میں عالم اسلامی برحکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ لیکن جناب امیر " کی زندگی میں یہ خواب منت کشِ تعبیر نہ ہوا۔ آپ کی وفات کے بعدامیر معاویہ " کا یہ جذبہ دفعۂ نہایت شدت سے انجر آیا۔ امیر معاویہ " کو یہ معلوم تھا کہ حسن " صلح پہند ہیں اور جنگ وجدال وہ دل سے ناپند کرتے ہیں اور واقعہ بھی یہی تھا کہ حضرت حسن " کوئل وخوزیزی سے شدید نفر سے تھی اور اس قیمت پروہ خلافت بیں اور واقعہ بھی یہی تھا کہ حضرت حسن " کوئل وخوزیزی سے شدید نفر سے تھی اور اس قیمت پروہ خلافت این اور معاویہ سے لئے کچھ مقرر کرا کے خلافت سے دست بردار ہوجا کیں گے۔

سے ابن سعد جز ۳۰ ق اول ذکر علیؓ ، حاکم نے متدرک سمج طبری۔جلد ۷ \_ص ا

امیر معاویہ "کوان حالات کا پوراا ندازہ تھا۔اس لئے حضرت علی "کی شہادت کے بعد ہی انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی اور پہلے عبداللہ بن عامر بن کریز کومقد مہائجیش کے طور پرآ گے روانہ کردیا۔ بیانبار ہوتے ہوئے مدائن کی طرف بڑھے۔

حضرت حسن ﴿ کی مقابلہ کے لئے آمادگی اوروایسی:

حضرت حسن "اس وفت کوفہ میں تھے۔ آپ کوعبداللّٰہ بن عامر کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو آپ بھی مقابلہ کے لئے کوفہ کی طرف بڑھے۔ ساباط بہنچ کراپی فوج میں کمزوری اور جنگ ہے پہلو تہی کے آثار دیکھے۔اس لئے ای مقام پر رُک کر حب ذیل تقریر کی

"میں کی مسلمان کے لئے اپ دل میں کیے نہیں رکھتا اور تمہارے لئے بھی وہی پہند کرتا موں جو اپنے لئے کرتا ہوں۔ تمہارے سامنے ایک رائے بیش کرتا ہوں۔ امید ہے اے مستر دنہ کرو گے۔ جس اتحادہ بچہتی کوتم ناپبند کرتے ہو، وہ اس تفرقہ اور اختلاف ہے کہیں افضل و بہتر ہے جے تم چاہتے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہتم میں ہے اکثر اشخاص جنگ ہے پہلوتہی کررہے ہیں اور لڑنے سے بردلی دکھارہے ہیں۔ میں تم لوگوں کوتمہاری مرضی کے خلاف مجبور کرنا نہیں جا ہتا"۔

یہ خیالات من کرلوگ سنائے میں آگئے اور ایک دوسرے کامنہ تکنے لگے۔ اگر چہ کچھلوگ جنگ ہے ہواوگ جنگ ہے۔ اگر چہ کچھلوگ جنگ ہے پہلوتہی کرر ہے تھے، تاہم بہت سے خارجی عقائد کے لوگ جوآپ کے ساتھ تھے وہ معاویہ " کے سائر نافرض عین سمجھتے تھے۔ انہوں نے جب بیرنگ دیکھاتو حضرت علی " کی طرح حضرت حسن " کو بھی بُر ابھلا کہنے لگے اور ان کی تحقیر کرنی شروع کردی اور جس مصلیٰ پرآپ تشریف فرما تھے، جملہ کرکے اے چھین لیا اور پیرائین مبارک کھسوٹ کر گلے ہے جا در کھینچ لی۔

· حفرت حسن ؓ نے بیہ برہمی دیکھی تو گھوڑے پر سوار ہو گئے اور رہیعہ و ہمدان کو آواز دی۔ انہوں نے بڑھ کرخارجیوں کے نرغہ سے چھڑ ایا اور آپ سید ھے مدائن روانہ ہو گئے۔

راستہ میں جراح بن قبیصہ خارجی حملہ کی تاک میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت حسن جیسے ہی اس کے قریب سے ہوکر گزرے اس نے حملہ کر کے زانوے مبارک زخمی کر دیا۔ عبداللہ بن طل اور عبداللہ بن طبیان نے جوامام کے ساتھ تھے، جراح کو پکڑ کراس کا کام تمام کر دیا اور حضرت حسن میں آمائن جا کرقصر ابیض میں قیام پذیر ہو گئے اور زخم بھرنے تک کھہرے دے۔

شفایاب ہونے کے بعد عبداللہ بن عامرے مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے۔اس دوران میں امیر معاویہ "بھی انبار پہنچ چکے تھے اور قیس بن عامر کو جو حضرت حسن "کی طرف سے یہال متعین تھے،

گیرلیا تھا۔ ادھر معاویہ "نے قیس کا محاصرہ کیا۔ دوسری طرف حضرت حسن " اور عبداللہ ابن عامر بالمقابل آگئے۔ عبداللہ اس موقع پر بیر چال چلا کہ حضرت حسن " کی فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ عراقیو! میں خود جنگ کرنانہیں چاہتا۔ میری حیثیت صرف معاویہ "کے مقدمہ انجیش کی ہے اور وہ شامی فوجیں کے کرخود انبار تک بہنے چکے ہیں۔ اس لئے حسن " کومیراسلام کہد دواور میری جانب سے یہ بیام پہنچادو کہ ان کوانی وابی ذات اور ابنی جماعت کی تم جنگ ملتوی کردیں۔ عبداللہ بن عامر کا یہ افسوں کارگر ہوگیا حضرت حسن کے ہمراہیوں نے اس کا پیام ساتو انہوں نے جنگ کرنامناسب نہ مجھا اور پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت حسن انے اے محسوں کیا تو وہ مدائن لوٹ گئے۔

#### خلافت سے دستبر داری:

آپ کے مدائن چلے آنے کے بعد عبداللہ بن عامر کوموقع مل گیا۔اس نے بڑھ کر مدائن میں گھیرلیا۔ حضرت حسن کی ہیلے بی سے امیر معاویہ سے کے کرنے پر آمادہ تھے۔اپ ساتھیوں کی بزدلی اور کمزوری کا تجربہ کرنے کے بعد جنگ کا خیال بالکل ترک کردیا اور چند شرائط پرامیر معاویہ کے تی میں خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کرلیا اور یہ شرط عبداللہ بن عامر کے ذریعہ سے امیر معاویہ کے پاس مجبوادیں، جوحب ذیل ہیں ؟

ا۔ کوئی عراقی محض بغض وکینه کی وجہ سے نہ پکڑا جائے گا۔

۲۔ بلااتثناءسب کوامان دی جائے گی۔

سے عراقیوں کے ہفوات کوانگیز کیا جائے گا۔

م بیہواز کاکل خراج حسن کے لئے مخصوص کر دیا جائے گا۔

۵\_ حسین محسین کودولا کھسالان علیجلد ہ دیا جائے گا۔

۲۔ بی ہاشم کوصلات وعطایا میں بن عبرشس (بن اُمیہ) پرتر جیح دی جائے گی۔

عبداللہ بن عامر نے بیشرائط امیر معاویہ کے پاس بھجوادیں۔انہوں نے بلاکسی ترمیم کے بیہ تمام شرطیں منظور کرلیں اور اپنے قلم سے منظوری لکھ کراپی مہر ثبت کر کے معززین وعما کد کے شہادتیں لکھوا کر حضرت حسن کے پاس بھجوادیں لیے۔

ا بیتمام حالات اخبار الطّوال دینوری صفحہ ۲۳۲۱ ۳۳ ماخوذ ہیں۔ ابن اثیر کابیان اس سے کسی قدر مختلف ہے۔ اس کی روایت کے مطابق صورت واقعہ بیہ ہے کہ جس وقت امام حسن نے اپن شرائط امیر معاویہ کے سامنے پیش کرنے کے لئے بھیجی تھیں ای دوران میں امیر معاویہ نے بھی ایک سادہ کاغذ پر مہر لگا کر حسن کے پاس بھیجاتھا کہ اس پر وہ جوشر الطا چاہیں تحریر کردیں۔ سب منظور کرلی جا کیوں گی ۔ اس کاغذ کے بھیجنے کے بعدامیر معاویہ کے پاس حسن کے شرائط والا کاغذیہ بچا۔ (باتی صفح مع ۲ دیکھیے)

دست برداری کے بعد حضرت حسن ٹے قیس بن سعد انصاری کو جومقدمۃ انجیش کے ساتھ شامیوں کے مقابلہ پر مامور تھے۔اس کی اطلاع دی اور جملہ امور امیر معاویہ ؓ کے حوالہ کر کے مدائن چلے آنے کا تھم دیا۔ قیس کو یہ فرمان ملا تو انہوں نے فوج کو بڑھ کرسنایا اور کہا کہ اس کے بعد ہمارے لئے صرف دوصور تیں ہیں۔ یا تو بلا امام کے جنگ جاری رکھیں یا معاویہ کی اطاعت قبول کرلیں۔ان کے دستہ میں بھی کچھ کمزور لوگ موجود تھے،جنہوں نے امیر معاویہ ؓ کی اطاعت قبول کرلیا وقیس حضرت حسن ؓ کے تھم کے مطابق آپ کے پاس مدائن چلے آئے اور ان کے مدائن آنے کے بعد حضرت حسن ؓ کوفہ تشریف لے گئے۔امیر معاویہ ؓ آکر آپ سے ملے اور دونوں میں سلح نامہ کے بعد حضرت حسن ؓ کوفہ تشریف لے گئے۔امیر معاویہ ؓ آگر آپ سے ملے اور دونوں میں سلح نامہ کے شرائط کی زبانی بھی تو یتی ہوگئی ۔

اوپر جوشرطیں اخبار الطّوال نے نقل کی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ عام طور پر ایک بیشرط بہت مشہور ہے کہ امیر معاویہ ؓ کے بعد حسن ؓ خلیفہ ہوں گے ۔ لیکن بیشرط مروج الذہب مسعودی اخبار الطّوال دینوری ، لیقو بی ، طبر کی اور ابن اثیر وغیرہ کسی میں بھی نہیں ہے۔ البتہ علامہ ابن عبد البر نے استیعاب میں لکھا ہے کہ علاء کا بیریان ہے کہ حسن ؓ صرف معاویہ ؓ کی زندگی ہی تک کے لئے استیعاب میں لکھا ہے کہ علاء کا بیریان ہے کہ حسن ؓ صرف معاویہ ؓ کی زندگی ہی تک کے لئے ان کے حق میں دست بردار ہوئے تھے ۔ لیکن ابن عبد البرکایہ بیان خود کل نظر ہے۔ اس لئے کہ جو واقعہ کی متند تاریخ میں نہیں ماتا ، اس کو علاء کا بیان کیے کہا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے ، ان کے عہد کے علاء کی بیر رائے رہی ہو۔ لیکن تاریخوں سے اس بات کی تصد بی نہیں ہوتی ۔ خود طبری نے بھی جو اپنی تاریخ میں ہرطرح کی رطب و یا بس روایتیں نقل کر دیتا ہے ، اس شرط کا کوئی ذکر نہیں کیا اور آئندہ واقعات سے بھی اس کی تائیز ہیں ہوتی ۔

اس شرط کے نہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت حسن کی وفات کے بعد جب امیر معاویہ یزید کی بیعت کے لئے مدینہ گئے اور ابن زبیر کا جسین اور عبدالرحمٰن بن ابی بکر وغیرہ کے سامنے بید سئلہ پیش کیا تو ان بزرگوں نے اس کے خلاف ہر طرح کے دلائل دیئے۔ ابن زبیر ٹنے کہا کہ بیطریقہ خلفائے راشدین کے انتخابی طریقہ کے خلاف ہے۔ اس لئے ہم اے منظور نہیں کر سکتے عبدالرحمٰن بن ابی بکر نے کہا یہ قیصر و کسری کی سنت ہے۔ لیکن کسی نے بھی یہ دلیل نہیں دی کہ

<sup>(</sup>بقيه صفحة ٢)

امیر معاویہ ؓ نے اس کور د کے رکھا۔ حسن ؓ کو جب امیر معاویہ کا مہر کر دہ سادہ کاغذ ملاتو انہوں نے اس میں بہت می جو پہلے مطالبہ میں نتھیں بڑھادیں لیکن امیر معاویہ ؓ نے انہیں تسلیم نہیں کیا اور صرف انہی شرائط کو مانا جے حسن ؓ پہلے بھیج چکے تھے۔ (ابن اثیر۔جلد۳۔۳۲۳) لے اخبار الطّوال سے ۲۳۲ سے استیعاب تذکرۃ امام حسنؓ

حسن "صرفت تمہارے تق میں دست بردارہ وئے تھے، اس لئے بزیدکو ولی عہد نہیں بنایا جاسکتا۔ ظاہر ہے کہ اگران بزرگول کواس قتم کی شرط کاعلم ہوتا تو وہ دوسرے دلائل کے ساتھ اسے بھی بزید کی ولی عہدی کی مخالفت میں ضرور پیش کرتے ۔ پھر امیر معاویہ "کی وفات کے بعد جب حضرت حسین "بزید کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے تو آپ نے اپ دعویٰ کی تائیداور بزید کی مخالفت میں بہت ہی تقریر میں کیس مقابلہ میں کھڑے ہوئے تقریر میں کئی اسلامیں کھڑے ہوئی ہیں اسلامیں کے اسلامیں کے ایکن کسی تقریر میں بھی آپ نے یہ دعویٰ نہیں اور ان تقریر ول میں بزید کی مخالفت کے اسباب بیان کئے ایکن کسی تقریر میں بھی آپ نے یہ دعویٰ نہیں فرمایا کہ چونکہ میر ہے بھائی حسن "صرف امیر معاویہ "کے اصول تو ارث کی رُوسے ان کی جانشینی کا حق مجھے یا حسن "کی زندگی میں وفات پا چکے تھے۔ اس لئے اصول تو ارث کی رُوسے ان کی جانشینی کا حق مجھے یا حسن "کی اولا دکو پہنچتا ہے۔ حالا نکہ بزید کی حکومت کے خلاف دلائل میں یہ بڑی تو می دلیل تھی لیکن حضرت کے خلاف دلائل میں یہ بڑی تو می دلیل تھی لیکن حضرت کے خلاف دلائل میں یہ بڑی تو می دلیل تھی لیکن حضرت کے خلاف دلائل میں یہ بڑی تو می دلیل تھی لیکن حضرت کے خلاف دلائل میں یہ بڑی تو می دلیل تھی لیکن حضرت کے خلاف دلائل میں یہ بڑی تو کی دلیل تھی لیکن حضرت کے خلاف دلائل میں یہ بڑی تو کی دلیل تھی لیکن حضرت کے خلاف دلائل میں یہ بڑی تھی وال اس کی طرف اشارہ بھی نہیں فرمایا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرواقعہ ہی سرے سے غلط ہے۔ باقی رہاسوال کہ پھر بعض ارباب سیر نے کیوں نقل کیا ہے؟ اس کا جواب ان لوگوں کے لئے بہت آسان ہے، جو بنی اُمیہ اور بنی ہاشم کی اختلافی تاریخ پرنظرر کھتے ہیں کہ ان میں سے ہرا یک حامی دوسرے کے متعلق ایسی روایتیں گھڑ دیتے ہیں، جس سے دوسرے کے دامن پرکوئی دھتہ آتا ہو۔

اس میں شک نہیں کہ امیر معاویہ ؓ نے حضرت علیؓ کے خلاف صف آرا ہوکر اور پھراپنے بعد یزید کوولی عہد بنا کر اسلامی خلافت ختم کر کے تاریخ اسلام میں نہایت بُری مثال قائم کی لیکن اس غلطی کو محض اس کی حد تک محدود رکھنا چا ہے تھا۔ مگر ان کے مخالفوں نے اس پر بس نہیں کیا۔ بلکہ ان کے خلاف ہر طرح کے بہتان تر اش کر تاریخوں میں شامل کردیئے۔ اُوپر کی شرط بھی اسی بہتان کی ایک کڑی ہے۔

ہمارے بزدیک اس شرط کی ایزادے امیر معاویہ یے اشارے سے حفرت حسن کوزہر دینے والی روایت کی توثیق مقصود ہے۔ جس کا ذکر آئندہ آئے گا۔ اس لئے کہ جب بطور مقدمہ کے اسے تسلیم کرلئیا جائے کہ حسن مصرف معاویہ کی زندگی تک کے لئے خلافت سے دستبردار ہوئے تھے اورامیر معاویہ اپنے خاندان میں حکومت چاہتے تھے تو پھر دونوں مقدمات سے یہ کھلا ہوا تیجہ نگل آٹا ہے کہ حسن کو کو امیر معاویہ میں نے زہر دلوایا تھا۔ اور یہ ایسا مکر دہ الزام ہے، جس سے امیر معاویہ کی اخلاقی تصویر نہایت بدنما ہوجاتی ہے اور دہ ہمیشہ کے لئے مورد طعن بن جاتے ہیں۔ حضرت حسن کے اصاب وفات یرانشاء اللہ امیر معاویہ کے حالات میں تفصیل سے بحث کی جائے گی۔

مجمع عام میں دستبر داری کا اعلان اور مدینه کی واپسی:

حضرت حسن "اورامیر معاویہ " کی مصالحت کے بعد عمر و بن العاص " نے جوامیر معاویہ " کے ہمراہ تھے،ان سے کہا کہ مناسب بیہ ہے کہ مجمع عام میں حسنؓ سے دستبر داری کا اعلان کرادو، تا کہ لوگ خودان کی زبان ہے اس کوئ لیں ۔ مگرامیر معاویہؓ مزید ججت مناسب نہ بچھتے تھے۔اس کئے پہلے اس برآ مادہ نہ ہوئے ،مگر جب عمرو بن العاصؓ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے حضرت حسنؓ سے درخواست کی کہوہ برسرِ عام دستبر داری کا اعلان کردیں ۔ امیر معاویہ " کی اس فر ماکش پر حضرت حسن " نے مجمع عام میں حب ذیل تقریر فرمائی۔

"امابعد! لوگوخدانے ہمارے الگوں ہے تمہاری مدایت اور پچھلوں ہے تمہاری خوزیزی کرائی۔ دانائیوں میں بہتر دانائی تقوی اور کنرور یوں میں سب سے بڑی کمزوری بداعمالیاں ہیں۔ بیامر (خلافت)جو ہمارے اور معاویہ کے درمیان متنازعہ فیہ ہے یادہ اس کے حق دار ہیں یا میں۔ دونوں صورتوں میں محمد ﷺ کی اُسٹ کی اصلاح اور تم لوگوں کی خوزیزی سے بیخے کے لئے اس سے وتنبردار ہوتا ہوں''۔ پھر معاویہ " کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا" بیخلافت تمہارے لئے فتناور چند روز ہسر مایہ ہے'۔ یہ ن کرامیر معاویہ نے کہابس سیجے ،اس فقدر کافی ہے۔اور عمرو بن العاص ہے كهابم مجھے يهي سنوانا جائے تھے ۔

اس خاتم الفتن دست برداری کے بعد حضرت حسن " این اہل وعیال کو لے کر مدینة الرسول چلے گئے ۔اس طرح آنخضرت ﷺ کی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ'' میرایہ بیٹاسید ہے،خدااس کے ذریعیہ سلمانوں کے دوبڑ نے فرقوں میں صلح کرائے گا''۔

بااختلاف روایت آپ کی مت خلافت ساڑھے یا کی مہینہ یا چھ مہینہ سے کچھ زیادہ یاسات مہینہ ہے کچھزیادہ تھی۔آپ کی بیعت خلافت کی تاریخ تومتعین ہے مگر دستبر داری کی تاریخ میں برُ ااختلاف ہے۔ بعض ربع الاول اہم جعض ربع الثانی اور بعض جمادی الاول بتاتے ہیں۔ای اعتبار ہے مدت خلافت میں بھی اختلاف ہو گیا ہے۔

معاويهاورفيس ابن سعد مين مسلح:

حضرت حسن " کی دستبرداری ہے آپ کے خاص حامیوں اور حضرت علی کے فعدائیوں کو برا صدمہ پہنچا۔اس میں شکنہیں کہ حضرت حسن کے کچھآ دمیوں نے جن برشامیوں کامخفی جادوچل گیا تھا،

وفات: وتنبرداری کے بعد حضرت حسن آخری کئے کھیات تک بنے جدبرز گوار کے جوار میں خاموثی وسکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ ۵ھے میں آپ کی بیوی جعدہ بنت اضعت نے کسی وجہ سے زہر دے دیا گے۔

زہرسم قاتل تھا۔قلب وجگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کٹ کرگرنے گئے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی ہے مایوں ہو گئے تو حضرت حسین "کو بلاکران سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہرد سے والعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہرد سے والے کانام پوچھا،فر مایا،نام پوچھا کرکیا کرو گے؟ عرض کیا قتل کروں گا۔فر مایا،اگر میراخیال صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے اوراگر یہ غلط ہے تو میں نہیں جا ہتا کہ میری وجہ سے کوئی ناکردہ گناہ پکڑا جائے اور زہرد ہے والے کانام بتانے سے انکار کردیا۔

حضرت عائشہ صدیقة " کواپ نانا کے پہلو میں فنہونے کی بڑی تمناتھی۔اس لئے اپی محتر مانی اسلام سے انتہ صدیقة " ہے جمر ہ نبوی میں فنہونے کی اجازت چاہی۔انہوں نے خوشی ہے اجازت دے دی۔ اجازت ملئے کے بعد دوبارہ اجازت لینا جمکن ہے۔ دی ہو۔اگر دوبارہ اجازت بل جائے تو روضۂ نبوی ﷺ ہے میری زندگی میں مرقت ہے اجازت دے دی ہو۔اگر دوبارہ اجازت بل جائے تو روضۂ نبوی ﷺ میں فن کرنا۔ مجھے خطرہ ہے کہ بی اُمیم مزاحم ہوں گے۔اگر مزاحمت کی صورت پیش آئے تو اصرار نہ کرنا اور بقیع الغرقد کے گورغریباں میں فن کردینا ہے۔

زہر کھانے کے تیسرے دن ضروری وصیتوں کے بعد باختلاف روایت رہے الاول وہم ہے وہ چیس اس بورینشین مسندِ بے نیازی نے اس دنیائے دنی کوخیر بادکہا۔ انسا مللہ و انا الیہ راجعون و فات کے وقت ۲۷ یا ۴۸ سال کی عمرتھی۔

لِ ابن ایشر ۔ جلد ۳ میں ۳۳۳ میں زہر کے متعلق عام طور پر بیغلط نہی پھیلی ہوئی ہے کہ اِمیر معاویہ کے اشارے سے دیا گیا تھا جو سراسر غلط ہے اس بیفضیلی بحث انشاء اللہ امیر معاویہ کے حالات میں آئے گی۔ سے استیعاب ۔ جلدا۔ ص ۱۳۵ ومروج الذہب معودی ۔ جلد ۳ میں ۳۸۰۰

جنازہ پر جھگڑا: وفات کے بعد حضرت حسینؓ نے وصیت کے مطابق دوبارہ حضرت عائشہؓ سے اجازت مائگی ،آپ نے پھر فراغد لی کے ساتھ مرحمت فر مائی کے۔ لیکن حضرت حسن ؓ کا خطرہ بالکل صحیح نکلا۔

مروان کواس کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ حسن " کسی طرح روضۂ نبول کی میں وفن نہیں کئے جا کہ حسن " کسی طرح روضۂ نبول کے جا سے جیں۔ یہ حاسکتے۔ان لوگوں نے حضرت عثمان " کوتو یہال وفن نہ ہونے دیااور حسن " کووفن کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کسی طرح نہیں ہوسکتا۔

حضرت حسین نے مقابلہ کرنا چاہا ، مروان بھی لڑنے پر آمادہ ہو گیااور قریب تھا کہ ایک مرتبہ مدینہ کی زمین مسلمانوں کے خون سے لالہ زار بن جائے کہ اسنے میں مشہور صحابی حضرت ابو ہریہ ہی بینی گئے اور چلائے کہ '' یہ کیاظلم ہے کہ ابن رسول کے کواس کے نانا کے پہلو میں فن کرنے ہے روکا جاتا ہے'' ۔ پھر حسین ہے کہا کہ اس کے لئے کشت وخون سے کیافا کدہ ؟ حسن ہی وصیت بھول گئے کہا گر خوز ین کی اخطرہ ہوتو عام مسلمانوں کے قبرستان میں فن کردینا ''۔ اس پر حضرت حسین ہی کا غصہ ٹھنڈا ہوگیا اور بنی ہاشم میں جنگ ہوتے ہوتے رہ گئے ۔ اس کے بعد سعید بن العاص عامل مدینہ نے نماز جنازہ پر حائی اور لاش مہارک جنت ابقیع میں حضرت فاطر زہر ہے کہ بہلومیں سپر دخاک کی گئی گئے۔

حفرت حن کاروخہ نبوی کے بجائے بھیج کے گورغریاں میں دفن کیا جانا بھی آپ کے روحانی تصرف کا نتیجہ تھا کہ جس پیکرسلے آتش نے زندگی بھر مسلمانوں کے خون کی قیمت پر دنیاوی جاہ وحثم حاصل کرنا پہندنہ کیا اورخوزیزی ہے بچنے کے لئے سلطنت وحکومت جیسی چیز کو تھکرا کرعز است نشینی کی زندگی اختیار کی اس کے جسد خاکی نے مرنے کے بعد بھی یہ کرشمہ دکھایا کہ روضہ نبوی کھٹے کے مقابلہ میں بقیج گورغریباں میں دفن ہوا۔ لیکن حرم نبوی کے میں مسلمانوں کا خون نہ گرنے دیا ، ورنہ اس قیمت پر جدا مجد کے پہلومیں جگہ ملنی بہت آسان تھی۔

مدینه میں ماتم : حضرت حسن کی رحلت معمولی واقعہ نہ تھا بلکہ سلح ومسالمت کا ماتم تھا۔ علم وعفوکا کم میں ماتم کا ماتم تھا۔ استغناء و بے نیازی کا ماتم تھا۔ ماتم تھا۔ ماتم تھا۔ اس لئے آپ کی وفات پر مدینہ میں گھر گھر صفِ ماتم بچھ کئی۔ بازار بندہ و گئے ، گلیوں میں سنا ٹا چھا گیا۔

ا ال موقع پر بھی حرم نبوی ﷺ کے دشمنوں نے ایک روایت مشہور کردی ہے کہ حضرت عائشہ نے اجازت نہیں دی اور حضرت حضرت حضرت کے روضہ نبوی ﷺ کے دشمنوں نے ایک روایت مشہور کر دی ہے کہ حضرت کے روضہ نبوی ﷺ کے شرائط کی طرح حضرت عائشہ " کو بدنام کرنے کے لئے گھڑی گئی ہے۔ جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ عائشہ " کو بدنام کرنے کے لئے گھڑی گئی ہے۔ جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ ع استیعاب حلدا۔ ص ۱۳۵ واسد الغابہ۔ جلد ۲۔ ص ۱۵

بی ہاشم کی عورتوں نے ایک مہینہ تک سوگ منایا۔ حضرت ابو ہر برہ "مسجد میں فریاد و فغال کرتے تھے اور پکار پکار کر کہتے تھے کہ" لوگو! آج خوب رولو کہ رسول اللہ ﷺ کامحبوب دینا سے اُٹھ گیا ۔

جنازہ میں انسانوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے مدینہ میں کم دیکھنے میں آیا تھا۔ ثغلبہ بن ابی مالک جومٹی میں شریک تھے راوی ہیں کہ حضرت حسنؓ کے جنازے میں اتنا اژ دہام تھا کہا گرسوئی الیی مہین چیز بھی چینکی جاتی تو کثرت اژ دہام سے زمین پرنہ گرتی ہے۔

حُلیہ : حفرت حن طصورت وسیرت دونوں میں آنخضرت ﷺ ہے مشابہ تھے وخصوصاً صورت میں بالکل ہم شبیہ تھے۔

از واج کی کثرت نے سات شادیاں کے حضرت سن نے نہایت کثرت سے سات شادیاں کیں اور ای کثرت کے ساتھ طلاقیں دیں۔ طلاقوں کی کثرت کی وجہ سے لوگ آپ کو "مطلاق" کہنے لگے تھے۔ بعض روایتوں سے آپ کی از واج کی تعداد نوے (۹۰) تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ روایتیں مبالغہ آمیز ہیں۔ اس کی تر دیدای ہے بھی ہوتی ہے کہ آپ کے کل دی اولا دین تھیں اور یہ تعداد شادیوں کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔

بیو یول سے برتاؤ : لین جب تک کوئی عورت آپ کے حبالہ عقد میں رہتی تھی اس ہوئی محبت اور اس کی بڑی قدرافز انی فرماتے تھے۔ چنانچہ جب ناگریز اسباب کی بناپر کی عورت سے قطع تعلق کرتے تھے تو آپ کے حسن سلوک اور محبت کی یاد برابراس کے دل میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک فزاری اور ایک اسدی عورت کو رجعی طلاق دی اور آن کی دلد ہی کے لئے دی وی ہزار نقذ اور ایک ایک مشکیزہ شہد بھیجا اور غلام کو ہدایت کردی کہ اس کے جواب میں وہ جو کچھ کہیں اس کو یاد رکھنا فزاری عورت کو جب یہ خطیر قم ملی تواس نے شکریہ کے ساتھ قبول کرلی اور بارک اللہ فیہ و جزا ہ

خیرا کہا۔لیکن جب اسدی عورت کولمی تو بیدد کھے کر اس کے دل پر چوٹ لگی اور بے اختیار بیر حسرت بھرا فراقیہ مصرع زبان سے نکل گیا

"متاع قليل من حبيب مفارق"

"جداہونے والےدوست كے مقابله ميں بيمتاع حقيرے"۔

غلام نے آ کریدواقعہ بیان کیاتو آپ نے اسدی عورت سے رجعت کرلی <sup>ا</sup>۔

اولاد: ان بیوبوں ہے آٹھ لڑکے تھے۔ اے سن خولہ بنت منظور کے بطن سے ۲۔ زیداُم بشیر بنت ابو مسعود انصاریؓ کے بطن سے اور ۳۔ عمر ۴۔ قاسم ۵۔ ابوبکر ۲۔ عبدالرحمٰن کے طلحہ اور ۸۔ عبداللہ مختلف بیوبوں سے تھے ۔ ابن تنبیہ نے کل تعداد چھھی ہے۔ جن میں دولڑکیاں بھی ہیں، اُم حسن اوراُ م اسحاتی ۔

ور ایجہ معاش نے حضرت سن نے ساری عمر نہایت فراغت بلکہ عیش کے ساتھ وزندگی بسری۔ حضرت عمر فاروق نئے جب صحابہ کرام کے وظا نف مقرر کے اور حضرت علی نئی کا پانچ ہزار ماہوار مقرر کیا، تو آپ کے ساتھ حضرت سن کا بھی۔ جواگر چہاس زمرہ میں نہ آتے تھے۔ رسول کی مقرر کیا، تو آبیس برابر ملتار ہائے۔ حضرت عثان غی نئی کی قرابت کے لحاظ سے پانچ ہزار ماہوار مقرر فر مایا، جو آبیس برابر ملتار ہائے۔ حضرت عثان غی نئی کے بعد حضرت عثان غی نئی کے بعد حضرت عثان غی نئی کے بعد حضرت علی خود بی خلیفہ مقرر مواجہ نے ہوئے۔ آپ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ کے حق میں دست برداری کے وقت اہواز کا پورا اخراج آپ نے بوری راحت وآرام کی اخراج آپ نے بوری راحت وآرام کی بسر فرمائی۔

فضل و کمال: آنخضرت کے وقت حفرت سی کا موات کے مقت حفرت سن کی عمر آٹھ سال زیادہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ آئی کی عمر میں براور است فیضانِ نبوی سے زیادہ بہریاب ہونے کا کیا موقع مل سکتا ہے، تاہم آپ جس خانوادہ کے چٹم و چراغ شے اور جس باپ کے آغوش میں تربیت پائی تھی وہ علوم نہ ہی کا سرچشمہ اور علم و ممل کا مجمع البحرین تھا۔ اس لئے قدرۃ اس آفتاب علم کے پرقو سے حسن مجمی مستفید ہوئے۔ چنانچ آنخضرت کے کی وفات کے بعد مدینہ میں جو جماعت علم وافتاء کے منصب پرفائر تھی، اس میں ایک آپ کی ذات گرامی بھی تھی۔ البت آپ کے فقاد کی تعداد بہت کم ہے ہے۔

س معارف ابن قنید رص ۹۲ ۵ اعلام الموقعین رجلدارص ۱۲ حدیث آپ کی مرویات کی تعداد کل تیرہ ہے اور ان میں بھی زیادہ تر حضرت علی "اور ہند ہے مروی ہیں ۔ آپ کی مرویات کی تعداد کل تیرہ ہے اور ان میں بھی زیادہ تر حضرت علی شاہر میں اللہ ،ابوجعفر "،جبیر بن ایس کے زمرہ رواۃ میں حضرت عائشہ صدیقہ "،حسن بن حسن "،عبداللہ ،ابوجعفر "،جبیر بن افیر ،عکر مہ جمہ بن سیرین اور سفیان بن لیل وغیرہ قابل ذکر ہیں گئے۔

خطابت : مذہی علوم کے علاوہ آپ کوائ زمانہ کے مروجہ فنون میں بھی درک تھا۔ خطابت اور شاعری ائل زمانہ کے بڑے کمالات تھے۔ حضرت حسن عرب کے اخطب الخطباء کے فرزند تھے۔ اس لئے خطابت آپ کوور شدمیں ملی تھی اور آپ میں بچین ہی سے خطابت کا مادہ تھا۔ اس زمانہ میں ایک مرتبہ حضرت علی نے آپ سے کہا کہ تم خطبہ دو۔ میں اس کوسنوں گا۔ حضرت حسن نے کہا کہ آپ کے سامنے خطبہ دیے ہوئے جاب معلوم ہوتا ہے۔ یہ من کر حضرت علی قرف میں چلے گئے اور حضرت حسن نے کھڑے ہوئے جاب معلوم ہوتا ہے۔ یہ من کر حضرت علی قرف مایا ، کیوں نہ ہو، بیٹے میں باپ کا اثر ہوتا ہی ہے گئے اور حضرت علی نے من کر فرمایا ، کیوں نہ ہو، بیٹے میں باپ کا اثر ہوتا ہی ہے گئے اور حضرت علی تے من کر فرمایا ، کیوں نہ ہو، بیٹے میں باپ کا اثر ہوتا ہی ہے گئے اور حضرت علی ہے تا کہ کو ان نہ ہو، بیٹے میں باپ کا اثر ہوتا ہی ہے گئے۔

خطابت کا یہ کمال عمر کے ساتھ ساتھ اور ترقی کرتا گیا اور آپ کے خطبات فصاحت و بلاغت کے ساتھ اخلاق وحکمت اور پندو موعظت کا دفتر ہیں۔حضرت علی کی وفات کے بعد آپ نے متعدد خطبات دیئے ہیں۔ان میں سے ایک نمونہ کفل کیا جاتا ہے۔اس سے آپ کی خطابت کا پورااندازہ ہوگا ہے۔

"قال بعد حمد الله عزوجل انا والله ماثنا نا عن اهل الشام شك ولا ندم وانما كنا نقاتل اهل الشام بالسلامة والصبر، فسلبت السلامة بالعداوة والصبر بالجزع وكنتم في منتد بكم الى صفين ودينكم امام دنيا كم فا صبحتم اليوم ودنياكم امام دينكم الا وانا لكم كما كنا ولستم لنا كما كنتم الا وقد أصبحتم بين قتيلين قتيل بصفن بتكون له وقتيل بالنهروان تطلبون بثاره فا ما الباقى فخاذل واما الباكى فثائر الاوان معاوية دعانا الى امرليس فيه عزو لا نصفة فان الردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه الى الله عزوجل بظباء السيوف وان اردتم الحياة قبلناه واخذنا لكم الرضا " في السيوف وان اردتم الحياة قبلناه واخذنا لكم الرضا " في السيوف وان اردتم الحياة قبلناه واخذنا لكم الرضا " في السيوف وان اردتم الحياة قبلناه واخذنا لكم الرضا "

" حمدالی کے بعد آپ نے یہ تقریر کی کہ ہم کسی شک وشیہ یا شرم و ندامت کی وجہ سے شامیوں کے مقابل سے نہیں اوٹ آئے۔ بلکہ اس کا سبب یہ تھا کہ پہلے ہم شامیوں سے صاف دلی اور صبر کے ساتھ جنگ کرتے تھے، لیکن اب وہ حالت باتی نہیں رہی ۔ صاف دلی کی جگہ عداوت نے اور صبر و ثبات کی جگہ بے چینی نے لے لی ۔ صفین میں جبتم لوگ بلائے گئے بھے تو تمہارا دین تمہاری دنیا پر مقدم تھا اور اب حالت اس کے بر عکس ہے۔ ہم اب بھی تمہارے لئے ویسے ہی ہیں ، جیسے پہلے تھے ۔ لیکن تم ہمارے لئے ویسے نہیں رہے مقتول ہیں ۔ ایک صفین کے مقتول ہیں ۔ ایک صفین کے مقتول ، جن کے لئے تم رور ہے ہو۔ دوسر نہروان کے مقتول جن کا تم بدلہ لیمنا چا ہے مقتول ، جن کے لئے تم رور ہے ہو۔ دوسر نہروان کے مقتول جن کا تم بدلہ لیمنا چا ہے ہو ۔ لیکن رو نے والا بدلہ پا گیا اور باقی ناکا م رہا۔ معاویہ "ہمیں ایسے امری طرف بلاتے ہیں جو بو تھا اور انساف دونوں کے خلاف ہے ۔ لیس اب اس کا فیصلہ تمہاری رائے پر ہے۔ ہیں جو تو ہم اس کی دھار کے ذریعہ اگرتم موت چا ہے ہوتو ہم اس کو معاویہ "ہوتو ہم اسے بھی منظور کریں اور سے خدا سے اس کا فیصلہ چا ہیں ، اور اگر تم زندگی چا ہے ہوتو ہم اسے بھی منظور کریں اور سے خدا سے اس کا فیصلہ چا ہیں ، اور اگر تم زندگی چا ہے ہوتو ہم اسے بھی منظور کریں اور تمہارے لئے رضا عاصل کریں '۔

شماعری : شعروشاعری کابھی آپ شھرانداق رکھتے تھے اور خود بھی بھی شعر کہتے تھے ،لیکن جس میں مبالغہ اور خرافات کے بجائے اخلاقی اور حکیمانہ خیالات ہوتے ۔ ابن رشیق نے کتاب العمد ہ میں آپ کا ایک شعراس واقعہ کے ساتھ آل کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ خضاب لگا کر باہر نکلے اور ارشاد فر مایا لیے۔

نسود اعلاها و نابی اصولها فلیت الّذی یسود منها هوالاصل کیمانه اقوال : ان کےعلاوہ تاریخوں میں بکٹرت آپ کے حکیمانه مقولے ملتے ہیں، جن میں ہرمقولہ بجائے خود وفتر نکات ہے۔ ان میں سے بعض مقولے یہاں پرفقل کئے جاتے ہیں :

'ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے سب نے زیادہ اچھی زندگی کون بسر کرتا ہے'؟ فرمایا جو'اپنی زندگی میں دوسروں کی بھی شریک کرے'۔ پھر پو چھا ''سب سے بُری زندگی کس کی ہے''؟ فرمایا ''جس کے ساتھ کوئی دوسرازندگی نہ بسر کرسکے''۔ فرماتے تھے کہ سے بُری زندگی کس کی ہے''؟ فرمایا ''جس کے ساتھ کوئی دوسرازندگی نہ بسر کرسکے''۔ فرماتے تھے کہ ''ضرورت کا پورانہ ہونا اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے لئے کسی نااہل کی طرف رجوع کیا جائے''۔

ایک شخص نے آپ سے کہا کہ مجھ کوموت سے بہت ڈرمعلوم ہوتا ہے۔ فرمایا ''اس لئے کہتم نے اپنامال پیچھے چھوڑ دیا ،اگراس کوآ گے بھیج دیا ہوتا اس تک پہنچنے کے لئے خوفز دہ ہونے کے بجائے مسرور ہوتے''۔

فرماتے تھے کہ مکارم اخلاق دس ہیں : ''زبان کی سچائی ، جنگ کے وقت حملہ کی شدت ، سائل کودینا ، حسن خلق ، احسان کا بدلہ دینا ، صله کرتم ، پڑوی کی حفاظت وحمایت ، حق دار کی حق شناسی ، مہمان نوازی اوران سب سے بڑھ کرشرم وحیا''۔

حضرت امیر معاویہ "اکثر آپ سے اخلاقی اصطلاحوں کی تشریح کراتے تھے اور حکومت کے بارے میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے کہا ''ابو محمد! آج تک مجھ سے تین باتوں کے معنی کسی نے ہیں بتائے۔ آپ نے فرمایا کوئی باتیں۔ معاویہ نے کہا ''مرفت، کرم اور بہادری''۔ آپ نے جواب دیا :

"مروة کہتے ہیں، انسان کواپے فدہب کی اصلاح کرنا، اپ مال کی دیجے بھال اور نگرانی کرنا، اپ مال کی دیجے بھال اور نگرانی کرنا اور اسلام زیادہ کرنا، لوگوں میں محبوبیت حاصل کرنا۔ کرم کہتے ہیں مانگنے سے پہلے دینا احسان وسلوک کرنا، برکل پلانا۔ اور بہادری کہتے ہیں، پڑوی کی طرف سے مدافعت کرنا، آڑے وقتوں میں اس کی جمایت وامداد کرنا اور مصیبت کے وقت صبر کرنا"۔

ای طریقہ سے ایک مرتبہ امیر معاویہ "نے ان سے پوچھا کہ کومت میں ہم پر کیا فرائض ہیں۔ فرمایا "جوسلیمان بن داؤد نے بتائے ہیں۔ معاویہ "نے کہا کیا بتائے ہیں۔ فرمایا "انہوں نے اپنی ایک ساتھی سے کہا کہم کومعلوم ہے بادشاہ پر ملک داری کے کیا فرائض ہیں، جس سے اس کونقصان نہ پہنچے۔ ظاہر و باطن میں خدا کا خوف کر سے ، فصہ اور خوشی دونوں میں عدل وانصاف کر سے ، فقراء اور دولت مند دونوں حالتوں میں میانہ روی وہ قائم رکھے ، زبردئی نہ کسی کا مال غضب کر سے اور نہ اس کو دنیا میں کوئی شخصان کر ہے جا صرف کر ہے '۔ جب تک وہ ان چیز وں پڑمل کرتار ہے گا ، اس وقت تک اس کو دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہینچ سکتا '۔

اخلاق وعادات : شبیه رسول حضرت حسن کالقب تھا۔ یہ مشابہت محض ظاہری اعضاء و جوارح تک محدود نہ کھی ۔ بلکہ آپ کی ذات باطنی اور معنوی لحاظ ہے بھی اسوہ نبی کھی کانمونہ تھی ۔ بول آپ تمام مکارم اخلاق کا پیکر مجسم تھے۔ لیکن زہدوورع ، دنیاوی جاہ وجشم سے بے نیازی اور بے تعلقی آپ کا ایسا خاص اور امتیازی وصف تھا جس میں آپ کا کوئی حریف نہیں۔

استغنا و بے نیازی : در حقیقت جس استغنااور بے نیازی کاظہور آپ کی ذات گرامی ہے ہوا، وہ نوع انسانی کے لئے ایک معجزہ ہے۔ عموماً قصرِ سلطنت کی تغییر انسانی خون سے ہوتی ہے۔ لیکن حضرت حسن "نے ایک ملتی ہوئی عظیم الثان سلطنت کو محض چندانسانوں کے خون کی خاطر چھوڑ دیا۔ عالبًا تاریخ ایسی مثالیں کم پیش کر سکتی ہے۔

اگرشیخین کے بعد کی اسلامی تاریخ پرنظر ڈالی جائے تو اس کا صفح صفح مسلمانوں کے خون سے رکھین نظر آئے گا اور ابھی تک عرب کی زمین مسلمانوں کا خون چاہتی تھی لیکن یہ فخر صرف حضرت حسن کی ذات کے لئے مقدر ہو چکا تھا کہ وہ سلطنت وحکومت کو تھکرا کر اُمت مسلمہ کو تاہی سے بچائیں اور آنحضرت کی کی کی اس پیش گوئی کو پورافر مائیں گے، "ان ابنے ہذا سید یصلح اللہ به بین فئتین عظیمت من المسلمین "میرایل کاسید ہاور خداس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں سلم کی اس کے اللہ بعدی ٹلٹون "میرے بعد خلافت تمیں برس تک رہے گی ۔ حساب سے بیدت کھیک حضرت حسن "کی وستمبر داری کے وقت پوری ہوتی ہے۔

### آپ نے خلافت فوج کی کمزوری سے جھوڑی یا مسلمانوں کی خوزیزی ہے بچنے کے لئے

بعض ظاہر بینوں کو پیغاط<sup>ان</sup>ہی پیدا ہوتی ہے کہ حضرت جس ٹے اپنی فوج کی کمزوری ہے مجبور ہوکرامیر معاویہ ہے کہ کرلی ،اور کچھ واقعات بھی اس خیال کی تائید میں ل جاتے ہیں۔لیکن واقعہ بیہ ہوکرامیر معاویہ نے بیٹیل القدر منصب محض مسلمانوں کی خوزین سے بیخے کے لئے ترک کیا۔ گویا سیح ہے کہ جس فوج کو لئے کر آپ مقابلہ کے لئے نکلے تھے ،اس میں کچھمنا فق بھی تھے۔ جنہوں نے مین موقع پر کمزوری دکھائی۔ مگر اسی فوج میں بہت سے خارجی العقیدہ بھی تھے۔ جوآپ کی تھا یت میں امیر معاویہ سے لڑنا فرض میں سیجھتے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے مصالحت کا رنگ دیکھا تو آپ کی تکفیر کرنے گئے۔

خود عراق میں جالیس بیالیس ہزار کوئی جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ، آپ کے ایک اشارہ پر سرکٹانے کے لئے تیار تھے کے عراق تو عراق سارا عرب آپ کے قبضہ میں تھا۔ مصالحت وغیرہ کے بعدا یک مرتبہ بعض لوگوں نے آپ کوخلافت کی خواہش ہے متہم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ '''عرب کے سرمیرے قبضہ میں تھے، جس سے میں سلح کرتا ،اس سے وہ بھی سلح کرتے اور جس سے میں جنگ کرتا،اس سے وہ بھی اڑتے لیکن اس کے باوجود میں نے خلافت کو حاصةً للله اوراُمت کی خوزین ک سے بینے کے لئے چھوڑا کے

خودآپ کی فوج میں ان چند منافقوں کے علاوہ جنہوں نے بعض مخفی اثر ات ہے میں وقت پر دھوکا دیا تھا، باقی پوری فوج کٹنے پر آ مادہ تھی۔ ابوع بی راوی ہیں کہ ہم بارہ ہزار آ دمی حضرت حسن ؓ کے مقدمة انجیش میں کٹنے اور مرنے کے لئے تیار تھے، اور شامیوں کی خون آشامی کے لئے ہماری تلواروں کی دھاروں سے خون شبک رہاتھا۔ جب ہم لوگوں کو صلح کی خبر معلوم ہوئی تو شدت غضب ورنج سے معلوم ہوتا تھا کہ ہماری کمرٹوٹ گئے۔

صلح کے بعد جب حسن کوفہ آئے تو ہماری جماعت کے ایک شخص ابو عامر سفیان نے غصہ میں کہا،السلام علیک یا مذلل المو منین ،(مسلمانوں کے رسواکر نے والے السلام علیک) اس طنز بیاور گنتا خانہ سلام پر اس صبر قمل کے پیکر نے جواب دیا ،ابو عامر ایسانہ کہو میں نے مسلمانوں کو رسوانہیں کیا،البتہ ملک گیری کی ہوئی میں مسلمانوں کی خوزین کی بندنہیں کی سے۔

امام نووی لکھتے ہیں کہ چالیس ہزار سے زیادہ آدمیوں نے حسن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور وہ سات مہینہ تجاز ، یمن ،عراق اور خراسان وغیرہ پر حکمران رہے۔اس کے بعد معاویہ "شام سے ان کے مقابلہ کو فکلے۔ جب دونوں قریب ہوئے ، تو حضرت حسن کی واندازہ ہوا کہ جب تک بہت بڑی تعداد کام نہ آجائے گی اس وقت تک کسی فریق کا غلبہ پانامشکل ہے۔اس کئے چند شرا اکھا پر آپ امیر معاویہ کے حق میں دستبر دار ہو گئے اوراس طرح رسول اللہ اللہ کا کی مجز ہ ظاہر ہو گیا کہ میرا ایک کاسید ہو اور خدااس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دو فرقوں میں سلم کرائے گا۔

شیعیان علی "اس کے جوجذبات سے ہوسکتا ہے، جس سے دہ اس سردار خلد برین کو خاطب کرتے تھے۔ سے ان کا اندازہ ان خطابات سے ہوسکتا ہے، جس سے دہ اس سردار خلد برین کو خاطب کرتے تھے۔ "مدل المؤمنین" ملمانوں کورسواکر نے والے "مسود وجوہ المسلمین" مسلمانوں کوروسیاہ کرنے والے ، "عاد المومنین"، " نگ مسلمین " یوہ خطابات تھے، جن مسلمانوں کوروسیاہ کرنے والے ، "عاد المومنین "، " نگ مسلمین " یوہ خطابات تھے، جن سے حضرت حسن " کو خطاب کیا جاتا تھا۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگ سلح اور متبرداری کوکس درجہنا ایسند کرتے تھے۔

ا متدرك حاكم -جلد ٣ ص ١٥ س اللغاة نووى -جلداص ١٥٩

واقعہ یہ ہے کہ حضرت حسن "ایسے امن پسند مسلح جو، نرم خوتھے کہ انہوں نے اول یوم ہی ہے ارادہ کرلیا تھا کہ اگر بلاکسی خوزیزی کے انہیں ان کی جگہ مل گئی تو لے لیس گے ورنہ اس کے لئے مسلمانوں کا خون نہ بہائیں گے۔ طبری کا بیان ہے کہ حسن آ کے ساتھ چالیس ہزار آ دمی تھے، لیکن آپ جنگ کرنانہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ کا خیال تھا کہ امیر معاویہ "ہے کچھ مقرر کراکے دستبردار ہوجائیں لیے۔

چنانچہ جس دفت آپ نے عراقیوں سے بیعت کی تھی ،ای دفت اس عزم کواشارہ ظاہر فرمادیا تھا۔ زہری لکھتے ہیں کہ امام حسن نے اہل عراق سے بیعت لیتے دفت یہ شرط کر کی تھی کہ '' تم کو پورے طور سے میری اطاعت کرنی ہوگی ، یعنی جس سے میں لڑوں گا ،اس سے لڑنا ہوگا اور جس سے لے کروں گا ،اس سے سلح کرنی پڑے گی '۔ اس شرط سے عراقی ای دفت کھٹک گئے تھے کہ آپ آئندہ جنگ وجدال ختم کردیں گے۔ چنانچہای دفت ان لوگوں نے آپس میں کہاتھا کہ ہمارے کام کے آدمی نہیں اورلڑنانہیں جا ہے۔ اس کے چندروز بعد آپ کورنی کردیا گیا '۔

حفرت حن نے اپ گھر والوں پڑھی یہ خیال ظاہر فرمادیا تھا۔ ابن جعفر کابیان ہے کہ کے سے قبل میں ایک دن حن کے پاس بیٹھا تھا۔ جب چلنے کے ادادہ سے اُٹھا تو انہوں نے میرادامن کھنج کر بٹھا لیا اور کہا کہ میں نے ایک رائے قائم کی ہے، اُمید ہے تم بھی اس سے اتفاق کرو گے۔ ابن جعفر نے پوچھا کوئی رائے ہے؟ فرمایا میں خلافت سے دستبر دار ہوکر مدینہ جانا چاہتا ہوں ، کونکہ فتنہ برابر بڑھتا جاتا ہے۔خون کی ندیاں بہہ چکی ہیں ،عزیز کوعزیز کا پاس نہیں ہے، قطع رقم کی گرم بازاری ہے، بڑھتا جاتا ہے۔خون کی ندیاں بہہ چکی ہیں ،عزیز کوعزیز کا پاس نہیں ہے، قطع رقم کی گرم بازاری ہے، داستے خطرناک ہور ہے ہیں۔ سرحدیں بے کار ہوگئی ہیں۔ ابن جعفر نے جواب دیا ،خدا آپ کوامت محمدی بھٹے کی خیرخوابی کے صلہ میں جزائے خیرد ہے۔

اس کے بعد آپ نے سین کے سامنے یہ رائے ظاہر کی۔ انہوں نے کہا، خداراعلی "کوقبر میں جھٹلا کر معاویہ "کی سچائی کااعتراف نہ سیجئے۔ آپ نے بین کر حسین "کوڈانٹا کہتم شروع ہے آخر تک برابر میری ہر رائے کی مخالفت کرتے چلے آرہے ہو۔ خدا کی قتم میں طے کر چکاہوں کہتم کو فاطمہ "کے گھر میں بند کر کے اپناارادہ پورا کروں گا۔ حسین نے بھائی کالہجہ درشت دیکھاتو عرض کیا۔ آپ ملی "کی اولادِ اکبراور میرے خلیفہ ہیں، جورائے آپ کی ہوگی وہی میری ہوگی۔ جسیا مناسب سمجھیں کیجئے۔ اس کے بعد آپ نے دستبر داری کا اعلان کر دیا "۔

ان واقعات ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ خلافت ہے دستبرداری میں فوج کی کمزوری وغیرہ کا چندال سوال نہ تھا۔ بلکہ چونکہ آپ کواس کا یقین ہوگیا تھا کہ بغیر ہزاروں مسلمانوں کے خاک وخون میں تڑپ کوئی فیصلہ ہوسکتا، اور جنگ جمل سے لے کر برابر مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہتی چلی آرہی ہیں۔ اس لئے آپ نے اسے رو کئے کے خلافت کو خیر باد کہہ کرمدینہ کی عز است نشینی اختیار فرمائی۔ فجز اہ اللہ عن المسلمین خیر الجزاء

اصلاح عقا کھ : ندہب کی بنیاد صحت عقا کہ پر ہے۔ اس میں فتور پیدا ہونے سے پوری عمارت متزلزل ہوجاتی ہے۔ حضرت حسن کوعقیدہ کی درتی اوراس کی اصلاح کا ہمیشہ خیال رہا۔ اس بارے میں آپ نہایت تنی سے کام لیتے تنے ۔ هیعیان علی میں ایک جماعت کاعقیدہ تھا کہ حضرت علی نے عام انسانوں کی طرح وفات نہیں پائی اور وہ قیامت سے پہلے ہی زندہ ہوجا کیں گے۔ حضرت حسن کواس کی اطلاع ہوئی تو فر مایا ، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ خداکی تنم ایسے لوگ بھی شیعہ نہیں ہو سکتے ۔ اگر ہم کو یقین ہوتا کہ آپ عنقریب ظاہر ہوں گے، تو ندان کی میراث تقسیم کرتے ندان کی عورتوں کا عقد ثانی کرتے ۔

عبادت: عبادت البی آپ کامحبوب ترین مشغله تقااور وقت کابر احصه آپ اس میں صرف فرماتے تھے۔

امیر معاویہ نے ایک شخص ہے آپ کے حالات دریافت کے دائ نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفاب تک مصلی پر بیٹھ رہتے ہیں۔ پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے ہیں۔ دن چڑھے چاشت پڑھ کر اُمہات المونین کے پاس سلام کرنے کو جاتے ہیں۔ پھر گھر ہوکر مسجد چلے آتے ہیں ہے۔

مکہ کے زمانۂ قیام میں معمول تھا کہ عصر کی نماز خانۂ کعبہ میں باجماعت اداکرتے تھے۔
نماز کے بعد طواف میں مشغول ہوجاتے ۔ ابو سعید رادی ہیں کہ حسن وحسین نے امام کے ساتھ نماز
پڑھی ، پھر جحر اسود کو بوسہ دے کر طواف کے سات پھیرے کئے اور دور کعت نماز پڑھی ۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ دونوں خانواد ہ نبوی ﷺ کے چٹم و چراغ ہیں تو مشتا قانِ جمال چاروں طرف سے
پروانہ وارٹوٹ پڑے اور بھیڑ کے وجہ سے داستہ رک گیا۔ حضرت حسین اس ججوم میں گھر گئے۔ حضرت
حسن نے ایک رکانی کی مدد سے انہیں جوم سے چھڑ ایا۔ ایک تختی پرسور ہ کہف کاخوائی تھی ، روز انہ

سوتے وقت اسے تلاوت فرماتے اور بیویوں کے پاس ساتھ لے جاتے <sup>ل</sup>ے

ہرطرح کی سواریاں رکھتے ہوئے پاپیادہ فج کرتے تھے۔امام نووی لکھتے ہیں کہ امام حسن ؓ نے متعدد حج پاپیادہ کئے ہیں۔فرماتے تھے کہ مجھے خدا سے تجاب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ملوں اور اس کے گھریا پیادہ نہ گیا ہوں ع۔

صدقات وخیرات : صدقه وخیرات اور فیاضی وسیر چشمی آپ کا غاندانی وصف تھا۔لیکن جس فیاضی ہے آپ خدا کی راہ میں اپنی دولت اور مال ومتاع لٹاتے تھے،اس کی مثالیس کم ملیس گی۔ تین مرتبہ اپنیکل مال کا آ دھا حصہ خدا کی راہ میں دے دیا اور تنصیف میں اتی شدت کی کہ دو جوتوں میں ہے ایک جوتا بھی خیرات کردیا ہے۔

لین آپ کی دولت ہے وہی لوگ متمع ہوتے تھے جودر حقیقت اس کے مستحق ہوتے۔ ایک مرتبہ ایک بڑی رقم فقراء اور مساکین کے لئے جمع کی ۔ حضرت علیؓ نے اس کی تقسیم کا اعلان کر دیا ۔ لوگ یہ مجھے کہ اعلان صدائے عام ہے۔ اس لئے جوق در جوق جمع ہونے لگے۔ آ دمیوں کی یہ بھیڑ دیکھ کر حضرت حسنؓ نے اعلان کیا کہ بیر قم صرف فقراء ومساکین کے لئے ہے۔ اس اعلان پر تقریب نے میا اس کے اعدان کیا کہ بیر قم صرف فقراء ومساکین نے حصہ یایا گئے۔ تقریباً آ دی چھٹ گئے اور سب سے پہلے اضعف بن قیس نے حصہ یایا گئے۔

آپ نہ صرف خود بھی فیاض تھے بلکہ دوسروں کی فیاضی دیکھ کرخوش ہوتے تھے۔ایک مرتبہ مدینہ کے کسی تھجور کے باغ کی طرف گزرے، دیکھا کہایک حبثی غلام ایک روٹی لئے ایک لقمہ خود کھا تا ہےاور دوسراکتے کو دیتا ہے۔ای طریقہ ہے آ دھی روٹی کتے کوکھلا دی۔آپ نے غلام سے

لے بیدواقعات ابن عسا کر جلد م ۲۱۳ تا ۱۲۴ ہے ماخوذ ہیں کے تہذیب الاساءنو وی جلدا م ۱۵۸ سے اسدالغابہ م جلد ۲ سے ابن عسا کر جلد م ۲۱۳ می ایضا کے ایضاً کے ایضاً پوچھا کتے کو دھتکار کیوں نہ دیا۔ اس نے کہا میری آنکھوں کو اس کی آنکھوں سے تجاب معلوم ہوتا تھا۔ پھر پوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا آبان بن عثان کا غلام ہوں۔ پوچھاباغ کس کا ہے؟ معلوم ہواان ہی کا ہے۔ فرمایا، جب تک میں لوٹ نہ آؤں، تم کہیں نہ جانا۔ یہ کہہ کراسی وقت آبان کے پاس گئے اور باغ اور غلام دونوں خرید کرواپس آئے اور غلام سے کہا، میں نے تم کوخریدلیا۔ کہ پاس گئے اور باغ اور غلام دونوں خرید کرواپس آئے اور غلام سے کہا، میں نے تم کوخریدلیا۔ وہ تعظیماً کھڑا ہو گیااور عرض کی مولائی، خدا، رسول اور آفا کی خدمت گزاری کے لئے عاضر ہوں، جو حکم ملے۔ آپ نے فرمایا، میں نے باغ بھی خریدلیا۔ تم خدا کی راہ میں آزاد ہواور باغ تم کو ہم ہرتا ہوں۔ غلام پراس کا بیا ثر ہوا کہ اس نے کہا کہ آپ نے جھے جس کی راہ میں آزاد فرمایا، اس کی راہ میں میں یہ باغ دیتا ہوں ۔

اس فتم کے واقعات بہت ہے ہیں۔آپ کی فیاضی مشہورتھی۔ مدینہ میں جو حاجت مند آتا تھا،لوگ اس کوآگ ہی کے در دولت کا پتہ دیتے تھے۔

خوش خلقی : اس فیاضی کے ساتھ آپ صد درجہ خوش خلق بھی تھے۔ اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کی حاجت پوری فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خص حضرت سین کے پاس اپنی کوئی ضرورت لے کرگیا۔ آپ معتلف تھے۔ اس لئے معذرت کر دی۔ یہاں سے جواب پاکروہ حضرت حسن کے پاس آیا۔ آپ بھی معتلف تھے۔ مگراء تکاف سے نکل کراس کی حاجت پوری کر دی۔ لوگوں نے کہا، حسین نے تو اس خص سے اعتکاف کا عذر کیا تھا۔ فرمایا، خداکی راہ میں کسی بھائی کی حاجت پوری کر دینا میرے نزدیک ایک مہینہ کے اعتکاف سے بہتر ہے ہے۔

ایک دن آپ طواف کررہ سے ۔ ای حالت میں ایک شخص نے آپ کو اپنی کی ضرورت کے لئے ساتھ لے جانا چاہا۔ آپ طواف چھوڑ کراس کے ساتھ ہو گئے اور جب اس کی ضرورت پوری کر کے واپس ہوئے تو کسی حاسد نے اعتراض کیا کہ آپ طواف چھوڑ کراس کے ساتھ چلے گئے؟ فرمایا، آنخضرت کی کافر مان ہے کہ جو شخص اپ مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لئے جاتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہوجاتی ہے، تو جانے والے کو ایک جج اور ایک عمرہ کا تو اب ماتا ہے اور اگر ضرورت پوری ہیں ہوتی تو بھی ایک عمرہ کا تو اب حاصل کیا اور پھرواپس لوٹ جاتا۔ میں نے طواف کے بجائے پورے ایک جج اور ایک عمرہ کا تو آب حاصل کیا اور پھرواپس لوٹ کی طواف بھی پورا کیا ہے۔

ضبط و خمل: آنخضرت الله عنه ایک موقع پرارشادفر مایاتها که "حسن" کومیراعلم اور میری صورت ملی ہے " حضرت حسن" کی ذات اس ارشادگرامی کی مجسم تصدیق تھی ، جود ستبرداری کے حالات میں اُوپر گزر چکاہے کہ نا آشنائے حقیقت آپ کوکن کن نازیبا کلمات سے خطاب کرتے تھے۔ کوئی "مذلل المومنین" کوئی "مسو دوجوہ المومنین" کوئی "عاد المومنین" کہتاتھا۔ لیکن اس پیکرعلم کی جبیں پرشکن نہ پڑتی اور نہایت نرمی سے جواب دیتے کہ "میں ایسانہیں ہوں ،البتہ ملک کی طمع میں مسلمانوں کی خوزیزی نہیں بیندگی"۔

مروان جمعہ کے دن منبر پر چڑھ کر برسر عام حفزت علی پرشب وشتم کرتا تھا۔ حضرت حسن اس کی گتا خیوں کوا ہے کا نوں سے سُنے اور خاموثی کے سواکوئی جواب نہ دیے۔ ایک مرتبہ اس نے ایک شخص کی زبانی نہایت فخش با تیں کہلا بھیجیں۔ آپ نے سن کرصرف اس قدر جواب دیا کہ اس سے کہہ دینا کہ خدا کی فتم میں تم کوگالی دے کرتم پر سے وشنام دہی کا داغ نہ مٹاؤں گا۔ ایک دن ہم تم دونوں خدا کے حضور حاضر ہوں گے۔ اگر تم سے ہوتو خدا تمہیں سچائی کا بدلہ دے گا اور اگر جھوٹے ہوتو فدا تمہیں سچائی کا بدلہ دے گا اور اگر جھوٹے ہوتو وہ بڑا منتقم ہے ۔

ایک مرتبہ حضرت حسن اور مروان میں کچھ گفتگو ہور ہی تھی۔ مروان نے رُو در رُونہایت درشت کلمات استعال کئے لیکن آپ سُن کرخاموثی ہے لی گئے ۔

اس غیر معمولی ضبط و تحل ہے مروان جیسے شقی اور سنگ دل پر بھی اثر تھا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جنازہ پر روتا تھا۔ حضرت حسین ؓ نے کہااب کیوں روتے ہو۔ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا نہ کیا۔ اس نے بہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے جو کچھ کیا وہ اس سے زیادہ علیم و بر دبار کے ساتھ کیا ۔

آپ کی زبان بھی کی تلخی اور فخش کلمہ ہے آلودہ ہیں ہوئی۔ انتہائی غصر کی حالت میں بھی وہ "دغف انف ہ" یعنی تیری ناک خاک آلودہو، ہے زیادہ نہ کہتے تھے، جوعر بی زبان میں بہت معمولی بات ہے۔ امیر معاویہ "کابیان ہے کہ حسن "کی سب ہے زیادہ تخت کلامی کانمونہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان میں اور عمروبن عثمان میں ایک زمین کے بارے میں جھڑا ہوگیا۔ انہوں نے ایک مفاہمت کی صورت پیش کی۔ مرعمرواس پر رضا مند نہ ہوئے۔ انکار پر حسن "کو خصر آگیا اور انہوں نے جھلاکر کہا "کیس له عندنا آلاما دغف انفه " کے۔

كتاب الفصائل:

يول تو حضرت حسنين رضي الله عنهما كي ذات گرامي مجمع الفصائل تھي ليكن آنخضرت ﷺ كي غیرمعمولی محبت وشفقت آپ کی فضلیت کانمایاں باب ہے۔کتب،احادیث کے ابواب الفصائل ان دونوں کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں۔ان سے پچھ فضائل نقل کئے جاتے ہیں، چونکہ آنخضرت علاوه کودونوں بھائیوں کے ساتھ یکسال محبت تھی ،اس لئے بعض انتیازی اور انفرادی فضائل کے علاوہ عموماً اور بیشتر دونوں کے فضائل مشترک ہیں کہ ان دونوں کا جدا کر کے لکھنا مشکل ہے۔اس لئے دونوں کے فضائل لکھ دیئے جاتے ہیں۔

آنخضرت الله كواية تمام الل بيت مين حضرت حسنين سے بہت زياده محبت هي حضرت انس روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علی فرماتے تھے کہ اہلِ بیت میں مجھ کوحس وسین سب سے زیادہ محبوب ہیں کے

آپ خداے بھی اپنے ان مجبوبوں کے ساتھ محبت کرنے کی دعا فرماتے تھے۔حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول ﷺ کے ساتھ قدیقاع کے بازارے لوٹا تو آپ فاطمہ " کے گھر تشریف لے گئے اور یو چھا، بیچے کہاں ہیں؟ تھوڑی در میں دونوں دوڑتے ہوئے آئے اور رسول الله على الله على التي في مايا" خدايا من ان كوتجوب ركفتا مول اس لي تو بهي أنبيس محبوب رکھاوران کے محبوب رکھنے والوں کو بھی محبوب رکھ اسکے

دوسری روایت میں ان کابیان ہے کہ اس مخص (حسن ) کواس وقت ہے میں محبوب رکھتا ہوں، جب سے میں نے ان کورسول ﷺ کی گود میں دیکھا۔ بیریش مبارک میں اُنگلیاں ڈال رہے تصاور رسول الله الله انى زبان ال كمنه مين دے كرفر ماتے تھے كة خدايا مين ان كومجوب ركھتا ہون، ال لئے تو بھی محبوب رکھ' ع۔

حضرت حسن فل کودوش مبارک برسوار کر کے خدا ہے دعا فرماتے تھے کہ "خداوند میں اس کو محبوب ركه الهول ال لئے تو بھی محبوب ركھ " ي

عبادت کے موقع پر بھی حسن وحسین ا کودیکھ کرضبط نہ کر سکتے تھے۔ ابوبرید ہ روایت کرتے ہیں کہایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ ہم لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے تھے کہاتنے میں حسن وحسین

ل ترندی فضائل حسن "وحسین" مسلم کتاب الفصائل باب فضائل الحسن "والحسین" متدرک حاکم ۔ جلد الفطائل حسین " متدرک حاکم ۔ جلد الفطائل حسین " متدرک حاکم ۔ جلد الفطائل حسین "

"سرخ قمیض پہنے ہوئے خرامال خرامال آتے دکھائی دیئے۔ انہیں دیکھ کررسول اللہ ﷺ منبر ہے اُتر آئے اور دونوں کو اُٹھا کراپنے سامنے بٹھا لیا اور فرمایا ،" خدانے سے کہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولا دفتنہ ہیں ،ان دونوں بچوں کوخرامال خرامال آتے ہوئے دیکھ کرمیں ضبط نہ کرسکا اور خطبہ توڑ کران کو اُٹھالیا ہے۔

حفرت حسن اوسین انماز پڑھنے کی حالت میں آپ کے ساتھ طفلانہ اور وہ تھے۔
لیکن آپ نہ انہیں رو کتے تھے اور نہ ان کی شوخیوں پر خفا ہوتے تھے۔ بلکہ ان کی طفلانہ اداؤں کو پورا
کرنے میں مدددیتے تھے۔ آنحضرت کے نماز پڑھتے وقت رکوع میں جاتے توحسن اوسین دونوں
ٹانگوں کے اندر گھس جاتے ۔ آپ ان دونوں کے نکلنے کے لئے ٹانگیں پھیلا کر راستہ بنادیتے کے
آپ بحدہ میں ہوتے تو دونوں جست کرکے پشت مبارک پر بیٹھ جاتے ، آپ اس وقت تک بحدہ سے سرنہ اُٹھاتے ، جب تک دونوں خود سے نہ اُتر جاتے۔

دوش مبارک پرسوار کر کے کھلانے کے لئے نکلتے۔ایک مرتبہ آپ حسن "کوکندھے پر لے کر نکلے۔ایک مرتبہ آپ حسن "کوکندھے پر لے کر نکلے۔ایک شخص نے دیکھ کرکہا،میاں صاحبزادے کیااچھی سواری ہے۔آنخضرت اللے نے فرمایا، سوار بھی تو کتنااچھاہے ۔۔

نبوت کی حیثیت کوچھوڑ کر جہاں تک رسول اللہ اللہ کی بشری حیثیت کا تعلق ہے، حسن "و
حسین "کی ذات گویا ذات محمدی ہے کا جزوھی۔ یعلی "بن مرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ہے نے فرمایا کہ
حسین "مجھ سے ہیں اور میں حسین "سے ہوں۔ جوخص حسین "کو دوست رکھتا ہے خدااس کو دوست رکھتا
ہے۔ حسین "اسباط کے ایک سبط ہیں لئے۔

ل ایضاً ع تهذیب التهذیب مجلدا می ۲۹۱ س اصابه مجلدا تذکره حسن استی مناقب الحسین والحسین کی ایضا

حسن "وسین" کوآپ جنت کے گل خندان فرماتے تھے۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ حسن "وحسین میرے جنت کے دو پھول ہیں ا۔

امیرمعاویہ ﷺ کے وقت حضرت حسن کے اس پیشن گوئی کی مملی تصدیق فر مائی۔ایک موقع پر فر مایا کہ حسن '' کومیراعلم عطا ہوا ہے''۔ www.ahlehad.org

# حضرت اميرمعاوية

نام ونسب:

معاویہ ابوعبدالرحمٰن کنیت۔والدکانام ابوسفیان تھا۔سلسلہ نسب یہ : معاویہ بن سخر (ابوسفیان) بن حرب بن اُمیہ بن عبد تحمل بن مناف بن تصی قرشی اُموی۔ مال کانام ہندہ تھا۔ نصیالی شجرہ یہ : ہندہ بنت عتبہ بن ربیعہ بن شمس بن عبد مناف ابن قصی قرشیہ اُمویہ۔اس طرح امیر معاویہ "کا شجرہ پانچویں پشت برآ تخضرت اللہ سے اللہ جاتا ہے۔

خانداني حالات اوراسلام:

ان کا خاندان بنواُمیز مان جاہلیت ہے قریش میں معزز وممتاز چلا آتا تھا۔ان کے والدابو سفیان قریش کے قومی نظام میں عقاب بعنی علمبر داری کے عہدے پر ممتاز تھے۔ابوسفیان آغاز بعثنت سے فتح مکہ تک اسلام کے بخت دشمن رہے اور آنخضرت اور مسلمانوں کی ایذ ارسانی اور اسلام کی بین ہوئیں، نتیج کنی میں کوئی امکانی کوشش باتی ندر کھی۔اس زمانہ میں اسلام کے خلاف جس قدر تحریکیں ہوئیں، ان سب میں علانیہ یاور پر دہ ان کا ہاتھ ضرور ہوتا تھا۔

فتح مکہ کے دن ابوسفیان اور معاویہ دونوں مشرف باسلام ہوئے ، بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ اسلام ہوئے ، بعض روایت کے خوف ہوتا ہے کہ معاویہ اسلام کے معاویہ اسلام کے خوف ہوتا ہے کہ معاویہ اسلام کے معاویہ کا نائیہ میں دوایت سلمہ روایات کے بالکل خلاف ہے اور اس کی تائیہ میں اور کوئی شہادت نہیں ملتی۔ اس لئے نا قابلِ اعتبار ہے۔ تاہم اس قدر بقینی ہے کہ ابوسفیان کی اسلام دشمنی کے باوجود معاویہ اس کوئی خاص عناد نہ تھا۔ چنا نچان کے اسلام لانے سے پہلے بدراور اصدو غیرہ بڑے براے معرکے ہوئے ، مگر ان میں سے کسی مشرکین کے ساتھ معاویہ اس کی شرکت کا پنة نہیں جاتا ہے۔

غروات: ان کے مشرف باسلام ہونے کی خوشی میں آنخضرت ﷺ نے انہیں مبار کباد دی۔ قبول اسلام کے بعد معاویہ "حنین اور طابُف کے غروات میں شریک ہوئے ۔ حنین کے مال غنیمت میں ہے آنخضرت ﷺ نے ان کوسواُونٹ اور جالیس (۴۰) اوقیہ سونا یا جاندی مرحمت فرمایا تھا <sup>ک</sup>ے ای زمانہ میں معاویہ ﷺ کے خاندانی وقار کے لحاظ ہے ان کو کتابتِ وحی کاجلیل القدر منصب عطاہوا ع

فتوحات ِشام میں معاویہ ﴿ کی شرکت :

امیرمعاوی بالکل آخر میں اسلام لائے تھے۔ اس لئے آنخضرت بی کی زندگی میں ان کو کئی نمایاں کارنامہ دکھانے کاموقع ندل سکا۔ اس کا آغاز حصرت ابو بکرصد بی سے عہد سے ہوتا ہے۔ شام کی فوج کئی میں امیر معاویہ کے بھائی یزیدا یک دستہ کے افسر تھے۔ اردن کی فتح کے سلسلہ میں جب حضرت ابو عبید سپ سالار فوج نے عمر و بن العاص کا کواس کے ساحلی علاقہ پر مامور کیا اور ان کے مقابلہ کے لئے رومیوں کا انبوہ کثیر جمع ہوا اور قسطنطنیہ سے امدادی فوجیں آئیں تو عمر و بن العاص نے نے حضرت ابو عبید سے مزید المداد طلب کی ، اس وقت انہوں نے یزید بن ابی سفیان کوروانہ العاص نے نے حضرت ابو عبید سے مقدمہ آئیش کی کمان معاویہ کے ہاتھ میں تھی ۔ اس مہم میں انہوں نے کیا۔ اس امداد کی دستہ کے مقدمہ آئیش کی کمان معاویہ کے باتھ میں تھی ۔ اس مہم میں انہوں نے کار ہائے نمایاں دکھائے کے اس کے بعداس سلسلہ کی تمام لڑائیوں میں برابر شریک ہوتے رہے۔ کیا نے معرکہ میں جب مروی العاص کے بینتیج خالد شہید ہوئے تو ان کی تکوار معاویہ گئے میں آئی گئے۔

دمثق کی تنجیر کے بعد جب بزیوصیدا، عرقہ جبیل اور بیروت وغیرہ کے ساحلی علاقہ کی طرف بڑھے ، تو حضرت معاویہ "اس پیش قدمی میں مقدمۃ انجیش کی رہبری کررہے تھے اور عرقہ تمامتر ان ہی کی کوششوں ہے فتح ہوا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق " کے آخر عہد خلافت میں رومیوں نے شام کے بعض مقامات واپس لے لئے ، تو معاویہ نے ان کوزیر کرکے دوبارہ زیر کگیں کیا ہے۔

ندکورہ بالا مقامات کی تنجیر کے بعد یزید نے باقی ماندہ علاقہ پرامیر معاویہ کو متعین کردیا۔ انہوں نے نہایت آسانی کے ساتھ تمام قلعے نجیر کئے اور زیادہ کشت وخون کی نوبت نہیں آنے پائی۔ کہیں کہیں خفیف می جھڑپ ہوجاتی تھی۔ تیساریہ کی مہم حضرت عمرؓ نے خاص ان کے سپر دکی تھی۔ انہوں نے اے بھی نہایت کامیا بی کے ساتھ سرکیا۔ جب یہ قیساریہ پہنچاتو روی کماندارا بی سامنے آیا۔ دونوں میں بخت معرکہ ہوا۔ امیر معاویہؓ نے اے بسپاکردیا اور روی شکست کھا کر شہر میں داخل ہو گئے۔

لِ ابن سعد \_جلد ک و قتم ایس ۱۲۸ و تهذیب الاسا ، نو وی جلدا یص ۱۰۱ می حواله ٔ ندکور سی فقوحات البلدان بلا ذری یص ۱۲ سی فقوحات البلدان بلا ذری یص ۱۲۲ هی ایسنای س

امیر معاویہ ؓنے قیساریہ کا محاصرہ کرلیا۔ روی برابرنکل کے مقابلہ کرتے تھے، مگر ہرم تنہ شکست کھا کر شہر میں اوٹ جاتے تھے۔ایک دن آخری جنگ کے لئے بڑے جوش وخروش سے نکلے اور ایک خونریز جنگ کے بعد بہت فاش شکست کھائی۔اس معرکہ میں استی ہزار رومی کام آئے اور میدان امیر معاویةً کے ہاتھ رہائے

غرض معاویہ " قریب قریب تمام معرکه آرائیوں میں بہت ممتاز حیثیت سے شریک رہے۔ مگران کی تفصیل بہت طویل ہے۔

المله میں جب امیر معاویہ کے بھائی پزید کا انقال ہوگیا ،تو حضرت عمر "ان کی ناوقت وفات سے سخت متاثر ہوئے اور ان کی جگہ معاویہ " کو دمشق کا عامل بنایا اور ایک ہزار ماہانہ شخواہ مقرر کی جھزت عمر معاویة کے اوصاف کی وجہ سے ان کی بڑی قدر فرماتے تھے، اوران کے تدبیر وسیاست اورعلوے حوصلہ کی دجہ سے ان کو '' کسرائے عرب' کے لقب سے یاد کرتے تھے عیار معاویہ " سال تک فاروقی عہد میں دمثق کے حکمرال رہے۔

عهد عثماني: سع مين جب حضرت عمر فاروق "كانقال هو كيا،اور حضرت عثان مندآ رائ خلافت ہوئے تو انہوں نے امیر معاویہ "کی تجربہ کاری کی وجہ سے انہیں پورے شام کاوالی بنادیا ،شام کی ولایت کے زمانہ میں انہوں نے رومیوں کے مقابلہ میں بڑی زبردست فتو حات حاصل کیس گوحفرت عمر کے عہد میں قیصر وکسری کی حکومتوں کے تنجے اُلٹ چکے تھے۔ تا ہم اس وقت تک کوئی بحری حملہ نہ ہوا تھا۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے امیر معاویہ نے بحری حملوں کا آغاز کیا اور بحری قوت کواتنی ترقی دی کہاسلامی بحری بیڑااس عہد کے بہترین بیڑوں میں شارہوتا تھا۔

طرابلسالشام كي فتتح :

حضرت عثمان فے ان کوشام کی انتظامی حکمرانی کے ساتھ جنگی اختیارات بھی دیدیئے تھے، اس سے فتو حات اسلامی کو بہت فائدہ پہنچا۔ سرحدی روی اکثر مسلمانوں سے چھیٹر چھاڑ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر کے عہد میں بعض سواحل پر قابض ہو گئے تھے۔ان کی ریشہ دوانیوں کے سدباب کے لئے معاویہ ؓ نے سفیان بن مجیب از دی کوطر اہلس الشام کی فتح پر مامور کیا۔ انہوں نے اس سے چندمیل کی مسافت پر پہلے ایک قلع تعمیر کیا اور اس کا نام حصن سفیان رکھا اور اس کوفوجی مرکز بنا کررومیوں کے تمام بحری اور بری ناکے بند کر کے طرابلس الشام کا محاصرہ کرلیا۔ روی قلعہ بند ہو گئے اور خفیہ طور پر شہنشاہ روم کو خطالکھا کہ ہماری امداد کے لئے فوجیس بھیجی جا کیں ، تا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کرسکیں ، اوراگر فوجیں نہیں آسکتیں تو کم از کم کچھ کشتیاں ہی بھجوادی جا کیں کہ اس حصار ہے ہم کونجات ملے۔

امیرسفیان دن کورومی قلعہ کی نگرانی کرتے تھے اور رات کواپنی فوج لے کراپنے قلعہ میں چلے آتے تھے۔اس لئے رومی ایک شب کوموقع پا کرنگل گئے۔ صبح کومسلمان قلعہ کے پاس پہنچے تو اس کو بالکل خالی پایا اور بلا مزاحمت قبضہ کرلیا۔اس قلعہ کے قبضہ میں آجانے سے آئے دن کی بعناوتوں کا خطرہ جاتارہا ہے۔

# عموريه پرفوج کشی اور بعض فتوحات :

شام کی سرحد پرعموریہ ایک پرانا شہرتھا۔ جہاں رومیوں کے قلعے تھے۔ اس لئے ان کی تاخت سے شام کو محفوظ رکھنے کے لئے عموریہ کالینا ضروری تھا۔ چنانچہ ہے۔ امیر معاویہ "اس طرف بڑھے۔ راستہ میں انطا کیہ ہے لے کرطرطوں تک کے تمام قلعے فالی ملے۔ امیر معاویہ نے ان سب میں شام ، جزیرہ اور قنسرین سے آدمی لا کر بسائے اور ان کو آباد کر کے لوٹ آئے۔ اس کے ایک یا دوسال بعد یزید بن حوسی کو مامور کیا۔ انہوں نے رومیوں کے بہت سے قلعے ممار کردیئے۔ مگر عموریہ فنج نہ ہوااور اس پرفوج کشی کاسلسلہ برابر جاری رہائے۔

# شمشاط کی فنتے :

امیر معاویہ کے ان کارناموں کے صلہ میں حضرت عثمان ٹے جزیرہ بھی ان ہی کے ماتحت کردیا۔ جزیرہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں فتح ہو چکا تھا الیکن اس کے بعض سرحدی مقامات ہنوز رومیوں کے قبضہ میں تھے۔ان میں ایک مقام شمشاط بھی تھا۔

حضرت عثمان یا نوشمشاط کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے بیخدمت حبیب بن مسلمہ فہری اورصفوان بن معطل کے سپر دکی۔ ان دونوں نے نہایت آسانی کے ساتھ شمشاط پر قبضہ کرلیا اورصفوان آخر عمر تک یہاں کے حاکم رہے اور یہیں وفات بھی پائی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ "خود بھی اس مہم میں شریک تھے "۔

ملطيه کی فتح :

ملطیہ بھی ایک سرحدی مقام اور دونوں حکومتوں کے درمیان حدِ فاصل تھا۔اس لئے بحرروم میں تا خت کے لئے اس حدِ فاصل کا توڑنا بھی ضروری تھا۔

ایک مرتبہ حبیب ابن مسلمہ فہری اس کو فتح کر چکے تھے، مگر رومیوں نے پھراس پر قبضہ
کرلیا تھا۔ امیر معاویہؓ نے دوبارہ حبیب کواس کی تنخیر پر مامور کیا۔ انہوں نے اس کو فتح کر کے
یہاں مسلمان آباد کئے اور آئندہ جب امیر معاویہ "ارض روم میں پیش قدمی کے اراد ہے ہے
نکلے تو یہاں شام اور جزیرہ کے باشندوں کی چھاؤنی قائم کی ، مگر بعد میں یہ مقام اس حالت پر
قائم نہ رہ سکا اُ۔

قبرص کی فتح

برابیش متوسط میں ساحل شام ہے تھوڑی مسافت پر قبرص (سائیرس) نہا ہت سر سرزو شاداب جزیرہ ہے۔ اس کارقبہ ۲۰۰۱ مربع میل ہے یہ جزیرہ اپنی سر سبزی ، شادابی اور مصنوعات کے لحاظ ہے اپنے قرب وجوار میں بہت مشہور تھا۔ خصوصا رُونی کی بڑی پیداوار ہوتی تھی۔ اس لئے عہد فاروتی ہے اس پر امیر معاویہ "کی نظر تھی اور اس پر جملہ کے لئے انہوں نے حضرت عرش مسلمانوں کو بحری خطرات میں ہے بحری جنگ کے لئے اجازت بھی مانگی تھی۔ لیکن حضرت عرش مسلمانوں کو بحری خطرات میں دُالنا پہند نہ کرتے تھے۔ چنانچہ عمرہ بن العاص ہے بحری سفر کے حالات پوچھ جھے۔ انہوں نے مام خطرات ہے آگاہ کر دیا۔ اس لئے امیر معاویہ "کواجازت نہ کی ۔ لیکن ان کا دل برابر بحری حملہ کرنے کے لئے بیتا ب رہا۔

چنانچہ حضرت عثان کے خلیفہ ہونے کے بعد ان سے بھی اجازت طلب کی۔ پہلے انہوں نے بھی اجازت طلب کی۔ پہلے انہوں نے بھی اجازت نہ دی ، مگر امیر معاویہ "کااصرار برابر قائم رہا اور انہوں نے بحری جنگ کی آسانیاں حضرت عثان کے ذہن شین کر کے انہیں خطرات کی جانب سے اطمینان دلایا۔ اس وقت انہوں نے اس شرط پراجازت دیدی کہ ابنی بیوی کوبھی ساتھ لے جا کیں اور کی مسلمان کواس کی شرکت برمجبورنہ کریں۔ جو محض بطیب خاطر شریک ہونا چاہے صرف اس کولیا جائے۔ کی پرشرکت کے لئے جرنہ کیا جائے۔

امیرمعاویہ نے تمام شرطیں منظور کرلیں اور ۱۲ھے میں نہایت اہتمام کے ساتھ پہلی مرتبہ
اسلامی بیڑا ، گرروم میں اُتر ، اورامیر معاویہ عبداللہ بن ابی سرح کوساتھ لے کرقبرص پہنچے۔ قبرص والے
نہایت نرم خوتھے۔ جنگ وجدال سے گھبراتے تھے۔ اس لئے بغیر مقابلہ کے سات ہزار دینار سالانہ پر
شرائط ذیل کے ساتھ سکے کرلی۔

ا۔ ہزاردینارسالانہ خراج مسلمانوں کو دیں گےاورای قدررومیوں کو دیا کریں گے۔مسلمانوں کواس میں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔

۲۔ اگر قبرص پر کوئی تثمن حمله آور ہوتو مسلمان مدافعت کے ذمہ دار ہوں گے۔

۔ اگرمسلمان رومیوں پرحملہ کرنا چاہیں تو قبرص والے ان کواپنے جزیرے کے اندر سے گزرنے دیں گے۔

لین اس کے خلاف جنگی جہاز وں سے رومیوں کی مدد کی ۔ اس لئے ساتھ میں جزیرہ والوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی جہاز وں سے رومیوں کی مدد کی ۔ اس لئے ساتھ میں پھر امیر معاویہ پانچ سو جہاز وں کے ظیم الثان بیڑ سے کے ساتھ بڑی تملہ کر کے قبرص کو فتح کر لیا۔ گر روایت اسلامی کوقائم رکھتے ہوئے اہل قبرص کے عہد شکنی کا کوئی انتقام نہیں لیا ، اور سلح کی سابق نرم شرائط قائم رکھیں ۔ لیکن چونکہ اہل قبرص ایک مرتبہ غداری کر کے اپنا اعتبار کھو چکے تھے ، اس لئے اس مرتبہ امیر معاویہ نے قبرص میں ۱۲ ہزار مسلمانوں کی ایک آبادی قائم کر دی ۔ بعلبک کے بہت سے باشند ہے بھی نقل مکانی کر لے چل آئے۔ ان مسلمانوں نے یہاں مساجد تعمیر کیں اور ایک شہر بسایا ۔

افریقه کی جنگ :

افریقہ یعنی تیونس، الجزائر اور مراکش قیصر کے زیر حکومت تھے۔ حضرت عثان کے ذمانہ میں یہاں بکٹر ت فتو حات ہوئی تھیں اور قیصر کے بہت ہے مقبوضات اس کے ہاتھوں نے لکل گئے تھے۔ اس لئے وہ جوش انتقام سے لبریز ہور ہاتھا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں سے انتقام اور ملک کو ایس لینے کے لئے بڑی زبر دست تیاریاں کیس اور ابن اثیر کے بیان کے مطابق قیصر نے اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے اتنا اہتمام نہ کیا تھا۔ جنگی جہازوں کی تعداد چھ سو (۱۰۰) تھی ہے۔

امیر معاویہ الدین سعدین الی سرح فات کافریقہ مدافعت کے لئے بڑھے۔ جب دونوں بیڑے بالمقابل آئے تو اتفاق سے اسلامی بیڑے کے خلاف ہوا کے نہایت تیز و تندطوفان چلنے گے۔ اس لئے طرفین نے ایک شب کے لئے سلح کرلی اور دونوں اپنے اپنے ندہب کے مطابق رات محرعبادت ودعامیں مصروف رہے۔

صبح ہوتے ہوتے رومی ہمتن تیار تھے،اوردونوں بیڑے آپس میں ال چکے تھے۔اس کئے رومیوں نے فوراُ حملہ کردیا۔ مسلمانوں نے بھی برابر کا جواب دیا۔ سطح سمندر پرتلواریں چلئے گئیں اوراس قدر گھسان کی جنگ ہوئی کہ سمندر کا پانی خون کی کثرت سے سرخ ہوگیا۔رزمگاہ سے لے کرساحل تک خون کی موجیں اچھاتی تھیں۔ آدمی کٹ کٹ کر سمندر میں گرتے تھے اور پانی اُنہیں اُچھال کراوپر پھنگا تھا کے۔

یہ دلناک منظر بڑی دیر تک قائم رہا۔ طرفین نہایت ہی پامردی کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے رہے۔ لیکن آخر میں مسلمانوں کے عزم و ثبات اور جان سپاری نے رومیوں کے پاؤں اُ کھاڑ دیئے اور مطنطین نے جہاز کالنگراُ ٹھادیا ہے۔

سے امیر معاویہ بھر روم کو عبور کرتے ہوئے تکنائے قسطنطنیہ تک بھنچے گئے اور سے میں ملطیہ کے قریب حصن المراۃ برحملہ کیا۔غرض امیر معاویہ السی زبانہ امارت بھر رومیوں کا نہایت کامیاب مقابلہ کرتے رہے۔ تا آئکہ حضرت عثمان کے خلاف شورش شروع ہوئی اور دورفتن کا آغاز ہوگیا۔

# دورفتن كا آغاز:

حضرت عثمان "اورا کابر صحابہ" نے اپی تمام کوشٹیں اس فتنہ کوفر وکرنے میں صرف کردیں،
لیکن منافقوں اور خلافت اسلامیہ کے دشمنوں کے وجہ سے ریکوشش کامیاب نہ ہو تکی اور معاملات اور
زیادہ پیچیدہ ہوتے گئے ۔ اس وقت امیر معاویہ "شام میں تھے ۔ حضرت عثمان " نے ان کوبلا بھیجا۔
یہ آئے لیکن اس وقت شروفتن کے شعلے قابو سے باہر ہو چکے تھے، اس لئے لوٹ گئے اور حضرت عثمان "
کی شہادت تک برابر شام ہی میں رہے ۔ اس واقعہ ہالہ کے بعد جنگ جمل ہوئی ، مگر امیر معاویہ " نے
اس میں کوئی حصر نہیں لیا۔

حضرت علی من کی خلافت اورامیر معاویه من کی مخالفت:

حضرت عثمان غنی "کی شہادت کے بعد حضرت علی "خلیفہ ہوئے۔اس وقت امیر معاویہ "
بستورشام میں تھے۔ جناب امیر نے خلیفہ ہوتے ہی ایک سرے سے تمام عثمانی عاملوں کومعزول کر دیا۔
اس سلسلہ میں معاویہ " بھی شام سے معزول ہو گئے اور ان کی جگہ کہل بن حنیف کا تقرر ہوا۔ لیکن وہ
آسانی سے شام کی حکومت چھوڑ نے والے نہ تھے۔اس لئے شام کی سرحد تبوک پران کے سواروں نے
سہل بن حنیف کوروک کرواپس کر دیا۔اس وقت حضرت علی "کوان کی مخالفت کا علم ہوا ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ "نے جوابی تدبیرہ سیاست کی وجہ سے مغیرۃ الرائے کہلاتے تھے،
حضرت علی "کی خدمت میں حاضر ہوکران کومشورہ دیا کہا گرآ پاپی خلافت کواستوار کرنا چاہتے ہیں تو
معاویہ "کوابھی معزول نہ سیجئے اوران کوان کے عہدہ پر قائم رکھیئے اور طلحہ "اور زبیر کوکوفہ اور بھرہ کاوالی
بنا ہے ۔ پورا تسلط ہوجانے کے بعد جومنا سب بجھئے گائی پر کمل سیجئے گا۔ آپ نے جواب دیا کہ طلحہ
"وزبیر" کے بارے میں تو غور کروں گا، کین معاویہ جب تک اپن حرکتوں سے بازنہ آئیں گے،اس وقت
تک ان کونہ ہیں کا حاکم بناؤں گا اور نہ ان سے کی ختم کی مددلوں گا۔ اس جواب سے مایوس ہوکراور شکتہ
خاطر ہوکر مغیرہ امیر معاویہ سے مل گئے "۔

امیرمعاوییؓ کےادعائے خلافت کےاسباب

گوامیر معاویہ "حضرت علی" کواچھی نظر سے نہ دیکھتے تھے، لیکن وہ نہایت مد براور ہوشمند تھے، اور اپنے اور حضرت علی کے رتبہ کا فرق پور ہے طور پر بہجھتے تھے۔ اس لئے ان کے مقابلہ میں وہ اپنی خلافت کا تصور بھی دل میں نہ لا سکتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ان کی حکومت بہندی اپنی معز ولی بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر حضرت علی "انہیں بدستوران کے عہدہ پر قائم رہنے دیتے تو غالباً کوئی نا گوار صورت بیش نہ آتی ، مگر معاویہ "کی معز ولی نے اُن کو جناب امیر کا مخالف بنادیا۔

جہاں تک واقعات ہے انداز ہ ہوتا ہے ،اس وقت تک امیر معاویہ یے دل میں خلافت کے دوئی کا کوئی خیال نہ پیدا ہوا تھا۔ بلکہ وہ حضرت علی "کی مخالفت ہے صرف اپنے عہدے گی جحالی علی خیال نہ پیدا ہوا تھا۔ بلکہ وہ حضرت علی "کی مخالفت ہے حضرت علی تالک کے ایک اور نہ تھے۔امیر معاویہ "کی خوش متی ہے حضرت عثمان کے قاتل یا کم از کم وہ لوگ جن پر حضرت عثمان کے شہید کرنے کا قوی شبہ تھا ،حضرت علی "کی لاعلمی میں (کیونکہ اس وقت کوئی قاتل معین نہ تھا) آپ کے ساتھ ہو گئے۔

اس وقت بحیثیت خلیفہ کے قاتلین عثمان "کا پیۃ چلانا اور ان ہے قصاص لینا حضرت علی "
کا فرض تھا۔لیکن مسند خلافت پرقدم رکھتے ہی آپ ایے جھڑ وں میں مبتلا ہو گئے کہ قاتلین کا پیۃ چلانا
کیامعنی نظامِ خلافت کاسنجالنامشکل تھا آور قاتلوں کی تلاش کے لئے سکون واطمینان کی ضرورت تھی۔
لیکن عوام اس مجبوری کونہیں سمجھ سکتے تھے اور وہ صرف حضرت عثمان "کے خون کا قصاص جا ہتے تھے۔
اس لئے امیر معاویہ "کوان کے خلاف برو پیگنڈے کا پوراموقع مل گیا۔

ظیفہ مظلوم کے بیدردی کے ساتھ شہید کئے جانے اور قاتلین کے کھلے بندوں پھرنے کا واقعہ ایساتھا کہ حضرت علی کے خالفین کیا، بہت سے غیر جانبدار مسلمانوں کے دلوں میں شکوک وشبہات پیدا ہوگئے تھے۔ چنانچ مصر کے ایک مقام خرنبا میں ایک جماعت حضرت علی کے خلاف ہوگئی اور جب قیس بن سعد نے الن سے حضرت علی "کی بیعت لینے کی کوشش کی تو الن لوگوں نے حضرت عثمان "کی شہادت کے تاثر کی وجہ سے بیعت نہیں کی اور اس کے قصاص کا مطالبہ کیا ا

اس کے علاوہ امیر معاویہ کو کچھلوگ ایسے لی گئے جنہوں نے ان کو حفرت علی کے خلاف اُبھار نا شروع کیا کہم کو علی کے خلاف اُبھار نا شروع کیا کہم کو علی کے خلاف اُبھار نا شروع کیا کہم کو علی کے خلاف اُبھار نا شروع کیا کہم کو علی کے خلاف ان کہم اور جو ان کی خلاف ان کی بردار جماعت ہے کہ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو وہ بھی کچھ ہیں بولتی اور جب ہم کچھ کہنا جا ہتے ہوتو وہ اس کو خاموش کے ساتھ نتی ہاور جو تھم دیتے ہو، اس کو بے چوں و چرال مان کیتی ہو اور علی کے ساتھ جو گروہ ہے وہ اس کے بر عکس ہے۔ اس کے تمہاری تھوڑی جماعت بھی ان کی بڑی جماعت بھی ان کی بڑی جماعت ہو

غرض ان مواقع اوران تائيدوں نے امير معاويہ "كو حفرت على "كاپورائ الف بناديا ،كين حضرت على "جيئے خص كامقابلدان كے لئے آسان نہ تھا۔ وہ اس كى دشوار يوں كو پورى طرح سجھتے تھے۔ اس كے لئے وہاؤ عرب كوساتھ ملانے كى ضرورت تھى۔ اس وقت عرب ميں معاويہ كے علاوہ مغيرہ بن شعبہ پہلے ہى ال چكے تھے۔ شعبہ اور عمر و بن العاص صاحب تدبير وسياست مانے جاتے تھے۔ مغيرہ بن شعبہ پہلے ہى ال چكے تھے۔ عمرو بن العاص باقی تھے۔ بياس وقت فلسطين ميں تھے۔ امير معاويہ نے آئیں بلا كرائي مشكلات بيان كيں كہ محمد بن حفيہ قيد خانہ تو رُكن كل كئے ہيں۔ قيصر روم الگ تملہ پر آمادہ ہوں سب سے اہم معاملہ بيہ كہ حضرت على بنا دہ ہيں۔

انہوں نے مشورہ دیا کہ محمد بن حنفیہ کا تعاقب کراؤ۔اگرمل جائیں تو فبہاورنہ کوئی حرج نہیں۔ قيصرروم كے قيدى چھوڑ كراس سے مصالحت كرلو۔ حضرت على "كامعاملہ بہت اہم ہے۔ مسلمان بھى تم کوان کے برابرنہیں سمجھ سکتے ۔معاویہ ؓ نے کہا کہ وہ حضرت عثمان ؓ کے قبل میں معاون تھے۔اُمت اسلاميمين چوث والكرفتنه بيداكيا عمروبن العاص في كها:

کیکن تمہیں سبقت اسلام اور قرابت نبوی کا شرف حاصل نہیں ہے اور میں خواہ مخواہ تمہاری کامیابی کے لئے کیوں مدد کروں میموجاویٹے نے کہاتم کیا جائے ہو۔ عمر و بن العاص ہو لے، مصر۔امیرمعاویہ نے کہامصرتو کسی طرح عراق ہے کم نہیں ۔عمرو بن العاص ؓ نے کہا ،لیکن مصر کا مطالبہ اس وفت ہے، جبتم حضرت علی " کومغلوب کر چکو گے اور تمام دنیائے اسلام تمہارے زىرنكىي ہوگى۔

امیر معاویہ " کوان کی خدمات کی بری ضرورت تھی ،اس لئے اس گفتگو کے دوسرے دن مصردینے کاتح ری وعدہ کر کے عمر و بن العاص " کوملالیا کے

حضرت علیؓ کےخلاف دعوت :

عمرو بن العاص على جانے ہے معاویہ " كاباز و بہت قوى ہوگيا۔ انہوں نے ان كو مشورہ دیا، پہلے عما ئدشام کو بیلیقین دلا کر کہ حضرت عثمان ؓ کے قبل میں علی ﷺ کا ہاتھ ہے،ان کومخالفت پر آمادہ کرواورسب سے پہلے شرحبیل بن سمط کندی کو جوشام کےسب سے بڑے بااثر آ دمی ہیں ،اپنا ہم خیال بناؤ۔

چنانچہ امیر معاویہ کے اس مشورہ کے مطابق عمائد شام کے دلوں میں یہ بات بٹھادی کہ حضرت عثال الشيخون بركناى مين على كالماته بهي شامل تقااور شرحبيل بن سمط كندي في شام كادوره کر کے لوگوں کوحضرت علیؓ کے خلاف اُبھار ناشروع کردیا ہے۔

ادھرخود امیر معاویہ ؓ نے حضرت عثمان ؓ کے خون آلود پیرائن اور آپ کی زوجہ محتر مہ ناکلہ کی کئی ہوئی اُنگلیوں کی نمائش کر کے سارے شام میں آگ لگادی ۔ لوگ آتے تھے اور یہ المناک منظر د کچھ کرزارزارروتے تھے۔شامیوں نے تسم کھالی کہ جب تک وہ قاتلین عثمان " کوتل نہ کرلیں گے،اس وقت تک نہ بستر پرلیٹیں گے اور نہ بیو یوں کوچھو کیں گے <sup>ہے</sup>۔

# مصالحت کے لئے صحابہ " کی کوشش:

مختلط صحابہ "اس خانہ جنگی کی تیاریاں دیکھ دیکھ کرکف افسوں ملتے تھے۔مشہور صحابہ حضرت ابودر ڈاءاور حضرت ابوامامہ" بابلی ہے مسلمانوں کی بیہ بدیختی نہ دیکھی گئی ، چنانچہ دونوں بزرگوں نے امیر معاویہ کے پاس جاکران سے کہا کہ حضرت علی "تم سے زیادہ خلافت کے ستحق ہیں ، پھرتم کیوں ان سے لڑتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ، حضرت عثمان کے قصاص کے لئے ۔ ان دونوں نے کہا ، کیا ان کو حضرت علی نے قاتلین کو پناہ دی ہے ، اگر وہ ان کو ہمارے والے کردین تو ہم سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار ہیں۔

یہ مطالبہ من کر دونوں برزگ حضرت علی ہے پاس گئے اور ان سے صورت حال بیان کی۔
امیر معاویہ "کایہ مطالبہ من کر حضرت علی "کی فوج ہے ہیں ہزار آ دمی نکل آئے اور نعرہ لگایا کہ ہم سب
حضرت عثمان "کے قاتل ہیں۔ حضرت ابو درداء "اور حضرت ابوامامہ" نے یہ رنگ دیکھا تو مایوں ہوکر
ساحلی علاقہ کی طرف نکل گئے اور پھر کسی متم کی کوشش نہیں کی ا۔

جنگ صفین:

اس سلسلہ میں امیر معاویہ "اور حضرت علیؓ کے درمیان خط و کتابت بھی ہوئی مگر کوئی مفید بتیجہ نہ نکلا اور طرفین کی فوجیس میدان جنگ میں آگئیں۔اس خونریز جنگ کا سلسلہ مدتوں جاری رہا۔

لیلة البرری کی قیامت خیز صبح کوجس میں ہزاروں بیجے بیتیم اور ہزاروں ہی عورتیں ہوہ ہوگئیں،امیر معاویہ اور فار تقام اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان میں نکلے اور دونوں قو تیں اس شدت کے ساتھ کرا کیں کہ شعین کی میدان کشتوں کی کثرت سے بھر گیا۔ لاشوں پر لاشیں گرتی تھیں، ہاتھ پاؤں اور سرکٹ کٹ کرخز ال رسیدہ پتوں کی طرح اُڑتے تھے۔خون تھا کہ اُمنڈ اُمنڈ کے برستا تھا اور مسلمانوں کی 8 سالہ قوت اس طرح آپس میں کراکریاش یاش ہوری تھی۔

اس خوزیز اور ہولناک معرکہ کے بعد جنگ دوسرے دن کے لئے ملتوی ہوگئ اور طرفین نے اپنے مقتولین دفنائے۔اس جنگ میں شامی فوج کا بلداتنا کمزور ہوگیا کہ آئندہ میدان

لِ اخبارالطّوال ص ۱۸۱ ہم نے مختراً جستہ داقعات نقل کئے ہیں۔ کیونکدان داقعات کی تطویل اور شلسل بیان سے کوئی فائد نہیں۔ ع جنگ صفین کے سلسلہ کے ایک خوز یز معرکہ کانام

میں اس کے تھر نے کی کوئی امید باقی نہ تھی۔ رومی علیحدہ امیر معاویہ پر تھلہ کرنے پر آمادہ تھے۔ اس لئے انہوں نے عمر و بن العاص ہے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے اس دن کے لئے پہلے ہی سے ایک تدبیر سوچ رکھی تھی جو کی طرح پہنے نہیں پڑسکتی ہے۔ وہ یہ کہ لوگ میدانِ جنگ میں قرآن کے تکم بنانے کا اعلان کریں۔ اس تدبیر سے عراقیوں میں اس کے رد وقبول دونوں حالتوں میں تفرقہ پڑجائے گا۔

چنانچددوسرےدن جبشای فوج میدان میں آئی تواس شان ہے کہ دشق کامصحف اعظم پانچ نیزوں پرآ گے آگے تھااوراس کے پیچھے پینکڑوں قرآن نیزوں پرآ ویزاں تھادرشائی" ہم قرآن کو عظم بناتے ہیں" کے نعرے لگارہے تھے۔ عمرو بن العاص کی بید بیر کارگر ثابت ہوئی۔ اس سے عراقیوں میں بھوٹ پڑگئی۔ انہوں نے کہا ہم کوقر آن کا فیصِلہ ماننا چاہئے۔ حضرت علی "اور بعض دوسرے عاقبت اندیش لوگ لاکھ تمجھاتے رہے کہ بیسب فریب ہے۔

لیکن عراقیوں نے ایک ندی اور برابر بیاصرار کرتے تھے کہ ہم کوتر آن کا فیصلہ مانتا جا ہے۔ طبری کی ایک روایت کے مطابق تو ان کا اصراراتنا بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے حضرت علی " کودهم کی دی کہ اگر قر آن کا فیصلہ مستر دکیا گیا تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جوعثان " کا ہو چکا ہے ۔

تحكيم

" غرض عراقیوں کی ضداور نا تہجی پر حضرت علی " کو چار و نہ چار یہ فریب آمیز فیصلہ ماننا پڑا ، اور طرفین نے بڑی ردوقد ح کے بعد عمر و بن العاص اور ابوموی اشعری کو اپنا تھم بنایا کہ بید دونوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی رُو ہے جو فیصلہ کر دیں فریقین کے لئے واجب التسلیم ہوگا۔ چنانچہ دونوں نے صلاح ومشورہ کے بعد امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں کومعز ول کرنے کا فیصلہ کیا اور مجمع عام میں اس کو سنادیا۔

پہلے حضرت ابومویٰ اشعریؓ نے کھڑے ہوکر کہا کہ'' برادرانِ اسلام! ہم دونوں بڑے فورفکر کے بعداس نتیج پر پہنچے ہیں کہ اُمت محمدی کے اتحاد اوراس کی اصلاح کی اس کے سواکوئی صورت نہیں کے علی '' اور معاویہ ؓ دونوں کومعزول کرکے عامہ سلمین کو از سرِ نوخلیفہ کے انتخاب کا اختیار دیا جائے۔ اس لئے میں دونوں کومعزول کرکے لوگوں کو اختیار دیتا ہوں کہ از سرِ نو جسے جا ہیں اپنا خلیفہ متخب کریں۔ ان کے بعد عمروبن العاص میں کھڑے ہوئے اور ان الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا کہ ''صاحبوآ پ لوگوں نے ابومویٰ میں کا فیصلہ سنایا کہ ''صاحبوآ پ لوگوں نے ابومویٰ میں کا فیصلہ سن لیا ہے۔ انہوں نے علی '' اور معاویہ ڈونوں کو معزول کرتا ہوں ، کیونکہ وہ عثمان میں کے ولی اور ان کے خون کے حقد اربیں۔ اس لئے وہ ان کی نیابت کے زیادہ مستحق ہیں۔

اس فیصلہ سے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ شرت کی بن ہانی نے عمر و بن العاص پر مارنے کے لئے کوڑا اُٹھایا اور قریب تھا کہ ایک مرتبہ پھر تلواری میان سے نکل آئیں اور دومظ الجندل کا میدان صفین کانمونہ بن جائے۔ گرابوموی میں مکہ روانہ ہو گئے اور لوگوں نے معاملہ رفع دفع کردیا کے۔

خارجيوں كاظہور:

ظاہرے کہ یہ فیصلہ ایسا تھا، جس کو حضرت علی " کسی طرح قبول نہ کر سکتے تھے۔اس لئے آپ نے پھر معاویہ " سے مقابلہ کی تیاریاں شروع کردیں ،لیکن ای درمیان میں اس سے بھی بڑا خارجیوں کا فتندا ٹھ کھڑ اہوا۔

یا کے معاویہ اور اللہ کافر ہیں اور جولوگ اس عقیدے ہے مناز ہوں وہ بھی کافر ہیں۔ رفتہ رفتہ اس جماعت کا دونوں نعوذ باللہ کافر ہیں اور جولوگ اس عقیدے ہے منظر ہوں وہ بھی کافر ہیں۔ رفتہ رفتہ اس جماعت کا دائرہ بہت وسیع ہوگیا اور اس کی قوت آئی بڑھی کہ حضرت علی ہے حدود حکومت میں لوٹ مار شروع کردی۔ اس لئے حضرت علی ہ فی الحال معاویہ کے مقابلہ کا خیال ترک کر کے ان کی سرکو بی کے لئے نہروان کی طرف بڑھے اور اس سلسلہ میں ان میں اور خارجیوں میں بڑے بڑے معر کے ہوئے ، لیکن ہم ان سے متعلق نہیں ، اس لئے ان کا حال قلم انداز کیا جاتا ہے۔

نهروان سے حضرت علی ایکی واپسی اور شیعیان علی ایکی کی جنگ ہے کی جنگ سے پہلونہی :

خوارج کا فتنہ فروکرنے کے بعد جب حضرت علی "نہروان سے واپس ہوئے تو پھرفوج کو ہے۔
امیر معاویہ سے مقابلہ کے لئے تیاری کا حکم دیا۔ان لوگوں نے عذر کیا کہ امیر المؤمنین ہمارے ترکش خالی ہوگئے ، تلواریں گھٹلی ہوگئیں اور نیزوں کی انیاں ٹوٹ گئیں اور بہت سے لوگ واپس جا چکے۔اس لئے ہم کو وطن پہنچ کر از سرِ نو تیاری کا موقع دیا جائے۔تا کہ ہم پھر سے اپنی قوت مجتمع کر کے وہمن کے

مقابلہ کے لائق ہوسکیں۔اس عذر پر حضرت علیؓ نے آگے بڑھ کرمقام نخیلہ میں قیام کیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد مقابلہ کی تیاریوں کے بجائے آپ کے ساتھی آہتہ آہتہ فوج سے نکل کرا ہے اپنے گھروں کا راستہ لینے لگے اور آپ کے ساتھ صرف مخصوص جماعت باقی رہ گئی۔اس لئے آپ نے فی الحال معاویہؓ سے مقابلہ کے خیال کوڑک کردیا کے۔

حضرت علی کا کیا سیاسی فر وگذاشت

حفرت عثان " کی شہادت کے بعد مصری بالکل غیر جانبدارہ و گئے تھے اور امیر معاویہ اُور حضرت علی " کسی کی اطاعت قبول نہ کی تھی۔ چنا نچہ جنگ صفین میں انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ جنگ صفین کے بعد حفرت قبیں ابن سعد النصاری نے جو یہاں کے ماکم اور حفرت علی " کی بعت لے کہ تھی۔ صرف تھی نہایت ہوشیاری اور خوبصورتی کے ساتھ اہل مصرے حضرت علی " کی بعت نہ کی تھی۔ صرف خرنبا کے باشندوں نے جو حضرت عثمان " کی شہادت سے بہت متاثر تھے، ببعت نہ کی تھی۔ حضرت قبیں " نے باشندوں نے جو حضرت عثمان " کی شہادت سے بہت متاثر تھے، ببعت نہ کی تھی۔ حضرت فیل " نے باشندوں نے جو حضرت عثمان " کی شہادت سے جر نہیں کیا، بلکہ کہلا دیا کہ تم کو انکار ہے ہم مجبور بھی نہیں کرتے۔ اس زی و ملاطفت کا یہ تیجے ہوا گر خر نباوالوں نے خراج دینے میں کوئی تال نہیں کیا۔

قبیں حضرت علی کے مقابلہ امیر معاویہ کے کہا کہ اگر قاتلین عثمان " کا ساتھ چھوڑ کر میر سے ساتھ آ جا وَ تو عراق کی حکومت تہمارے لئے خصوص کر دی جائے گی ، اور تجاز کی حکومت پر تہم ہیں اختیار ہوگا کہ اپنے جس عزیز کو چا ہومقر رکر نا۔ اس کے علاوہ تہمارے اور جومطالبات ہوں گے ، وہ بھی پورے ہوگا کہا ہینے جائم میں گئے جائم میں گے۔ اگر تہم ہیں یہ باتیں منظور ہوں تو جواب دیا کہ بیہ معاملہ بہت اہم ہے، اس لئے ابھی جواب نہیں دے سکتا۔

کئے جائمیں دے سکتا۔

کئے صاف جواب دینے کے بجائے گول جواب دیا کہ بیہ معاملہ بہت اہم ہے، اس لئے ابھی جواب نہیں دے سکتا۔

امیر معاویہ "کویہ خط ملاتو دہ ان کی نیت بھے گئے۔ چنانچہ دوبارہ خط لکھا کہتم اس گول جواب سے مجھے دھوکا دینا جا ہے ہو۔ میرا جیسا شخص تمہارے فریب میں نہیں آسکتا۔ قیس کویہ تحریم لی ہتو بہت برہم ہوئے ،اورکھل کر دلی جذبات لکھ بھیج کہ''تمہاری عقل پر مجھ کو چیرت ہے کہتم مجھ کوایک حق گو جق سیجتم منتجی خلافت اور آئخضرت بھی کے رشتہ دار کا ساتھ چھوڑ کرایک کا ذب، گمراہ ،گمراہ زادہ کی جمایت کی دعوت دیے ہو'۔

ائ تحریر کے بعدامیر معاویہ " کوان سے مایوی ہوگی ، تو انہوں نے قیس کوزک دیے کے لئے اپنے حامیوں سے کہنا شروع کیا کقیس کو کر انہ کہو۔ وہ ہمارے ہمدرد ہیں ، اور ہمارے پاس برابر ان کے خطوط آتے رہتے ہیں۔ دیکھو ہمارے ہم خیال خرنباوالوں کے ساتھ ان کا کیسا بہتر سلوک ہے۔ ان کے دوزینے اور عطبے برابر جاری ہیں۔ اس غلط شہرت دینے کے ساتھ ہی قیس کی جانب سے ایک فرضی خط بھی جس میں حضرت عثمان کے قصاص پر بہند یوگی کا اظہار تھا پڑھ کر سادیا۔ محمد بن ابی بحر اور محمد بن جعفر کے کانوں میں اس کی خبر پنجی تو انہوں نے حضرت علی " کواس کی اطلاع دی۔ حضرت علی " کواس کی اطلاع دی۔ حضرت علی " کو جاسوسوں نے بھی تھد بی کردی۔

اتفاق ہے ای درمیان میں حضرت علیؓ کے پاس قیس کا ایک خط آیا کہ خرنباوا لے بیعت نہیں کرتے ، مگر ان پر تلوارا کھانا مصلحت نہیں سمجھتا۔ حضرت علیؓ کے طرفداروں کوقیس کی جانب ہے جو شبہ تھا ، وہ اس خط سے اور قوی ہوگیا۔ چنانچہ محمد بن جعفر نے حضرت علیؓ سے کہا کہ آپ فورا باغیوں (اہل خرنبا) کی سرکو بی کا فرمان جاری کیجے ۔ ان کی توجہ دلانے پر آپ نے ای وقت قیس کے نام تھم جاری کردیا۔

قیس نے پھرلکھا کہ آپ ایے اوگوں کو چھیڑنے کا کیوں تھم دیے ہیں جو کسی طرف عملی حصہ نہیں ہے۔ میرا نہیں کے۔میرا نہیں کے۔میرا کہ سے درابھی تختی ہوئی تو بیسب برگشتہ ہوجا ئیں گے۔میرا مشورہ قبول کیجئے اور ان کو سر دست ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے ۔لیکن حضرت علی نے ان کا مشورہ نا قابل قبول سمجھا اور محمد بن جعفر کے اصرار پرمحمد بن ابی بکر کومھر کا حاکم مقرر کر کے بھیج دیا ۔

مصرمیں حضرت علی ﴿ کی مخالفت :

گویہ تھم قیس کی مرضی کے بالکل خلاف تھااوراس سے ان کی بڑی بیکی ہوئی تھی۔ تاہم وہ حضرت علی ہے گئی ہوئی تھی۔ تاہم وہ حضرت علی کے سیچ خیرخواہ تھے، اس لئے بے چوں چراں مصرمحد بن ابی بکر کے حوالے کر دیا اور تمام نشیب و فراز سمجھا کراپی پالیسی واضح کر دی۔ لیکن وہ کمٹن اور نا تجربہ کار تھے، جوانی کا جوش تھا۔ آتے ہی خرنباوالوں پر فوج کشی کر دی۔

یہلوگ بڑے شجاع اور بہادر تھے،اس لئے ابن ابی بکر کو فاش شکست ہو کی۔اس بخت گیر پالیسی سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ پہلے صرف قریہ کے لوگ حضرت علیؓ کے مخالف تھے، محمہ بن ابی بکرنے اپنے طرزِ عمل ہے اور وں کو بھی مخالف بنا کر امیر معاویہ " کو فائدہ اُٹھانے کا موقع دیدیا۔

چنانچے معاویہ بن خدی کندی نے جو حضرت عثان کی شہادت سے متاثر تھے ،مصر میں آپ کے قصاص کی دعوت شروع کردی۔ اس طرح مصر کی فضامسموم ہوگئی اے حضرت علی کواس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اشتر خعی کوکھا کہتم مصر جا کراس کا انتظام سنجالو۔ یہ تھم ملتے ہی اشتر روانہ ہوگئے۔ گر کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ کے اشارے سے راستہ ہی میں ان کا کامتمام کردیا گیا۔

# مصر پرامیر معاویه کا قبضه:

اشتری موت کے بعدامیر معاویہ نے مسلمہ بن مخلدانصاری اور معاویہ بن خدت کے کندی سے مصر کی فوج کئی گئی کے متعلق خط و کتابت کی۔ انہوں نے امداد کے لئے پوری آ مادگی ظاہر کی اور لکھا کہ جس قدر جلد ممکن ہوفوراً آ وَہم تمہار نے منظر ہیں۔ انشاء اللہ تم کو ضرور کامیا بی ہوگی۔ اس جواب کے بعدامیر معاویہ نے اپنے مشیروں کے مشورہ ہے ہمروہ تن العاص کا کولا ہزار فوج دے کر مصرروانہ کردیا۔

یہاں عثانی گروہ پہلے ہے موجود تھا۔ اس نے مصر کے باہراس فوج کا استقبال کیا۔ عمر و بن العاص نے حملہ کرنے ہے ہیں ہم میرے بن العاص نے حملہ کرنے ہے ہیں ہم میر العاص نے حملہ کرنے ہیں ہم میں دوستانہ مضورہ دیتا ہوں کہ میر کے مقابلہ ہے باز آ جا وَاور مصر خالی کر دو۔ میں خواہ تخواہ تہارے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرنا جا ہتا۔ محمد بن الی بکرنے بی خط حضرت علی کے پاس بھیجے دیا۔ وہاں سے مقابلہ کا تھم آیا۔

چنانچ محر بن ابی بکر مقابلہ کے لئے بڑھے۔مصر کے مشہور بہادر کنانہ بن بشیر مقدمۃ انہیش کی کمان کررہے تھے،انہوں نے عمر و بن العاص کا نہایت پُر زور مقابلہ کیا، جدھر رُن کردیے، میدان صاف ہوجا تا تھا۔عمر و بن العاص ٹے یہ رنگ دیکھا تو معاویہ بن خدت کے سکونی کو اشارہ کیا، انہوں نے کنانہ کو گھیر لیا اور شامیوں نے ہر طرف نے ٹوٹ کو تل کردیا۔ان کے گرتے بی مصریوں کے پاؤں اُ کھڑ گئے۔ محمد بن الی بکر شکست کے تارد کھے کر رو پوش ہو بھے تھے۔معاویہ بن خدت کے ان کو ڈھونڈ نکالا ،اور وہنہایت بیدردی سے تل کردیے گئے۔ان کے تل کے بعدم مریر معاویہ سے کا قضہ ہوگیا گئے۔

حضرت علیؓ کے مقبوضات برمعاویہ ﴿ کی پیش قدمیاں :

المسلم مصر پر قبضہ ہوا۔ وسلم میں امیر معاویہ نے حضرت علی کے دوسرے مقبوضہ مقامات کی طرف پیش قدمی شروع کردی۔ ان میں سے بعض مقامات پر کامیا بی ہوئی اور بعض میں ناکامی۔ طبری اور ابن اثیرنے ان کے قصیلی حالات لکھے ہیں۔ ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

سب سے اول امیر معاویہ کے عامل نعمان بن بیٹر نے ایک تخص کودو ہزار کی جمعیت کے ساتھ عین التم روانہ کیا۔ مالک بن کعب حضرت علی کی جانب سے یہاں کے حاکم تھے۔ انہوں نے نعمان کو شکست دی۔ اس کے بعد سفیان بن عوف ۲ ہزار کی جمعیت کے ساتھ بڑھو اورانبار و مدائن پر حملہ کرنے کے لئے ہیت پر تاخت کرتے ہوئے انبار پنچاور یہاں کے حفاظتی افر اشرس بن حمان کو قتل کرکے کل مال و متاع لوٹ لیا۔ حضرت علی کو خربہوئی تو آپ خود نکلے اور سعید بن قیس کو حملہ آوروں کے تعاقب میں روانہ کیا، مگر شامی نکل چکے تھے۔ پھر عبداللہ ابن مسعد ہ فزاری تیا ، کے اہال بادیہ ججاز اور مدینہ کے باشندوں سے معدقہ وصول کرنے کے لئے بڑھے۔ حضرت علی کی طرف سے میں برنے جہان کے مقابلہ کو بڑھے۔

تیا، میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔عبداللہ بن مسعدہ زخمی ہوکر قلعہ بند ہو گئے ۔میتب نے ان کو گھیر کر قلعہ میں آگ لگا دی ۔لیکن پھران کے امان طلب کرنے کے بعد بجھوا دی اور شامی لوٹ گئے ۔

اس کے بعد ضحاک بن قیس تین ہزار سپاہ سے قوصہ کے نشیبی علاقہ میں حضرت علی ہے باجگذار دہقانیوں پر تاخت کرتے ہوئے نغلبہ پہنچاور یہاں کے حفاظتی دستہ کولوٹ کر قطقطانہ کا زُخ کیا اور عمر و بن عمیس سے جوفو جی سواروں کے ساتھ جج کو جارہے تھے، مزائم ہوئے اوران کا سامان لوٹ کرروک دیا۔ حضرت علی می کوخبر ہوئی تو انہوں نے ججر بن عدی کو مقابلہ کے لئے بھیجا۔ تد مرمیں ان دونوں کا مقابلہ ہوا، اور شامی لوٹ گئے۔

پھروس میں امیر معاویہ نے یزید بن تر ہ رہادی کو مکہ میں اپنی بیعت لینے اور وہاں سے علوی عمال کو نکا لئے کے لئے امیر بنا کر بھیجا۔ اس وقت شم بن عباس یہاں کے عامل تھے۔ ان کو خبر ہوئی تو اہلِ مکہ کو یزید کے مقابلہ کے لئے اُبھارا۔ لیکن شیبہ بن عثان کے سواکوئی آ مادہ نہ ہوا۔ اس لئے شم نے حضرت علی " کو اس کی اطلاع دی اور خود مکہ چھوڑ کر کسی گھاٹی میں چلے جانے کا قصد کیا۔ لیکن حضرت ابو سعید خدری نے روک دیا۔

ای درمیان میں ریان بن ضمر ہ الدادی فوج لے کر پہنچ گئے۔ گرشامیوں نے اعلان کردیا کہ ہم حرم کے امن والمان میں خلل انداز ہونانہیں چاہتے۔ ہم یہاں صرف ای شخص کے مقابلہ میں تکواراُ تھا کیں گے جوہم ہے کی کا تعرض کرے گا۔ اور حضرت ابوسعید خدری ہے درخواست کی کہ ہم حرم میں تفریق ناببند کرتے ہیں۔ اس لئے آپ کی ایسے خص کوامیر الجے مقرد کرد ہے جس پرطرفین متفق ہول۔

ان کی درخواست پر ابوسعید ی خشم کو ہٹادیا اور شیبہ بن عثمان نے امارتِ جی کے فرائض انجام دیئے۔ شامی فوج جی کرکے لوٹ گی۔ اس کے لوٹ کے بعد دارالخلافہ سے دوسری عراقی فوج مکہ بہنچ گئی۔ اس نے شامیوں کا تعاقب کیا اور وادی القری کے آگے چند شامیوں کو پکڑ لیا۔ لیکن پھھ واقی امیر معاویہ کے یہاں مجبوس تھے، اس لئے قید یوں کا تبادلہ کرلیا۔

ای سندیں امیر معاویہ نے عبدالرحمٰن بن قبات بن اشیم کوجزیرہ روانہ کیا۔ یہاں کے حاکم شبیب بن عامر نے فورانصیبین ہے کمیل بن زیاد کواطلاع دی۔ یہ ۲۰۰ سوار لے کرمقابلہ کو نکلے اور عبد الرحمٰن کوفاش شکست دی۔ ای درمیان بیں شبیب خود بھی بہنچ گئے۔ گرشای واپس جاچکے تھے۔ شبیب فرد بھی بہنچ گئے۔ گرشای واپس جاچکے تھے۔ شبیب نے بعلبک تک ان کا تعاقب کیا۔ امیر معاویہ نے دوبارہ عبیب بن مسلمہ فہری کوان کے مقابلہ کے لئے بھیجا، گر حبیب کا تے آتے شبیب واپس جاچکے تھے۔

ای سنہ میں زبیر بن مکول شام کی جانب سے صدقات وصول کرنے کے لئے آئے۔ حضرت علیؓ نے کلب اور بکر بن واکل سے صدقات وصول کرنے کے لئے جعفر بن عبداللہ کو بھیجا تھا۔ ساوہ میں دونوں کامقابلہ ہوا۔ اس معرکہ میں جعفر مارے گئے۔

دومۃ الجند ل کے باشندے اب تک غیر جانبدار تھے۔ اس لئے امیر معاویہ نے مسلم بن عقبہ مری کوان سے بیعت لینے کے لئے بھیجا۔ حضرت علی کو خبر ہوئی تو انہوں نے اپنی بیعت کے لئے مالک بن کعب ہمدانی کوروانہ کیا۔ انہوں نے آتے ہی مسلم پرحملہ کردیا اور ایک سال مسلسل مقابلہ کرکے ان کو شکست دی۔ شکست دینے کے بعد دومۃ الجند ل والوں سے بیعت لینی چاہی ہمین انہوں نے جواب دیا کہ جب تک کی ایک امام پر اتفاق نہ ہوجائے گا، اس وقت تک ہم کی کی بیعت نہ کریں گے۔ ان کے اس جواب پر مالک نے زیادہ اصرار نہ کیا اور لوٹ گئے۔

ابھی تک تجازمقدس جس کی حکومت سے خلافت کا فیصلہ ہوتا تھا، جناب امیر ؓ کے قبضہ میں تھا۔ مہم چے میں امیر معاویہؓ نے مشہور جفا کاربسر بن ابی ارطاق کو تجازیوں سے اپنی بیعت لینے پر مامور کیا۔حضرت ابو ابوب انصایؓ حضرت علی "کی جانب سے مدینہ کے حاکم تھے۔ انہوں نے شامیوں کا رُخ مدینہ کی طرف دیکھا تو حرم نبوی کی گرمت کے خیال سے مدینہ چھوڑ کر کوفہ چلے گئے۔

مدینہ بینی کے بعد بسر نے منبر پرچڑھ کراعلان کیا کہ ہمارے شخ عثان کہاں ہیں؟ خداکی قتم اگر میں معاویہ ہے عہدنہ کرچکا ہوتا ،تو مدینہ میں ایک بھی جوان زندہ نہ چھوڑتا۔ جب تک تم لوگ جابر بن عبد للدکومیرے حوالے نہ کروگے ،اس وقت تک تم پرامن کے دروازے بندر ہیں گے۔ جابر بن عبد اللہ نے یہ اعلان ساتو چھپ کراُم سلمہ کے پاس بہنچ اور عرض کیا کہ اگر امیر معاویہ کی بیعت کرتا ہوں تو گراہی کی بیعت کر لینے کا موں تو گراہی کی بیعت کر لینے کا مشورہ دیا اوراگر نہیں کرتا تو جان جاتی ہے۔ حضرت اُم سلمہ نے بیعت کر لینے کا مشورہ دیا اوران کے مشورہ پرانہوں نے بیعت کر لیے۔

بسرنے اہل مدینہ کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لئے بعض گھروں کوڈھادیا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد مکہ بہتے ۔ یہاں حضرت ابوموی اشعریؓ اس کے علم دجورے بہت گھبرائے ۔ لیکن اس نے اطمینان دلایا کہ میں کسی صحابی کوئل نے کروں گا۔

مکہ کے معاملات درست کرنے کے بعدیہاں ہے بمن کی طرف بڑھا۔ یہاں کے عامل عبیداللہ بن عباس کے عامل عبیداللہ بن عباس ٹرکوفہ چلے گئے۔ بسر نے بہیں بہنچ کر پہلے عبداللہ کا متمام کیا ، پھرتمام ہیعیان علی کے قتلِ عام کا حکم دیا۔ عبیداللہ بن عباس کے دوسفیرالسن بچ بھی بمن میں تھے ، لیکن بسر کے طلم وجور سے یہ معصوم بھی زندہ نہ بچ۔ یمن میں سکہ بڑھانے کے بعد بہتم شعار سنگدل شام لوٹ گیا۔

حفرت علی کواس کی ستم آرائیوں کی اطلاع ملی تو آپ نے جاریہ بن قدامہ اور وہب بان معود کواس کے مقابلہ کے لئے بھیجا۔ اس وقت بسر نجران میں تھا۔ اس لئے یہ دونوں سید ھے نجران آئے۔ بسر نکل کر بھاگا اور جاریہ اور وہب نے انقام میں بہت سے عثانیوں کوقل کرا کے ان کے گھروں میں آگ گھروں کے حضرت علی کی بیعت لے کر پھر مدینہ جا کر بیعت لی ا

ال مسلسل خانہ جنگی ہے گھبرا کر حضرت علی "اورامیر معاویہ نے جہ میں مسلح کرلی۔اس مسلح کی رُوسے شام کاعلاقہ امیر معاویہ " کوملا اور عراق حضرت علی ؓ کے حصہ میں رہا اور بیشر طقرار پائی کے دونوں میں ہے کوئی ایک دوسرے کے علاقہ میں دست اندازی نہ کرے گا۔

#### اميرمعاويةً يرقا تلانه حمله:

ان پیم خانہ جنگیوں اور کشت وخون سے مسلمانوں کی ایک جماعت کوخیال پیدا ہوا کہ اُمت اسلامیہ کی خونریزی اور اس کے افتراق و پراگندگی کی ساری ذمہ داری معاویہ "،عمروبن العاص "اود علیؓ کے سرہے۔اس لئے اگر تینوں کا قصہ پاک کردیا جائے تو مسلمانوں کواس مصیبت عظمی سے نجات مل جائے گی۔ چنانچہ برک بن عبداللہ، ابن کم اور عمروبن بکر نے علی التر تیب تینوں اشخاص کے قتل کرنے کا بیڑااُ ٹھایا، اور ایک ہی شب میں اینے شکاریر خفیہ حملہ آور ہوئے۔

ابن کے بجائے دوسرا شخص نماز بڑھانے کے لئے نکا تھا ،ان کے دھوکے میں وہ مارا گیا اور عمرو بن العاص پر جملہ آور ہوا۔اس دن العاص فی بجائے دوسرا شخص نماز بڑھانے کے لئے نکا تھا ،ان کے دھوکے میں وہ مارا گیا اور عمرو بن العاص فی گئے۔ برک بن عبداللہ نے امیر معاویہ برجملہ کیا اور وہ زخمی ہوئے ، حاجب ودر بان ساتھ سخے ، قاتل فوراً گرفتار کر کے اس وقت قبل کردیا گیا اور امیر معاویہ علاج سے شفایا ب ہوگئے ۔اسی دن سے انہوں نے اپنی حفاظت کے لئے مجد میں مقصورہ بنوایا ہے۔ اور رات کی حفاظت کے لئے مجد میں مقصورہ بنوایا ہے۔ اور رات کی حفاظت کے لئے مجد میں مقصورہ بنوایا ہے۔ اور رات کی حفاظت کے لئے ایک دستہ مقرر کیا۔

#### حضرت حسن أكا استخلاف:

حضرت علی " کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ جو وافعات پیش آئے اور جس طرح آپ معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرار ہوئے اس کے تفصیلی حالات اُویرگزر چکے ہیں۔

ال صلح کے بعدامیر معاویہ سارے عالم اسلامی کے مسلمہ خلیفہ ہوگئے۔ لیکن ابھی ان کے دوسرے حریف خارجی جا بجاشورش برپا کئے ہوئے تھے۔ اس لئے امیر معاویہ ٹے امام حسن ٹے مصالحت کے بعد ان کی طرف توجہ کی ، اور عرصہ تک قلع قمع کرتے رہے۔ ان لڑا سُول کی تفصیل لا حاصل ہے۔ اس لئے انہیں قلم انداز کیا جا تا ہے۔

حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت سے حضرت حسن کی دستبرداری تک پہم خانہ جنگیوں کی وجہ سے نظام خلافت درہم برہم ہوگیا تھا۔ملک کے مختلف حصوں میں جابجا شورشیں برپا

لے وہ چھوٹا سا قبہ نما حجرہ جس میں نماز کے وقت خلفاء بیٹھا کرتے تھے۔اس کی ابتداءامیر معاویہ ؓنے کی۔ان کے بعد دوسر بے خلفاء نے بھی حفاظت کے خیال ہےاس کوقائم رکھا۔

ہور ہی تھی۔اس لئے امیر معاویہ ؓنے خارجیوں کی سرکو بی کے ساتھ امن وامان کے قیام کی طرف توجہ کی۔ اس سلسلہ میں سرحدی علاقوں میں بہت ہی فتو حات بھی ہوئیں۔

ہراۃ وغیرہ کی بغاوت:

الم جے میں بلخ ، ہرا ۃ ، بوشنخ اور باذغیس میں بغاوت رونما ہوئی ۔ مشرقی ممالک کے والی عبداللہ بن عامر نے ان بغاوت ل کے تدارک کے لئے قیس بن بیٹم کوخراساں کی ولایت پر مامور کیا۔ چنانچہ بیخراساں سے بلخ پہنچے اور یہاں کے باشندوں سے اطاعت قبول کرا کے بلخ کے مشہورا تشکد ہ نوبہارکومسمارکر دیا۔ ان کے بعدعبداللہ ابن حازم نے ہرا ۃ ، بوشنخ اور بادغیس والوں کو مطبع بنایا ۔

كابل كى بغاوت

کابل اوراس کاملحقہ علاقہ حضرت عثمان کے زمانہ میں فتح ہو چکا تھا۔ ۳ جیس یہاں کے باشندوں نے بعاوت ہر پاکی عبداللہ بن عامر نے عبدالرحمٰن بن سمرہ کو بحتان کا حاکم بنا کر بعاوت کے فروکر نے پر مامور کیا۔ چنانچہ یہ بجتان سے چل کر باغیوں کی سرکو بی کرتے ہوئے کابل پنچاور کابل کا محاصرہ کرکے آتش باری کے ذریعہ شہر پناہ کی دیواریں شق کردیں ۔عباد بن حصین رات بھر شگاف کی نگرانی کرتے رہے کہ دشمن اس کو پُر نہ کردیں ۔ صبح کوشہروالوں نے میدان میں نگل کر مقابلہ کیا مگرشکست کھائی اور مسلمان شہر میں داخل ہو گئے۔ یہ ابن اثیر کابیان ہے۔ یعقو بی کے بیان کے مطابق خود شہر پناہ کے دربان نے رشوت لے کر دروازہ کھول دیا تھا گئے۔

زران اورغزنه کی فتوحات:

کابل کی بغاوت فروکرنے کے بعد مسلمانوں نے بست کو فتح کیا ، پھر زران کی طرف بڑھے۔ یہاں کے باشدوں نے ان کا رُخ دیکھ کر پہلے سے شہر خالی کر دیا تھا۔ اس لئے یہاں جنگ کی نوبت نہیں آئی اور زاران سے ملخارستان کی طرف بڑھے۔ یہاں کے باشندوں نے بھی سپر ڈال دی۔ زاران کے بعد رفتح کا رخ کیا اور یہاں کے باشندوں کو ایک شخت معرکہ کے بعد فاش شکست دے کر غزنہ کی طرف چلے نو یوں نے پورامقا بلہ کیا ، مگر ناکام رہے اور بھتان سے لے کرغزنہ تک پورا علاقہ مسلم انوں کے زیر کیکس ہوگیا ہے۔ علاقہ مسلم انوں کے زیر نکیس ہوگیا ہے۔

# غور کی بعناوت :

سے میں خور کے باشندوں نے مرتد ہوکر بغاوت ہر پاکردی۔اس کی بغاوت کو حکم بن عمرو غفاری نے فروکر کے بہت مسلمال غنیمت حاصل کیا <sup>ا</sup>۔

# كوہستانی خراسان کی فتوحات:

سے میں عبیداللہ بن زیاد خراسان کا والی بنایا گیا۔اس وقت اس کی عمر کل ۲۵ سال کی تھی۔
لیکن اس نوعمری کے باوجود خراسان کے دشوار گزار کو ہتانی علاقہ کو اُونٹ کے ذریعہ عبور کر کے رامنی ،
نسف اور بیکند پر اسلامی پر چم لہرایا۔اس جنگ میں ترکوں کی ملکہ ساتھ تھی۔اس کی ایک جوتی چھوٹ گئ تھی ، جو سلمانوں کے ہاتھ لگی۔اس کی قیمت کا اندازہ دولا کھ درہم تھا ہے۔

## تر کستان کی فتو حات :

عبیداللہ کے بعد سعید بن عثانی کا تقرر ہوا۔ یہ مع فوج کے بیجون کوعبور کرتے بی خاتون کی طرف بڑھے۔ اس کوایک مرتبہ سلمانوں کے مقابلہ کا تجربہ ہو چکا تھا، اس لئے اس مرتبہ سلم کرلی۔ لیکن ترک، سغد ، کش اور نسف کے باشندے ایک لا کہ بیس ہزار کی تعداد میں مقابلہ کے لئے نکلے۔ بخاری میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔

اس وقت قبق خاتون کوسلے کر لینے پر ندامت ہوئی اوراس نے معاہدہ توڑ دیا۔ گرایک ترک غلام ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر اپنی جماعت لے کر چلا گیا۔ اس کے چلے جانے ہے باقی لوگوں میں بدد لی اور کمزوری بیدا ہوگئے۔ قبق خاتون نے ان ہی لوگوں کے بل پرسلے توڑی تھی۔اس لئے ان کی پراگندگی کے بعد پھر صلے کر لی اور سعید بخاری میں داخل ہوگئے۔ بخارا کے بعد سعید سمر قندکی طرف بڑھے۔اس پیش قدمی میں قبت خاتون نے مسلمانوں کی امداد کی۔

سمرقند بہنچ کرسعیدنے باب سمرقند پرفوجیں گھہرا ئیں اور شم کھائی کہ جب تک اس کو فتح نہ کرلیں گے،اس وقت تک نٹلیں گے۔

تین دن تک اہل سمرقند کا مقابلہ کرتے رہے۔ تیراندازی کا مقابلہ تھا۔ تیسرے دن اس شدت سے جنگ ہوئی کہ سعیدعثانی اور مہلب بن ابی صفرہ کی ایک آئھ تیر کے صدمہ سے ضائع ہوگئ۔ سمرقندوالے بھی بہت زخمی ہوئے لیکن شہرے باہر نہ نکلے۔ ای درمیان میں ایک شخص نے آکراس کل کاراستہ بتادیا، جس میں شنراد اور ماکدشہر قیام پذیر سے مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کرلیا۔ جب اٹل شہر کو یقین ہوگیا کہ شہر مسلمانوں کے قبضہ سے نہیں نے سکتا اوراس صورت میں زیادہ کشت وخون ہوگا ، تو انہوں نے ان شرا لکا پرصلح کرلی کہ اٹل سمر قند سات لا کھ درہم سالا نہ خراج دیں گے اور نقصِ عہد کے خطرہ کے انسداد کے لئے مسلمان محاکمہ مرقد کے چند لاکے بطور صانت لیں گے اور ایک مرتبہ سمر قند کے ایک دروازہ سے داخل ہوکر دوسر سے دروازے سے نکل جائیں گے۔ اس سلح کے بعد تر نہ کی طرف بڑھے، لیکن یہاں کے باشندوں نے براہ مقابلہ سلح کرلی ۔

## سندھ کی فتو حات :

حضرت عنان اور حضرت علی کے زمانہ میں سندھ پر حملہ ہو چکا تھا۔ سے مقابلہ کیا۔ پھر قبیاں ابی صفرہ ملتان اور کابل کے درمیان بند اور اہواز کی طرف بڑھے اور دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ پھر قبقان (کوکن) کارخ کیا۔ یہاں ترکشہ واروں سے مقابلہ ہوا۔ ان سب کو سلمانوں نے تل کر دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عامر نے عبداللہ بن سوار عبدی کو یہاں کے اسلامی مقبوضات اور ہندوستان کی سرحد کا حاکم مقرر کیا۔ انہوں نے قبقان پر حملہ کرکے مال غنیمت حاصل کیا۔ ان میں مشہور قبقانی گھوڑ ہے بھی حاکم مقرر کیا۔ انہوں نے قبقان پر حملہ کرکے مال غنیمت حاصل کیا۔ ان میں مشہور قبقانی گھوڑ ہے بھی تھے۔ عبداللہ سواریہ تھا نف لے کرامیر معاویہ کے پاس گئے اور پھھ دن قیام کر کے قبقان آئے ، کیکن ترکوں نے ان کوشہید کردیا۔

ان کے بعد سنان بن سلم ہذلی ان کی جگہ مقرر ہوئے۔ انہوں نے کر ان فتح کیا اور قیام
کر کے یہاں نظام حکومت قائم کیا۔ ان کے بعد راشد بن عمر واز دی حاکم ہوئے۔ انہوں نے کر ان
ہوتے ہوئے پھر قیقان پر حملہ کیا اور فتح یاب ہونے کے بعد مید پر حملہ آور ہوئے۔ اس حملہ میں بیکام
آگئے۔ ان کے آل ہونے کے بعد سنان بن سلمہ ان کے قائم مقام ہوئے۔ یہ یہاں دوسال تکف مقیم
رہے۔ سنان کے بعد عباد بن زیاد ہجستان کے راستہ سے ہندوستان کی سرحد کی طرف بڑھے اور سنارود سے دینان کے بعد عباد بن زیاد ہجستان کے راستہ سے ہندوستان کی سرحد کی طرف بڑھے اور سنارود کو پار کرکے قندھار پر حملہ کیا۔ قندھار یوں نے مقابلہ کیا اور بہت سے مسلمانوں کی قربانی کے بعد قندھار فتح ہوگیا۔

قدُهار کی فتح کے بعد زیاد نے منذر بن جارود کوسر حدکا حاکم مقرر کیا۔انہوں نے بوقان اور قیقان پر حملہ کر کے سارے علاقہ میں فوجیں پھیلادیں۔قصدار کوسنان فتح کر چکے تھے۔لیکن اہل

ل بلاذری ص سام طری کابیان اس مختلف ب

قصدار باغی ہوگئے تھے۔اس لئے منذر نے دوبارہ اس کوفتح کیا۔ان کے بعد حری بن حری باہلی حاکم ہوئے۔انہوں نے بڑی بڑی معرکہ آرائیوں کے بعد بہت ی آبادیاں تنجیر کیس اور سند کے بڑے علاقہ پراسلامی پھر برالہرایا !۔

## رومیوں سے معرکہ آرائیاں

امیر معاویہ کے عہد میں مغربی قوموں سے نبرد آنمائیاں ہوئیں اور شہنشاہ روم کے بہت سے ایشائی اور بی مقبوضات پر اسلامی علم نصب ہوا۔ امیر معاویہ کی متعقل خلافت کے بعد سب سے بہلے سے معابدہ ہوا۔ رومیوں نے فاش شکست کھائی اور ان کے بطریقوں کی بڑی تعداد کام آئی گئے۔

## بحرى لژائيان د

پھر ہمہم میں حضرت خالد بن ولید کے صاحبز ادے عبدالرحمٰن نے رومیوں سے متعدد کامیاب مغرکہ آ رائیاں کیس اور بسر بن افی ارطاق بحرروم میں اسلامی بیڑ ہے دوڑا تار ہا۔ پھر موہم میں اسلامی بیڑ ہے دوڑا تار ہا۔ پھر موہم میں اسلامی بیڑ ہے دوڑا تار ہا۔ پھر موہم میں اسلامی بیڑ ہے دوڑا تار ہا۔ پھر میں ماں نفیمت مالی نفیمت ماصل کیا۔ پھریز ید شجر رہاوی نے بحری تاخت کی۔

۳۸ جے میں عقبہ بن عامر مصری فوج کے ساتھ بحری مہموں میں مشغول رہے ، کیکن ان مہموں کی حیثیت فاتحانہ نتھی۔ بلکہ زیادہ تر رومیوں کو دھمکانہ اور آئندہ مستقل حملوں کے لئے مناسب مواقع کی تلاش اوراپنی مدافعت مقصودتھی۔

#### قتطنطنيه يرحمله:

امیر معاویہ "اور رومیوں کی لڑائی میں قسطنطنیہ پرحملہ تاریخی اہمیت رکھتا تھا۔ اس زمانہ میں قسطنطنیہ کل مشرقی یورپ پراٹر پڑتا تھا۔
میں قسطنطنیہ کل مشرقی یورپ کا مرکز تھا۔ اس پرضرب پڑنے سے پورے مشرقی یورپ پراٹر پڑتا تھا۔
امیر معاویہ "کو بحری بیڑے کا بڑا شوق تھا۔ ان کے ای شوق کی بدولت ان کے عہد میں بحروم اسلامی بیڑوں کا جولانگاہ بن گیا تھا۔ امیر معاویہ "بیو چاہتے تھے کہ بحر روم کے تمام جزائر پر قبضہ کر کے بحروم کے بروں کا جولانگاہ بن گیا تھا۔ اور مهمرے گھر اہوا ہے ، بالکل محفوظ کردیں ، تا کہ افریقہ اور ایشیا کے وہ مقبوضات جو بحروم کے ساحلی علاقہ پر ہیں۔ رومیوں کے ملوں سے محفوظ ہوجا کیں۔

ال سلسله بین انهول نے وہ میں بڑے ساز وسامان کے ساتھ ایک لشکر جرارسفیان بن عوف کی ماتھی میں انهول نے ہیں جو مرت ابوابوب انساری ،عبداللہ بن عمر اورعبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر اللہ بن کے مطابق کہ ''کیا اچھی وہ فوج عبداللہ بن اورکیا اچھا وہ امیر ہوگا ،جو ہول کے شہر پر حملہ آور ہوگا '' و تسطنطنیہ کے حملہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکیں۔

غرض یہ بیڑا بحرِ روم کی موجوں سے کھیلتا ہوباسفوری میں داخل ہوا۔ قسطنطنیہ رومیوں کا بڑا مرکز تھا ، اس لئے ان لوگوں نے پوری مدافعت کی اور مسلمانوں سے بڑی زبر دست جنگ ہوئی۔ عبدالعزیز بن زرارہ کلبی کا جوشِ شہادت اتنا بڑھا ہوا تھا کہ وہ رجز پڑھتے جاتے تھے اور شہادت کی تمنا میں آگے بڑھتے جاتے تھے ، لیکن ناکام رہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سعادت عظمی رہی جاتی ہوتے ہوئے گئے اور رومیوں نے نیزوں سے چھید جاتی ہوتے ہوئے گئے اور رومیوں نے نیزوں سے چھید

حضرت ابوابوب انصاری نے بھی ای مہم میں وفات یا کہ وفات سے پہلے یزیدنے بوچھا کہ کوئی وصیت ہوتو ارشاد فرما ئیں ،اس کی تعمیل کی جائے گی۔ فرمایا دشمن کی سرز مین سے جہاں تک لے جاسکو لے جاکر فرن کرنا، چنانچہاس وصیت پڑمل کیا گیا اور میز باب رسول کی کی لاش رات کو مشعل کی رشنی میں قسطنطنیہ کی فصیل کے بنچے لے جاکر فرن کی گئی ہے۔

صبح کورومیوں نے پوچھاتم لوگرات کوکیا کررہے تھے؟ مسلمانوں نے جواب دیا کہ اپنے نبی کے ایک بڑے ساتھی کوفن کررہے تھے، لیکن سے یادر کھوکہ اگرتم نے قبر کھودی تو عرب میں بھی ناقوس نہ ناج سکے گائے۔

قطنطنیہ میں آج تک آپ کا مزار مبارک زیارت گاہ خلائق ہے۔" ترجمان حقیقت" نے ای تاریخی حقیقت کوان اشعار میں بیان کیا ہے:

تربتِ ابوب انصاریؓ ہے آتی ہے صدا اے سلمان ملتِ اسلام کادل ہے بیشر سینکڑوں صدیوں کے کشت وخون کا حاصل ہے بیشر امیرمعاویہ کے زمانہ میں کوئی سال رومیوں کے ساتھ نبردآ زمائی سے خالی ہیں گیا۔ ہرموسم گر مامیں جب موسم اعتدال ہوتا تھا مسلمان بھی ایشیا اور بھی یورپ میں ان سے مقابلہ کرتے تھے۔ ان کے عہد میں بحرِ روم کے متعدد جزیرے اسلام کے زیرِ مگیں ہوئے۔ روڈس کی فتح :

اس سلسلہ میں سب سے اقل ۵۳ھ میں جنادہ بن ابی اُمیہ نے روڈس پر حملہ کیا۔ روڈس برحملہ کیا۔ روڈس برحملہ کیا۔ روڈس بر روم اناطولیہ کے قریب مغرب میں نہایت سر سبز وشاداب جزیرہ ہے۔ زیتون ، انگوراور ہرفتم کے پھل یہاں بکثرت ہوتے تھے۔ جنادہ بن ابی اُمیہ نے ۵۳ھ میں اس کوفتح کیا، اور امیر معاویہ ؓنے یہاں بہت سے مسلمان آباد کئے ۔۔

ارواڈ کی فنتح :

پھر میں ایک دوسرے جزیرہ ارداڈ کو جوشطنطنیہ کے قریب ہے فتح کیا۔امیر معاویہ معاویہ کے بہال بھی مسلمانوں کی نوآبادی قائم کی۔ارداڈ کی فتح میں جنادہ کے ساتھ مجاہد کی کوششیں بھی شریک تھیں۔اسی زمانہ میں صقلیہ پر بھی حملہ ہوا،لیکن فتح نہ ہوسکا اور عباسیوں نے یہاں علم نصب کیا۔

يزيد کی ولی عهدی :

مغیرہ بن شعبہ، امیر معاویہ یے بڑے ہمدردوہ واخواہ تھے۔ انہوں نے ان کے سامنے بنید کی ولی عہدی کی تجویز بیش کی۔ امیر معاویہ نے اس قیصری اور کسروی بدعت کو بہت پسند کیا۔ لیکن اسے عملی جامہ بہنانے میں چند در چند فرہبی اور پوٹیکل دقتیں حاکل تھیں۔ اسلام کا نظام شور کی پر ہے۔ خلفاء، اکا برمہا جرین وانصار کے مشورے سے منتخب ہوتے تھے۔ اس لئے مسلمان موروثی بادشاہت سے بالکل نا آشنا تھے۔

گواس زمانہ میں اکابر صحابہ کی بڑی جماعت اُٹھ چکی تھی ، تاہم بعض جانشین بساطِ نبوت موجود تھے۔ اس لئے قطع نظر توارث کی بدعت کی صلاحیت اور اہلیت کے اعتبار سے بھی ان صحابہ کے ہوتے ہوئے خلافت کے لئے یزید کا نام کی طرح نہیں لیا جاسکتا تھا ، اور گوعہدِ رسالت کے بعد اور نظام خلافت کی برہمی کی وجہ سے مسلمانوں کا فرہبی جذبہ کی حد تک سرد پڑ چکا تھا۔ تاہم ابھی خلافتِ راشدہ کے نظام کود کیھنے والے موجود تھے اور مجمی شاہ پرتی ان میں بیدانہ ہوئی تھی اور است کے کھلے ہوئے راشدہ کے نظام کود کیھنے والے موجود تھے اور مجمی شاہ پرتی ان میں بیدانہ ہوئی تھی اور است کھلے ہوئے

خطاوثواب میں حق و باطل کی تمیز باقی تھی کہ یزید کا نام خلافت کے لئے پیش کیا جا تا اور مسلمان اس کو آسانی ہے قبول کر لیتے۔

اس لئے امیر معاویہ "کو پہلے اس تجویز کوملی جامہ پہنانے میں تامل ہوا۔لیکن پھر کچھ یزید کی محبت اور کچھا ہے نز دیک مسلمانوں کو خانہ جنگی سے بچانے اور ان کی مرکزیت کومتحکم کرنے کے خیال ہے تمام پہلوؤں اور دشواریوں کونظرانداز کرکے یزید کی ولی عہدی کا فیصلہ کرلیا۔

اس وقت ذہبی اور پولٹیکل حیثیت ہے مسلمانوں کے بین مرکز تھے۔جن کی رضامندی پر
انتخاب خلیفہ کا دار و مدارتھا۔ فرہبی حیثیت ہے تجاز اور پولٹیکل حیثیت ہے کوفہ اور بھرہ۔ امیر معاویہ انتخاب خلیفہ کے دیمان تینوں مقاموں میں بزید کی ولی عہدی کی بیعت کی ذمہ داری علی التر تیب مروّان بن تکم ہمغیرہ بن شعبہ اور زیاد بن ابی سفیان کے سپر دکی۔ مغیرہ اور زیاد نے حسن تدبیر ہے کوفہ اور بھرہ کودرست کرلیا اور یہاں کے ممائد کے دفود نے امیر معاویہ کے پاس جاکر بزید کی ولی عہدی سندیم کرئی۔

قلب اسلام حجازتھا۔ اگر چہال وقت یہاں بھی عہد رسالت کی بہارختم اور ندہبی رُوح مضمحل ہو چکی تھی۔ اکابر صحابہ اُٹھ چکے تھے۔ جو باقیات الصالحات رہ گئے تھے، وہ بھی گمنام گوشوں میں پڑے تھے۔ لیکن ان بزرگوں کی اولا دیں جنہیں خود بھی شرف صحبت حاصل تھا، موجود تھے اور ان میں حزت گوئی اور صدافت کا جو ہر پورے طور پر موجود تھا۔ ان میں عبداللہ بن عمر محبداللہ بن زبیر محضرت میں قبداللہ بن عمر میں ابی بکر " نمایاں شخصیت رکھتے تھے۔ خصوصاً اوّل الذکر تینوں بزرگ اپنے اسلاف کرام کانمونہ تھے۔

اس کے جب مردان نے ان کے سامنے یزیدگی ولی عہدی کا مسئلہ پیش کیااور کہا کہ امیر المونین معاویہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق "وحضرت عمر فاروق "کی طرح اپنے لڑکے یزید کو فلافت کے لئے نامزد کر جا کیں۔ تو عبدالرحمٰن "نے بر ملاٹو کا کہ یہ ابو بکر "وعمر" کی سنت نہیں بلکہ کسریٰ کی سنت ہیں ایک دونوں میں سے کسی نے بھی اپنے لڑکے کو ولی عہد نہیں بنایا۔ بلکہ اپنے فائدان کو اس سے دوررکھا اون کے بعداور تینوں بزرگوں نے بھی اس سے اختلاف کیا۔ مردان نے بیرنگ دیکھا تو امیر معاویہ "کو اس کی اطلاع دی۔ چنانچہ یہ خود آئے اور مکہ مدینہ والوں سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ اس بارے میں کہ معاویہ "نے بیعت کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا تھا مورضین کے بیانات مختلف ہیں۔ بارے میں کہ معاویہ "نے بیعت کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا تھا مورضین کے بیانات مختلف ہیں۔

طبری کی روایت ہے کہ ان کے آنے کے بعد ابن عمر ابن عبال ، ابن الی بکر اور حسین کے علاوہ سب ہی نے بیعت کرلی۔ بیعت عام کے بعد پھر انہوں نے فردا فردا سب سے نہایت نرمی و ملاطفت کے ساتھ کہا کہ تم پانچوں کے سواسب نے بیعت کرلی ہے اور تمہاری قیادت میں بیچوڈئی جماعت مخالفت کررہی ہے۔

ان کے اس اعتراض پر ان لوگوں نے جواب دیا کہ اگر عامہ سلمین بیعت کرلیں گے تو ہمیں بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔اس جواب پرامیر معاویہ نے پھران سے کوئی اصرار نہیں کیا۔البتہ عبدالرحمٰن بن ابی بکر سے بخت گفتگو ہوگئی ۔۔ بن ابی بکر سے بخت گفتگو ہوگئی ۔۔

ابن اثیرکابیان ہے کہ جب امیر معاویہ نے ان لوگوں کو بلا بھیجا، تو انہوں نے ایر معاویہ اسے گفتگو کرنے کے لئے ابن زبیر اس کو اپنانمائندہ بنایا۔معاویہ نے ان سے کہا کہ میرا جوطرزعمل تم لوگوں کے ساتھ ہے اور جس قدرتمہارے ساتھ صلہ رحی کرتا ہوں اور تمہاری جتنی باتیں برداشت کرتا ہوں، وہ سبتم کومعلوم ہیں۔

یزیدتمہارابھائی اورابن عم ہے۔ میں جاہتا ہوں کہتم لوگ اس کو صرف خلیفہ کالقب دے دو۔
ہاتی عمال کاعزل ونصب بخراج کی تحصیل وصول اوراس کا صرف تم لوگوں کے اختیار میں ہوگا ،اوروہ اس
میں مطلق مزاحمت نہ کرے گا۔ اس پر ابن زبیر ٹے کہا کہ آنخصرت ہے ہے لے کرعمر تا تک جوطریقے
انتخاب خلیفہ کے بتھے ،ان میں جو بھی آپ اختیار کریں ،اس کے قبول کرنے کے لئے ہم تیار ہیں۔ باقی
ان کے علاوہ اور کوئی جدید طریقہ قبول نہیں کر سکتے۔

امیر معاویہ نے یہ جواب سنا تو ان سب کو دھمکا کر بیعت لے لی ،اور ان کو عام مسلمانوں کے سامنے لاکر کہا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے سربر آوردہ اشخاص ہیں ،انہوں نے بیعت کرلی ہے۔اس لئے ابتم لوگوں کو بھی تو قف نہ کرنا جائے۔امیر معاویہ کے اس کہنے پریہ لوگ خاموش دہے،اس لئے عوام نے بھی بیعت کرلی ہے۔

غرض کی نہ کی طرح ۲<u>۵ھ</u> میں امیر معاویہ ٹنے یزید کی بیعت لے کر نظامِ خلافت کا غاتمہ کردیا۔

ا طبری عبد کے سے ۱۷۷ میں اخیر عبد ۳۲۳ میں ۱۳۳۳ اس موقع پر ہم نے ابن زبیر اور معاویہ کی گفتگو کا طبری عبد کے سے ابن زبیر کے حالات میں کھی جائے گی ۔ ابن اخیر نے یہ واقعہ ۵ میں کھیا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ ان این کے کہ مغیرہ بن شعبہ کا انقال بالا تفاق میں ہو چکا تھا۔

امير معاويه ﴿ كَي آخرى تقرير اور علالت :

و و میں امیر معاویہ مرض الموت میں بہتلا ہوئے۔ عرصہ سے ان کے قوی مضمل ہو چکے تھے۔ طاقت جسمانی جواب دے چکی تھی۔ اس لئے مرض الموت سے پہلے وہ اکثر موت کے منتظر ہا کرتے تھے۔ چنا نچہ بیاری سے بچھ دنوں پہلے انہوں نے جب ذیل تقریری تھی :

د''لوگو میں اس بھیتی کی طرح ہوں جو کٹنے کے لئے تیار ہو۔ میں نے تم لوگوں پر اتنی طویل مدت تک حکومت کی کہ میں اس سے تھک گیا اور غالبًا تم بھی تھک گئے ہوگے۔ اب مجھے تم سے جدا ہونے کی تمنا ہے اور غالبًا تم کو بھی بہی آرز و ہوگی۔ میرے بعد آنے والا مجھ سے بہتر نہ ہوگا ، جیسا کہ میں اپ پیشرو سے بہتر نہیں ہوں۔ کہا جا تا ہے کہ جو شخص خدا سے ملئے کی تمنا کرتا ہے ، خدا بھی اس سے ملئے کا متنی رہتا ہے۔ اس لئے خدایا!

اب مجھ کو تجھ سے ملئے کی آرز و ہے ، تو بھی آغوش بھیلا دے اور ملا قات میں برکت عطا فرما''۔ اس تقریر کے چند ہی ونوں کے بعد بیار بڑے''۔

اس وقت عمر کی المبتر (۷۸) منزلیں طے کر چکے تھے۔ وقت آخر ہو چکاتھا۔ اس لئے علاج ومعالجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ روز بروز حالت گرتی گئی۔ اس حالت میں ایک دن حمام کیا، جسم زار پرنظر پڑی ہو بے اختیار آنسونکل آئے اور پیشعرز بان پر جاری ہوگیا :

ای اللیالیٰ سرعت فی نفقبتی اخذن بعضی و ترکن بعضی

لیکناس وقت بھی حاکمانہ تیورنہ بدلے اور آن بان میں فرق نہ آنے دیا۔ چنانچہ جب مرض زیادہ بڑھا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہونے لگا تو ایک دن تیل اور سرمہ وغیرہ لگا کرسنجل کے بیٹھے اور لوگوں کوطلب کیا۔ حاضر ہوئے اور کھڑے گھڑے مل کرواپس گئے۔ لوگ اس آن بان میں دیکھ کر کہنے لگے کہ معاویہ " تو بالکل صحیح وتندرست ہیں۔

يزيد كووصيت :

جب حالت زیادہ نازک ہوئی ، تو یزید کو بلا کر کہا ت<sup>ع</sup> کہ''جان پدر میں نے ہتاری راہ کے تمام کانٹے ہٹا کرتمہارے لئے راستہ صاف کردیا ہے اور دشمنوں کو زیر کر کے

ا بن اثیر ۔ جلد ۴ ۔ ص ۲ اس وصیت کے متعلق موزمین میں اختلاف ہے۔ بعض لکھتے ہیں کہ معاویہ ؓ نے یہ کوخود بلا کر وصیت کی تھی اور بعض کے نز دیک پن میداس وقت موجود نہ تھا۔ اس لئے اپنے ندیم خاص ضحاک بن قیس فہری کو ککھوادی تھی کہ دہ ان کے بعد بن مید کے حوالے کر دے۔

سارے عرب کی گردنیں جھکادیں ہیں اور تمہارے لئے اتنامال جمع کردیا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے جمع نہ کیا ہوگا۔

اب میں تم کووصیت کرتا ہوں کہ الی حجاز کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ وہتمہاری اصل بنیادیں ہیں۔
اس لئے جو حجازی تمہارے پاس آئے اس سے حسن سلوک سے پیش آنا اور اس کی پوری عزت کرنا اور
احسان کرنا اور جو خد آئے اس کی خبر گیری کرتے رہنا۔عراق والوں کی ہرخوا ہش پوری کرنا جتیٰ کہ اگر وہ
روزانہ عاملوں کی تبدیلی کا مطالبہ کریں تو بھی پورا کرنا۔ کیونکہ عاملوں کا تبادلہ تلوار کے بے نیام ہونے
سے زیادہ بہتر ہے۔

شامیوں کو اپنامشیر کار بنانا اور ان کا خیال ہر حال میں مدنظر رکھنا ، اور جب تمہارا کوئی دشمن تمہارے مقابلہ میں کھڑا ہوتو ان سے مددلینا ، کیکن کامیا بی کے بعد ان کوفوراً واپس بلالینا۔ کیونکہ اگریہ لوگ وہاں زیادہ مقیم رہیں گےتو ان کے اخلاق بدل جائیں گے۔

سب سے اہم معاملہ خلافت کا ہے۔ اس میں حسین ٹین علی ،عبداللہ بن عمر ہو الرحمٰن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عمر ہے علاوہ اور کوئی تمہاراح بف نہیں ہے ۔ لیکن عبداللہ بن عمر سے کوئی خطرہ نہیں ۔ انہیں زہداور عبادات کے علاوہ کسی چیز سے واسط نہیں ہے، اس لئے عامہ سلمین کی بیعت کے بہدان کو بھی کوئی عذر نہ ہوگا ۔ عبدالرحمٰن بن ابی بکر میں کوئی ذاتی ہمت اور حوصلہ نہیں جوان کے ساتھی کریں ،اس کے وہ بھی پیروہ وجا کیں گے۔

البتہ حسین گی جانب سے خطرہ ہے۔ان کوعراق والے تمہارے مقابلہ میں لا کرچھوڑیں گے۔اس کئے جب وہ تمہارے مقابلہ میں آئیں اور تم کوان پر قابو حاصل ہوجائے ، تو درگز رہے کام لینا۔ کیونکہ وہ قر ابت دار اور رسول اللہ کھی کے عزیز ہیں۔البتہ جو خص لومڑی کی طرح داؤد ہے کرشیر کی طرح حملہ آور ہوگا، وہ عبداللہ بن زبیر ہے۔اس لئے اگر وصلح کریں توصلح کر لیناور نہ موقع اور قابو پانے کے بعد ہرگز نہ چھوڑ نا اور ان کے مکڑے کرڈ النا ''لے۔

اينے متعلق وسیتیں :

اں وصیت کے بعداہل خاندان کو وصیت کی کہ'' خدا کا خوف کرتے رہنا ، کیونکہ خدا خوف کرنے والوں کومصائب سے بیا تا ہے۔ جوخدا سے ہیں ڈرتا ،اس کا کوئی مددگار نہیں''۔ پھراپنا آ دھامال بیت المال میں داخل کرنے کا تھم دیائے اور تجہیز و تکفین کے متعلق ہدایت کی کہ مجھ کورسول اللہ ﷺ نے ایک کرنے مرحمت فرمایا تھا، وہ ای دن کے لئے محفوظ رکھا ہے اور آپ کے باخن اور موئے مبارک کو آ تھوں اور باخن اور موئے مبارک کو آ تھوں اور منہ کے اندر رکھ دینا۔ شاید خداای کے طفیل میں اور ای کی برکت سے میری مغفرت فرمادے ''لے منہ کے اندر رکھ دینا۔ شاید خداای کے طفیل میں اور ای کی برکت سے میری مغفرت فرمادے ''لے وفات :

ان وصیتوں کے بعد عرب کے اس مد براعظم نے رجب مجھے میں جانِ جاں آفرین کے سپر دکی۔وفات کے بعد ضحاک بن قیس ہاتھوں میں گفن لئے ہوئے باہر آئے اور لوگوں کو ان الفاظ میں وفات کی خبر دی۔

لوگو! معاویہ عرب کی لکڑی اور اس کی دھارتھے۔ خدانے ان کے ذریعہ سے فتنہ فروکیا۔ شہروں کو فتح کرایا، اور لوگوں پر انہیں حکمر ال بنایا، آج وہ اس دنیا ہے اُٹھ گئے۔ یہ دیکھو ان کا گفن ہے، ای میں ہم انہیں لبیٹ کر قبر میں دفن کریں گے، اور ان کا فیصلہ ان کے اعمال پر چھوڑیں گے۔ جوڑیں جنازہ میں شرکت کرنا چاہتا ہے وہ آئے'' اس اعلان کے بعد تجہیز وتکفین عمل میں آئی۔ ضحاک نے نماز جنازہ پڑھائی اور معاویہ دشت کی زمین میں سپر دفاک کئے گئے۔ مدت حکومت 1 سال تین ماہ۔

ملیہ: علیہ بیتھا۔قد بلند و بالا ، رنگ گورا، سفید ڈاڑھی میں مہندی کا خضاب کرتے تھے۔
امیر معاویہ کی متعدد ہویاں تھیں ۔میسوں بنت بحدل ،ان کیطن سے بزیداورایک بچی اُمة
رب المشارق تھی۔ دوسری ہوی فاختہ بنت قرظ تھیں ، جن کے بطن سے عبدالرحمٰن اور عبداللہ تھے۔
معلوم ہوتا ہے کہ عبدالرحمٰن ان کی زندگی میں مربیکے تھے۔عبداللہ نہایت ہوتو ف اور بزدل آ دی
تھا۔اس لئے وہ نمایاں طور پر کہیں نظر نہیں آتا۔ان کے علاوہ ناکلہ اور کتو ہمیں ،لیکن ناکلہ کو
طلاق دے دی تھی۔

كارنامه بائة زندگى:

امیر معاویہ "کوجو چیز دوسرے اُموی خلفاء ہے متاز کرتی ہے، دوان کی بے نظیر تدبیر و سیاست اور قوتِ نظم تھی۔ امیر معاویہ "اُموی سلسلہ کے سب سے پہلے بادشاہ تھے اور ان بی کے ہاتھوں بنوا میر کی بنیاد پڑی تھی۔ اس لئے عام اصول کے اعتبار سے ان کا دورِ حکومت ابتدائی سادہ اور غیر کمل ہونا چاہئے تھا، کین اس آغاز کے باد جودوہ ترقی یافتہ حکومت کا ایک کمل نمونہ تھا۔ان کے بعد کے آنے والے خلفاء کا دور بعض انفرادی اوصاف وخصوصیات میں تو ان کے دور سے ممتاز ہے، کیکن مجموعی حیثیت سے ان سے کوئی نہ بڑھ سکا۔امیر معاویہ "تاریخ اسلام کے سب سے پہلے خصی فرمانروا تھے۔اس لئے ان کے عہد میں خلافت راشدہ کا طریق جہانبانی تلاش کرنا ہے سود ہے۔

اس کے ہم کوآئندہ سطور میں صرف" من حیثیت اول ملوک الاسلام "ان کے دور حکومت برنظر ڈالنی ہے کہ ایک دنیاوی بادشاہ کی حیثیت ان کا دور کیناتھا؟ ان کی مطلق العنانی محدود تھی یاغیر محدود، ان کا نظام حکومت مکمل تھایا تاقص، ان کا عہد دور فنتن تھایا دورامن و سکون، ان کے ذمانہ میں اسلام کو تقویت بہنجی یاضعف، ان کے عہد میں رعایا تباہ حال رہی یامرفہ الحال۔

غرض ان کی ''بادشاہت'' کی کمزوری اور حکومت پیندی کے پہلوکونظر انداز کرنے کے بعد دیناوی حکمر ان کی حیثیت سے ان کے عہد کی کامیا بی اور نا کامی پر تبھرہ تقصود ہے، اور آ مُندہ سطور میں ای حیثیت سے ان کے عہد حکومت پر کسی قدر تفصیل ہے دوشنی ڈالی جائے گی۔

امیرمعاوییؓ کے مثیرکار:

امیر معاویہ المحقود اللہ معاویہ المحقود اللہ میں ایک خود مری اور خودرائی نہی ، جوان کواس عہد کے ارباب فکر وقد بر کے صلاح ومشور ہے ہے روگی۔ وہ اس راز سے خوب واقف تھے کہ اس عہد کے ارباب فکر وقد بر کے صلاح ومشور ہے ہے تائم نہیں رہ سکتا۔ گوکوئی با قاعدہ مجلس شور کی نہیں ، استے بڑے ملک کا نظام تنہا ایک شخص کی رائے سے قائم نہیں رہ سکتا۔ گوکوئی با قاعدہ مجلس شور کی نہیں تا ہم اس عہد کے بہترین و ماغ اور مشاہیر مدبرین عمر و بن العاص مغیرہ بن شعبہ اور زیاد بن الجی سفیان وغیرہ ان کے خاص مغیر کارتھے۔ اور کوئی اہم معاملہ ان لوگوں کے مشورہ کے بغیر انجام نہ پا تا تھا۔ جس کے بعض واقعات اُو برگز رہے ہیں۔

ملك كي تقسيم صوبوں ميں:

ان کے زمانہ میں دولت اسلامیہ مختلف صوبوں میں تقسیم تھی۔ جن پر علیجادہ علیجادہ گورز ہوت سے سے اور بعض ہڑے ہوئے صوبوں پر تقسیم تھے۔ جوتے تھے اور بعض ہڑے ہوئے صوبوں پر تقسیم تھے۔ خراسان کے ماتحت کچھ حصہ ترکستان کا اور کا بل اور سندھ تک کا علاقہ تھا۔ ای طرح افریقہ میں تیونس، مراکش اور الجزائر وغیرہ سب داخل تھے۔ ان پر ایک گورز جزل ہوتا تھا، جوابی جانب سے ان ملکوں کے مختلف حصوں پر علیجادہ علیجادہ گورز مقرد کرتا تھا۔

## حکام کے انتخاب میں اوصاف کا لحاظ:

ایک فتنظم اورعدل پرورسلطنت کے لئے سب سے زیادہ اہم مسئلہ حکام اورعہدہ واروں کا انتخاب ہے۔ امیر معاویہ کے عہد میں تمام ذمہ دارعہدے ان ہی لوگوں کے سپر دکئے جاتے تھے جو پورے طور پراس کے اہل ہوتے تھے۔ زیاد گورز جزل عراق خاص اصول کے ماتحت حکام کا انتخاب کرتا تھا۔

محافظ سرحد، افسر پولیس، قاضی اور صائف کے عہدوں کے لئے معمر اور تج بہ کاراشخاص منتخب ہوتے تھے۔ پولیس کے لئے چست، چالاک اور رعب داب کے اشخاص منتخب ہوتے تھے۔ صاحب الحرس (محافظ دستہ کا افسر ) کے لئے پاک باز اور پختہ کارآ دمی چنے جاتے تھے اور اس عہد کا بھی کاظ کیا جاتا تھا کہ اس کا دامن عوام کی طعنہ زنی اور عیب چینی سے پاک ہو۔ کا تب کا عہدہ نہایت مہتم بالشان ہے۔ اس کی اونی لغزش قلم اور تسامے سے نظام حکومت میں خلل پڑ جاتا ہے، اس لئے اس کے بالشان ہے۔ اس کی اور تین باتنا ہے، اس لئے اس کے استخاب میں خاص طور پر احتیاط کی جاتی تھی اور اس کے لئے وہی شخص منتخب ہوتا تھا جس کی نگاہ دور بین اور دقیقہ رس ہو۔

ای کے ساتھ مملی حیثیت ہے اپنے کام میں جست اور مستعدہ و، جوروز کا کام آروز پورا کرلے ، اس میں کی فتم کی خامی نہ ہو۔ جو کام کرے وہ نہایت مضبوط تھوں اور متحکم ہو۔ ان اوصاف کے ساتھ وہ حکومت کا خیراندلیش بھی ہو۔ حاجب کا عہدہ خلفا نے راشدین کے عہد میں نہ تھا۔ سب سے پہلے امیر معاویہ نے اس کو قائم کیا۔ چونکہ اس کو ہروقت حکمران کی پیشی میں رہنا ہڑتا تھا ، اس لئے وہی تحف حاجب بنایا جاتا تھا ، جو تجابت سے پہلے سلاطین کی دوسری خدمات انجام دے چکا ہواور اس کے ساتھ ذبین اور فہیم بھی ہو۔ کیونکہ اس کو ہروقت حکمران کے چشم وابرو کے اشارہ یکام کرنا پڑتا ہے ۔

حکام کی نگرانی اوران کی کامل وا تفیت:

حکام کے انتخاب میں احتیاط کے ساتھ اتنائی اہم مرحلہ ان کے افعال واعمال کی نگرانی اور ان کے طرز حکومت سے خود عملہ والوں سے ان کے طرز حکومت سے خبر داری ہے۔ زیاد کا قول تھا کہ والی کواپنے پورے عملہ سے خود عملہ والوں سے زیادہ خبر دار رہنا جا ہے ،اور اس اصول پروہ پورے طور سے عمل پیرا تھا۔ وہ تمام عالموں پر گہری نظر رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے امتحانا پوچھا کہ آپ مجھ کو جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تنہا تم کوئی نہیں بلکہ

تمہاری سات پشتوں کو جانتا ہوں ،اور جولباس تم پہنتے ہوا ہے بھی بتا سکتا ہوں۔اگرتم میں ہے کوئی مخص کسی سے جادر مستعار لے کر پہنے تو پہچان کر بتادوں گالے۔

عمال کے حاب کاذکرآ گے آئے گا۔

صيغه فوج:

ملک کی حفاظت اور قیام امن کے لئے فوجی قوت سب ہے اہم چیز ہے۔ فوج کا نظام حضرت عمر فاروق میں کے زمانہ میں نہایت کمل ہو چکا تھا۔ پھر حضرت عمان عنی شنے اس کو اور زیادہ ترقی دی۔ جب امیر معاویہ شکا زمانہ آیا تو اس میں بہت کم ترمیم کی ضرورت تھی۔ تاہم جس حد تک ترقی کی گنجائش تھی، امیر معاویہ نے اس کو ترقی دے کر کمال تک پہنچادیا۔ چنانچانہوں نے اپنے عہد حکومت میں تمام اہم مرکز وں پرفوجی قلعاور چھاؤٹیاں قائم کیں۔ قلعول کی تعمیر میں اس مرکز وں پرفوجی قلعاور چھاؤٹیاں قائم کیں۔

اسلسلہ میں سب ہے پہلے اپنے متعقر شام میں متعدد قلعہ بنوائے اور بعض ویران قلع اباد کئے ۔ ساحل شام پر رومیوں کا ایک قلعہ جبلہ تھا۔ بیشام کی فتح کے زمانہ میں اُجڑ گیا تھا۔ امیر معاویہ نے اس کودوبارہ آباد کئے کے۔ روڈس امیر معاویہ نے اس کودوبارہ آباد کئے کے۔ روڈس کی فتح کے زمانہ میں یہاں ایک قلعہ تعمر کرایا تھا۔ بیقلعہ سات برس تک روڈس کا فوجی مرکز رہا۔ پھر بیزید کے زمانہ میں اُجڑ اسے۔ مدینہ میں خاص اہل مدینہ کے لئے ایک قلعہ بنوایا تھا، جس کا نام قصر خل تھا ہے۔

ان قلعوں کے علاوہ امیر معاویہ نے فوجی ضرورت کے لئے مستقل شہر آباد کر کے یہاں بڑی بڑی چھاؤنیاں قائم کیں۔ چنانچہ مرعش اور قیروان ای ضرورت کے لئے بسائے گئے تھے۔ان کے حالات شہروں کی آبادی کے ذکر میں آئیں گے۔

بري فوج ميس ترقى:

امیر معاویہ کے عہد میں جس فوبی شعبہ میں نمایاں ترتی ہوئی وہ بحری محکمہ ہے۔ جیسا کہ اُوپر کھا جا چکا ہے کہ دمیں جس فوبی کے عہد میں بری فتو حات کی وسعت کے باوجود کوئی بحری تملہ نہ ہوا تھا اورامیر معاویہ کے اصرار پر بھی آپ نے مسلمانوں کی حفاظت جان کے خیال سے آنہیں سمندر میں

ندائر نے دیا تھا۔لیکن امیر معاویہ پر سمندروں سے کھیلنے کا شوق اتنا غالب تھا کہ حضرت عثان غنی سے باصرار اجازت لے لی اور چندون کے اندر بحری فوج کو اتنی ترقی دی کہ اسلامی بیڑے کو اس عہد کے مشہور رومی بیڑوں سے بڑھا دیا اور سام میں پانچ سوجہازوں کے ساتھ قبر ص پرحملہ کیا۔جس کا ذکر اُوپر گزر چکا ہے۔

#### جہازسازی کے کارخانے:

امیر معاویہ جیساعظیم الثان بیڑا رکھنا چاہتے تھے، اس کے لئے جہاز سازی کے کارخانوں کی سخت ضرورت تھی۔ چنانچانہوں نے اپنے عہد میں اس کے متعدد کارخانے قائم کئے۔ان میں پہلاکارخانہ میں مصرمیں قائم ہواتھا ہے۔

بلاذری کی تصریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ نے اس قتم کے کارخانے تمام ساحلی مقامات پر قائم کئے تھے۔ چنانچیوہ لکھتے ہیں کہ پہلے جہاز سازی کا کارخانہ صرف میں تھا۔لیکن امیر معاویہ کے تھے۔ چنانچیوہ کھتے ہیں کہ پہلے جہاز سازی کا کارخانہ صرف میں تھا۔لیکن امیر معاویہ کے کارگراور بڑھئی جمع کئے گئے اور ان کو انہوں نے تمام ساحلی مقامات پر بسایا۔اردن میں عکامیں بھی کارخانہ قائم تھا کے۔

اميرابحر:

کون ایم ایکن امیر معاویہ نے بی ہوا کرتے تھے۔ لیکن امیر معاویہ نے بی ہوا کرتے تھے۔ لیکن امیر معاویہ نے بی بی ہوا کرتے تھے۔ لیکن امیر معاویہ نے بی بی ہوا کر میں قدرتر تی دی تھی ، اس کے لئے مستقل امیر البحری ضرورت تھی۔ اس لئے انہوں نے بر ی اور بحری فوج دونوں کی سپہ سالاری پرالگ الگ اشخاص مقرر کئے۔ طبری کے بیان کے مطابق عبداللہ بن قیس حارثی کو انہوں نے امیر البحرمقرر کیا تھا۔ انہوں نے کم وبیش بچاس بحری معرک آرائیاں کیں۔ جن میں ایک مسلمان بھی ضائع نہیں ہوا سے۔

دوسرےامیرا بھر جنادہ بن ابی اُمیہ تھے۔جن کوامیر معاویہ نے عثانی عہد میں بحری لڑائیوں پر مامور کیا تھا۔ بیاس زمانہ سے لے کریزید کے عہد تک برابر بحری حملوں میں مصروف رہے ہے۔

امیر معاویہ کے عہد میں جس قدر بحری لڑائیاں ہوئیں،اس کی نظیران کے بعد عرصہ تک نہیں ملتی کوئی سال بحری حملے ہوتے تھے۔ نہیں ملتی کوئی سال بحری حملوں سے خالی نہ جاتا تھا۔ بلکہ بیک وقت مختلف مقامات پر حملے ہوتے تھے۔ اُو پر کی فتو حات کے سلسلہ میں ان کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔

پولیس کامحکِمهاورامن وامان :

جنگی قوت عموماً بیرونی حمله آورول کی مدافعت اوردوسر ملکول پرحمله کے لئے ہوتی ہے۔
لیکن اندرون ملک کا امن وامان پولیس پر موقوف ہے اور امیر معاویہ گئے زمانہ میں پولیس میں بڑی
وسعت ہوئی مرف ایک شہر کوفہ میں ہزار پولیس متعین تھی ،اور پانچ سوپولیس مجد میں پہراویتی تھی۔
اس وسعت کا میہ نتیجہ تھا کہ اگر کسی کی کوئی چیز راستہ میں گرجاتی تو راہ روا ٹھانے کی ہمت نہ کرتا تھا۔
تا آنکہ اس کا مالک خود آکر نہ اُٹھائے ۔راتوں کوٹور تیں تنہا اپنے گھروں میں مکان کے کواڑ کھول کر
بہنوف وخطر سوتی تھیں ۔زیاد کہتا تھا کہ اگر کوفہ اور خراسان کے درمیان رسی کا کوئی ٹکڑا بھی ضائع ہو
جائے تو مجھکوم علوم ہوجائے گا کہ سے نہا۔

ایک گھر سے گھنٹا بجنے کی آوزآتی سنی ہو چھا تو معلوم ہوا کہ گھروالے پہرہ دے رہے ہیں۔بولااس کی ضرورت نہیں اگر مال ضائع ہواتو میںاس کا ضامن ہوں۔اس سلسلہ میں اس نے بعض ایسے قوانین بھی بنائے تھے، جو بظاہر بہت سخت معلوم ہوتے ہیں۔مثلاعشاء کے بعد گھروں سے نکلنے کی سز امل تھی۔لیکن عراق جیسے فتنہ پسند ملک میں اس بختی کے بغیرامن وامان ممکن نہ تھا۔

مشتبه لوَّ لول كيُّكُراني:

مشتبہ چال چلن والوں کی نگرانی اس عہد کی جدت مجھی جاتی ہے۔ بعض مقامات پر جہاں شورہ پشتوں کے شروفساد کا خطرہ تھا۔ امیر معاویہ کے عہد میں بیطریقہ رائج ہو چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ابو درداع کو دمشق کے بدمعاشوں کے نام قلمبند کرنے کا حکم دیا تھائے۔ زیاد نے جعد بن قیس تمیمی کو بدمعاشوں کی نگرانی پرمقرر کیا تھا، جو گھوم پھر کران کونگاہ میں رکھتے تھے ہے۔

ذرائع خبررسال اور برچه نگاری:

مرید بعنی سرکاری ڈاک کا انظام ایک منظم حکومت کے لئے ناگزیر شے ہے۔ امیر معاویہ ی کے زمانہ تک اسلامی حکومت میں بیطریقہ رائے نہ تھا۔ سب سے پہلے ان ہی نے اس کو جاری کیا۔ اس کا طریقہ بیہ ہوتا تھا کہ گھوڑ دوڑ کے تیز رفتار گھوڑ ہے تھوڑی مسافت پر ہے تھے۔ خبر رسال خبر لے کر ان پر سوار ہوتا اور نہایت تیزی کے ساتھ جاتا تھا اور جب بی گھوڑ اتھک جاتا تھا تو آگے چوکی پر جہاں تیز رفتار گھوڑ ہے ہروقت تیار رہتے تھے۔ تازہ دم گھوڑ ہے سے تبادلہ کر کے آگے بڑھتا تھا۔ اس طریقہ سے

بر هتا ہوا اور گھوڑے بدلتا ہوا منزل مقصود پر بہنچ جاتا تھا۔ اس طریقہ ہے ایک مقام کی خبر دوسرے مقام پر نہایت جلد بہنچ جاتی تھی ا۔

د يوان خاتم :

فرامین سلطانی اور حکومت کے احکام کی نقل ایک ضروری چیز ہے۔ امیر معاویہ یے خرمانہ تک اسلامی حکومت میں اس کا کوئی خاص اہتمام نہ تھا۔ اس لئے بھی بھی لوگ اس میں ردوبدل کردیا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ امیر معاویہ "نے ایک شخص کو ایک لاکھ کی رقم دلائی اور زیاد کے نام دہانیہ کا فرمان لکھ دیا۔ اس شخص نے فرمان پڑھ کر دولا کھ بنادیئے اور زیاد ہے ای قدر وصول کرلیا۔ جب زیاد نے امیر معاویہ کے سامنے حساب کے کاغذات پیش کئے تو معلوم ہوا کہ وہ شخص ایک لاکھ کے بجائے دولا کھ لے کیا۔ ای دن سے امیر نے دیوان خاتم قائم کیا۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب پیش گاہ سلطانی سے کوئی فرمان صادر ہوتا تھا تو وہ پہلے دفتر میں آتا تھا اور یہاں کا اس کی نقل اپنے رجمر پر چڑھا کر اصل فرمان کو ملفوف کر کے اس پر موم سے مہر کردیتا تھا۔ اس طرح اس میں تحریف کا مکان باتی نہیں رہتا تھا۔

پیطریقهٔ محض شامی فرامین تک محدود نه تھا بلکہ بعض بڑے بڑے عمال بھی اس پر عامل تھے۔ چنانچے زیاد نے با قاعدہ دفائر قائم کئے تھے ،جن میں احکام وخطوط کی نقلیں رکھی جاتی تھیں <sup>ہی</sup>۔

رفاع عام کے کام :

امیر معاویہ فی این عہد حکومت میں اس فتم کے بہت ہے رفاع عام کے کام کئے ، جن ہے حکومت کے ساتھ عام رعایا کو بھی فائدہ پہنچاتھا۔

نهرین:

ایشائی ملک زیادہ تر زرعی ہیں۔ بلکہ اس زمانہ میں جب صنعت وحرفت نے ترقی نہ کی تھی ، قریب قریب ہر ملک کی شروت اور فارغ البالی کا مدار زیادہ تر زراعت پرتھا۔ اس لئے امیر معاویہ ؓ نے اپنے عہد میں زراعت کی ترقی اور پیداوار کے اضافہ اور زمین کی سیرانی کے لئے ملک کے طول وعرض میں جابجا نہروں کا جال بچھا دیا۔ جس سے لاکھوں ایکٹر زمین سیراب اور کروڑوں انسانوں کی پرورش

ہوتی تھی۔ان نہروں کی وجہ سے پیداوار میں غیر معمولی اضافہ ہوگیا اور قحط سالی کا خطرہ جاتارہا۔خلاصة الوفا میں ہے کہ مدینہ شریف اوراس کے گرد بکثر ت نہریں تھیں اورامیر معاویہ " کواس باب میں خاص اہتمام تھا۔انہوں نے جونہریں جاری کیس ان میں نہر کظامہ،نہر ازراق اور نہر شہداء وغیرہ کے نام خلاصة الوفامیں ملتے ہیں ا۔

حضرت معقل یے حضرت عمر فاروق کے حکم ہے بھرہ میں ایک نہر کھدوائی تھی جونہر معقل کے نام ہے مشہور تھی۔ زیاد نے امیر معاویہ کے عہد حکومت میں دوبارہ اس کو کھدوا کر صاف کرایا اور افتتاح کے بعدایک آدمی کوایک ہزار درہم دے کرکہا کہ دجلہ کے کنارے کنارے چکرلگا کرلوگوں ہے بوچھوکہ یہ نہرکس کی ہے؟ جو تحص زیاد کی نہر بتائے اس کو یہ تم دو۔ اس نے گھوم پھر کر پوچھا، مگر ہر شخص کی زبان پر معقل کا نام تھا ہے۔

عبیداللہ بن زیاد گورٹر عراق مقرر ہواتواس نے بخاراکے پہاڑ کا ٹرایک نہر زکالی سے۔ ان ہی کے عہد حکومت میں حکم بن عمرو نے ایک نہر جاری کی ۔ مگراس کا افتتاح نہ ہوسکا سے نہر کے علاوہ پہاڑ کی گھاٹیوں کے گرد بند بندھوا کر تالاب بنوائے ، جن میں پانی جمع ہوتا تھا ھے۔ ان نہروں سے بیداوار میں جواضافہ ہوا ہاس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ صرف مدینا وراس کے قرب وجوار کی نہروں کے ذریعہ سے ڈیڑھ لاکھ وی تی خرمااورا کی لاکھ وی گھروں نبیدا ہوتا تھا گئے۔

شهرون کی آبادی :

امیر معادیہ ؓ نے اپنے عہد میں مستقل شہر آباد کرائے اور بعض پرانے اُجڑے شہر بسائے۔ مرغش شام کاقدیم اُجڑا ہواشہر تھا۔امیر معاویہ ؓ نے اس کو دوبار ہتمیر کراکے بسایا <sup>کھ</sup>ے۔

ان کے عہد میں جوسب سے بڑا شہر آباد ہوا ، جوا پی مختلف خصوصیات کے لحاظ سے تاریخ اسلام میں مشہور ہے وہ قیروان ہے۔ امیر معاویہ گئے زمانہ میں عقبہ بن نافع فہری نے افریقہ کے بڑے بڑے بڑے شہر فتح کے اور ہزاروں بربری اسلام لائے ، لیکن یہ خت فتنہ پرست اور بغاوت پسند تھے۔ جب تک ان کے سر پرفوجی قوت مسلط رہتی ،اس وقت تک مطبع ومنقا در ہے اور جیسے ہی ہمتی مرتد ہوکر باغی ہوجاتے تھے۔ اس لئے عقبہ نے یہاں ایک شہر آباد کر کے مسلمانوں کے بسانے کا قصد کیا۔

ا وفاالوفا ص ١١٧ وخلاصة الوفاص ١٣٧١ م التي البلدان ص ٢٦٦ م طبرى جلد ٧ ص ١٩٩ م م ايضاً ص ١٥٦ هـ وفا جلد ٢ ص ٣٢١ م التي ايضاً ص ٢٣٧ م فتوح البدان ص ١٩٩

تا کہ روز روز کی بغاوت کا خطرہ جاتارہے۔ چنانچہ انہوں نے ساحل ہے ہٹ کراس کے لئے ایک جنگل منتخب کیا تا کہ رومیوں کے بحری حملوں ہے محفوظ رہے یہ جنگل نہایت گھنا اور درندوں اور مسموم کیڑوں کا مسکن تھا۔ عقبہ نے اسے کٹوا کر بسایا۔ وسط شہر میں دارالا مارۃ بنوایا ، اور چاروں طرف مسلمانوں کے محلّہ آباد کر کے ایک جامع مسجد تعمیر کی۔ رفتہ رفتہ اس شہر نے اتن ترقی کی کہ شالی افریقہ کا مرکز بن گیا ہے۔

جب کسی قوم کا اختر اقبال ترقی پذیر ہوتا ہے تو اس کے متعلق عجیب وغریب محیر العقول داستانیں زبان زدخاص وعام ہوجاتی ہیں۔ مسلمانوں کے عہدا قبال کے اس قبیل کے سینکڑوں واقعات نے بھی تاریخی شہرت حاصل کرلی ہے۔ ان میں قیروان کی تاسیس کے سلسلہ کا ایک واقعہ بھی لائق ذکر ہے۔

جس وفت عقبہ نے اے بسانے کاارادہ کیااس وقت یہاں جنگل اتنا گھنااور ہینتا ک تھا کہ بڑے بڑے خونخوار درندے اور اڑ دہاس میں بھرے ہوئے تھے اور ان کے نکالنے کی کوئی صورت نتھی ۔لیکن جوقوم ترقی پذریموتی ہے اس کا سکہ انسان سے لے کرحیوان تک پریکساں چلتا ہے۔ یہی قصہ اس جنگل کے مکینوں کے ساتھ پیش آیا۔

عقبہ بن عامر نے جنگل کے پاس اعلان کرادیا کہ ہم لوگ محمد رسول اللہ ﷺ کے ساتھی اور ان کی اُمت ہیں اور تہہیں حکم دیتے ہیں کہ کل تک تم سب جنگل خالی کردو، ور نقل کردیئے جاؤ کے ۔ اس الٹی میٹم پر جتنے درندے ، اڑ دہ اور دوسرے خوفناک جانور تھے ، وہ سب اپ پنے کے ۔ اس الٹی میٹم پر جتنے درندے ، اڑ دہ اور دوسرے خوفناک جانور تھے ، وہ سب اپ پنے بخوں کے ساتھ قطار در قطار نکلنے لگے اور جنگل بالکل خالی کردیا۔ گویا یہ واقعہ افسانہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ۔ لیکن اس سے اس وقت مسلمانوں کے اوج اقبال کا ضرور پہتہ چاتا ہے۔

نوآبادیاں:

ان متقل شہروں کے علاوہ بہت ی نوآبادیاں قائم ہوئیں۔ سے میں انطاکیہ میں بہت فارس بعلبک جمص اور مصر کے باشندوں کی ایک نوآبادی بسائی ہے۔ معرفے میں روڈس میں بہت ہے۔ مسلمان آباد کئے گئے۔ میں ہے میں ارواڈ میں مسلمان بے شخصوصاً ان مقامات پر جہاں کی دوسری حکومت کی سرحد ملتی تھی مسلمانوں کی نوآبادیاں قائم کی گئیں۔اس کی وجہ سے مخالفت کے حملہ کا خطرہ بری حد تک کم ہوگیا۔

### شیرخوار بچوں کے وظائف:

حضرت عمر فاروق "نے دی دی در ہم مجاہدین کے بچوں کا وظیفہ مقرر کیا تھا اور اس میں وقتاً فو قتاً تبدیلیاں ہوتی رہتی تھیں۔امیر معاویہ نے اپنے زمانہ میں اس کوقائم رکھا لیکن اتنی ترمیم کر دی کہ دودھ چھوڑنے کے بعدیہ وظیفہ جاری ہوتا تھا۔

موذى جانورون كاقتل:

تہذیب یا فتہ سلطنوں میں رعایا کے آرام وآسائش کے لئے موذی جانوروں کا قبل بھی رائج ہے اور بعض حالتوں میں اس پر انعامات دیئے جاتے ہیں۔ امیر معاویہ کے زمانہ میں تصیبین میں بچھوؤں کی اتنی کثرت تھی کہ وہاں کے لوگ ان سے پریشان ہو گئے تھے۔ وہاں کے عامل نے امیر معاویہ کے یاس اس کی شکایت کھی۔

انہوں نے لکھا کہ شہر کے باشندوں پر بچھوؤں کی ایک تعداد مقرر کردی جائے کہ دورات کواس تعداد میں بچھو بکڑ کر لایا کریں۔ چنانچہ بیہ تکم جاری ہوا ،اورلوگ مقررہ تعداد میں بچھو بکڑ کر لاتے تھے،اوروہ مارڈ الے جاتے تھے۔ اس طرح بچھوؤں کی تعداد میں نمایاں کمی ہوگئی <sup>ل</sup>ے۔

ذ مة دارعهدول پرغير مسلمول كاتقرر:

عالبًا تمام مذاہب عالم میں یہ بات امتیاز صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے رعایا کی حیثیت ہے سلم اور غیر مسلم کے حقوق میں کوئی فرق روانہیں رکھا ہے اوراس کا تملی بنوت عہد فاروقی تھا۔
تاہم چونکہ اس زمانہ میں غیر مسلم اقوام نئ نئ مفتوح ہوئی تھیں۔اس وقت تک انہوں نے معتمد ہونے کا کوئی عملی بنوت بھی نہیں دیا تھا ،اس لئے حقوق میں مساولت کے باوجود حکومت کے عہدوں میں انہیں بارنیل سکا۔اس کے بعد جس قدر زمانہ گزرتا گیا اور غیر مسلموں کا اعتماد بڑھتا گیا وا بہم انکو محمد میں قربت حاصل ہوتی گئی۔

امیر معاویہ یکے عہد میں ان کے قیام دشق کی دجہ ہے جب خصوصیت ہے دونوں میں زیادہ روابط بڑھے تو امیر معاویہ نے ان کو حکومت کے ذمہ دارعہدوں اور جلیل القدر مناصب پرممتاز کیا۔ چنانچہ ابن آ ثال عیسائی کو، جو ان کا طبیب تھا جمص کا کلکٹر مقرر کیا گیا ہے۔ اور سرجون اور منصور رومی کو مالیات کے ذمہ دارعہدوں پرممتاز کیا ہے۔

غيرملمول كحجذبات كاحرام:

شام میں یہودیوں اور عیسائیوں کی بڑی آبادی تھی اور امیر معاویہ " کو یہاں جوافتدار عاصل تھا تاریخ اس کی شاہد ہاس کے باوجودانہوں نے ان کے مذہبی مراسم وغیرہ میں دست اندازی نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق " کے ذمانہ میں یوحنا کے گرج کے پاس مجد تعمیر ہوئی تھی ،امیر معاویہ " نے زمانہ میں اس گرج کو بھی مسجد میں شامل کرنا چاہا ،لیکن عیسائی رضامند نہ ہوئے۔ اس لئے انہوں نے ارادہ ترک کردیا !۔

### ذمیوں کے مال کی حفاظت:

خلفاء ذمیوں کے حقوق اور ان کی جان و مال کی بہت حفاظت کرتے تھے۔ امیر معاویہ ؓ کے عہد میں ان کے حقوق کا اتنالحاظ رکھا جاتا تھا کہ سرکاری ضرورتوں کے لئے بھی کسی پر دست اندازی نہ کی جاتی تھی۔

امیر معاویہ نے ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر صحابی کومصر کا گورز مقرر کیا۔ وہ مصر کے ایک گاؤں میں اپنی سکونت کے لئے مکان بنونا چاہتے تھے۔ امیر معاویہ نے آبیس اس ضرورت کے لئے ایک ہزار جریب زمین عنایت کی۔ انہوں نے ایک غیر آباد پرتی زمین جو کی کے قبضہ میں نہی ، انتخاب کی۔ اس پر ان کے نوکر نے کہا کہ کوئی عمدہ قطعہ پند کیجئے ، انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہیں ہوسکتا ، کیونکہ معاہدہ میں جو شرطیں ہیں ، ان میں ایک ریب ہی ہے کہ ذمیوں کی زمین ان کے قبضہ سے نہ نکالی جائے گی ہے۔

رعایا کی دا درس :

ایک عادل فرمانبردار کے لئے رعایا کی شکایات سننااوراس کی دادری ضروری ہے۔امیر معاویہ "کواس میں اتنااہتمام تھا کہ وہ روزانہ مجد میں بیٹھ کرعام رعایا کو بلااستثناء آزادی ہے اپنی شکایات بیش کرنے کاموقع دیتے تھے۔

علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ "مسجد میں کری رکھوا کر بیٹھتے تھے اور بلااستنا ہضعیف، کمزور، دیہاتی ، بچے اور لا وارث سب پیش کئے جاتے تھے، اور ان میں ہر شخص ان کے سامنے اپنی اپنی شکایتیں پیش کرتا تھا۔ امیر معاویہ گئی وقت ان کے تدارک کا حکم دیتے تھے۔مظلوموں کی فریادری کے بعد پھراپوانِ حکومت میں آتے اور تخت پر بیٹھے۔اس وقت امراءاور اشراف درجہ بدرجہ باریاب ہوتے ، معمولی مزاج پری کے بعد جب بہلوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے تو امیروں سے فرماتے کہم لوگ اشراف اس لئے کہلاتے ہو کہم کو اپنے ہے کم درجہ کے لوگوں پر شرف بخشا گیا ہے۔اس لئے تم کو چاہئے کہ جو تحق میرے پاس نہیں پہنچ سکتا ،اس کی ضروریات جھے ہیان کرو۔اس کے بعد اشراف لوگوں کی ضروریات بھے سے بیان کرو۔اس کے بعد اشراف لوگوں کی ضروریات بھے اس کے بعد اشراف لوگوں کی ضروریات بھے ہے۔

یکی حال ان کے عمال کا تھا۔ زیاد گورنر جنرل عراق کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لئے اس کو کشرت کاراور ذمہ داری کے کے بار کی وجہ سے عوام سے ملنے جلنے اوران کی شکایات سننے کا براہِ راست کم موقع ملتا تھا۔ اس کی تلافی کے لئے اس نے اپنے حاشیہ شینوں کو حکم دیا تھا کہ ہر شخص نہ مجھ تک بہنچ سکتا ہے اوراگر بہنچ بھی جائے تو گفتگو کا موقع نہیں پاسکتا۔ اس لئے تم لوگ عوام کے حالات میرے گوش گزار کرتے رہو ہے۔

#### ندهبی خدمات :

گوامیر معاویہ کاعہد خلفائے راشیدین کے مذہبی عہد کے مقابلہ میں دنیاوی بادشاہت کا دور تھا۔ تاہم ان کا زمانہ مذہبی خدمات سے خالی نہیں ، اور وہ اپنی حکومت کے استحکام اور بقا کی کوششوں کے ساتھ ہی تھے۔
کوششوں کے ساتھ ہی مذہب کی ترتی اوراوامرونو اہی کے قیام و بلیخ میں بھی برابرکوشاں رہتے تھے۔
اشاعیتِ اسلام : ان کے زمانہ میں اسلام کی بڑی اشاعت ہوئی۔ افریقہ کی فتوحات میں بے شار بربری اسلام لائے۔ گربار بارمر تہ ہو کہ باغی ہوجاتے تھے۔

امیر معاویہ ؓنے ارتد اداور بعناوت کورو کئے کے لئے قیروان آباد کیا۔ جس کا تذکرہ اُو برگزر چکا ہے۔ بربریوں کےعلاوہ رومیوں کی معتدبہ تعداد بھی اسلام کے دائرہ میں داخل ہوئی۔

حرم کی خدمت :

شیخین کے زمانہ میں خانہ کعبہ پر معمولی کپڑے کا غلاف چڑھتا تھا۔حضرت عثان ؓ نے اپنے زمانہ میں پہلی مرتبہاس پر بیش قیمت غلاف چڑھایااورامیر معاویہ ؓ نے اس کودیبائے آراستہ کیااور اس کی خدمت کے لئے غلام مقرر کئے ۔۔

سِيرالصحابة (ششم)

مساجد كيتمير

ان کے عہد میں بکٹرت کی مسجد یں تعمیر ہو کیں اور پرانی مسجدوں کی مرمت ہوئی۔ زیاد بھرہ کاوالی ہواتواس نے یہاں کی مسجد کونہایت وسعت دی اوراس کو اینٹ اور چونے سے بنوایا اور سا کھوں کی حجات دی آ۔ قبرص فتح ہواتو یہاں مسلمانوں نے نوآبادی کے ساتھ بہت مساجد بھی تعمیر ہو کیں ہے۔ عبد الرحمٰن بن سمرہ نے کابلی معماروں سے بھرہ میں اپنے لئے کابلی طرز کی ایک مسجد بنوائی سے۔ عقبہ بن نافع نے قبروان کی آبادی کے سلسلہ میں یہاں کے لئے ایک وسیع جامع مسجد بنوائی سے۔ مصرکی مسجدوں میں مینار نہ تھے۔ مسلمہ بن مخلد نے سے میں یہاں کی تمام مساجد میں مینار نہ تھے۔ مسلمہ بن مخلد نے سے میں یہاں کی تمام مساجد میں مینار نہ ہے۔ مسلمہ بن مخلد نے سے میں یہاں کی تمام مساجد میں مینار

اقامت دين

اوامرونوای کی تبلیغ اورا قامت دین ایک مسلم حکمرال کاسب ہے مقدم مذہبی فرض ہے۔ امیر معاویة نے اپنے زمانے میں اس فرض کواوا کرنے کی کوشش کی۔

نكاح شغاركا انسداد:

زمانهٔ جاہلیت میں ایک قتم کا نکاح رائے تھا، جے 'شغار' کہتے تھے۔اس کی صورت بیھی کہ ایک شخص اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح کسی دوسرے کے ساتھ اس شرط پر کردیتا تھا کہ وہ اس کے بدلہ میں اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح کسی دوسرے کے ساتھ اس شرط پر کردیتا تھا کہ وہ اس کے بدلہ میں اپنی لڑکی یا بہن اس کی زوجیت میں دے دے اور بیتبادلہ مہر ہوتا تھا۔اور اس صورت میں عورت کومہر نہ ملتا تھا اور اس کی حق تلفی ہوتی تھی۔

اس لئے آنخضرت علی نے اس کی ممانعت فرمادی تھی۔ امیر معاویہ کے زمانہ میں عباس بن عبداللہ اور عبدالرحمٰن بن تھم نے اس طریقہ پراپنی لڑکیوں کی شادی ایک دوسرے کے ساتھ کردی۔ امیر معاویہ "کوخبر ہوئی تو انہوں نے نے مروان کو لکھا کہ یہ نکاح شغار ہے۔ آنخضرت علی نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، اس لئے دونوں میں تفریق کرادو لیے۔

#### انىدادمفاسد:

عورتوں کی مصنوعی آرائش اور غیر معتدل زیب وزینت ان کی بداخلاقی کا پہلازینہ ہے۔ یہودی عورتوں کی بداخلاقی کاسب سے بڑاسب یہ تھا کہان میں جن عورتوں کے بال گرجاتے تھے وہ

ل فتوج البلدان م سعم البلدان و کرد تیروان و البلدان و کرد تیروان و کر

مصنوعی لگالیتی تھی ۔ آنخضرت ﷺ نے ان مصنوعی بالوں کی ممانعت فر مادی تھی ۔ امیر معاویہ یے ز مانہ میں عربی عورتوں نے بھی پہطر زِ آ رائش اختیار کرلیا تھا۔امیر حج کوآئے تو اس کی ممانعت پرخطبہ دیااورمنبر پرچره کرمصنوی بالول کا گچھاہاتھ میں لے کرکہا "اے اہلِ مدینة تمہارے علماء کہال ہیں" میں نے رسول اللہ ﷺ سناہے کہ بنی اسرائیل اس وقت برباد ہوئے جب ان کی عورتوں نے ایےاختیار کیا کے

تبھی بھی مجامع عام میں آنخضرت ﷺ کے مسنون اعمال کا اعلان کرتے ۔ بھی خودعیادات كامسنون طریقة عملاً كركے دکھاتے بھی اعمال کے متعلق آنخضرت ﷺ كافر مان لوگوں كوسناتے۔ فرائض اور سنن میں فرق :

آنخضرت ﷺ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔امیر معاویی جج کو گئے تواس خیال ہے کہ لوگ اس روزه کوفرض نتیمچه لیس منبر پرچژه کراعلان کیا "اے اہلِ مدینه "تمہارے عالم کہاں ہیں؟ میں نے آنخضرت علی سے سُنا ہے۔ آپ علی فرماتے تھے کہ 'بیعاشورہ کادن ہے۔ فدانے اس دن کاروز ہتمہارے اُورِ فرض نہیں کیا ہے، میں روزہ رکھتا ہوں ہتم لوگوں میں ہے جس کا دل جا ہے روزہ ر کھادرجس کادل جا ہےافطار کرے ع

مسنون طريقول كيلعليم

ایک مرتبہلوگوں کے سامنے مسنون طریقہ ہے وضو کیا اور سے راس کے لئے چُلو میں یانی کے کر داہنے ہاتھ سے سریر ڈالا۔ یانی کے قطرے ٹیکنے لگے۔ پھر شروع سرے لے کرآخر تک ہاتھ پھیرااوروالیس لائے <sup>سے</sup>۔

غيرمسنون إعمال كي ممانعت:

ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ کے ایک مجمع ہے کہا کہ آپ لوگوں کو غالبًا اس کاعلم ہوگا کہ آتخضرت ﷺ نے فلال فلال چیزوں ہے منع فر مایا ہے،اور چیتے کے کھال کے فرش کی بھی ممانعت فر مائی ہے۔ سب نے کہا، ہاں! پھر کہا،آپ لوگ اس ہے بھی بے خبر نہ ہوں گے کہ آیے جج اور عمرہ کے قران ے منع فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا، اس کی ممانعت تو نہیں ہے۔ کہانہیں! قر ان بھی مذکورہ بالا چیزوں کی طرح ممنوع ہے۔غالبًا آپ لوگ بھول گئے <sup>ہے</sup>۔

کے بخاری کتاب بدؤاکخلق و کتاب الا دب ع ابوداؤد كتاب الطهارة باب صفة الوضواكني عليه

خطبه میں تعلیم وارشاد:

کبھی کبھی خطبہ میں تعلیم وارشاد کا فرض انجام دیتے تھے۔ایک مرتبہ جمعہ کے دن منبر پر مسلمانوں سے خطاب کیا کہوگومیری باتوں کوکان دھرکرسنو! اس لئے کہ مجھ سے زیادہ دین و دنیا کاواقف کار پھرتم کو نہ ملے گا۔ نمازوں میں اپنے چہروں اور صفوں کوسیدھا رکھا کرو، ورنہ خدا تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا۔ اپنے کم عقل لوگوں کو قابو میں کرو، ورنہ خداتم پر دشمن کومسلط کردے گا۔ جوتم کو تخت عذاب دے گا۔ صدقہ کیا کرو۔ کم مائی کاعذر نہ کیا کرو۔ کم مائی کاعذر نہ کیا کرو۔ کم مائی آدمی کاصدقہ دولت مند کے صدقہ سے زیادہ افضل ہے۔ عسفیفہ اور پاکدا من عورتوں پر تہمت نہ لگایا کرو۔اگرتم میں سے کوئی شخص حضرت نوح علیہ السلام کے ذمانہ کی بھی عورتوں پر تہمت لگائے گاتو قیامت میں اس کاموافذہ کیا جائے گا۔

امیر معاوییًکی فرد جرم کی تاریخی حیثیت اوراس کے اسباب:

امیر معاویہ "کی سیرت میں ان کے کارناموں کی تفصیل کے بعد سب سے اہم اور ضروری ان غلط روایات اور بے بنیاد الزاموں کی تفید ور دید ہے، جن کی شہرت عام نے بہت سے تعلیم یافتہ مگر کوتاہ نظر اشخاص کو بھی امیر معاویہ "کی جانب سے غلط فہیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ واقعات تاریخی حیثیت سے یابالکل بے حقیقت ہیں یا نہایت کمزور ہیں لیکن ان کی شہرتِ عام نے انہیں تاریخی حقائق سے بھی زیادہ مشہور کر دیا ہے اور اس کی تاریکی میں امیر کے روشن خدو خال بالکل حجیب گئے ہیں۔

ان واقعات کی شہرت کے دواسباب ہیں:

پہلاسب نی اُمیاور بنی ہاشم کی قدیم چشمک اور خلافت کے بارے میں اہلِ بیت اور غیر اہلِ بیت اور غیر اہلِ بیت کا سوال ہے ۔ بعض ناعا قبت اندلیش اور بدخواہِ خلافت مفسدوں نے شیخین ہی کے عہد میں اس قتم کی اختلافی سوالات پیدا کردیئے تھے ۔ لیکن ان دونوں بزرگوں کی خلافت اجماعی خالص شرعی تھی ۔ نظامِ خلافت حق وصدافت کی بنیادوں پر قائم تھا۔خود یہ بزرگواراسوہ نبوی کی جسم پیکر تھے۔ اس سے بڑھ کرحق وباطل میں امتیاز کرنے والی جماعت صحابی موجودتھی۔ اس لئے بیشر انگیز سوالات نہ اُبھر سکے اور د ماغوں ہی کے اندردب دب کررہ گئے۔

ال کے بعد حضرت عثمان عُی کے زمانہ میں (باوجود یکہ وہ بھی خلیفہ راشد تھے، لیکن چونکہ امتداد زمانہ سے نظام خلافت میں پہلی استواری قائم نہ رہ گئی تھی ) فتنہ پرست فرقہ کی شررانگیزیاں اثر کر گئیں اور حضرت عثمان "کوطرح طرح کے الزامات کا نشانہ بنتا پڑا اور اس کے جو فدموم نتائج فکلے وہ سب کو معلوم ہیں۔ ایسی حالت میں امیر معاویہ "کوجن کی حکومت نہ خلافت راشدہ کے صراطِ متنقیم ہے ہٹی ہوئی تھی اور وہ بعض غلطیوں کی وجہ سے بدنام ہور ہے تھے ، مور دِ الزام بنادینا کیا مشکل تھا۔

دوسراسببان کی بعض لغزشیں ہیں۔ مثلاً جناب امیر ﷺ مقابلہ میں ان کاصف آراء ہونا اوراس میں کامیابی کے لئے ہرطرح کے جائز نا جائز وسائل استعال کرنا ، حضرت حسن ؓ سے لڑنا ، اسلامی خلافت کومورو ٹی حکومت میں بدل دیناوغیرہ۔ ان میں سے ہرایک واقعہ ان کی ایسی غلطی ہے جے کوئی حق پسند مستحس خبیل قرار دے سکتا خصوصاً ہزید کی ولی عہدی سے اسلامی خلافت کی روح ختم اور اسلام میں مورو ثی بادشاہت کی رسم قائم ہوگئی۔

ان واقعات نے عوام کوچھوڑ کرجی پیند خواص کوجھی امیر معاویہ سے بدطن کردیا۔ اس کئے امیر معاویہ کی خالفین کاان کے خلاف پر و بیگنڈے کا موقع مل گیا اور انہوں نے ان واقعات کوجنہیں سنجیدہ طبقہ بھی ناپند کرتا تھا، آڑ بنابنا کر امیر معاویہ "کوطرح طرح کے الزامات کانشانہ بنادیا اور چونکہ عوام پہلے سے ان سے بدطن تھے، اس کئے امیر "کے مخالفوں نے جس رنگ میں ان کی تصویر پیش کی اور جو جو کر ائیاں ان کی طرف منسوب کیس ، لوگوں نے نہایت آسانی کے ساتھ اس کو جو ل کرلیا۔ اس کا نتیجہ جو جو کر ائیاں ان کی طرف منسوب کیس ، لوگوں نے نہایت آسانی کے ساتھ اس کو جو ل کرلیا۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ امیر معاویہ گئے بعد گونصف صدی سے زیادہ بی اُمیہ کی حکومت قائم رہی ، لیکن ان کے خلاف جو نفرت انگیز جذبات بیدا ہور ہے تھے، ہرابر د ماغوں میں پرورش پاتے رہے اور ان کی مخالفت کو جو نقش جم گیا تھا، وہ کی طرح نہ مٹ کا۔

انہی واقعات کے نتائج میں بی عباس کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ سب بی اُمیہ کے نہایت سخت دشمن تھے۔ اس لئے بی اُمیہ کی مخالفت میں جوصداامیر معاویہ کے عہد میں اُٹھی تھی وہ بی عباس کے بورے دورِ حکومت تک برابر گونجی رہی۔ بلکہ اس کا غلغلہ اور زیادہ بلند ہو گیا اور بی عباس کی حکومت وہ تو تھی جس کا سکہ شرق سے مغرب تک رواں تھا۔ اس لئے امیر معاویہ کے مثالب ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئے۔

ای زمانہ میں تاریخ نولی کا آغاز ہوا۔ اس لئے ایسی بہت ی غلط رواییتیں جوعرصہ سے زبانوں چڑھی چلی آرہی تھیں، تاریخ میں داخل ہوگئیں۔ کیونکہ ایسے ابتدائی دور میں جبکہ تاریخ نولی کا آغاز ہوا تھا۔ روایات کی اتن تحقیق و تنقید جس نے فسانہ و حقائق میں پورا پورا امتیاز ہوسکے مشکل تھی۔ گو بہت سے سرویا روایتیں جن کا لغو ہو نا بالکل عیاں تھا ہتقید سے مستر دہوگئیں۔ پھر بھی بہت سے غلط واقعات تاریخ کا جزوین گئے۔

حتی کہ مور خابن جریرا بی محد ثانہ تقید کے باوجودا بی کتاب کوغلط روایات سے محفوظ ندر کھ سکا اور آغاز تاریخ اسلام میں جو واقعات پوٹیکل مقاصد کے لئے تراشے گئے تھے، اس میں داخل ہوگئے۔ تاہم زمانۂ مابعد جب تقید کا معیار بلند ہوا تو بڑی حد تک اس قتم کی نا قابلِ اعتبار قرار پائیں۔ چنانچہ ابن خلدون میں اس قتم کے افسانے نہیں ملتے۔

غرض بعض ان غلط واقعات نے جن کاعوام کی زبانوں کے سوا تاریخ میں سرے سے کوئی وجود نہیں اور حد درجہ ضعیف اور کمزور دوایتوں نے لی کرامیر معاویہ "کی تصویر بہت بھیا تک کردی۔ اس تمہید کامقصدیہ ہے کہ ان غلط افسانوں اور کمزور تاریخی روایات کا پردہ ہٹا کرامیر معاویہ" کی اصلی تصویر پیش کردی جائے ، تاکہ ان کی زندگی کے قابل اعتراض پہلو کے ساتھ روشن پہلو بھی نظر آ جا کیں اور ان کی طرف سے عام طور پر جوغلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ دُور ہوجا کیں۔

لیکن ان واقعات کی تر دید کا منشاء امیر معاویه "کی بے جا حمایت یا ان کا اور جناب امیر "کا موازنه بیں ہے۔ ابن عمر سول ، خلیفه کر اشد ، علی مرتضی اور امیر شام کا مقابلہ ہی کیا۔ ع '' جراغ مُر دہ کجا شمع کجا''

بلکہ اس کامقصد صرف امیر معاویہ "کی جانب تھیج خیال اور غلط واقعات کی پردہ دری ہے۔ جن کی شہرت عام نے بہت سے مسلمانوں کوایک صحالی رسول سے بدظن کر رکھا ہے۔

امیر معاویہؓ پرعموماً حبِ ذیل الزامات لگائے جاتے ہیں ، یا کم از کم عوام الناس کی زبانوں پر ہیں :

- ا حفرت حسن كز برداوان مين امير معاويه كالم ته تقار
- ۲۔ بیہاشم اوراہلِ بیت نبوی ﷺ کے ساتھ امیر معاویہ " کاطرزِ عمل نابسندیدہ تھا۔
  - ٣۔ جناب امير پرست وشم كرتے تھے۔

- ۵۔ ان کاطر زِ حکومت نہایت جابرانہ تھا۔
- ٧\_ انہوں نے بیت المال کوذاتی خزانہ بنالیا تھا،اوراس کواینے اغراض میں اُڑاتے تھے۔
  - کومت کے تمام شعبوں میں بی اُمیکو کھروادیا تھا۔
  - ۸۔ بہت ی بدعتیں جوخلفائے راشدین کے عہد میں نتھیں معاویا نے جاری کیں۔

# حضرت حسن ﴿ كَيْ رُبِرخُورانِّي :

فدکورہ بالا الزاموں میں حضرت حسن میں کوزہر دلوانے کا الزام جس درجہ علین اور نفرت انگیز ہے، ای قدر کمزوراور نا قابلِ اعتبار بھی ہے۔ اس الزام کی لغویت اس قدر عیاں ہے کہ اس کے باوجود اس کی شہرت پر حیرت ہوتی ہے۔ آئندہ سطور میں اس کی روایتی اور درایتی دونوں حیثیتوں ہے بحث کی جاتی ہے۔

ال کی روایق حیثیت ہے کہ اتنابراا ہم واقعہ جس پرموز مین کی نظر سب ہے کہا تابراا ہم واقعہ جس پرموز مین کی نظر سب ہے کہا تابراا ہم واقعہ جس پرموز موں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے تو چاہئے تھی بعض قدیم مورخوں نے سرے سکھا ہی نہیں اور جن مورخوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے تو محض روایت کی حیثیت ہے۔ ورنہ اس روایت کوخود لاکن اعتاد نہیں سمجھتے ہے گی کہ تفصیلئے مورخین بھی اس کونا قابلِ اعتبار شار کرتے ہیں۔

دراتی حیثیت سے صورت واقعہ میں اتنا تضاداورا شخاص کے ناموں میں اتنا شدیدا ختلاف ہے کہ بیا ختلاف ہے کہ بیا ختلاف ہے کہ بیا ختلاف ہی اس کی تر دید کے لئے کافی ہے۔ اب علی التر تیب حدیث طبقات، رجال اور تاریخ سے اس کی حقیقت ملاحظہ ہو۔

حدیث کی کتابوں میں بیواقعہ شہور حاکم نیٹا پوری متدرک میں ملتا ہے۔ ان کی روایت ہے لیے:

"عن ام بكر بنت مسور قالت كان الحسن بن على سم مراراً كل ذلك يفلت حتى كانت المرة الاخيرة التي مات فيها فانه كان بختلف كيده".

"أم بكر بن مسودروايت كرتى بيل حسن ابن على كوكى مرتبه زير ديا گيا، كين برمرتبه في كئے، اور آخرى مرتبہ جب زبرديا گيا، جس ميں ان كا انقال ہوا تو ان كے جگر كے كلاے كك كن كرگرتے ہے "

ال روایت میں زہر دینے کا واقعہ ہے۔ لیکن امیر معاویہ " کیا معنی کی زہر دینے والے کا نام ہیں۔ حافظ ذہبی کی تلخیص متدرک میں بھی جومتدرک کے ذیل میں ہے، بعینہ یہی روایت ہے۔ بیصدیث کی شہادت ہے۔

اس کے بعد طبقات صحابہ پرنظر ڈالئے تو سلسلۂ طبقات کی متندرین کتاب استیعاب میں بیر دایت ملتی ہے <sup>ا</sup>۔

"قال قتاده وابو بكر بن حفص سم الحسن بن على رضى الله عنهما سمته امرأة جعدة بنت الاشعث بن قيس الكندى وقالت طائفة كان ذالك منها بتدسيس معاوية اليها ..... والله اعلم ".

" قادہ اور ابو بکر بن حفص کہتے ہیں کہ حسن بن علی کو زہر دیا گیا۔ ان کی بیوی جعدہ بنت اشعت بن قیس کندی نے زہر دیا تھا۔ اور ایک چھوٹا گردہ کہتا ہے کہ جعدہ نے معاویہ کے اشارے سے زہر دیا تھا۔۔۔۔۔واللہ اعلم"۔

علامه ابن عبدالبرنے مذکورہ بالا دوروایتیں لکھی ہیں۔لیکن دوسری روایت جس میں مشتبہ طور لکھی ہے۔اس کاضعف خودعبارت سے ظاہر ہے کہ'' کچھلوگ ایسا کہتے ہیں''۔ علامہ ابن اثیراسدالغابہ لکھتے ہیں <sup>ہی</sup>۔

" و كان سبب موته ان زوجته جعدة بنت الاشعت بن قيس سقته السم فكان توضع تحته طست ترفع احرى نحوار بعين يومافمات منه ".

''اوران (حسنؓ) کی موت کا سبب بیتھا کہ ان کی بیوی جعدہ بنت اشعت بن قیس نے ان کونہ ہر بلادیا تھا اور دوسرا اُٹھایا کونہ ہر بلادیا تھا اور دوسرا اُٹھایا جاتا تھا۔ ای میں وہ انقال کر گئے''۔

اس روایت میں بھی جعدہ ہی کا نام ہے اور امیر معاویہ " کا کہیں ذکر نہیں۔علامہ ابن عسقلانی اصابہ میں حضرت حسن کے سنین وفات کے اختلاف بتانے کے بعد لکھتے ہیں ا

"ويقال انه مات مسموماً قال ابن سعد اخبرنا اسماعيل .....عن عمير بن اسحاق دخلت انا وصاحب لى على الحسن بن على فقال لقد لقت طائفة من كبدى و انى قد سيقت السم مراراً فلم اسق مثل هذا فاتاه الحسين بن على فساله من سقاه فابى ان يخبر رحمه الله تعالى ".

"اور کہاجاتا ہے کہ انہوں نے (حسن ) زہر سے انقال کیا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ بچھ کو اسلعیل نے خبر دی۔۔۔۔ کہ عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں اور میر سے ایک ساتھی حسن کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ میر سے جگر کے پچھ کلڑ ہے گر چکے ہیں اور مجھے کئی مرتبہ نے بالا یا گیا ہے۔ لیکن اس مرتبہ کے ایسا قاتل بھی نہ تھا۔ اس کے بعد حسین ان کے پاس آئے اور پوچھا کس نے پلایا۔لیکن انہوں نے بتانے سے انکار کیا۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔

ال دوایت معلوم ہوتا ہے کہ علامہ این جرافس زہرہی ہوت ہونے میں مشتبہ ہیں۔
چنانچے زہر کی روایت 'نیمال '' کر کے لکھتے ہیں، جوضعف روایت کی علامت ہے۔ دوسری اہم روایت
ابن سعد کی ہے، جوطبقات صحابہ کے سب سے قدیم مولف ہیں اور جن کی کتاب' طبقات ابن سعد' طبقات کی قدیم ترین اور متند ترین کتاب ہاور بعد کی تمام کتابیں ای سے ماخوذ ہیں، مگر اس میں بھی کسی خرج دیے والے کا نام نہیں۔

علامہ ابن جرم نے اصابہ کے علاوہ رجال کی مشہور کتاب تہذیب المہذیب میں بھی اس واقعہ کے متعلق دوروایتیں نقل کی ہیں۔ان میں سے ایک روایت ابن سعد کی روایت خفیف لفظی تغیر کے ساتھ ہے۔ مگر صورت واقعہ بعینہ وہی ہے جواو پر کھی گئی ہے۔ دوسری روایت اسدالغابہ کی ہے جو اُویر گزر چکی ہے ۔۔

طبقات اور رجال کے بعد تاریخ میں آئے۔ تاریخ میں یہ واقع مشتبہ ہے مشتبہ تر ہوجا تا ہے۔ کونکہ تفصیلئے موزعین بھی جنہیں امیر معاویہ کے مظالم ومثالب اور اہلِ بیت کی مظلومیت وکھانے میں خاص لطف آتا ہے۔ امیر معاویہ کے ساتھ زہر خورانی کی نسبت کوچیے نہیں سمجھتے ۔ حتیٰ کہ بعضوں نے سرے سے زہر خورانی کا واقعہ بی نہیں لکھا۔

ا ديكهوتهذيب المتهذيب وجلدا ص١٠٠١

چنانچہ سب سے قدیم تفصیلی مورخ علامہ احمد بن ابی داؤد بنوری التوفی الماجے جوابی قدامت کی وجہ سے متندمورخ مانے جاتے ہیں۔ اپنی کتاب اخبار الطّوال میں سرے سے اس واقعہ کا تذکرہ نہیں کرتے اور حضرت حسن "کی وفات کے حالات اس طرح لکھتے ہیں۔

"ثم ان الحسن اشتكى بالمدينه فاقل وكان اخوه محمد بن الحنيفة فى ضيعة له فارسل اليه فوانى فدخل عليه فجليء يساره والحسين عن يمينه ففتح الحسن عينه فراهما فقال للحسين يا اخى اوصيك بمحمد اخيك خيرا فانه جلدة مابين العينين ثم قال يا محمد وانا اوصيك بالحسين كانفه و ازره ثم قال ادفنونى مع جدى صلعم فان منعتم فالبقيع ثم توفى فمنع مروان ان بد فن مع النبى صلعم فد فن فى البقيع ".

" پھر حسن اللہ مینہ میں بھار پڑے اور حالت خراب ہوگئی ، تو ان کے بھائی محمہ بن حفیہ کو جواس وقت اپنی زمینداری پر تھے بلایا گیا۔ وہ حسن اللہ کی وفات سے پہلے پہنچ گئے اور حسن اللہ کی باس آکران کے بائیں جانب بیٹھے۔ حسین دہنی جانب تھے۔ حسن نے آئھ کھولی اور دونوں کو دکھے کر حسین ہے کہا کہ برادر عزیز میں تم کو تمہارے بھائی محمہ سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ کیونکہ وہ دونوں آئھوں کے درمیانی چرئے کی طرح عزیز بیل۔ پھر محمہ وصیت کرتا ہوں کہ محمد میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم حسین کے گر دجم ہوکران کی مدد کرنا۔ پھر کہا کہ جھے کو میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم حسین کے گر دجم ہوکران کی مدد کرنا۔ پھر کہا کہ جھے کو میرے ناناصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا اور اگر تم کو روکا جائے تو بقیع میں دفن کردیتا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد مروان نے نی صلعم کے ساتھ دفن کرنے میں دفن کردیتا۔ چنانچہ میں دفن کئے گئے''۔

ال واقعه میں شروع سے آخرتک سرے سے زہرخورانی کا تذکر ہیں ہے۔ ان کے بعد دوسرے متنداور تفصیلئے مورخ علامہ ابن واضح کا تب عباس المعروف بہ یعقوبی جو تیسری صدی کے نہایت متازمورخ ہیں ، اپنی مشہور کتاب تاریخ میں حضرت حسن "کی وفات کا یہ واقعہ لکھتے ہیں ا "وتوفى الحسن بن على فى شهر ربيع الاول ٢٩٠٠ ولما حضرته الوفاة قال لاخيه الحسين يا اخى ان هذا اخر ثلث مرار سقيت فيها السم ولم اسقه مثل موتى هذا وانا ميت من يومى فاذا انامت فادفنى مع رسول الله فما احد اولى بقربه منى الا ان تمنع من ذالك فلا تسفك محجمة دم".

''اور حسن 'بن علی نے رہے الاول وس میں وفات پائی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو این بھائی حسین ہے کہا برادر عزیزیہ تیسری مرتبہ کا آخری مرتبہ ہے، جس میں مجھے زہر پلایا گیا۔ لیکن اس مرتبہ کے جسیا بھی نہ تھا، میں آج ہی مرجاؤں گا۔ جب میں مرجاؤں تو مجھے کورسول اللہ بھٹے کے ساتھ دفن کرنا ، کہ میری قرابت قریبہ کی وجہ سے میرے مقابلہ میں کوئی اس کا مستحق نہیں ہے۔ البتہ اگرتم روکے جاؤ تو ایک مجھنے کے برابرخونریزی نہ گرنا '

اس میں بھی کسی زہر دینے والے کا نام ہیں ہے۔

یعقوبی کے بعد تیسرے متندترین تفصیلے مورخ علامہ مسعودی ،المتوفی ۲۳۳ ھجواپے وسنت علم اور جامعیت کے لحاظ ہے موزخین میں ممتاز پایدر کھتے ہیں۔ اپنی مشہور معروف کتاب مروج الذہب میں تحریر کرتے ہیں۔ ا

"على بن الحسين بن ابى على ابى طالب قال دخل الحسين على عمى الحسن بن على لما اسقى السم فقا م لحاجة الانسان ثم رجع فقال لقد سقيت السم عدة مرارٍ فما سقيت مثل هذه لقد لقطت طائفة من كبدى فرايتنى اقلبه لعود فى يدى فقال الحسين يااخى من سقاك قال ما تريد بذلك فان كان الذى اظنه فالله حسيبه وان كان غيره فما احب ان يو خذبى برئ فلم يلبث بعد ذالك الاثلاثا حتى توفى وذكر ان امراته جعد بنت الا شعث ابن قيس الكندى سقته السم وقد كان معاويه دس اليها".

' علی بن حین بن علی بن ابی طالب (زین العابدین) بیان کرتے ہیں کہ حین میرے
پہاسٹ بن علی کے پاس ان کے زہر پلانے کے وقت گئے ، تو حس قضائے حاجت کے
لئے گئے۔ وہاں سے لوٹ کرکہا مجھے کی مرتبہ زہر پلایا گیا۔ لیکن اس مرتبہ کے ایسا بھی نہ تھا۔
اس میں میرے مگر کے نکڑے باہر آگئے۔ تم مجھے دیکھتے کہ میں ان کو اپنے ہاتھ کی لکڑی
سے اُلٹ بلیٹ کرد کھی رہا تھا۔ حین ٹے نے بوچھا بھائی صاحب کس نے پلایا؟ حس ٹے نہا با اس میں اس اوال سے تمہارا کیا مقصد ہے ، اگر زہر دینے والو ہی خص ہے ، جس کے متعلق میر الس سوال سے تمہارا کیا مقصد ہے ، اگر زہر دینے والو ہی خص ہے ، جس کے متعلق میر الس سوال سے تمہارا کیا مقصد ہے ، اگر زہر دینے والو ہی خص ہے ، جس کے متعلق میر الس سوال ہے تو خدا اس کے لئے کافی ہے اور اگر دوسرا ہے تو میں یہ پندنہیں کرتا میری وجہ سے کوئی ناکر دو گزا جائے۔ اس کے بعد حس ٹریادہ نیٹ ہرے اور تین دن بعد انتقال کر گئے۔ اور ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی یوی جعد ہ بنت اضعف بن قیس نے معاویہ گئے ۔ اشارہ سے زہر بلایا تھا۔ ۔

ال روایت کے دو تھے ہیں۔ اصل حصہ میں کسی زہر دینے والے کانام نہیں۔ دوسرے فکڑے میں جو محض روایت میں حیثیت سے شامل کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس کا طرزِ تحریر شاہد ہے۔ اس میں امیر معاویہ "کانام ہے، لیکن اس روایت کلڑے کی جو حیثیت وہ "ذکے سے "کے لفظ سے ظاہر ہے۔ "ذکو "عربی زبان میں ای واقعہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جونہایت کمز ور ہوتا ہے۔ "ذکو "عربی زبان میں ای واقعہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جونہایت کمز ور ہوتا ہے۔

فدکورہ بالاشہاد تیں ان تفصلیئے موزمین کی ہیں جنہیں اہل سنت بھی عام واقعات میں متند سبجھتے ہیں۔ اب ان خالص نی موزمین کی شہاد تیں پیش کی جاتی ہیں، جنہیں شیعہ بھی متند مانتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے اوّل محدث ابن جریر طبری کا نام سامنے آتا ہے۔ لیکن بیرواقعہ مجھے طبری میں باوجود تلاش کرنے کے کہیں نہیں ملا طبری کے بعد ابن اثیر کا نمبر ہے، وہ لکھتے ہیں اُ۔

"في هذه السنة توفى الحسن ابن على سمته زوجته جعدة بنت الاشعث بن قيس الكندى ".

''اوراک سنہ ( ۱۹۳ھ) حسن بن علی نے وفات پائی۔ان کوان کی بیوی جعدہ بنت اشعث بن قیس کندی نے زہر دیا تھا''۔

ابن اثیر کے بعد ابوالفد اء کابیان ہے ۔

" وتوفى الحسنٌ من سم سقته زوجته جعدة بنت الاشعث قيل فعلت ذالك بامر معاوية وقيل بامريزيد".

"اورحن في ني الما تي الله المال كي بيوى جعده بنت اضعث في بلا يا تقارا وركها كيا تقال اوركها كيا تقال اوركها كيا تقال الماك في الماك الماك

اس بیان سے ظاہر ہے کہ ابوالفد اء بھی امیر معاویہ "کی جانب زہر خورانی کی نسبت صحیح نہیں سمجھتا۔ اس لئے پہلے اس نے اپنی رائے لکھی ، اس کے بعد دوسری روایت محض روایت حیثیت سے "قیل" کے ساتھ فل کی ہے۔ جوضعف روایت کی دلیل ہے۔

سب سے آخر میں ابن خلدون کی رائے بیش کی جاتی ہے۔ گوز مانہ کے لحاظ سے ان کا شار متاخرین میں ہے ۔ لیکن صحت روایت ، اصابت رائے اور تقید کے اعتبار سے سب سے ممتاز ہے۔ خصوصاً مشتباور مختلف فیہ واقعات میں ان کی رائے فیصلہ کا حکم رکھتی ہے۔ کیونکہ بیاس متم کے واقعات کی تنقید بھی کرتا ہے اور دینا میں فلسفہ تاریخ کا امام ہے، اور پہلا شخص ہے جس نے دینا کوفلسفہ تاریخ سے آشنا کیا۔ چنانچے حضرت حسن کی دست برواری کے سلسلہ میں لکھتا ہے ۔

"ثم ارتحل الحسن في اهل بيته وحشمهم إلى المدينة وخرج اهل الكوفة الوداعه باكين فلم يزل مقيما بالمدينة الى ان هلك سنة تسع واربعين وقال ابو الفرح الاصفهاني سنة احدى وخميس على فراشه بالمدينة وما ينقل ان معاويه دس اليه السم مع زوجته جعده بنت الاشعث فهو من احاديث الشيعة لمعاوية من ذالك".

" حسن ( خلافت سے دستبرداری کے بعد ) اپنال بیت اور ان کے خدام کو لے کر مدینہ چلے گئے اور کوفہ والے روتے ہوئے ان کورخصت کرنے کے لئے نکلے۔ اس وقت سے وفات تک وہ برابر مدینہ میں مقیم رہے۔ وہ مجھ میں انہوں نے وفات پائی۔ اور ابو الفرج اصفہانی کا بیان ہے کہ راھے میں اپنے بستر پر مدینہ میں وفات پائی۔ اور بیر وایت کی معاویہ نے ان کی بیوی سے مل کرز ہردلایا ، شیعوں کی بنائی ہوئی ہے۔ حاشا معاویہ "کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں '۔

ان تمام متندشہادتوں کے بعد آخر میں یہ بحث تاریخ اسلام کے مشہور مجد دعلامہ ابن تیمیہ حرانی کے فیصلہ پرختم کی جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ حسن تو معاویہ نے زہر دیاتھا کہ سی شری دلیل اور معتبر اقر ارسے تابت نہیں ہے اور نہ کوئی قابل وثوق روایت سے اس کی شہادت ملتی ہے اور یہ واقعہ ان واقعوں میں ہے جس کی تہہ تک نہیں پہنچا جاسکتا۔ اس لئے اس کے متعلق کچھ کہنا ہے کم کی بات کہنا ہے۔ ہم نے زمانہ میں الی مثال دیکھی ہے کہ ایک شخص کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ زہر سے مرا اور ترکوں وغیرہ نے اسے زہر دیا۔ لیکن اس واقعہ میں لوگوں کا بیان اس درجہ مختلف ہے کہ اس بادشاہ کی جائے وفات اور قلعہ کی تعیین میں بھی اختلاف ہے۔ جس میں وہ مرا اور اس بارے میں ہر شخص کا بیان ایک دوسرے سے مختلف ہے ۔ ایک شخص کہتا ہے کہ فلال نے زہر دیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ اس نے نہیں بلکہ دوسرے شخص مختلف ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ فلال نے زہر دیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ اس نے نہیں بلکہ دوسرے شخص کے نہیں آیا۔

یہ واقعہ حال کا اور تمہارے زمانہ کا ہے اور اس کے بیان کرنے والے وہ لوگ ہیں جواس بادشاہ کے قلعہ میں موجود ہیں۔ حضرت حسن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا اور بیالی موت ہے جس کا آسانی سے پتہ چل سکتا ہے ، کیونکہ مسموم کی موت چھی نہیں رہتی ۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی نے زہر دیا اور بیا سلم ہے کہ ان کی وفات مدینہ میں ہوئی اور معاویہ شام میں تھے۔ اس لئے زیادہ سے زیادہ کوئی بدگمان بیگمان کرسکتا ہے کہ معاویہ نے اس کے پاس زہر بھیج کراس کو کھلانے کا تھم دیا۔

دوسراسبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حسن مگرت طلاقیں دیتے تھاور بھی ایک عورت کے پاس نہیں رہتے تھے۔ اس لئے ان کی بیوی نے فطرت نسوانی کے تحت عداوت میں انہیں زہردے دیا۔
تیسرا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس عورت کا باپ اشعث بن قیس در پردہ حضرت علی اور حسن کا کالف تھا، اس لئے اپنی لڑکی کے ذریعہ سے زہر دلایا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اشعث کو امیر معاویہ نظاف تھا، اس لئے اپنی لڑکی کے ذریعہ سے زہر دلایا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اشعث کو امیر معاویہ نے تھم دیا تھا تو یہ تھن بدگانی ہوگی ، جو فر ہ با ممنوع ہے کہ نبی بھی نے فر مایا ہے کہ ظن اکذب المحدیث ہے اور با تفاق مسلمین شرعاً اور قانو نا بھی ظن پرکوئی تھم نیس لگایا جاسکا۔ اس لئے مدحاً اور ذماً اس پرکوئی تھم نیس لگایا جاسکا۔ اس لئے مدحاً اور ذماً اس پرکوئی تھم متر تبنیں ہوتا اور تیسر اسب صریحاً باطل ہے۔

کونکہ باختلاف روایت اضعث ابن قیس بہھ یا اہم میں مرا-ای لئے حسن اور معاویہ کا کی سے کے میں ہوئی ہے۔ معاویہ کا کی سلم میں کہیں اس کا نام ہیں آیا ہے اور میں کھا عت اس میں ہوئی ہے۔

اگراس وقت زندہ ہوتا تو اس کا نام کسی نہ کسی طرح اس سلسلہ میں ضرور آتا۔اس لئے وہ اپنی موت کے دس سال بعد کس طرح اپنی کڑی ہے۔ دس سال بعد کس طرح اپنی کڑی ہے نہردلا سکتا ہے۔ واللہ اعلم الحقیقة الحال ا

ان شہادتوں کے بعداس واقعہ پر مزیدرد وقد ح کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی ۔اس کے متعلق تمام تر تاریخی شواہد کی اصل عبارتیں مع ترجمہ ناظرین کے سامنے پیش کردی گئیں۔وہ آئہیں دیکھ کرخود حق وباطل کا فیصلہ کر سکتے ہیں ۔لیکن اس بحث کے ختم کرنے ہے پہلے ایک ضروری پہلو کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے۔

ا۔ ہمسلم ہے کہ حضرت حسن تہایت کے جوادر سلے پند تھے۔ جنگ وجدل سے آئیں طبعی نفرت تھی اورائی وجہ سے بیخ کے لئے وہ خلافت جیسے رفیع اعزاز سے دست بردار ہوگئے تھے۔ آپ کی دستبرداری کے بعد خانواد ہ نبوت کے جسٹی خص میں کی حد تک خلافت کی خواہش تھی وہ تو حضرت حسین تا کی ذات گرائی تھی۔ چنانچہ آپ نے حضرت حسن تا اور امیر معاویہ تا کی مصالحت اور حضرت حسن تا کی ذات گرائی تھی۔ چنانچہ آپ نے حضرت حسن تا نے آئیوں ڈانٹ کر خاموش کر دیا تھا۔ اس لئے اگرامیر معاویہ تا آئندہ خطرے سے بینے کے لئے زہر دلواتے بھی تو حسین تا کو جن کی طرف سے ان کو دعولی خلافت کا خطرہ تھا۔ جسیا کہ انہوں نے اپنے وصیت نامہ میں بزید کو آگاہ کیا تھا۔ نا کہ حسن تا کو جوان کے حق میں رہنی وار ہوگئے تھے۔ غرض عقلی ادر نقلی دونوں حیثیتوں سے بیروایت نا تابل اعتبار بلکہ بالکل ہی بے حقیقت ہے۔

۲۔ دوسرا الزام بنو ہاشم کے ساتھ عموماً اور اہلِ بیت نبوی کے ساتھ خصوصاً بدسلوکی کالگا اور ا

کیکن بیالزام بھی صرح افتر ااور بہتان ہے۔ ممکن ہے خاندانی عصبیت کی وجہ ہے امیر معاویہ ہاشم کواچھا نہ بچھتے ہوں۔ کیکن ان کے ظاہری اعز از واحتر ام میں انہوں نے بھی کوئی فرق نہیں معاویہ ہاشم کواچھا نہ بچھتے ہوں۔ کیکن ان کے ظاہری اعز از واحتر ام میں انہوں نے بھی کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ خصوصاً حضرت حسن "کی دستبرداری کے بعدوہ بنو ہاشم سے جس حسن سلوک اور تحل سے پیش آتے تھے وہ نہ صرف قابل ستائش بلکہ حددرجہ جیرت انگیز ہے۔

یمکن ہے کہ ان کا پیطرزعمل بولٹیکل اغراض کی بنا پر ہو ہمکن ہے کوئی واقف کارحق پرست انکار نہیں کرسکتا کہ امیر معاویہ "کا طرزِ عمل بنو ہاشم اور اہلِ بیتِ نبوی کے ساتھ حد درجہ شریفا نہ اور متحملا نہ تھا۔ اب واقعات ہے اس کی مثالیں ملاخطہ ہوں۔ جب حضرت حسنؓ خلافت ہے دستبردار ہوتے ہیں تو شرا نطائے میں ایک اہم دفعہ یہ ہوتی ہے کہ تمام بنی ہاشم کو وظا نف دیئے جا ئیں گے اور ان وظا نف میں آئہیں بنی اُمیہ کے افراد پرترجے حاصل ہوگی ۔

اپی وفات کے وقت انہوں نے حضرت حسین کے بارے میں جو وصیت کی تھی ، وہ خاص طور پر قابل لحاظ ہے۔ اس کے الفاظ میہ ہیں : ''عراق والے حسین '' کوتمہارے مقابلہ میں لاکر چھوڑیں گے۔لیکن جب وہ تمہارے مقابلہ میں آ کیں اور تم کوان پر قابو حاصل ہو جائے تو درگز رہے کام لینا۔ کیونکہ قرابت دار ہیں ،ان کابڑاحق ہاوروہ رسول اللہ بھے کے عزیز ہیں گے۔

بنوہاشم کوان کی ضرورت کے اوقات میں بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے اور اس احسان کے باوجود ان کی درشت کلامی بھی برداشت کرتے تھے۔ایک مرتبہ حضرت علی کے برادرا کبر حضرت تقیل کو بہراردرہم کی ضرورت ہوئی۔ یہ حضرت علی کے پاس گئے۔ یہاں کیا تھا۔ آپ نے اپ وظیفہ کی برآور ﴿ تک انتظار کرنے کو کہا۔ لیکن اولا وظیفہ کی رقم ان کے مطالبہ کے مقابلہ میں قلیل تھی۔ پھر اس کے برآور ﴿ تک انتظار کرنے کو کہا۔ لیکن اولا وظیفہ کی رقم ان کے مطالبہ کے مقابلہ میں قلیل تھی۔ پھر اس کے وقت درکارتھا۔ اس لئے تقیل معاویہ کے پاس پہنچے،امیر معاویہ نے ان سے پوچھا،تم نے علی کو کیسا پیا ہا جواب دیا وہ رسول اللہ بھی کے شیخے صحافی ہیں۔ بس صرف اس قدر کی ہے کہ آنخضرت بھی ان میں نہیں ہیں اور تم اور تمہارے حواری ابوسفیان اور اس کے حواریوں کی طرح ہو۔امیر معاویہ نے ان میں نہیں ہیں اور تم اور تمہارے حواری ابوسفیان اور اس کے حواریوں کی طرح ہو۔امیر معاویہ نے باپ پریطعن سننے کے بعد بھی آنہیں بچاس ہزار در ہم دیے سے۔

بنوہاشم کے مردتو مردعورتیں تک امیر معاویہ یے رودرروانہیں بخت الفاظ کہتی تھیں۔امیر نہایت تخل سے ان کو سنتے تھے۔اوران کی فرمائش پوری کرتے تھے۔ایک مرتبہ حضرت علی می کی پچیری کہن اروی ان کے پاس آئیں۔معاویہ نے نہایت خندہ بیثانی سے استقبال کیا اور کہا خالہ مرحبا،

ا اخبار الطّوال ص ٢٣١ ع طبري حبله ٢ والفخرى ص ١٠٣ ع اسد الغابه عبد ٣ ص ٢٣٣ ع تفصيل كے لئے ديكھوالبدايه والنهايه عبد ٥ ص ٣ ص ٣ هـ ايضاً

مزاج کیسا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ، انچھی ہوں اور اہلِ بیت کے فضائل اور معاویہ کی ندمت پر ایک پُر جوش تقریر کی۔ عمر و بن العاص بیٹے تھے ، ان سے نہ سنا گیا۔ بول اُٹھے کہ گمراہ بوڑھی تیری عقل جاتی رہی ہے ، زبان بند کر۔ اروی نے اس کے جواب میں عمر و بن العاص کی بُری طرح خبر کی اور ان کی ماں اور ان کے نسب کے متعلق نہایت فخش با تیں سنا کر بولیں کہ تیری بی بجال کہ میر بے سامنے منہ کھولے۔

حضرت امیر معاویہ "نے درمیان میں پڑکر دونوں کو خاموش کردیا کہ اب ان گزری ہوئی باتوں کو جانے دیجئے اورا پی ضرورت ہے۔ ۲ ہزار مفلس بن حارث کے واسطے نہر خرید نے کے لئے اور دو ہزاران کے ناداروں کی شادی میں صرف کرنے کے لئے اور دو ہزاران کے ناداروں کی شادی میں صرف کرنے کے لئے اور ۲ ہزار وقت جے ہزار کی رقم ان کے لئے اور ۲ ہزار وقت جے ہزار کی رقم ان کے حالے کے دامیر معاویہ "نے ای وقت جے ہزار کی رقم ان کے حالے کی اور بیاس کو لئے کروا ہیں گئیں اُ۔

حضرت عبد الله بن عبال جو ہاشی خاندان کے بڑے صاحب کمال اور صاحب و ماغ بزرگ تھے۔ بنی اُمیہ کے ساتھ تعصب رکھتے تھے اوران کی بیروش شروع سے آخر تک برابر قائم رہی اور جب بنی اُمیہ اور بنی ہاشم کے مقابلہ کا سوال ہوا تو حضرت عبداللہ کی عصبیت ظاہر ہوتی رہی ۔ چنانچہ جنگ صفین میں حضرت علی " کی جمایت میں میدان میں آئے اور بھر یوں کی ایک جماعت اپنے ساتھ لائے۔ پھر ثالثی میں ابوموی اشعری کو عمر و بن العاص " کی جال سے بھے کی ہدایت کی اور جناب امیر " کی زندگی میں ان کی جانب سے بھر ہ کے والی ہے۔

غرض جناب امیر آور معاویہ یے اختلاف کے زمانہ میں عبداللہ بن عباس کی حیثیت نہ صرف جناب امیر گے معمولی حامی کی تھی بلکہ وہ امیر معاویہ کے بخت مخالف تھے۔لیکن ان مخالفتوں کے باوجود حضرت حسن کی دستبرداری کے بچھیل جب انہوں نے امیر معاویہ کے پاس اپی جان اور اپنا اندوختہ کی امان کے بارے میں خط لکھا تو امیر معاویہ نے اسے بخوشی منظور کرلیا اور ان سے کوئی تعرض نہیں کیا ہے۔ ایک مرتبہ ان کودس لا کھ درہم دیے گئے۔

مشہور شیعی مورخ طبالمعروف بابن طقطقی لکھتے ہیں کہ اشراف قریش میں عبداللہ بن عباللہ بن عبداللہ بن مبداللہ بن م

یانہ بران کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ان کی تمام ضروریات پوری کرتے تھے۔اس کے بدلہ میں بہلوگ ہمیشہان سے تخی کیساتھ گفتگو کرتے اور چیں بچیس رہتے لیکن امیر معاویہان کی گفتگو کو مجھی نداق میں اُڑا دیتے اور بھی ٹال جاتے اور اس کے جواب میں بیش قیمت تحا نف اور بڑی برى رقيس ديية ك

ان صریح شہادتوں کے بعدامیر معاویۃ پراہل بیت اور بنو ہاشم کے ساتھ نارواسلوک کرنے كالزام لكاناكس فدرزيادتى بــ

تیسراالزام حضرت علیؓ پرستِ وشتم کا ہے۔لیکن بیالزام تنہاامیر معاویہؓ پرعا کہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی اپن تحریروں اور تقریروں میں سخت سے سخت الفاظ ان کے لئے استعمال کرتے تھے۔ آج بھی آپ کے خطبات اس کے شاہد عادل ہیں ،حضرت علی "تو خیران سے بلندو برتر تھے۔ان کے منہ پر یہ باتیں زیب بھی دیتے تھیں لیکن وہ حامیانِ علی "مجھی جومعاویہ" کی خاک کے برابر بھی نہ تھے، کوئی بدكلامى اميركى شان ميں أشاف ركھتے تھے اور حقیقت ہے كدومقابل كے حریفوں ميں ایك كی بدگوئی کاالزام دوسرے پر رکھنا فطرت انسانی ہے جہل کا ثبوت ہے۔

بي تقاضائے فطرت ہے كہ جب دوآ دميوں كا اختلاف وشمنى كى حد تك بہنے جاتا ہے، توادني ادنیٰ باتوں پراُتر آتے ہیں۔اس لئے امیر معاویہ یا حضرت علیٰ پرایک دوسرے کے سب وشتم کاالزام رکھنا فطرت پرالزام ہے۔غالبًا ناظرین کو بیمعلوم کر کے جیرت ہوگی کہ امیر معاویہ "حضرت علیؓ کے مقابلہ میں جنگ آ زماہونے کے بعد بھی ان کے تمام فضائل کے معتر ف تصاور انہوں نے بار ہااور برملا

ان کااعتراف کیا۔

جنگ صفین کی تیاریوں کے وقت جب ابوسلم خولانی ان کوسمجھانے کے لئے گئے اور کہا معاویہ میں نے سُنا ہے کہ تم علی ہے جنگ کاارادہ رکھتے ہوتم کوسبقتِ اسلام کاشرف حاصل ہیں ہے۔ پھرکس برتے پراُٹھو گے تو انہوں نے صاف صاف اعتراف کیا کہ مجھے اس کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں فضل میں ان کے مثل ہوں۔ میں تو صرف قاتلین عثمان " کو مانگا ہوں ہے۔

ا پی وفات کے کچھ دنوں پہلے انہوں نے مجمع عام میں جوتقریر کی تھی ، اس کے الفاظ یہ تھے کہ''میرے بعد آنے والا مجھ ہے بہترنہیں ہوگا۔جیسا کہ میں اپنے پیش رو سے بہتر نہیں ہوں'' سے وہ نہ صرف حضرت علی طلکہ خاندان بنی ہاشم کے شرف و فضلیت کے معترف تھے۔ ایک مرتبدان سے پوچھا کہ بنی اُمیداشرف ہیں یا بنی ہاشم ؟ انہوں نے زمانۂ جاہلیت کی پوری تاریخ دہراکر دونوں کی فضیلت کا اعتراف کیا اور آخر میں کہا کہ بی کھی کی بعث کے بعد بنی ہاشم کی فضلیت کو کون پہنچ سکتا ہے !۔

۳۔ چوتھا اہم الزام ہے کہ انہوں نے بعض اکابر صحابہ کوتل کیا ، اور بہتوں کی تو ہین و تذکیل کی۔
لیکن بیالزام بھی اپنے مفہوم کی صحت کے لحاظ سے لایعنی ہے۔ اکابر صحابہ کی بڑی جماعت ان دونوں کے
اختلاف سے پہلے ہی واصل بحق ہوچکی تھی۔ اکابر صحابہ میں اس وقت جو بزرگ باقی رہ گئے تھے ، ان میں سے
بہتہرے آنحضرت بھی ہے کہ اس فرمان کے خوف سے کہ ''اگر دوسلمان آپس میں لڑیں ، تو دونوں جہنمی ہیں''۔
خانہ شین ہوگئے تھے اور حضرت علی اور معاویہ '' کسی کے ساتھ شریک نہوئے۔

چنانچے عشرہ میں جھی حضرت سعد بن ابی وقاص شروع ہے آخر تک جس قدر خانہ جنگیاں ہوئیں ،کسی میں بھی شریک نہ ہوئے ۔حضرت عثان شکی شہادت کے بعد حضرت علی سے ہاتھ پر بیعت کر لی لیکن جب حضرت علی جنگ جمل کے لئے روانہ ہوئے اورلوگوں نے ان کوساتھ چلنے کی دعوت دی تو انہوں نے صاف جواب دیا اور فرمایا کہ'' مجھے ایسی تلوار بتاؤ جومسلم اور کافر میں امتیاز کر ہے''۔ان کے لڑکے عمر و بن سعد نے ان سے کہا کہ آپ کو بیا چھا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جنگل میں اُونٹ جرائیں اورلوگ بادشاہت اور حکومت کے لئے اپی اپی قسمت آزمائیں۔ حضرت سعد شنے ان کے سینے پر ہاتھ مارکر فرمایا ، خاموش! میں نے رسول اللہ جھاسے سنا ہے کہ حضرت سعد شنے ان کے سینے پر ہاتھ مارکر فرمایا ، خاموش! میں نے رسول اللہ جھاسے سنا ہے کہ شخدا خاموش اور پر ہیز گار بندہ کو مجوب رکھتا ہے'' سے۔ پھر جنگ صفین میں امیر معاویہ شنے ان کو ملانا چاہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے۔

حفرت طلحہ اُور حضرت زبیر ڈونوں عشرہ میں تصاور جنگِ جمل کے ہیرو تھے۔لیکن آغاز جنگ کے بعدمیدان سے نکل آئے۔اور بدبختوں نے ان کی واپسی سے اجائز فائدہ اُٹھا کرشہید کردیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ''جواپنے فضل و کمال اور زہد ورع کے لحاظ سے اپنے عہد میں اپنی مثال نہ رکھتے تھے۔ جنگ جمل وصفین کسی میں بھی شریک نہ ہوئے۔لیکن چونکہ حضرت علی '' کوتن پر

ع ابن سعد \_جلد ۳ فتم اول \_ترجمه سعد بن اني وقاص س اسد الغابه \_جلد ۲ \_ص۳۹۲

لے البدایہ والنہایہ۔جلد۸۔ص۱۲۸ سے الریاض|کمنفر ہفی منا قبالعشر ہ۔ص۲۰۰ ۵ے متدرک حاکم ۔جلد۳۔ص منا قب طلحہؓ وزبیرؓ

سجھتے تھے،اس لئے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ گرآپ سے بیشرط کر لی تھی کہ وہ جنگ میں ساتھ نہ دیں گےاور جناب امیر "نے انہیں اس کی اجازت بھی دے دی تھی ا

حضرت اسامہ بن زیر جن کو آنخضرت کے ساتھ قرب واخصاص کی وجہ ہے رکن اہل بیعت ہونے کی حیثیت حاصل تھی۔ جنگ صفین ہے بالکل کنارہ کش رہے اور حضرت علی کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر آپ شیر کی ڈاڑھ میں گھتے ،تو میں بھی آپ کے ساتھ گس جاتا۔ لیکن اس معاملہ میں حصہ لینا پسند نہیں کرتا ہے۔

حضرت احنب بن قیس جب حضرت علی کا مداد کے لئے آرہے تھے تو اتفاق ہے ابو بکر گا ہے ملاقات ہوگئی۔ انہوں نے ان کو روکا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ دومسلمان آپس میں لڑیں تو دونوں جہنمی ہیں ہے۔

حضرت عمران بن حسین جن کاشار فضلا اور فقهائے صحابہ میں تھا۔خانہ جنگی میں حصہ لینا پندنہ کرتے تھے ج

جب جنگ صفین کے لئے حضرت کی نے تیاریاں شروع کیں اور منبر پرچڑھ کرلوگوں کو شرکتِ جنگ پرآ مادہ کرنا شروع کیا تو بہت ہے لوگ آ مادہ ہو گئے ۔لیکن عبداللہ ابن مسعود ؓ کے ساتھیوں اور سو(۱۰۰) قاریوں نے کہا '' امیر المونین ہم کوآپ کے فضائل کا اعتراف ہے ۔لیکن اس قبال میں ہمیں شک ہے (یعنی اس جنگ میں شرکت جائز ہے یانا جائز )۔اس لئے ہمیں اس میں شرکت جائز ہے یانا جائز )۔اس لئے ہمیں اس میں شرکت کرنے کے بجائے حفاظت کے لئے سرحدوں کا والی بناد ہجئے''۔

اس جواب پرآپ نے پھرکوئی اصرار ہیں کیااوران کی مرضی کے مطابق قزوین فرتے وغیرہ کی سرحدوں پر مامورکردیاھے۔

بعض صحابہ ایسے بھی تھے جوشریک تو، وگئے مگر چونکہ دل سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا کر اسمجھتے تھے اس لئے آخر تک تذبذب رہے اور اس تذبذب کی دجہ سے وہ شرکت کے باوجود میدان جنگ میں ناکام رہے۔ چنانچ حضرت مہیل بن صنیف جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے ایکن لوگ ان پر جنگ سے پہلو تہی کا الزام لگاتے تھے۔ چنانچہ جب یہ صفین سے لوٹ اور لوگ ان سے حالات پوچھنے آئے ، تو انہوں نے اپنی صفائی پیش کی اور کہا کہ ہم نے جب بھی کسی مہم کے لئے حالات پوچھنے آئے ، تو انہوں نے اپنی صفائی پیش کی اور کہا کہ ہم نے جب بھی کسی مہم کے لئے

ا متدرک حاکم ۔ جلد ۳ میں ۵۵۸ تے بخاری ۔ جلد ۲ میں ۱۰۵۳ سے بخاری کتاب الایمان باب المعاصی من امراکجا ہلیہ سے ابن اثیر ۔ جلد ۳ میں ۱۹۷ واستیعاب ۔ جلد ۲ میں ۴۶۸ می اخبار الطّوال میں ۱۷۵

کندھے پرتلوار کھی تو خدانے آسان کردی لیکن میہ جنگ ایسی ہے کہ ہم مشک کا ایک منہ بند کرتے تو دوسراکھل جاتا ہے لیے۔

ان واقعات کے لکھنے کا مقصد میہ ہے کہ مختاط صحابہ کی بڑی جماعت ان خانہ جنگیوں میں شریک ہی نہ تھی ، تاہم اس سے انکارنہیں کہ بہت سے صحابہ شریک بھی تھے۔لیکن میشرکت کی ایک فریق کے ساتھ مخصوص نہیں تھی ۔سوال صرف کثرت وقلت کا تھا۔ اور جب دونوں طرف صحابہ تھے تو تنہا ایک فریق برقل صحابہ کا الزام رکھنا کس طرح سمجے ہے اور پھر جب دوحریف میدان میں آتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے خون کے بیاہے ہوتے ہیں۔اس لئے اس وقت رتبہ کا سوال نہیں رہ جاتا کہ وفوں ایک دوسرے کے خون کے بیاہ ورفلاں کو نہ مارنا چاہئے کہ وہ صحابی ہے۔ جنگ میں میں تمام فرق وامیتاز اُٹھ جاتے ہیں۔

اس الزام کا دوسراٹکڑا بھی کہ امیر معاویہ نے صحابہ کے ساتھ ناروا سلوک کیا ۔ سیحی نہیں ہے۔ مطلقاً صحابہ کا تو سوال الگ ہے۔ خودان صحابہ کے ساتھ جو حضرت علی کے ساتھ تھے، امیر معاویہ "کا کوئی نازیباسلوک نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ خود بنو ہاشم جوتما م تر حضرت علی کے ساتھ تھے اور بہت ہے اکا برقریش جو کم از کم امیر معاویہ کے مخالف تھے، اُن کے ساتھ امیر معاویہ کے حسن سلوک کے واقعات اُو برگزر چکے ہیں کہ وہ ان کی تلخ ہے تلخ با تیں سنتے تھے اور پی جاتے تھے۔ بلکہ اس کے جواب میں انہیں ہدایہ و تحالی اُنہیں مدایہ و تحادر ان کی امداد کرتے تھے۔

صحابہ کی جوجماعت جنگ صفین میں حضرت علیؓ کے ساتھ تھی ،ان میں زیادہ تر انصاری تھے۔
اس لئے فطرت کا تقاضہ بیتھا کہ امیر معاویہؓ ہے زمانہ حکومت میں انصارے اس کابدلہ لیتے یا کم از کم
ان کے ساتھ جو بُرائی کر سکتے تھے کرتے ۔لیکن ایک مثال بھی انصار کے ساتھ بدسلوکی کی نہیں ملتی ، بلکہ
اس کے برعکس وہ ان کی ہختیاں برداشت کرتے تھے اور مسلوک ہوتے تھے۔

ایک مرتبانہوں نے ایک انصاری کے پاس پانچ سودینار بھیج ،ان بزرگ نے اس کو کم سمجھا اورا ہے لڑکے کوشم دلا کر کہا کہاں کو لے جا کر معاویہ کے منہ پر تھینچ کر مارواوروا پس کردو۔ چنانچہ یہ تھیلی لے کے امیر معاویہ کے پاس آئے اور کہا ،امیر المونین میر ہے والد بڑے تند مزاج ہیں۔انہوں نے قتم دلا کر مجھے ایسا کرنے کا تھم دیا ہے۔اب میں اس جمم کی کس طرح مخالفت کروں؟ امیر معاویہ شانے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کرکے کہا بیٹے اپنے باپ کا تھم پورا کرو، لیکن اپنے چھاکے ساتھ نرمی کرنا ،

لے بخاری۔ کتاب المغازی بابغزوہُ حدیبیا

( یعنی زور سے تھینج نہ مارنا )۔ لڑکا یہ تھم دیکھ کرشر ما گیااور تھیلی وہیں پھینک دی۔ اس کے بعدامیر معاویۃ نے رقم دوگئی کر کے دوبارہ ان انصاری بزرگ کے پاس بھجوائی۔

یزیدگواس واقعہ کی خبر ہوئی تو وہ بھراہوا آیا اور کہا کہ آپ کا حکم اب اتنابر هتا جاتا ہے کہ کمزوری اور برد لی بن جانے کا خوف ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ صاحبر ادے حکم کی وجہ ہے بھی ندامت اور ذلت نہیں اُٹھانی پڑتی تم اپنی طرز پر رہو، لیکن مجھے میری رائے پر چھوڑ دوا۔

علامہ ابن طقطقی لکھتے ہیں کہ معاویہ پرحکم غالب تھا اور ای وجہ ہے ان مہاجر وانصار کے لڑکوں کی گردنیں جواپی کومعاویہ ہے زیادہ خلافت کامستحق سجھتے تھے ، ان کے سامنے جھک گئیں تھیں ہے۔

اکشر صحابدان کوان کی لغزشوں پرٹو کتے تھے اور سرزنش کرتے تھے لیکن انہوں نے بھی ان کو کوئی سخت جواب نہیں دیا، بلکہ ہمیشداین کمزوری دورکرنے کی کوشش کی۔

ایک مرتبہ حضرت مقدام میں معدی کرب، عمروبن اسوداور بنی اسد کا ایک آدمی تینوں ان کے پاس وفد کی صورت میں آئے۔مقدام نے کہا معاویر میں چند با تیں کہنا چاہتا ہوں، اگر بچ ہوتا ماننا اور جھوٹ ہوتورد کردینا۔ انہوں نے کہا فرمائے۔

مقدام فی کہا، میں تم سے خداکی قتم دلاکر پو چھتا ہوں کہ کیا آتخضرت کے سے نے تربر پہنے سے منع نہیں کیا؟ کہاہاں او چھا میں تم کو قتم دلاکر پو چھتا ہوں، تم نے آتخضرت کے استعال کی ممانعت نہیں کی ؟ کہاہاں۔ پو چھا میں تمہیں قتم دے کر پو چھتا ہوں کہ آتخضرت کے درندوں کی کھال پہنے اوراس کے بچھانے ہے منع نہیں فرمایا؟ کہاہاں او مقدام نے کہا، معاویہ فداکی قتم میں بیتمام چیزیں تمہارے گھر میں دیکھتا ہوں۔

ال پرامیر معاویہ ؓ نے کہا ،مقدام ﷺ مجھ کو یقین ہے کہ میری تمہارے سامنے نہ چلے گی اور ان کوان کے دونوں ہمراہیوں سے زیادہ صلہ دیا گے۔

ایک مرتبہ حضرت ابومریم ازدیؓ نے کہا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ خدا جس شخص کو مسلمانوں کا والی بنائے ،اگروہ ان کی حاجتوں ہے آ نکھ بند کر کے پردہ میں بیٹھ جائے ،تو خدا بھی قیامت کے دن اس کی حاجتوں ہے سامنے پردہ ڈال دے گا۔امیر معاویہ پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ لوگوں کی حاجت برآری کے لئے ایک مستقل آ دمی مقرر کردیا ہے۔

غرض ال قتم کے اور بہت ہے واقعات ہیں، جن سے صحابہ کے مقابلہ میں امیر معاویہ اسلم کے صبط وقتل کا پورا خبوت ملتا ہے۔ صحابہ کے مقابلہ میں امیر معاویہ "کا کھل تاریخی مسلمات میں ہے، جس سے کوئی تاریخ دان انکار کربی نہیں سکتا۔ تما م مورضین اس پر متفق ہیں کہ امیر معاویہ طدور جعلیم و بر دبار تھے۔ خصوصاً اکا برقر ایش اور صحابہ کے مقابلہ میں ان کا تمل کمزوری کی حد تک بہتنج جاتا تھا۔ ان تاریخی حقائق کے بعد امیر معاویہ پر صحابہ کے ساتھ نارواسلوک کا الزام لگانا کہاں تک صحیح ہے۔ بہت ممکن ہے، بعض مثالیس اس قتم کی بھی مل جائیں ۔ لیکن ایک دومثالوں سے عام حکم نہیں لگ سکتا اور اگر صرف ایک دومثالوں سے علم لگایا جا سکتا ہے تو پھر ان واقعات کے متعلق کیافتو کی دیا جا گا؟

حفرت ابوموی اشعری جوائے مرتبہ کے لحاظ ہے صحابہ کی صف میں ممتاز شخصیت رکھتے ہے۔ جنگ جمل کے زمانہ میں آنخصرت ﷺ کا بیفر مان سناتے پھرتے تھے، کہ ''لوگو! فتنہ کے زمانہ سونے والا کھڑے ہوئے والے کے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے ہے بہتر ہے''۔ جب حضرت حسن اللی کوفہ کو حضرت علی کی امداد واعانت پر آمادہ کرنے کے لئے آئے اور ابوموی کو منبر پربید وعظ کہتے سنا تو ان تو ان کو مجدے نکال دیا ہے۔

ای طرح حضرت طلحاً ورزبیر یک ساتھ جنہیں عشرہ بشرہ ہونے کا فخر حاصل تھا، جناب امیر " کاطرز عمل بیندیدہ نہ تھا۔

۵۔ پانچوال الزام بیلگایا جاتا ہے کہ امیر معاویہ "کا طرز حکومت نہایت جابرانہ تھا۔لیکن عموی حیثیت سے بیالزام بھی سے جہاں کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے کسی قدر تفصیل کی ضرورت حیثیت سے بیالزام بھی تھے نہیں ہے۔اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے کسی قدر تفصیل کی ضرورت ہے۔ امیر معاویہ "کے زمانہ میں انقلاب بیندوں پر جوان کی حکومت کا تختہ اُلٹنا چاہتے تھے، بے شک

ا بوداؤد - كتاب اللباس باب في جلود النمور ت ابوداؤد - كتاب الخراج والامار ت اخبار الطّوال - ص ١٥٨

تختیاں ہوئیں ہیں۔لیکن امن پندرعایا کے ساتھ ان کاطرز حکومت نہایت مشفقانہ تھا۔ بلکہ حکومت کے ہوا خواہوں پر ہمیشہ ان کا ابر کرم برستا تھا۔ امیر معاویہ بڑے مد براور عاقبت اندلیش فر مانرواں تھے۔ اس لئے وہ کسی جماعت پر بلاوجہ نارواظلم کر ہی نہیں سکتے تھے۔ رعایا پرنرمی اور تختی کے بارے میں ان کا یہ اصول تھا :

"قال سعيد بن العاص سمعت معاويه يوما يقول لا اضع سيفى حيث يكفينى لسانى ولو ان حيث يكفينى لسانى ولو ان بينى وبين الناس شعر ما انقطعت قيل وكيف يا امير المومنين قال كانوا اذا مدوها خليقا واذا خلوها مددتها وكان اذا بلغه عن رجل ما يكره قطع لسانا بالاعطاء ".

"سعید بن العاص بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ کے تھے کہ جہال میر اکوڑا کام دیتا ہے وہاں کو اکام میں نہیں لاتا۔
وہاں کموار کام میں نہیں لاتا، اور جہال زبان کام دیتی ہے، وہال کوڑا کام میں نہیں لاتا۔
اگر میرے اور لوگوں کے درمیان بال برابر بھی رشتہ قائم ہوتو میں اس کو نہ تو ڑوں گا۔
لوگوں نے پوچھا، امیر المومنین یہ کس طرح؟ جواب دیا جب وہ لوگ اس کو تھنچیں تو میں وہیل دے دوں اور جب وہ ڈھیل دیں تو میں کھنچ لوں اور جب کی آدمی کی کوئی ناگوار بات معلوم ہوتی تھی ، تو انعام واکرام کے ذریعے سے اس کی زبان بندکر دیتے تھے '۔

یے سرف الفاظ بی نہیں ہیں، بلکہ تاریخ اس کی صدافت پر لفظ بہ لفظ شاہد ہے کہ وہ صد درجہ کیم المز اج تھے اور جب تک پانی سرے اُونچانہ ہوجا تا تھا ،اس وقت تک وہ ضبط و تمل کا دامن ہاتھ ہے نہ چھوڑتے تھے۔ علامہ ابن طقطقی لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ " حلم کے موقع پر حلم سے تحق کے موقع پر بخق سے کام لیتے تھے۔ کیا مہا کا پہلوغالب تھا کے ایس حالت میں امیر پر ظلم وستم کا الزام لگانا کس حد تک صحیح ہے۔ تاریخ ہے ایک مثال بھی ان کے حلم کے خلاف نہیں پیش کی جا سکتی تھی۔

اس الزام کادوسرا پہلویہ ہے کہ امیر معاویہ کی ذات نہیں، بلکہ ان کے اعمال اور حکام جابر سے ۔ تھے۔ تو کلیہ کی صورت میں یہ بھی چھے نہیں۔ بیالزام بھی پوٹیسکل اختلافات نے تر اشا ہے۔ ورنہ جہاں تک واقعہ کا تعلق ہے، عام دیناوی فرمانرواؤں کی طرح ان کے عمال بھی پچھ فطر تاسخت گیراور جور پند سے اور پچھتم دل اور متحمل مزاج ، سخت گیر عمال کی سختیاں ان کی طبعی سرشت کا نتیج تھیں۔ ان سے

امیر کے طرز جہانبانی کا کوئی تعلق نہیں ۔ لیکن ان کی سختیاں بھی ان بی لوگوں تک محد درتھیں، جو بی اُمیہ کی حکومت مثانا چاہتے تھے ۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان میں سے بعض عمال کی سختیاں ناجائز حدود تک پہنچ جاتی تھیں، لیکن ایک دنیاوی کومت کے لئے یہ کوئی بڑا الزام نہیں ہے۔
حضرت امیر معاویہ ہے تمام اعمال پر فردا فردا فردا بحث بہت طویل ہوجائے گی۔ اس لئے اس موقع پر مثال مختل مشہور ممال کے طرز حکومت کے حالات پیش کئے جاتے ہیں۔ اس سے پچھنہ پچھان کے مثالاً محض چندمشہور ممال کے طرز حکومت کا اندازہ ہوجائے گا۔ امیر کے عاملوں میں مغیرہ بن شعبہ نزیاد بن الی سفیان ،
عمرو بن العاص اور بسر بن الجی ارطاق زیادہ لولئی کل تھے۔ اس لئے بہی لوگ مورد طعن بھی ہیں۔
عضرت مغیرہ شوروں کومتر دکر دیا۔ اس لئے وہ امیر معاویہ کے ساتھ ہوگئے ۔ اور اس لئے وہ بیا منازہ کی المان امیر معاویہ کے خواہانہ اور مفیدہ شوروں کومتر دکر دیا۔ اس لئے وہ امیر معاویہ کے ساتھ ہوگئے ۔ اور اس لئے وہ بیا منازہ کی المان امیر معاویہ کے خواہانہ اور مفیدہ شوروں کوئی مثال پیش نہیں کی جاسمی مغیرہ شقی الامکان امیر معاویہ کے منازہ امیر معاویہ کے حدود سلطنت میں سراٹھایا ، تو کے ساتھ بھی تخی نہ کرتے ہیں در شال میں سراٹھایا ، تو منازہ نے جارہ اور کی سے بیا حسب ذیل تقریر کی جاسمی مغیرہ نے جارہ کی دور سلطنت میں سراٹھایا ، تو مغیرہ نے جارہ حارہ کی دور القریر کی دور خوارہ نے مارہ کی دور سلطنت میں سراٹھایا ، تو مغیرہ نے جارہ حارہ کی دور سلطنت میں سراٹھایا ، تو مغیرہ نے جارہ حارہ کی دور تعلی ہوں نے امیر معاویہ کے حدود سلطنت میں سراٹھایا ، تو مغیرہ نے جارہ انہوں نے امیر معاویہ کے حدود سلطنت میں سراٹھایا ، تو مغیرہ نے جارہ حارہ کی بیا حسب ذیل تقریر کی دور سلطنت میں سراٹھایا ، تو مغیرہ نے جارہ کی دور سلطنت میں سراٹھایا ، تو مغیرہ نے جارہ کی دور سلطنت میں سراٹھایا ، تو مغیرہ نے جارہ کی دور سلطنت میں سراٹھایا ، تو مغیرہ نے جارہ کی دور سلطنت میں سراٹھایا ، تو مغیرہ نے جارہ کی دور سلطنت میں سراٹھایا ، تو مغیرہ نے جارہ کی دور سلطن کی سے کی سے دیں سے دیل تھی ہو کی مورد سلطن کی سرائی کی کوئی میں کوئی میں میں معاویہ کی معاویہ کی مورد سلطن کی کوئی میں کی کوئی میں کی کی کی کوئی میں کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی ک

"اوگو! میں ہمیشہ تمہاری عافیت مدنظر رکھتا ہوں اور مصیبتوں کوئم ہے روکتا ہوں۔ مجھ کو خطرہ ہے کہ اس طرز عمل ہے احمق بدآ موز نہ ہوجا ئیں۔ ہاں اچھے اور حلیم اشخاص ہے مجھے بیامیز ہیں ہے۔ خدا کی تئم مجھ کو خطرہ ہے کہ میں جابل احمقوں کے ساتھ شجیدہ بھلے اور ناکر دہ گناہ آ دمیوں کے مواخذہ پر مجبور نہ ہوجاؤں۔ اس لئے تم لوگ اس عام مصیبت کے آنے ہے پہلے اپنے احمق لوگوں کوروکو' کے۔

حضرت مغیرہ سے زیادہ جفا کاراور سم شعار زیاد سمجھا جاتا ہے۔ اس کی جفا کاری اس حد تک کہ انقلاب بیندوں کے ساتھ اس کا جوراعتدال سے زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ ورنہ عام رعایا کے ساتھ اس کا طرز عمل بھی مشفقانہ تھا۔ اس کا اندازہ اس تقریر سے کیا جاسکتا ہے، جواس نے بھرہ کی گورزی کے تقرر کے وقت کی تھی۔

علامہ دنیوری لکھتے ہیں کہ جب زیاد بھرہ پہنچا تو جامع متحد میں حمد ثناء کے بعد حسب ذیل تقریر کی : "میرے اور قوم کے درمیان کینے تھا۔ لیکن آج میں نے اس کواپنے پاؤں کے نیجے دبادیا۔ میں کسی سے محض عداوت کی بنا پر مواخذہ نہ کروں گا اور نہ کسی کی پردہ دری کروں گا تا آئکہ وہ خود میرے سامنے بے نقاب ہوجائے۔ بے نقاب ہوجانے کے بعد بھی میں اس کونظر انداز کردوں گا۔ تم میں سے جو محسن ہواس کواپنے احسان میں زیادتی کرنی چاہئے اور جو بُرا ہواس کواپنی بُرائیاں دُور کرنی چاہئیں۔ خداتم میں زیادتی کرنی جائے اور جو بُرا ہواس کواپنی بُرائیاں دُور کرنی جاہئیں۔ خداتم لوگوں پردتم کرے ہم لوگ اپنی اطاعت اور فرما نبرداری سے میری مدد کرو'' کے۔

لیکن زیاد کی جفاکاری کاالزام امیر معاویہ یے سرمنڈ ھناسی خبیں ہے۔اس نے جوزیا تیاں کیس وہ اس کی جبلی درشق طبع کا بتیج تھیں۔ چنانچہ جب وہ حضرت علی "کا طرفدار تھا اس وقت علی الاعلان امیر معاویہ "کونہایت بخت وست کہتا تھا۔ جنگ صفین کے زمانہ میں یہ حضرت علی "کی جانب سے فارس کا حاکم تھا۔ امیر معاویہ نے اسے اپنے ساتھ ملانے کے لئے ڈرایا دھمکایا۔اس کے جواب میں اس نے لوگوں کو جمع کر کے تقریبے کی ،کہ "لوگو! نفاق کا سرچشمہ اور جگر خوار کا بچہ جھے کو دھمکا تا ہے۔ میر سے اور اس کے درمیان رسول اللہ بھی کے ابن عم اور نو ہے ہزار ہتھیار بند شیعہ ہیں ،اگر اس نے کوئی بدارادہ کیا تو تلواراس کا فیصلہ کرے گئی " کے۔

تاہم امیر معاویہ "کو چونکہ اس کی درشت خوانی کاعلم تھا۔ اس کئے انہوں نے اس کی اصلاح اور تلافی کی بیصورت اختیار کی کہ زیاد کو خاص طور سے بیہ ہدایت کی تھی کہ تمام لوگوں کے ساتھ ایک ہی تشم کی سیاست نہ برتنا چاہئے۔ نہ زمی کرنا چاہئے کہ لوگ شرکش ہوجا کیں اور نہ اتی تختی کہ ان کی جان پر بن جائے۔ اس لئے تم بختی کے لئے رہواور مجھے زمی اور لطف وکرم کے لئے چھوڑ دو، تا کہ خوفز دہ لوگوں کے لئے امید کا ایک دروازہ کھلار ہے ۔۔۔

اسی طرح عمرو بن العاص "کی پوٹیکل چالوں سے قطع نظر کر کے ان کو جفا کار کی صورت میں پیش کرنا سیجے نہیں ہے،اوراس کی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جاسکتی۔

تاہم اس نے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ بسر بن ابی ارطاۃ وغیرہ بعض عمال یقیناً جفا کار تھے۔ جنہوں نے بلاشبہ مظالم کئے لیکن ان بعض مثالوں سے علی الاطلاق سب پر یکساں حکم لگادینا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ عام حکم انوں کی طرح امیر کے عمال بھی کچھ عدل پر دراور نرم خو تھے اور کچھ سنگ دل اور جفاکش پیشہ۔ اگر ایک طرف بسر بن ابی ارطاۃ اور زیاد متھے تو دوسری طرف ان کے بالمقابل عبد الله

بن عامر بھی تھے۔ جواپی طبعی نری کی وجہ سے شورش پہندوں پر بھی بختی نہ کرتے تھے۔ اس کا بھیجہ بیتھا کہ بغاوت پہندان کے قابو میں نہ آتے تھے اور ملک میں بدامنی پھیلاتے تھے۔ علامہ بن اثیر لکھتے ہیں کہ '' اس پھی عبداللہ بن عامر والی بھر ہ معزول کردیئے گئے ، کیونکہ وہ نہایت جلیم الطبع کریم النفس اور زم خو تھے اور مفسدا حمقوں پر بھی تختی نہ کرتے تھے۔ اس لئے بھر ہ کی فضا خراب ہوگئ مختی نہ کرتے تھے۔ اس لئے بھر ہ کی فضا خراب ہوگئ میں ۔ انہوں نے زیاد سے اس کی شکایت کی ، زیاد نے تلوار بے نیام کرنے کا تھم دیا۔ عبداللہ کتھی۔ انہوں نے زیاد سے اس کی شکایت کی ، زیاد نے تلوار بے نیام کرنے کا تھم دیا۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ میں ابنا نفس خراب کر کے اس کی اصلاح کرنا پہند نہیں کرتا'' کے۔

اتی مثالیس غالبًا امیر معاویہ "کی" جابرانہ حکومت "کا ندازہ لگانے کے لئے کافی ہوں گی۔
لیکن ابھی یہ بحث ختم نہیں ہوئی ، بلکہ امیر معاویہ "کے ظلم وستم اور عدل وانصاف کا سیحے فیصلہ کرنے کے
لئے اس کی تحقیق ضروری ہے کہ ظالم عالموں کے ساتھ امیر معاویہ "کا طرزِ ممل کیا تھا اور وہ ظالمانہ
واقعات پیش آنے پر کیا صورت اختیار کرتے تھے۔اگر وہ مظالم کا تدارک کرتے تھے،تو پھر وہ ظالم
حکمرانوں کی صف میں شارنہیں کئے جاسکتے۔ بیسلیم ہے کہ امیر معاویہ کے زمانہ میں مظالم بھی ہوئے ،
لیکن انہوں نے ان کی یور کی دادر تی گی۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن غیلان ان کی جانب ہے بھرہ کا والی تھا۔ ایک مرتبہ یہ تقریر کررہا تھا۔ دورانِ تقریر میں ایک ضی نے اس پرایک کنگری تھینج کر ماری عبداللہ نے اس کاہاتھ کٹوادیا۔ اس واقعہ کے بعد جب عبداللہ امیر معاویہ کے پاس گیا تو بنوضہ بھی شکایت کے کر پہنچ کہ عبداللہ نے ہمارے ایک آدی کاہاتھ کاٹ ڈالا ہے۔ امیر نے ان سے کہا اس کا قصاص تو نہیں لیا جاسکتا۔ البتہ میں ہاتھ کی دیت دی اور عبداللہ کو بھرہ سے معزول کردیا ہے۔

حضرت امیر معاویہ کے عمال ظلم کربھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ معاویہ " کواس کے تدارک میں بڑا اہتمام تھا۔ چنانچہوہ روزانہ مظالم کی تحقیقات اور مظلوموں کی دادری کے لئے خانہ خدامیں بیٹھتے تھے اور بلا امتیاز ہر کس ونا کس اپنی اپنی شکا یتیں پیش کرتا تھا۔ امیر انہیں سن کران کا تدارک کرتے تھے۔ علامہ مسعودی امیر معاویہ کے شانہ یوم کے معمولات کے سلسلہ میں لکھتے ہیں :

"ثم يخرج فيقول يا غلام اخراج الكرسى فيخرج الى المسجد فيوضع فيسند ظهره الى المقصوره ويجلس على الكرسى ويقوم الاحداث فيقدم اليه الضعيف والاعرابي والصبى والمرأة ومن لا احد له فيقول ظلمت فيقول اعزوه ويقول عدى على فيقول ابعثوا معه ويقول صنع بى فيقول انظروافى ا مره حتى اذا لم يبق احد دخل فيجلس على السرير ثم يقول ائذنوا للناس على قدر منازلهم ...... قال يا هؤلاء انما سميتم اشرافا لانكم شرفتم من دونكم بهذا المجلس ارفعوا الينا هوائج من لا يصل الينا".

" پھر (معاویہ گھرے) نگلتے اور غلام کوکری نکا لئے کا تھم دیتے۔ چنا نچہ مجد میں کری نکالی جاتی اور معاویہ مقصورہ کی فیک لگا کر کری پر بیٹھ جاتے اور ان کے سامنے مقد مات و حادثات پیش ہوتے ،اس میں کمزور و نا تو ال ویہاتی ، بچے ، عورتیں ، لاوارٹ سب پیش کئے جاتے ،ان میں سے کوئی کہتا بچھ پرظلم کیا گیا۔ (معاویہؓ) تھم دیتے ،اس کو عزت دو لیعنی قد ارک کرو) ۔ کوئی کہتا میر ے او پرزیادتی کی گئی۔ (معاویہؓ) کہتے ،اس کے ساتھ کی کو تحقیقات کے لئے بھیجو ۔ کوئی کہتا ،میر ے ساتھ بدسلوکی کی گئے۔ (معاویہؓ) تھم دیتے ،اس کے معاملہ کی تحقیقات کر د۔ جب کوئی ( دادخواہ ) باتی ندر ہتا تو مجلس میں آکر دیتے ،اس کے معاملہ کی تحقیقات کر د۔ جب کوئی ( دادخواہ ) باتی ندر ہتا تو مجلس میں آکر تخت پر بیٹھتے اور تھم دیتے کہ لوگوں ( اشراف ) کو علی قدر مراتب آنے کی اجازت دو۔ ۔ ۔ ۔ ۔ پھران سے خطاب کرتے کہ تم لوگ اس لئے اشراف کہلاتے ہوکہ اس در بار میں نہیں پہنچ بھتے ،ان کی ضروریات ہم سے بیان کروں ۔

دادری اور انسداد مظلوم میں جس فر مانروا کا بیابتمام ہو،اس کے متعلق ظلم وستم کا الزام لگانا کہاں کا انصاف اور کہاں کی صدافت ہے۔

امیر معاویہ یک خلم وستم اور عدل وانصاف کے اندازہ کرنے میں ایک فاش غلطی ہی جاتی ہے کہ ان کے دور کا خلفائے راشدین کے عدل پرورعہد ہے موازنہ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ امیر معاویہ سے خلافت راشدہ کا دور تھا اور اس وقت مسلمانوں کے سامنے اس کے علاوہ اور کسی دنیاوی اسلامی حکومت کا نمونہ موجود نہ تھا۔ اس لئے امیر معاویہ کے زمانہ میں بھی جب ان کی نظر اُٹھتی تھی تو خلافت راشدہ ہی کی طرف اُٹھتی تھی۔ حالا نکہ دونوں کا موازنہ تھے نہیں ہے

حفرت علی پرخلافت راشدہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور امیر معاویہ کے زمانہ ہے دنیاوی حکومت کے ایک نے دور کا آغاز ہوا تھا۔ اس لئے ''اُموی حکومت'' کو'' خلافت راشدہ'' کے معیار جانچنا شدید غلطی ہے۔ اگر امیر معاویہ کے دور کو محض ایک دنیاوی حکومت کے لحاظ سے جانچا جائے تو ان پر سے بہت سے اعتراضات خود بخو دائھ جاتے ہیں۔

دوسراغلط مبحث بیکہا جاتا ہے کہ بنواُمیہ کے پورے دور کی برائیال امیر معاویہ کی طرف منسوب کردی جاتی ہیں، یا کم انہیں اس کا بانی مبانی سمجھا جاتا ہے۔ حالا تکہ یہ بھی قرین انصاف نہیں ہے۔ امیر معاویہ کے بعد مروان وغیرہ یقنینا ظالم فرماز واشحے الیکن اس کا بانی امیر معاویہ کو قرار دینا کہاں تک سیحے ہے۔ کیادولت اُمویہ کی تاسیس کے جرم میں تمام اموی فرماز واؤں کے مظالم امیر معاویہ کے خامہ اعمال میں لکھے جائیں گے؟

اگرمغرضین کامقصدیہ کے امیر نے بیت المال کاروپییش و تعم اور لہولعب کے مشاغل میں اُڑایا اور دوسر تو می مفاد کو بالکل نظر انداز کردیا ، تو قطعاً غلط ہے۔ امیر کا بڑے ہے بڑا مخالف بھی اس فتم کا الزام ان پرنہیں رکھ سکتا۔ بیابیت صحیح ہے کہ انہوں نے خلفائے راشدین کی طرح فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر کے بیت المال کو خالص اسلامی مفاد کے لئے مخصوص نہیں کردیا۔ بلکہ قومی اور اسلامی مفاد کے ساتھ ساتھ ساتھ اپنے آرام و آسائش اور اپنی حکومت کے استوار کرنے میں بھی صرف کیا اور بیا ایک دنیاوی حکمراں کے لئے قابل اعتراض نہیں۔

اس ہے کوئی تاریخ دار انکارنہیں کرسکتا کہ بیت المال ہے انہوں نے بڑے بڑے وہی کام کئے ،فو جیس تیار کیس ،جنگی بیڑ ہے بنوائے ،فقو حات میں صرف کیا ، قلع تعمیر کرائے ، پولیس کوتر قی دی ،خبررسانی کا محکمہ قائم کیا۔دفاتر بنوائے ،نہریں کھدوا کیں ،اسلامی نوآ بادیاں قائم کیں ،شہر بسائے ، شرفا اور صحابہ کے دفا کف مقرر کئے ،غرباً پرتقسیم کیا ،عدالتوں پرصرف کیا ،اان کے علاوہ اور بہت سے قومی اور اسلامی مفاد میں لگایا ،جن کی سندیں اُوپر گزر چکی ہیں ،ان وسیع ملکی اور قومی اخراجات کے ساتھ اگر انہوں نے کچھرو بیدائے ذاتی اغراض و مقاصد میں صرف کر دیا تو ایک دنیاوی حکمراں کی

حیثیت سے وہ کن حد تک قابلِ الزام ہے۔ بیدوانسی رہے کہذاتی اعراض سے مقصد عیش و تعم نہیں ہے، بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ اپنی حکومت کے قیام کے لئے روپیے سرف کرتے تھے، اس کوخواہ ملکی مفاد سمجھا جائے ،خواہ ذاتی غرض شار کیا جائے۔

اس سلسلہ میں یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ امیر بیت المال سے بڑے بڑے صحابہ کو وظائف و عطایا دیتے تھے اور وہ اسے قبول کرتے تھے۔اگر وہ لوگ اسے صرف بیجا سمجھتے تو کیوں قبول کرتے ۔ اگر وہ لوگ اسے صرف بیجا سمجھتے تو کیوں قبول کرتے ۔ او پرمختلف سرخیوں کے ماتحت گزر چکا ہے کہ چھڑت زید بن ثابت انصاری ، حضرت ابو ہریرہ ، حضرت عفر ، حضرت عفر ، عبد اللہ بن عمر فاروق "اور قبل بن ابی طالب وغیرہ میں سے کے لوگ مستقل وظائف اور کچھ غیر مستقل عطایا یاتے اور قبول کرتے تھے۔

اگریہ بزرگ اس مصرف کونا جائز سجھتے تو کیوں قبول فرماتے۔وہ صحابہ جوامیر معاویہ پر نکتہ چینی کرتے تھے،وہ بھی ان کے قومی اور ملکی خدمات اور ان کے برکل مصارف کے مقابلہ میں خاموش ہوجاتے تھے۔

حفرت مسور مین کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جب ان سے ملا اور سلام کیا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہمسور تم ائکہ پر جوطعن کرتے تھے، اب کیوں نہیں کرتے ؟ میں نے کہا اب اس تذکرے کو جانے دواور جس ضرورت سے آیا ہوں اسے پوری کروکی معاویہ نے کہا، خدا کی قتم میں تمہارے دل کی بات کہلا کرچھوڑوں گا۔

ان کے اصرار پران کی جو پُرائیاں تھیں، سب میں نے واشگاف بیان کردیں۔ اس پرمعاویہ نے کہا، مجھے گناہوں سے برائت کا دعویٰ ہیں ہے، کین مسورتم بتاؤ کیا تہارے گناہ ایسے ہیں ہیں کہا گر تہہیں خدا معاف نہ کرے تو تم ہلاک ہوجاؤ؟ میں نے کہا، ہاں۔ معاویہ نے کہا پھر کیوں مغفرت خداوندی کے مجھے نیادہ مستحق ہو! پھر خدا کی قتم ایسی حالت میں جبکہ اصلاح بین الناس، اقامت صدود، جہاد فی سبیل اللہ اور بڑے بڑے بے شارامور کا بار میرے کندھوں پر ہے جو تہارے اُوپر نہیں ہوا ور میں خدا کے دین پر ہوں خدا بھلائیوں کو قبول کرتا ہے اور بُرائیوں سے درگزر۔

یئن کرمیں سوچ میں پڑ گیااور جھ کومعلوم ہو گیا کہ معاویہ نے جھے مناظرہ کیا ہے۔اس کے بعد مسور جب معاویہ "کا تذکرہ کرتے تھے، توان کے لئے دعائے خیر کرتے تھے ۔ حکومت کے شعبوں میں بی اُمیہ کے بھرنے کا سوال بھی مغالطہ ہے۔ یہ واقعہ الزام کی صورت میں ای وقت قابلِ تعلیم ہوسکتا تھا، جب اس ہے دوسروں کے حقوق کی پامالی ہوئی ہوتی یا مفاد ملکی کوکوئی صدمہ پہنچا ہوتا اور یہ دونوں با تیں نہ تھیں۔ امیر کا مخالف بھی یہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ ان کے زمانہ میں حکومت میں شروع ہے آخر تک تمام بی اُمیہ بی بھرتی ہوئے تھے اور کی دوسر کے مطلق گھنے نہیں دیا جا تا تھا۔ واقعہ کا جہاں تک تعلق ہے بی اُمیہ کے ساتھ دوسر نے فاندانوں کے افراد بھی عہدوں نہیں دیا جا تا تھا۔ واقعہ کا جہاں تک تعلق ہے کہ جنگی امور میں زیادہ تربی اُمیہ دخیل تھے۔ لیکن یہ خودان کی پرمتاز تھے۔ یہ البتہ ایک صدت کے کہ جنگی امور میں زیادہ تربی اُمیہ دخیل تھے۔ لیکن یہ خودان کی فاقی صلاحیت کا نتیجہ تھا۔ بی اُمیہ میدان رزم کے مرد تھے۔ حضرت عثمان غی "اورامیر معاویہ" کے دور کی فتو حات اس کی شاہد ہیں۔

بحروم میں سب سے پہلے اُمویوں ہی نے بیڑے دوڑائے۔افریقہ کو اُمویوں ہی نے فتح
کیا۔ یورپ کا دروازہ اُمویوں ہی نے کھٹکھٹایا۔اموی اس لئے نہیں بھرے گئے تھے کہ امیر معاویہ کے
ہم خاندان تھے۔ بلکہ اس لئے بھرے گئے تھے کہ وہ تلوار کے دھنی اور میدانِ جنگ کے مرد تھے۔ بہی
وجہ ہے کہ تنہا بنی اُمیہ کے دور میں جس قد رفق حات ہوئیں ،اس کی نظیر مابعد کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔
الی حالت میں ان کے حکومت میں بھرنے کا سوال کی قد ر لمکا ہوجا تا ہے۔

رہ گیا بد عات کی ترویج کا سوال توایک دنیاوی حکمران کے لئے بھی چنداں وقابلِ اعتراض نہیں ، بشرطیکہ ان بدعات سے کسی اسلامی اصول کی پامالی نہ ہوئی ہواور ندہب میں کسی فدموم رسم کی بنیاد نہ پڑی ہو۔امیر کی بدعات میں اسلامی خلافت کو محور ٹی حکومت بناد یے کی بدعت تو بے شک نہایت ندموم بدعت تھی۔ جس نے اسلامی خلافت کی روح مردہ کردی اور اس سے سے بہت ندموم نتائج پیدا ہوئے ،لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بدعت ایسی نظر نہیں آئی ، جس سے کسی اصول کو صدمہ پہنچا ہو۔

حکومت کے سلسلہ میں انہوں نے جوئی چیزیں دائج کیں، ان سے بہت سے فوا کد حاصل ہوئے۔ یہ باربارلکھا جاچکا ہے کہ امیر معاویہ خلیفہ کراشد نہ تھے۔ بلکہ حضرت علی پراس مقدس دور کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور امیر معاویہ کے عہد سے ایک نئے دورِ حکمرانی کا آغاز ہوا تھا۔ اس لئے اس میں خلفائے راشدین کا کاخاط طرز حکومت ڈونڈھنا کہ کی فعل میں عہد نہوی ﷺ کے طور طریق سے سرموتجاوز نہ ہونے پائے۔خودا پی خلطی ہے۔

امیرمعاویہ توامیرمعاویہ بیں،خود حفرت عثان غنی کے زمانہ میں جو خلیفہ راشد تھے،بہت سی بی باتیں رائے ہوگئیں تھیں اور بیع ہدر سالت کے بعد کالازمی نتیجہ تھا۔ جس سے کوئی خلیفہ یاباد شاہ بی بیس سکتا تھا۔ اس لئے امیر معاویہ کی بدعت میں جمیں صرف بید دیکھنا ہے کہ ان سے کسی اسلامی اصول کی پامالی تو نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ہوئی تو وہ قابل اعتراض نہیں قرار دیئے جاسکتے۔

در حقیقت امیر معاویہ کی بعض کمزور بول اور خلافت اسلامیہ میں وراثت کی بدعت کو چھوڑ کران کا دور حکومت کی خوبیوں پر یہ چھوڑ کران کا دور حکومت کی خوبیوں پر یہ جامع تبھرہ کیا ہے : جامع تبھرہ کیا ہے :

"ان ك زمانه مي دشمنول كے مقابله كاسله قائم تقااور دين سربلند تقارز مين كم بر حصه سان كے باس مال غنيمت آتا تقار مسلمان ان كى حكومت ميں عدل وانصاف اور عفوو درگزر كے سايد ميں امن وراحت كى زندگى بسر كرتے تھے لے البتة ايك صحابى رسول كى حيثيت سے وہ بعض كمزور يول سے اپنا دائين نہ بچا سكے '۔

فضل و کمال: امیر معاوید "فتح کمه کناندین مشرف باسلام ہوئے۔ اس لئے ان کوایک سال سے زیادہ ذات بنوی ﷺ کی ان دعاؤں سے خوشہ چینی کاموقع نہ ملا لیکن آن تحضرت ﷺ کی ان دعاؤں

"اللهم علم معاويه الكتاب والحساب وقه العذاب" ك\_ اور " اللهم الجعله هاديا مهديا واهدبه" ك\_

"خدایا معاویہ کو کتاب اللہ اور حساب کاعلم عطافر ما، اور عذاب ہے بچا"۔
"خدایا معاویہ کو مادی اور مہدی بنا، اور ان کے ذریعہ سے ہدایت دے"۔

کااڑ ہونا ضروری تھا۔اس کے گوانہیں آنخضرت کے خدمت میں زیادہ رہے کا موقع نہیں ملا۔
لیکن انہوں نے اپنے ذوق ،شوق اور تلاش وجتجو سے دین علوم میں پوری دستگاہ بہم پہنچالی تھی۔ان کو اپنے نخافین سے بھی علمی استفادہ میں عارنہ تھا اور جب اس قتم کے مسائل پیش آتے تھے،جن کے متعلق انہیں علم نہ وتا تھا تو حضرت علی کی طرف رجوع کرتے تھے۔

ایک دفعہ ایک شخص نے ایک شخص کواپی ہوی کے ساتھ ہم بستر پایا اور اشتعال میں آکران میں ہے ایک کوتل کر دیا۔ امیر معاویہ اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور ابومویٰ اشعری کولکھا کہ

ا منداحد بن خبل مندع باض بن ساريه ترندى مناقب معاويه تعطام مالک القضاء فيمن وجد مع امراته رجلا

حضرت علی سے دریافت کرکے مجھے اطلاع دو۔ ابومویٰ نے حضرت علی سے پوچھا۔ حضرت علی نے واقعہ من کراستعجاباً فرمایا، اس متم کے واقعات میرے یہاں نہیں ہوتے ، میں تم کوشم دلاتا ہوں کہ اصل واقعہ بیان کرکے مجھے حقیقت حال ہے آگاہ کرو ابومویٰ نے کہا معاویہ نے آپ سے پوچھا ہے۔ فرمایا، اگر قاتل جارگواہ نہ لاسکے تو اس قبل کا ذمہ دار ہوگا ہے۔

کبھی کبھی کبھی واقف کاربزرگوں ہے آنخضرت ﷺ کے اقوال سننے کی فرمائش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ کوخط لکھ بھیجا کہ رسول اللہ ﷺ کی زبان ہے جوتم نے سناہو،اس ہے مجھے بھی بہرہ اندوز کرو۔انہوں نے جواب میں لکھا کہ آنخضرت ﷺ نے فضول گوئی، مال کے اتلاف اور سوال کی کثرت سے منع فرمایا ہے۔

غرض ال طرح سے پوچھ پوچھ کرانہوں نے اپنادامن علم اتناوسیع کرلیا کہ وہ صحابہ جواپے فضل و کمال کے لحاظ ہے جرالامۃ کہلاتے تھے، ان کوفقہاء میں شار کرتے تھے۔ ابن ملیکہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ کی نے ابن عباس سے پوچھا کہ امیر المونین معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ انہوں نے ویر ایک رکعت پڑھی۔ جواب دیابالکل سیجے کیاوہ فقیہ ہیں گے۔

ای تفقہ کی بناپر وہ صحابہ کی اس جماعت کے جوآنخضرت ﷺ کے بعد صاحب علم وافقائقی ایک ممبر تھے۔البتہ ان کے فقاوی کی تعداد دوجارے زیادہ نہیں ہے ۔

احادیث نبوی کی کا کافی ذخیره ان کے سینہ میں محفوظ تھا۔ چنا نچہ صدیث کی کتابوں میں ان کی (۱۲۳) روایتیں ملتی ہیں۔ جن میں ہے ہم متفق علیہ ہیں۔ یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ہم میں بخاری اور ۵ میں امام مسلم منفرد ہیں۔ صحابہ میں ان ہے ابن عباس ، ابو درداء ، جریر بن عبد الله ، نعمان بن بشیر ، عبدالله بن عمر ، عبدالله بن زبیر ، ابو سعید خدری ، سائب بن یزید ، ابوامامہ بن سہل اور تابعین میں ابن مستب اور حمید بن عبد الرحمٰن وغیرہ نے روایتیں کی ہیں ۔

تبھی بھی نہ ہی مسائل میں اکابر صحابہ سے اور ان سے اختلاف رائے بھی ہوجا تا تھا اور ان کی رائے صائب نکلتی تھے۔ حضرت عثمان غنی آئے زمانہ میں امیر معاویہ شام کے والی تھے، یہاں کے مسلمانوں میں کچھرومیوں کے اثر اور مال و دولت کی فراوانی سے ظاہری شان وشوکوت اور طمطراق بیدا

ل بخاری کتاب الزکوة قولهٔ تعالی لایسکون الناس الحافا النے۔ معاویہ باب مناقب معاویہ سے اعلام الموقعین ۔ جلدا۔ ص ۳ می تہذیب الاساءنو ی۔ص ۱۳۳۳

ہوگیا تھا۔ حضرت ابوذ رغفاری بھی یہیں رہتے تھے۔ یہ بڑے فقیر منش اور متوکل سادہ مزاج بزرگ تھا اور کے سے اور اپنی طرح سب میں عہد نبوت کے سادگی دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کاعقیدہ تھا مسلمانوں کے لئے زائد ضرورت مال جمع کرنا حرام ہے اور اس عقیدے میں اس قدر متشدد تھے کہ انہوں نے سرمایہ داری کے خلاف وعظ کہنا شروع کردیا اور جو مسلمان روپیہ جمع کرتے تھے ان کو اس آیت کو مورد کھم راتے تھے ان

"والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم".

"جولوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے اس کو در دناک عذاب کی خوش خبری سنادو''۔

ال آیت سے پہلے یہودونصاری کاذکر ہے۔ امیر معاویہ کہتے تھے کہ اس آیت کا تعلق بھی ان میں لوگوں سے ہے اور حضرت ابوذر اس کو صلمان اور غیر مسلمان دونوں سے متعلق کرتے تھے۔ دوسرا اختلاف یہ تھا کہ حضرت ابوذر طفرا کی راہ میں نہ دیئے سے یہ مراد لیتے تھے کہ کل مال خدا کی راہ میں نہد سے سے اور امیر معاویہ طفر ف ذکو ہیں محدود کرتے تھے۔ اس مختلف فیہ مسئلہ میں گوڑک دنیا کے اصول سے حضرت ابوذر "کا خیال کتنا ہی بلند کیوں نہ و لیکن واقعہ کے لحاظ سے امیر کی رائے تھے ہے۔

دین علوم کے علاوہ امیر معاویہ طرب کے مروجہ علوم میں بھی ممتاز درجہ رکھتے تھے۔ چنانچہ کتابت میں جس سے عرب تقریباً نا آشنا تھے، معاویہ "کو پوری مہارت تھی اور ای وصف کی بنا پر آنخضرت ﷺ نے ان کواپنا خاص کا تب مقرر فرمایا تھا۔

شاعری عربوں کا خاص فن ہے۔ معاویہ کوشعرشاعری کا نہایت اچھا نداق تھا۔ وہ شعر کو تہذیب اخلاق کا بہترین ذریعہ بھتے تھے۔ چنانچہ کہتے تھے کہ مرد پر اپنی اولاد کی تادیب فرض ہے اور ادب کا بلند مرتبہ شعر ہے۔ اس لئے تم لوگ شعر کو اپناسب سے بڑا مظمع نظر بنا وَ اور اس کی عادت وُ الو۔ میں لیلتہ الہریر میں شخت مصیبت کی وجہ سے بھا گئے کوتھا ، لیکن اس رات کو صرف عمر و بن الاطنابہ کے اشعار نے مجھے ثابت قدم رکھا ہے۔

"شاعری کے بعد عربوں میں خطابت، آتش بیانی اور زبان آوری کا درجہ تھا۔ گوامیر معاویہ ا نے اعلیٰ درجہ کے خطیب کی حیثیت ہے کوئی شہرت نہیں حاصل کی تاہم ان کی تقریر بلاغت اور زوربیان کا بہت عدہ نمونہ ہوتی تھی۔علامہ قطقی لکھتے ہیں کہ "کان حکیما نصیحا بلیغًا"۔معاویہ علیم اور سے وہلیغ تھے۔ علامہ تقریرے بڑے برے برے مجمعوں کومحور کر لیتے تھے۔

جناب امیر کے مقابلہ میں ان کی جو حیثیت تھی وہ ظاہر ہے۔ لیکن شامیوں کی تخیر میں ان کی پوٹیکل تدبیر وں کے علاوہ ان کی طلاقت لسانی کو بھی بڑا دخل تھا۔ تاریخوں میں بکٹرت ان کی تقریروں کے نمو نے موجود ہیں۔ جاحظ نے کتاب البیان والبیین میں جو تسبح و بلیغ تقریروں کا ایک بیمثر سے بہتر نمو نے موجود ہیں۔ امیر معاویہ کی ایک بیمثر ان کی بہتر سے بہتر نمو نے موجود ہیں۔ امیر معاویہ کی ایک تقریر نمونہ نقل کی ہے۔ یہ تقریرا ہے اسلوب بیان اور لفظی ومعنوی بلاغت کے لحاظ سے بڑے بڑے برے مشہور خطیبوں کے خطبوں کے پہلو میں رکھی جا بھتی ہے۔ لیکن طوالت کی وجہ سے اس موقع پر اس کے مشہور خطیبوں کے خطبوں کے پہلو میں رکھی جا بھتی ہے۔ لیکن طوالت کی وجہ سے اس موقع پر اس کے کہائی نہیں گے۔

حضرت امیر معاویہ کی فہرست کمال میں سب سے زیادہ نمایاں ان کی تدبیر وسیاست ہے۔ یہ استعدادان میں فطری تھی۔ لیکن علمی اور فئی حیثیت سے انہوں نے اس استعداد کواور چیکایا تھا۔ چنا نچہوہ روز اندایا م عرب، اخبار عرب، اخبار عجم اور سلاطین عجم کے حالات، ان کے طریق جہانبانی اور دوسرے اقوام کے سلاطین ، ان کی لڑائیوں ، ان کی سیاسی چالوں اور رعایا کے ساتھ ان کی پالیسی اور دوسری گذشتہ قو موں کے حالات عروج وزوال سنتے تھے ہے۔

ا تاریخ کی ابتدائی داغ بیل ان بی کے زمانہ میں پڑی۔ اس وقت تک تاریخ کی تدوین کی طرف کی خلیفہ نے توجہیں کی تھی۔ سب سے پہلے امیر معاویہ کا کواس کا خیال ہوا۔ چنانچ انہوں اس عہد کے ایک بڑے اور باخبر عالم عبید بن شربہ سے تاریخ قدیم کی داستانیں ، سلاطین مجم کے حالات ، انسان کی بولی ، پھوٹے کی تاریخ اور اس کے مختلف ملکوں اور مقامات پر پھیلنے کے واقعات بن کران کو قلم بند کرنے کا حکم دیا کی ۔

ان رئی علوم کے علاوہ امیر معاویہ ی کے صحیفہ کمال کا سب سے روش باب ان کی فطری سیاست دال اور بیدار مغز، سیاست دال اور بیدار مغز، سیاست دال اور بیدار مغز، فرمانروا مانتے تھے۔ علامہ فخری لکھتے ہیں کہ معاویہ و نیا کے بچھنے والے فہیم ، علیم اور قوی بادشاہ تھے۔ سیاست اور تدبیر ہیں ممتاز درجہ رکھتے تھے ۔ سیاست اور تدبیر ہیں ممتاز درجہ رکھتے تھے ۔

الع الفخری ص ۹۵ کمه و میکه و کتاب البیان والبیین جاحظ بلد یس ۱۷۲ ا ۱۷۷ مروج الذہب جلد ۲ میں ۴۵ میں ۳۲۵ میں ۹۵ سی فیرست ابن ندیم سے ۱۲۲ طبع مصر هی الفخری ص ۹۵

ان کے عہد میں تمام بڑے بڑے اکابران کی سیاست و دانائی کے معتر ف تھے۔ حضرت عمر فاروق "جوخود سیاست اور تدبر میں بگانہ تھے، معاویہ کو'' کسرائے عرب'' کہتے تھے <sup>ل</sup>ے

سعیدمقبری راوی بین که عمر فاروق کم کماکرتے تھے کہ تم لوگ معاویہ کے ہوئے ہوئے کسرای و قیصر اور ان کے تدبر کا تذکرہ کرتے ہوئے ۔ حضرت عمر جیسے محص کو بیا پی زبان آوری اور تدبیروں سے حیب کرادیتے تھے۔

حفرت عرص خرائے جب شام کاسفر کیا تو امیر معاویہ بڑے خدم وحثم کے ساتھ ان کے استقبال کو نظے۔ اس شان و شوکت پر حفرت عمر نے اعتراض کیا کہتم صبح و شام خدم وحثم کے ساتھ نظتے ہو۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہتم چین سے اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہوا ور تمہارے دروازے پر حاجت مندوں کا بجوم رہتا ہے! امیر معاویہ نے برجت کہا، "امیر المونین! یہاں ہمارے دعمن ہم سے قریب رہتے ہیں اوران کے جاسوں گھر ہتے ہیں، اس لئے جاہتا ہوں کہ وہ لوگ اسلام کو باعزت دیکھیں' ۔ یہ عذرین کر حضرت عمر نے فرمایا! تمہارایان عقل مندآ دی کا فریب ہے۔ معاویہ نے کہا پھر جیسا فرمائے ویبا کیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا! جہارایان عقل مندآ دی کا فریب ہے۔ معاویہ نے کہا پھر جیسا فرمائے ویبا کیا جائے۔ حضرت عمر نے ویبا کیا جائے۔ حضرت عمر نے ویبا کیا جائے۔ حضرت عمر نے دولے ہوکہ جو کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کواں بات کا محمد دول یا منع کروں تا۔

حضرت عبداللہ بن عمر "فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ کا بعد کسی کوامیر معاویہ اسے بڑھ کرسردارنہ پایا۔ کسی نے پوچھااورابو بکرصد لیق "عمرفاروق" عثان غنی "اورعلی مرتضی جواب دیا خدا کی قتم بیلوگ امیر معاویہ سے بہتر تھے، لیکن امیر معاویہ " میں سرداری ان سے زیادہ تھی ہے۔ امیر معاویہ کے خالف ان کے اس وصف کے معترف تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جوامیر معاویہ کے شدید خالفوں میں تھے، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی کوامیر معاویہ سے زیادہ حکومت کے لئے موزوں نہیں پایا ہے۔

ذاتی فضیلت اوراسخقاق خلافت میں امیر معاویہ اور حضرت علی "کاکوئی مقابلہ نہ تھا۔ان کو آپ کے مقابلہ نہ تھا۔ان کو آپ کے مقابلہ میں صرف پولٹیکل تدبیروں سے کامیاب حاصل ہوئی۔ان کے نہم وقد برکا یہ واقعہ قابلِ ذکر ہے کہ حضرت عثان "کی شہادت کے بعد جب پہلی مرتبہ ان کامدینہ جانا ہوا تو وہ تعزیت کے طور پر

ا طبری جلدے ص ۱۹۷ والفخری ص ۱۰۳ سے اسدالغابہ جلد سے ص ۲۲۳ سے طبری جلدے ص ۲۰۷ سے استیعاب حبلدا ص ۲۰۲ می استیعاب جلدا ص ۲۰۲ می طبری حبلدے ص ۲۱۵

ان کے گھر گئے۔ انہیں دیکھ کرحفرت عثان کی صاحبز ادی اپنے پدر ہزرگوارکو یادکر کے رونے لگیں۔ معاویہ کے ساتھ بہت سے بھائد قریش بھی تھے، جن کواس واقعہ سے بدگمانی ہوئی۔ اس لئے امیر معاویہ نے ان لوگوں کو واپس کر دیا اور عائشہ سے کہا بٹی ان لوگوں نے میری اطاعت قبول کرلی ہے، لیکن ان کے دلوں میں کینہ ہے اور ہم نے بھی ان کی اطاعت کی وجہ سے ملم اور درگز رسے کام لیا ہے۔ لیکن ہمارے دل میں بھی ان کے خلاف غم وغصہ موجود ہے۔ اس لئے یہ سودا برابر کا ہے اور ان کی حامی جماعت بھی موجود ہے۔ اس لئے یہ سودا برابر کا ہے اور ان کی حامی جماعت بھی موجود ہے۔ اس کے عداوضہ میں ان کے حقوق نہ ادا کریں اور ان اسے بدع ہدی کریں گے اور دونوں میں مقابلہ ہو جائے گا ، جس کا انجام معلوم نہیں کیا ہوا۔ اس سے ان کی سیاسی بھیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔

177

غرض سیاست و تدبر ، حکومت و فر مانروائی ، جہانبانی و کشور کشائی کے اوصاف جلیلہ میں ان کا کوئی معاصر ، ان کا کوئی حریف نہ تھا۔تم ان کی پوری تاریخ پر نظر ڈال کر دیکھے لواس کی لفظ بہ لفظ تصدیق ہوگی۔

اخلاق وعادات وعام حالات :

امیر معاویہ کومہاجرین اولین کے زمرہ میں ہونے کا ثبوت عاصل نہ تھا بلکہ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں تھے۔ اس لئے قبول اسلام کے بعد انکو فیضان نبوی کی سے مستفید ہونے کازیادہ موقعہ نہ ملا ہے وہ ہے کہ مہاجرین اولین کی طرح وہ اخلاق نبوی کی کامکمل نمونہ نہ بن سکے۔ تاہم وہ صحابی رسول کی تھے اور ایسے صحابی تھے جن کے لئے زبانِ رسالت کی نے یہ دعافر مائی کہ خدایا معاویہ کومہدی وہادی بنا اور ان کرکے ذریعہ سے ہدایت کر۔ اس دعائے مستجاب کے اثر سے ان کا دامن اخلاق فضائل سے خالی نہ تھا۔

عبرت پذیری اور قیامت کاخوف:

امیر معاویہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں پڑکر آخرت کے مواخذہ کو بالکل فراموش کر دیا تھا۔لیکن بی خیال حقیقت واقعہ ہے بہت دور ہے۔امیر معاویہ تقیامت کے مواخذہ کا تذکرہ من کرلرزابراندام ہوجاتے تھے اور روتے روتے ان کی حالت غیر ہوجاتی تھی ہے۔

ایک مرتبہ شفیا معی مدینہ آئے۔ دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ پوچھا کون ہیں؟ لوگوں نے کہا ، ابو ہریرہؓ۔ یہ س کر شفیا اس کے باس جا کر بیٹھ گئے ، اس وقت ابو ہریرہؓ "لوگوں سے صدیت بیان کررہے تھے۔ جب صدیث سنا چکاور مجمع حیث گیا تو شفیا نے ان سے کہا،
رسول اللہ کے کا کوئی صدیث سنا ہے۔ جس کوآپ نے ان سے سنا ہو، سمجھا ہو، جانا ہو ابو ہریرہ نے کہا
ایک ہی سناؤں گا، یہ کہااور چنے مارکر ہے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو کہا، میں تم سے ایک
الی صدیث بیان کروں گا، جو آپ نے اس گھر میں بیان فر مائی تھی اور اس وقت میر سے اور آپ کے
الی صدیث بیان کروں گا، جو آپ نے اس گھر میں بیان فر مائی تھی اور اس وقت میر سے اور آپ کے
مواکوئی تیر اضفی ندھا۔ اتنا کہ کرزور سے چلائے اور پھر ہے ہوش ہوگئے۔ افاقہ ہوا تو منہ پر ہاتھ
پھر کر کہا۔ میں تم سے ایسی صدیث بیان کروں گا جورسول اللہ کے اس گھر میں بیان فر مائی تھی اور
وہاں میر سے اور آپ کے سواکوئی شخص ندتھا یہ کہا اور پھر جینے مارکز شن کھا کر منہ کے بل گر پڑے۔
موال میر سے اور آپ کے سواکوئی شخص ندتھا یہ کہا اور پھر جینے مارکز شن کھا کر منہ کے بل گر پڑے۔
موال میں نے تھام لیا اور دیر تک سنجا لے دہے۔ ہوش آیا تو کہا،

رسول الله على نفر مایاتھا كہ قیامت كدن جب خدابندوں كے فیصلہ كے لئے أتر ہے گا توسب سے پہلے بین آدمی طلب كئے جائیں گے۔عالم قرآن، راہ خدا میں مقتول اور دولت مند ہے جدا عالم تا ہم ہے ہو جھے گا، كیا میں نے جھے کوقر آن كی تعلیم نہیں دی؟ وہ كہے گا، ہاں ۔خدا فر مائے گا، تو نے اس لئے اس بھل كیا؟ وہ كہے گا میں رات دن اس كی تلاوت كرتا تھا۔خدا فر مائے گا، تو جھوٹا ہے، تو اس لئے تلاوت كرتا تھا۔خدا فر مائے گا، تو جھوٹا ہے، تو اس لئے تلاوت كرتا تھا۔خدا فر مائے گا، تو جھوٹا ہے، تو اس لئے تلاوت كرتا تھا كہ لوگ بچھ كوقارى كا خطاب دیں۔ چنانچ خطاب دیا۔

پھردولت مند ہے ہو جھے گا، کیا میں نے تجھ کوصاحب مقدرت کر کے لوگوں کی احتیاج ہے ازنہیں کردیا!وہ کچے گا، ہاں خدایا۔ فرمائے گا، تو نے کیا کیا؟ وہ کچے گا میں صلد حی کرتا تھا، صدقہ دیتا تھا۔ خدا فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ اس سے تیرا مقصد یہ تھا کہ تو فیاض اور بخی کہلائے اور کہلایا۔

پھروہ جےراہِ خدامیں جان دینے کا دعویٰ تھا، پیش ہوگا۔اس سے سوال ہوگا،تو کیوں مار ڈالا گیا؟وہ کہے گا،تونے اپنی راہ میں جہاد کا تھم دیا تھا، میں تیری راہ میں لڑااور مارا گیا۔خدافر مائے گا تو جھوٹ کہتا ہے۔تو جاہتا تھا کہ دنیا میں جری اور بہا در کہلائے ،تو یہ کہا جاچکا ہے۔

یہ حدیث بیان کر کے رسول اللہ بھٹے نے میرے زانوں پرہاتھ مارکر فرمایا ، ابوہری ہے ان کی عنوں ہے جہنم کی آگ بھڑ کائی جائے گی۔ امیر معاویہ نے بید حدیث نی تو کہا جب ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا گیا تو اورلوگوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ کہہ کرایسازار وقطار روئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ مرجا کیں گے۔ جب ذرا سنجھلے تو منہ پرہاتھ بھیر کر فرمایا ، خدااوراس کے رسول نے بچے فرمایا ہے کہ لے۔

" من كان يريد الحيوه الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون . اولنُك الذين ليس لهم في الأخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون "\_ (سرة بور \_ ١١ : ١٥ ، ١١) " جو خص دنیااوراس کے سازوسامان کو جاہتا ہے ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دیدیتے ہیں اور اس میں اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا ۔لیکن آخرت میں ان کا حصہ آگ كے سوا كچھنبيں رہ جاتا اور انہوں نے جو كچھ كيا تھاوہ برباد ہوجاتا ہے اور جو كام كئے تھے وہ الكارطة بن-

د نیاوی ابتلایرتاسف:

اس میں شہر نہیں کہ قیام ملوکیت کے سلسلہ میں امیر معاویہ " کودنیاوی ابتلاء، آز مائشوں میں متلا ہونا بڑا اور بحثیت صحابی رسول کے اس سے اپنا دامن نہ بچا سکے ۔لیکن اپنی لغزشوں کا انہیں ہمیشہ احساس رہااور آخر وقت تک میں وہ اس پر نادم ومتاسف رہا کرتے تھے۔ چنانچے مرض الموت میں کہتے تھے۔ کاش میں ذی طوی (نام مقام ) میں قریش کامعمولی آ دمی ہوتااوران معاملات میں نہ پڑا ہوتا <sup>ک</sup>ے

ایک روایت میں ہے کہ عالم نزع میں اپنا چروز میں پررگڑتے تھے اور رورو کر کہتے تھے کہ فدایاتونے این کتاب میں کہاہے:

" ان الله لا يغفران يشرك به ويغفر مارون ذلك لمن يشآء ".

(M: 1-11 is)

"لیعن الله اس کی مغفرت نہیں کرتا جواس کے ساتھ کی کوشر یک تھبرائے اوراس کے ماسوا جس کوجاہتاہ، بخش دیتاہے''۔

اس لئے بارالہا مجھ کوان لوگوں میں شامل فرماجن کی مغفرت تونے اپنی مثبت پر رکھی ہے ۔ بحثیت شخصی فرمازوال کے انہیں ہمیشہ دنیاوی وجاہت اور ظاہری شان وشوکت سے واسطدرما ليكن جب ظاہرى طمطراق پران كى نظر پڑتى تھى تو حسرت وافسوس كے كلمات ان كى زبان پر جاری ہوجاتے تھے۔عبداللہ بن معدہ بن حکمہ فرازی بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ شام کے کی علاقہ ے اپنے علاقہ میں جارہے تھے۔ راستہ میں ایک مقام پر منزل ہوئی ، سرراہ ایک بلنداور تھلی

حجت پرفرش بچھایا گیا۔ میں بھی امیر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ استے میں اُوٹ کی قطاریں گھوڑے اور لونڈی غلام کے غول گزرنے لگے۔ انہیں دیکھ کرامیر نے مجھے نخاطب ہوکر کہا۔ ابن مسعدہ فدا ہو بھڑ پر رحم فرمائے ، ندانہوں نے دنیا کو چاہا، نددنیا نے انہیں چاہا۔ بھر '' کو دنیا نے چاہا کیکن انہوں نے اس کو نہ چاہا۔ عثمان '' کو بچھ دنیا میں مبتلا ہو تا پڑا اور ہم لوگ تو بالکل ای میں آلودہ ہوگئے۔ یہ کہہ کر وہ نادم ہوئے ، پھر کہا خدا کی تتم یہ عکومت بھی خدائی نے ہم کودی ہے ۔

قبول حق : امیر معاویہ "کی حکومت کو تحضی حکومت اور انہیں متبدفر مازوا مانا جاتا ہے۔لین اس
کے باوجود انہوں نے بات کے قبول کرنے میں بھی عار نہ کیا۔ ایک مرتبہ ان سے حضرت ابومریم "
از دی نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے کہ خدا جس شخص کو مسلمانوں کا والی بنائے اگر وہ ان کی حاجوں کے حاجوں سے آنکھ بند کرکے پردہ میں بیٹھ جائے تو قیامت کے دن خدا بھی اس کی حاجوں کے سامنے پردہ ڈال دے گا۔ امیر پر اس کا بیاڑ ہوا کہ انہوں نے عام لوگوں کی حاجت روائی کے لئے سامنے پردہ ڈال دے گا۔ امیر پر اس کا بیاڑ ہوا کہ انہوں نے عام لوگوں کی حاجت روائی کے لئے ایک مستقل آدی مقرر کر دیا ۔۔۔

حضرت مقدامؓ بن معد میرب کے بعض ممنوعات پرٹو کنے اور اس کے صلہ میں ان کو امیر معاویة کے انعام دینے کا واقعہ اُو پرگزر چکاہے۔

ضبط و کمل امیر معاویہ کوجس قدر دنیاوی جاہ جلال اور قوت واقتدار حاصل تھا، اس ہے ہرتاری خ داں واقف ہے۔لیکن اس دنیاوی وجاہت کے باوجود وہ صد درجہ تحمل مزاج سے دہ مورخین بھی جو ان کے مخالف ہیں،ان کے اس وصف کے معترف ہیں۔ چنانچے علامہ ابن طقطقی لکھتے ہیں کہ معاویہ " علم کے موقعہ پر حلم سے اور مختی کے موقع پر مختی ہے کام لیتے تھے۔لیکن حلم کا پہلوغالب تھا "۔

جولوگ ان کے ساتھ رہ چکے تھے، وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میں معاویہ "کی صحبت میں رہا۔ ان سے زیادہ کی کولیم نہیں پایا ہے۔ وہ تلخ سے تلخ اور نا گوار سے نا گوار با تیں شربت کے طرح پی جاتے تھے۔ چنا نچہ وہ کہا کرتے تھے کہ غصہ پی جانے سے زیادہ میرے لئے کوئی شے لذین نہیں ہے۔ ان کے حکم اور عفو پر جب کوئی شخص ٹو کتا تو جواب دیتے کہ مجھے شرم معلوم ہوتی ہے کہ کی کا گناہ میرے عفو سے اور کی کی جہالت میرے حکم سے بڑھ جائے یا میں کی کے عیب کی پردہ پوشی نہ کروں لئے۔ اور عملاً اس پر کار بند تھے۔

ب الخرج والأماره س الفخرى ص ٩٥ البدائية والنهابية علام ص ١٢٥

عبدالملک بن عمیرردایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے امیر معاویہ ہے بوئی بد کلامی کی۔ کسی نے متعجب ہوکر پوچھا آپ اس صد تک انگیز کر لیتے ہیں۔ جواب دیا کہ میں اس وقت لوگوں کی زبانوں کے درمیان حاکل نہیں ہوتا ، جب تک وہ میری حکومت میں حاکل نہ ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا ، معاویہ ہمارے ساتھ سید ھے رہوور نہ تم کو درست کردیں گے۔ امیر نے پوچھا کس چیز ہے۔ اس نے کہالکڑی ہے۔ جواب دیا ، اس وقت سید ھے ہوجا کیں گے۔

ای طرح ایک مرتبہ ایک شخص نے ان ہے بڑی بدکامی کی ۔ کسی نے کہا آب اس کوسزا کیوں نہیں دیتے ؟ جواب دیا، مجھے شرم آتی ہے کہ میر ہے کم کادائن میری رعایا کے گناہ کے مقابلہ میں تنگ ہوجائے کے ۔ ایک شخص ابوجہم نے ایک مرتبہ امیر معادیہ ہے درشت گفتگو کی امیر معاویہ نے من کر جھکالیا، پھرسرا ٹھا کر کہا، ابوجہم عاکم وقت ہے بچا کرو، وہ بچوں کی طرح بگڑ جاتا ہے اور شیر کی طرح بگڑتا ہے اوراس کے تھوڑ ہے فصہ کی لیبیٹ میں بہت ہے لوگ آجاتے ہیں۔ اس فسیحت کے بعد ابوجہم کوانعام دیا۔ اس کا تیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کی مدح میں رطب اللیان ہوگئے ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان والوں کو فسیحت کی تھی کہ قریش کے ساتھ پیش آیا کرو۔ میرا حال بیتھا کہ ذمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص مجھکو کہ ابھا کہتا تھا تو حکم ہے اس کا جواب دیتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ میرا میں جب کوئی شخص مجھکو کہ ابھا کہتا تھا تو حکم ہے اس کا جواب دیتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ میرا دوست بن جاتا تھا اور ہروقت میری المدادہ حایت کے لئے تیار بہتا تھا۔

صلم ہے کی شریف کی شرافت میں فرق نہیں بلکہ اس کی عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ انسان اس وقت تک صائب الرائے نہیں ہوسکتا ، جب تک اس کی جہالت پر اس حلم اور اس کی خواہشات پر ضبط نفس غالب نہ آ جائے ہے۔

چنانچة تریش خصوصاً بنی ہاشم اور آل ابی طالب کے اور افراد ان کو بخت سے بخت باتیں کہتے ہے۔ تھے لیکن امیر معاویہ "مجھی مذاق میں ٹال جاتے اور بھی نی ان نی بنادیتے ،اور ان کی بخت کلامی پر بھی ان کومہمان بناتے۔خاطر مدارات کرتے اور انعام واکرام دیتے تھے۔

فیاضی : فیاضی اورزر پائی امیر معاویه "کانهایت نمایال وصف تفاعلامه الفخری لکھتے ہیں کہ معاویہ " فیاض اورزر پاش تھے لیے ان کا ابر کرم بلا امتیاز موافق و کالفت سب پر یکسال برستا تھا۔عبداللہ بن زبیر"، عبداللہ بن جعفر طیار اور آل ابی طالب کے دوسرے افرادان کے شدید کالفوں میں تھے۔لیکن ان کی

مخالفت اوران کی بدکلامیوں کے باوجودامیران کے ساتھ مسلوک ہوتے تھے لیے

عقیل بن ابی طالب ان کے پاس چالیس ہزار کی ضرورت ہے کرآتے ہیں اور بھرے مجمع میں ان کو اور ان کے باپ سفیان کو بُر ابھلا کہتے ہیں ۔لیکن امیر معاویہ اس کے باوجود ان کی حاجت پوری کرتے ہیں ہے۔ اس طریقہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے بھی مسلوک ہوتے رہتے تھے اور ان کو ایک لاکھ کی رقم کی مشت دے دیتے تھے ۔ اشراف روز انہ اہل حاجت کی ضروریات پیش کرتے ۔امیر ان کی اولا د کے وظا کف مقرر کرتے اور ان کے اہل وعیال کی خبر گیری کا حکم دیتے تھے۔ کبار صحابہ کے وظا کف مقرر کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت زیر میں ثابت انصاری وظیفہ قبول کرتے تھے۔

صحابہ کی اولاد تک کے ساتھ وہ فیاضانہ سلوک کرتے تھے۔ خضرت ابو ہر ریو گا انتقال ہوا تو امیر نے ترکہ کے علاوہ ان کے ورثہ کے دس ہزار نفتر دینے کا حکم دیا ھے۔

یہ چندواقعات نمونہ ازخروارے ہیں۔ورنہ اس شم کی مثالوں سے تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔اس کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کے مخالف کو بھی امیر کے اس وصف کے اعتراف کے سواجارہ نہ تھا۔ حضرت عباس فرماتے ہتھے کہ جولوگ معاویہ آکے پاس جاتے ہیں وہ ایک وسیع وادی کے کنارے پر اُترتے ہیں <sup>کئ</sup>ے۔

أمهات المومنين كي خدمت:

تمام گذشته خلفاء امهات المونین کی خدمت اپنے لئے باعث سعادت وافتخار سجھتے تھے۔
امیر معاویہ "مجھی اس سعادت سے محرم نہ تھے اور رتبہ کے لحاظ سے خصوصیت کے ساتھ حفرت عائشہ "
کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ ان کی خدمت میں ایک ایک مشت ایک ایک لاکھ کی نذر پیش کرتے تھے کے۔ اس کے علاوہ وقتا فو قنا دس دس پانچ پانچ ہزار کی رقمیں بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ "نے منکدر بن عبداللہ کودس ہزار کی رقم دینی جاہی ، لیکن اس وقت اتفاق سے ہاتھ میں رو پیہ نہ تھا۔ اسی دن شام کو امیر معاویہ کی بھیجی ہوئی رقم آگئی۔ حضرت عائشہ "نے منکدر کو بلوا کر اس میں سے دس ہزار کی رقم دیدی ہے۔

ل الفخرى ٩٥ ت اسدالغابه تذكره عقبل ابن ابي طالب تا البدايه والنهايه والنهاية والنهايه والنهاية والنها

## آ ثارنبوی سے برکت اندوزی:

امیر کے پاس آ ثار نبوی میں ایک کرتہ، ناخن اور موئے مبارک تھے۔ زندگی بھر برکت کے لئے اس کو حزز جان بنائے رہے۔ مرتے وقت وصیت کرتے گئے کہ مجھ کورسول اللہ بھٹانے کرتہ مرحمت فرمایا تھا۔وہ ای دن کے لئے محفوظ رکھا ہے اور ناخن اور موئے مبارک شیشہ میں محفوظ ہیں۔ اس کرتہ میں مجھے کفنا نا اور ناخن اور موئے مبارک آ تکھوں اور منہ کے اندر بھر دینا۔ شاید خدا اس کی برکت ہے مغفرت فرمائے ۔۔۔

حفرت زبیر بن کعب کونعتیہ قصیدہ کے صلہ میں آنخضرت ﷺ نے جورداء مبارک مرحمت فرمائی تھی ،امیر معاویہ ؓ نے اس کو پیش قرار رقم دے کران سے خرید لیا تھا، یہی چا در تمام خلفاء کے پاس منتقل ہوتی رہی ہجس کودہ عیدین میں اوڑھ کر نکلتے تھے ۔

مساوات : امیرکوجاه پندکهاجاتا ہے،اورایک حدتک صحیح بھی ہے۔لیکن اس کے باوجودوہ معمولی آ دابِ مجلس میں بھی اپنے اور عام سلمان کے درمیان کوئی فرق وامتیاز رواندر کھتے تھے۔

ابو کبازراوی ہیں کہ ایک مرتبہ معاویہ نکلے عبداللہ بن عامرادر عبداللہ بن زبیر "بیٹے ہوئے نے دمعاویہ نے ابن عامر کے نے دمعاویہ نے ابن عامر کے قیام رکھا کہ سول اللہ ہے نے فرمایا ہے کہ جو تھی اس سے خوش ہوتا ہے کہ خدا کے بندے اس کی تعظیم میں کھڑے ہوجا کیں آواس کا ٹھکا نہ دوز خ ہے ۔

## امير كے اخلاقی اصول:

امیرمعاویہؓ کے اخلاقی اصولوں سے ان کے عام اخلاق وعادات پر کافی روشی پڑتی ہے۔ اس لئے آخر میں اخلاق کے بارے میں ان کے کچھذریں خیالات پیش کئے جاتے ہیں: فرماتے تھے کہ

'' میں اپنفس کواس سے بلند دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا گناہ میرے عفو سے، میراجہل میرے علم سے زیادہ ہویا کسی کاعیب اپنے عیب پر دہ میں نہ چھپاؤں، یا میری پُرائی میری محلائی سے زیادہ ہو۔ شریف کے لئے زینت پاکدامنی ہے''۔

ا استیعاب حلداول س ۲۲۲ سے اصابہ تذکرہ زبیر "بن کعب سے احداد المفرد باب قیام الرجل للرجل تعظیمًا۔

کتے تھے کہ

"فدانے بندہ کو جونعتیں عطاکی ہیں، ان میں سب سے افضل عقل وطلم ہے۔ اس کی وجہ سے جب آدمی کوکوئی یاد کرتا ہے، تو وہ بھی اس کو یاد کرتا ہے، اور جب کوئی اس کودیتا ہے تو وہ اس کا شکر اداکرتا ہے، اور جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر سے کام لیتا ہے اور جب غصر آتا ہے تو پی جاتا ہے، اور جب قابو پاتا ہے تو در گذر سے کام لیتا ہے، اور جب کوئی یُر ائی سرز دہوتی ہے تو اس کی معافی چاہتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی معافی چاہتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی معافی جا ہتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس

NNN. Sylehad. Olg

www.ahlehad.org

## حضرت حسين بن على بن ابي طالب

نام ونسب

مین تام ہے۔ ابوعبداللہ کنیت۔ "سید شباب اهل الجنه" اور "ریحانة النبی" لقب ہے۔ علی مرتضی باپوعبداللہ کنیت۔ "سید شباب اهل الجنه" ور" ریحانة النبی "لقب ہے۔ علی مرتضی باپ اور سیّدہ بنول عبر گوشئد سول مال تھیں۔ اس لحاظ ہے آپ کی ذات گرای قریش کا خلاصہ اور بنی ہاشم کا عطرتھی۔ شبحرہ طبیعہ یہ ہے جسین "بن علی "بن ابی طالب بن ہاشم بن عبد مناف قرشی ہاشمی ومطلی ،

دل و جان باو فدایت چه عجب خوش لقی

پیدائش : ابھی آپ شکم مادر میں تھے کہ حضرت حارث کی صاحبر ادی نے خواب دیکھا کہ کی نے رسول اکرم کے جسم اطہر کا ایک مگڑا کا ہے کران کی گود میں رکھ دیا ہے۔ انہوں نے آنحضرت کے رسول اکرم کے جسم اطہر کا ایک مگڑا کا ہے کا گوار اور بھیا تک خواب دیکھا ہے ، فرمایا کیا ؟ عرض کیا ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ امیں نے ایک نا گوار اور بھیا تک خواب دیکھا ہے ، فرمایا کیا ؟ عرض کیا نا قابلِ بیان ہے۔ فرمایا بیان کرو، آخر کیا ہے؟ آنخضرت کے اصرار پرانہوں نے خواب بیان کیا۔ آپ نا قابلِ بیان ہے۔ فرمایا ہے گود میں اوگی اُ۔

کے دنوں کے بعداس خواب کی تعبیر ملی اور ریاض نبوی میں وہ خوشر گل ارخوانی پھول کھلا ، جس کی مہک جن وصدافت، جرائت وبسالت، عزم واستقلال ، ایمان و کمل اور ایثار و قربانی کی وادیوں کو ابدالا آباد تک بساتی اور جس کی رنگینی تقیق کی سرخی شفق کی گلگونی اور لالہ کے داغ کو ہمیشہ شرماتی رہے گ ۔ بعنی شعبان سم میں ملی ملی کا کا شانہ حسین کے تولد سے دیئے گلزار بنا۔

ولادت باسعادت کی خبر س کرآنخضرت ﷺ تشریف لائے اور فرمانے گئے بچے کودکھاؤ، کیا نام رکھا گیا؟ اور نومولود بچہ کو منگا کر اس کے کان میں اذان دی۔ اس طرح گویا بہلی مرتبہ خود زبانِ وحی والہام نے اس بچہ کے کانوں میں تو حیدالہی کاصور بچونکا۔ در حقیت ای صور کا اثر تھا کہ

> سرداد، دست ندا دور دست یزید حقا که بنائے لا اللہ است حسین ؓ

پھرفاطمہز ہرا گوعقیقہ کرنے اور بچہ کے بالوں کے ہم وزن خیرات کرنے کے حکم دیا۔ پدر برگوار کے حکم کے مطابق فاطمہز ہرا گنے عقیقہ کیا کے والدین نے حرب نام رکھا تھا۔لیکن آنخضرت کو بینام ببندنہ آیا۔ آپ نے بدل کر حسین رکھا کے۔

عہد نبوکی ﷺ : حضرت حین کے جالات میں صرف ان کے ساتھ آنخضرت ﷺ پیار اور محبت کے واقعات ملتے ہیں۔ آپ ﷺ ان کے ساتھ غیر معمولی شفقت فرماتے تھے۔ تقریباً روز اند دونوں کو د کھنے کے لئے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے اور دونوں کو بلاکر پیار کرتے اور کھلاتے۔ دونوں بچ آپ ﷺ سے بے حد مانوں اور شوخ تھے۔ لیکن آپ ﷺ نے بھی شوخی پر تنبیب نہیں فرمائی ، بلکہ ان کی شوخیاں دکھید کھی کرخوش ہوتے تھے۔ اس تم کے تمام حالات حضرت حسن کے تذکرہ میں لکھے جاچکے ہیں۔ اس لئے یہاں ان کے اعادہ کی حاجت نہیں۔ حضرت حسین "کان صرف سات برس کا تھا کہ نانا کا سایہ شفقت سرسے اُٹھ گیا۔

عہد صدیقی : حفرت ابو بمرصدیق "کے زَمانہ میں امام سین" کی عمر کے ۸ برس سے زیادہ نتھی۔ اس لئے ان کے عہد کا کوئی خاص واقعہ قابل ذکر نہیں ہے ، بجز اس کے کہ حضرت ابو بمرصدیق " نبیر ہُ رسول کی حیثیت سے حضرت حسین " کو بہت مانتے تھے۔

عهد مل اوقی: حضرت عمر فاروق کے ابتدائی عهد خلافت میں بھی بہت صغیرالس تھے،البتہ آخری عہد میں سن شعور کو پہنچ چکے تھے۔لیکن اس عهد کی مہمات میں ان کا نام نظر نہیں آتا۔حضرت عمر "بھی حضرت حسین پر بڑی شفقت فرماتے تھے اور قرارتِ رسول ﷺ کا خاص کی ظرر کھتے تھے۔ چنانچہ جب بدری صحابہ کے لڑکوں کا دود و ہزار د ظیفہ مقرر کیا، تو حضرت حسین کا کھن قرارتِ رسول ﷺ کے لخاظ سے یا نچ ہزار ماہوار مقرر کیا ہے۔

آپکی چیز میں بھی حفرت حسین گی ذات گرامی کونظراندازنہ ہونے دیتے تھے۔ایک مرتبہ یمن سے بہت سے حلّے آئے۔حفرت عمر فی نام صحابہ تعمیں تقسیم کئے۔آپ قبراور منبر نبوی کے درمیان تشریف فرما تھے۔لوگ ان حلّوں کو پہن پہن کرشکریہ کے طور پر آ کرسلام کرتے تھے۔ای دوران میں حضرت حسن و حسین تعمرت فاطمہ کے گھر سے نکلے۔آپ کا گھر ججرہ مسجد کے درمیان میں تھا۔حضرت عمر تاکی نظران دونوں پر پڑی تو ان کے جسموں پر حلّے نظر نہ آئے۔ بید کھے کر آپ کو

لِ متدرک حاکم ۔جلد۳ ص ۷۷ فضائل حمین موطاامام مالک کتاب العقیقه باب جاء فی العقیقه میں بھی اس کا ذکر ہے ع اسدالغابہ۔جلد۲ مص ۱۸ سے فتوح البلدان بلا ذری ذکر عطاً عمر بن الخطاب

تکلیف پنجی اورلوگوں سے فرمایا ، مجھے تہہیں طقے پہنا کرکوئی خوثی نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا ،
امیرالمونین یہ کیوں؟ فرمایا ،اس لئے کہان دونوں لڑکوں کے جسم ان حقوں سے خالی ہیں۔ اس
کے بعد فوراً حاکم یمن کو حکم بھیجا کہ جلد سے جلد دو حلتے بھیجواور حلتے منگوا کر دونوں بھائیوں کو پہنا نے
بعد فرمایا ،اب مجھے خوثی ہوئی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ پہلے حلتے حضرت حسن "وحسین "کے
لائق نہ تھے ۔۔۔

حضرت عمر الاحسین الا کواپے صاحبزادے عبداللہ ہے بھی جوعمراور ذاتی فضل و کمال میں ان دونوں سے فاکق تھے، زیادہ مانتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ منبر نبوی کے پہلے پر خطبہ دے رہے تھے کہ حسین آئے اور منبر پر چڑھ کرکہا، میرے باپ (رسول اللہ کے ایک منبر سے اُتر و،اوراپ باپ کے منبر پر جاؤ۔ حضرت عمر نے اس طفلانہ شوخی پر فر مایا کہ میرے باپ کا کوئی منبر بی نہ تھا،اور انہیں اپ پاس بٹھا لیا۔ خطبہ تمام کرنے کے بعد انہیں اپ ساتھ گھر لیلتے گئے۔ راستہ میں پوچھا کہ بیتم کو کس نے ساتھ گھر لیلتے گئے۔ راستہ میں پوچھا کہ بیتم کو کس نے سمایا تھا؟ بولے واللہ کسی نے بیس کے فر مایا بھی بھی میرے یاس آیا کرو۔

چنانچاس ارشاد کے مطابق ایک مرتبہ مین "ان کے پاس گئے۔اس وقت حضرت ممر معاویہ ہے تنہائی میں کچھ گفتگو کررہ تھے اور ابن محر " دروازے پر کھڑے تھے۔ حسین " بھی ان ہی کے پاس کھڑے ہوگئے اور بغیر ملے ہوئے ان ہی کے ساتھ والی چلے گئے۔اس کے بعد جب حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا ،تم آئے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا ،امیر المونین میں حاضر ہواتھا ،مگر آپ معاویہ سے گفتگو میں مشغول تھے ،اس لئے عبداللہ کے ساتھ کھڑ ار ہا ، پھران ہی کے ساتھ لوٹ گیا۔ فرمایا ہم کواس کا ساتھ دینے کی کیاضر ورت تھی ،تم ان سے زیادہ حق دار ہو ،جو کچھ ہماری عزت ہوہ خدا کے بعد تم ہی لوگوں کی دی ہوئی ہے ۔

عہد عثمانی : حضرت عثمان عنی کے زمانہ میں پورے جوان ہو چکے تھے۔ چنانچہ سب سے اوّل اس عہد میں جہاد میں قدم رکھا اور سس میں طرستان کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے کے پھر جب حضرت عثمان کے خلاف بعناوت ہر پا ہوئی اور باغیوں نے قصر خلافت کا محاصرہ کرلیا تو حضرت علی نے دونوں بھائیوں کو حضرت عثمان کی حفاظت پر مامور کیا کہ باغی اندر گھنے نہ پائیں۔ چنانچہ حفاظت کرنے والوں کے ساتھ ان دونوں نے بھی نہایت بہادری کے ساتھ باغیوں کو اندر گھنے سے حفاظت کرنے والوں کے ساتھ ان دونوں نے بھی نہایت بہادری کے ساتھ باغیوں کو اندر گھنے سے دو کے دکھا۔ جب باغی کو شہادت کے دونوں علی کو شہادت

کی خبر ہوئی تو انہوں نے دونوں بھائیوں سے نہایت بختی کے ساتھ بازیُرس کی کہتمہارے ہوئے ہوئے باغی س طرح اندر گھس گئے <sup>ل</sup>ے

جنگ جمل وصفین : جنگ جمل میں اپ والد بزرگوار کے ساتھ تھے۔ اختام جنگ کے بعد کئی میل تک حفرت عائشہ " کو پہنچانے کے لئے گئے۔ جنگ جمل کے بعد صفین کے قیامت خیز واقعہ میں بھی آپ نے بڑی سرگری کے ساتھ حصہ لیا۔ لیکن یہاں ان لاطائل تفصیلات کی ضرورت نہیں۔ التوائے جنگ کے بعد معاہدہ نامہ میں بحثیت شاہد کے حفرت حسین " کے بھی و سخط تھے۔ پھر جنگ صفین کے بعد خوارج کی سرکونی میں بڑے انہاک سے حصہ لیا۔

حضرت علی ﴿ کی شہادت :

اس کے بعد میں جھیں حضرت علیؓ پرقا تلانہ حملہ ہوا۔ زخم بہت کاری تھا، جب حالت زیادہ نازک ہوئی تو حضرت حسن '' وسین '' کو بلا کرمفید تھیے تیں کیس اور محمد بن حنفیہ کے ساتھ حسن سلوک کی تا کید کر کے مرتبہ 'شہادت پرممتاز ہوگئے۔

عہد معاویہ : حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن فلیفہ ہوئے۔ لیکن جیسا کہ اُوپران
کے حالات میں معلوم ہو چکا ہے، آپ مسلمانوں کی خور بری ہے : بچنے کے لئے معاویہ ہے حق میں فلافت سے دستبرداری پر آمادہ ہوگئے اور حسین ٹو کواپ عزم سے آگاہ کیا۔ حسین ٹے اس کی بری پرز ورمخالفت کی ، جس کی تفصیل اُوپر گزر بھی ہے۔ لیکن حضرت حسن ٹے عزم راسخ کے سامنے ان کی مخالفت کامیاب نہ ہو گئی اور اہم ہیں حضرت حسن ٹاورامیر معاویہ ٹے حق میں خلافت سے دستبردار ہوگئے۔ حضرت حسین ٹو کے جو میں برابر شریک ہوتے تھے۔ چنا نچہ معاویہ ٹو کوئی پرنہیں سیجھتے تھے۔ تا ہم ان کے زمانہ کی لڑائیوں میں برابر شریک ہوتے تھے۔ چنا نچہ معاویہ ٹو کوئی پرنہیں سیجھتے تھے۔ تا ہم ان کے زمانہ کی لڑائیوں میں برابر شریک ہوتے تھے۔ چنا نچہ امیر معاویہ ٹو کوئی پرنہیں سیجھتے تھے۔ تا ہم ان کے زمانہ کی لڑائیوں میں برابر شریک ہوتے تھے۔ چنا نچہ امیر معاویہ ٹو کوئی پرنہیں آوپر گرز رچکا ہے۔ امیر معاویہ ٹے کے حالات میں اُوپر گزر چکا ہے۔

حضرت حسن أكانقال:

ای سال یعنی و میره میں حضرت حسن کا انقال ہوگیا۔اس سلسلہ میں حضرت حسین کو جو واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ حضرت حسن کے حالات میں گزر چکا ہے،اس لئے یہاں ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

اميرمعاويه "اورحسين":

ممکن ہے حضرت امام حسین "کادل امیر معاویہ "کی جانب سے صاف ندرہا ہو، یاوہ ان کو اچھانہ بچھتے ہوں لیکن دونوں کے ظاہری تعلقات خوشگوار تھے، اور امیر معاویہ "ان کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ حضرت حسن "نے دستبرداری کے وقت حسین "کے لئے جورقم مقرر کرائی تھی وہ امیر معاویہ "انہیں برابر پہنچاتے رہے، بلکہ اس قم کے علاوہ بھی مسلوک ہوتے رہتے تھے۔ البتہ یزید کے ولی عہد کے وقت ناخوشگواری پیدا ہوگئ تھی۔ لیکن اس میں بھی کوئی بدنما صورت نہیں پیدا ہونے یائی۔

ال کی تفصیل ہے کہ الاھ میں جب امیر معاویہ نے اہل مدینہ سے یزید کی بیعت لینی چائی تو طبری کے بیان کے مطابق سوائے چندلوگوں کے کل اہلِ مدینہ نے بیعت کرلی۔ بیعت نہ کرنے والوں میں ایک امام حسین " بھی تھے۔لیکن جب عام بیعت ہوگئ تو امیر معاویہ نے ان لوگوں سے کچھزیادہ اصراز بیں کیا ہے۔ (پیطری کی دوایت ہے)

علام ابن اثیر کی روایت کی رو سے امیر معاویہ نے پہلے تمام اکابر مدینہ سے بر وربیعت کی اور ان کی بیعت کوعوام کے سامنے پیش کر کے سب سے بیعت کی اور کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ سب خاموش رہے۔ ان خاموش رہنے والوں میں حضرت حسین تھم تھے۔ اس کی تفصیل امیر معاویہ ہے حالات میں کھی جا چکی ہے۔

امیر زمانہ "نہایت زمانہ شناس اور بڑے عاقبت بین مدبر تھے۔ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا پہلے سے اندازہ کر لیتے تھے۔ چنانچہاس کا یقین تھا کہ ان کے بعد ابن زبیر "ضرور خلافت کا دعویٰ کریں گے اور حسین "کوبھی اہل عراق پزید کے مقابلہ میں کھڑا کردیں گے۔ اس لئے موت کے وقت پزید سے دونوں کے بارے وصیت کرتے گئے۔ حضرت حسین "کے متعلق خاص طور سے تاکید کی تھی کہ میرے بعد عراق والے حسین "کو تمہارے مقابلہ میں لاکر چھوڑیں گے، جب وہ تہارے مقابلہ میں آئیں اور تم کوان پر قابو حاصل ہوتو درگزرسے کام لینا۔ کیونکہ وہ قرابت دار اور بڑے حقد اراور بیول کے عزیز ہیں گے۔

یزید کی تخت نشینی ،اور حسین سے بیعت کا مطالبہ:

رجب و بعد معاویہ کا انقال ہوا۔ ان کے بعد یزید (جس کی بیعت وہ اپنی زندگی ہی میں امیر معاویہ کا انقال ہوا۔ ان کے بعد یزید کے لئے زندگی ہی میں لے چکے تھے )۔ ان کا جانشین ہوا۔ تختِ حکومت پر قدم رکھنے کے بعد یزید کے لئے

سب سے اہم معاملہ حضرت حسین "اور ابن زبیر" کی بیعت کا تھا۔ کیونکہ یزید کی ولی عہدی کی بیعت کے وقت ان دونوں نے اس کو خدل سے حسلیم کیا تھا اور نہ زبان سے اقر ارکیا تھا اور ان کے بیعت نہ کرنے کی صورت میں خود ان کی جانب سے دعویٰ خلافت اور حجاز میں یزید کی مخالفت کا خطرہ تھا۔ کیونکہ ان کے دعویٰ خلافت سے سارا حجاز یزید کے خلاف اُٹھ کھڑا ہوتا ،اور حسین "کی وجہ سے عراق میں بھی شورش بیا ہوجاتی ۔ جبیا کہ آئندہ چل کر ابن زبیر سے دعویٰ خلافت کے زمانہ میں ہوا کہ شام کے بعض حصوں کے سواقریب بورا ملک ابن زبیر سے کہ ساتھ ہوگیا۔ ان اسباب کی بنا پر اپنی حکومت کی بقاء اور حفظ کے لئے یزید نے ان دونوں سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔

گویاییاس کی ناعاقبت اندیشی تھی۔ اگروہ بجھداری سے کام لے کران بزرگوں کوساتھ ملالیتا تو بہت ممکن تھا کی وہ نا گوار واقعات پیش نہ آتے ، جنہوں نے نہ صرف بزید کوساری دنیا میں بدنام بلکہ اُموی حکومت کولوگوں کی نگاہوں میں مطعون کردیا۔ جس کااثر اُموی حکومت پر بہت بُرایڑا۔

لیکن یزید نے ان پہلوؤں کونظرانداز کر کے تخت حکومت پرقدم کے بی ولید بن عقبہ حاکم مدینہ کا مان دونوں ہے بیعت لینے کا تاکیدی حکم بھیجا۔ ابھی تک مدینہ میں امیر معاویہ کی وفات کی خبرنہ پہنچی تھی۔ ولید کے لئے اس حکم تعمیل بہت مشکل تھی۔ وہ اس کے انجام ہے واقف تھا۔ اس لئے بہت گھبرایا اور اس ہنے اپنے نائب مروان ہے مشورہ کیا۔ مروان خت مزاج تھا۔ اس نے کہا دونوں کو اس قسر ایا اور اس ہنے اپنے نائب مروان ہے مشورہ کیا۔ مروان خت مزاج تھا۔ اس نے کہا دونوں کو اس وقت بلاکر ان ہے بیعت کا مطالبہ کرو۔ اگر مان جائیں تو فیہا اور اگر ذرا بھی لیت ولئ کریں تو سرقلم کردو۔ ورندان لوگوں کو معاویہ کی موت کی خبرل گئی تو پھر ان میں سے ہرایک شخص ایک ایک مقام پر خلافت کا مدی بن کر کھڑ انہوجائے گا اور اس وقت بخت دشواری پیش آئے گئی۔

ال مشورے کے بعد ولید نے ان دونوں کو بلا بھیجا۔ اولاً پیطلی ایسے غیر معمولی وقت میں ہوئی تھی جو ولید کے ملنے کا وقت نہ تھا۔ دوسرے امیر معاویہ "کی علالت کی خبریں مدینہ میں آ چکی تھیں۔ ان قیاسات سے دونوں آ دمی بجھ گئے کہ امیر معاویہ "کا انتقال ہوگیا ہے اور انہیں بیعت کے لئے بلایا گیا ہے تاکہ معاویہ "کی موت کی خبر پھیلنے سے پہلے ہی مدینہ میں بیعت لے لی جائے۔

حضرت حسین " کواندازہ تھا کہ انکار کی بیعت کی صورت میں کس صد تک معاملہ نزاکت اختیار کرسکتا ہے۔اس لئے متعین کردیا،اس لئے اپنی حفاظت کا سامان کر کے ولید کے پاس پہنچاور مکان کے باہر آ دمیوں کومتعین کردیا، تا کہ اگر کوئی نا گوارشکل پیش آئے تو وہ لوگ فوراً آپ کی آواز پر پہنچ

لِ بَي أُميه كَ عَلاف عباسيول كي دعوت مِن كاميا في كاليك براسبب حضرت امام حسين "كي شهادت كاواقعه بهي تقار

جائیں۔ولیدنے انہیں امیر معاویہ کی موت کی خبر سناکریزیدی بیعت کے لئے کہا۔

حفرت حسین فی نیوب کے بعد یہ عذر کیا کہ میرے جیسا آدمی جھپ کر بیعت نہیں کرسکتا اور نہ میرے جیسا آدمی جھپ کر بیعت نہیں کرسکتا اور نہ میرے لئے نوٹوں کو بلاؤ گو قول کو بلاؤ گو تھیں کرسکتا اور نہ میرے لئے نوٹوں کو بلاؤ گوتوں کے باس میں مجھے بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔ولید نرم خواور سلح پندآ دمی تھا۔اس لئے رضا مند ہوگیا اور حضرت حسین الوث آئے۔

مروان جس نے زبردئی بیعت لینے اور انکاری صورت میں قبل کردینے کی رائے دی تھی۔
ولید کی اس نرمی اور صلح بیندی پر بہت برہم ہوا ، اور کہا" تم نے میرا کہنا نہ مانا ، اب تم ان پر قابونہیں
پاسکتے"۔ولید بولا افسوس تم فاطمہ "بنت رسول بھے کے لڑے حسین آ کے خون سے میرے ہاتھ آلودہ کرنا
چاہتے ہو۔خدا کی قیم قیامت کے دن حسین آ کے خون کا جس سے محاسبہ کیا جائے گا ، اس کا بلہ خدا کے
نزدیک بلکا ہوگا۔

محمر بن حنفيه كامشوره

ولید کے پاس سے واپس آنے کے بعد حضرت حسین ٹروی کشکش میں ہوگئے۔ آپ کواس مشکل سے مفری کوئی صورت نظرند آتی تھی۔ایک طرف آپ یہ یدی بیعت دل سے بخت ناپسند کرتے سے ، کیونکہ اس کی ولی عہدی کی بیعت خلفائے راشدین سے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف غیر شرعی اور قیصر و کسری کے طرز کی پہلی شخصی و موروثی بادشا ہت تھی۔ دوسرے جمہوراً مت کے خلاف مجی نہیں جا ہے تھے۔

چنانچہ ولید سے فرمادیا تھا کہ تمام اہل مدینہ بیعت کرلیں گے تو مجھے بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔ تیسرے اہلِ عراق خود آپ کوخلیفہ بنانا چاہتے تھے اور آپ کے پاس اس مضمون کے بہت سے خطوط آ چکے تھے کہ آپ ظالم حکومت کے مقابلہ میں خلافت قبول کیجئے۔ ان تمام حالات نے آپ کو بڑی کشکش میں مبتلا کر دیا۔

جس دن حفرت حسین ولیدے ملے تھے،اس کے دوسرے دن عبداللہ بن زبیر الدین میں سے کہ فکل گئے اور دن مجرولیداوران کاعملہان کی تلاش میں سرگردال رہا۔اس لئے حضرت حسین کاکسی کو خیال نہ آیا۔اس کے بعددوسرے دن ولیدنے پھر حضرت حسین کے پاس یا ددہانی کے لئے آدمی بھیجا۔

لِ ابن ا خیر ۔ جلد م مِس ۱۰ واخبار الطّوال مِس ۲۳۱ و حسینؓ کے ساتھ ابن زبیرؓ کے حالات بھی ہیں۔ ان کا ذکر ان کے حال میں آئندہ آئے گا۔

آپ نے ایک دن کی مہلت مانگی۔ولید نے اسے بھی منظور کرلیا۔اس کے بعد بھی حسین "کوئی فیصلہ نہ کرسکے اور اس کے بعد بھی حسین "کوئی فیصلہ نہ کرسکے اور اس کے بعد بھی میں اپنے اہل وعیال اور عزیز واقربا کو لے کررات کونکل کھڑے ہوئے۔ لیکن ابھی تک یہ بھی طرنہیں کیا تھا کہ مدینہ سے نکل کر جائیں تو کدھر جائیں۔

محربن حنفیہ نے مشورہ دیا کہ 'اس وقت آپ پزید کی بیعت اور کسی مخصوص شہر کے ارادہ سے جہاں تک ہوسکے الگ رہیئے اوران لوگوں کوخودا پنی خلافت کی دعوت دیجئے۔اگر وہ لوگ بیعت کرلیس ہ خدا کا شکر ادا کرنا جائے اور اگر کسی دوسرے شخص پرلوگوں کا اجتماع ہوجائے تو اس ہے آپ ئے موصاف و کمالات اور فضائل میں کمی نہ آئے گی۔

مجھے خوف ہے کہ اگر آپ اس پُر شور زمانہ میں کسی مخصوص شہراور مخصوص جماعت کے پاس جانے کا قصد کریں گے تو ان میں اختلاف پیدا ہوجائے گا۔ ایک فریق آپ کی جمایت کرے گا، دوسرا مخالفت۔ پھرید دونوں آپس میں لڑیں گے اور آپ ان کے نیزوں کا پہلا نشانہ بنیں گے۔ اس طرح اس امت کا معزز ترین اور شریف ترین فحص جس کا ذاتی نسبی شرف میں کوئی مقابل نہیں ہے، سب سے زیادہ ذلیل اور بست اور اس کا خون سب سے ڈیادہ ارزاں ہوجائے گا۔

یہ مشورہ من کر حضرت حسین نے بوچھا، پھر میں کہاں جاؤں محمہ بن حنفیہ نے کہا، مکہ ۔ اگر وہاں آپ کواظمینان حاصل نہ ہو وہاں آپ کواظمینان حاصل ہوجائے تو کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی اورا گروہاں بھی اظمینان حاصل نہ ہو تو کسی اور ریگستان اور بہاڑی علاقہ میں نکل جائے اوراس وقت تک برابرایک شہرے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہنے ، جب تک ملک کا کوئی فیصلہ ہوجائے ۔ اس درمیان میں آپ کسی نہ کسی نتیجہ پر پہنچ جا میں گے ۔ جب واقعات سامنے آجاتے ہیں اس وقت آپ کی رائے بہت زیادہ صائب ہوجاتی اور آپ کا طریقہ کار بہت زیادہ صحیح ہوجاتا ہے ۔ حضرت حسین نے محمہ بن حنفیہ کا مشور بہند کیا اور فر مایا تمہاری نصیحت بہت میز ہے جمہاری رائے بھی صائب ہوگی کے۔

حضرت حسين ﴿ كَاسْفُرْ مَكَهَ أُوْرَعْبِدَاللَّهُ بِنِ مُطَّيْعٍ كَامْشُورِهِ :

اس وقت مدینہ بہت پُر آشوب ہورہاتھا۔ اس کے مقابلہ میں اگر کہیں اس تھا تو وہ حرم محتر م تھا اور حضرت حسین کے پاس کوفہ سے خط پر خط اور آ دمی پر آ دمی آرہے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لائے ، ہم سب جان شاری کے لئے تیار ہیں۔ لیکن محمد بن حفیہ نے کسی دوسرے مقام پر جانے کی مخالفت کی تھی اور مکہ ہی میں قیام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس لئے حضرت حسین ٹے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانے کا قصد کر لیا۔

چنانچے شعبان ۱۰ ہے میں اہل وعیال مکہ روانہ ہوگئے۔ راستہ میں عبداللہ بن مطبع طے۔
انہوں نے آپ کو مدینہ سے جاتے ہوئے دیکھاتو پوچھامیں آپ پرفنداہوں، کہاں کا قصد ہے؟ فر مایا،
فی الحال مکہ جاتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، اس میں مضا کقہ نہیں۔ مگر خدا کے لئے کوفہ کا قصد نہ سیجئے گا۔ وہ
منحوں شہر ہے۔ وہاں آپ کے والد شہید کئے گئے، آپ کے بھائی بے یارو مددگار چھوڑ ہے گئے، نیز ہے
سے ذخی ہوئے، جان جاتے جاتے نگی۔ آپ حرم میں بیٹھ کراطمینان کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف ماکل کے بچے۔
آپ کے مقابلہ میں کی کونہ مانیں گے۔ حرم میں بیٹھ کراطمینان کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف ماکل کے بچے۔
میرے بچیا اور ماموں آپ پرفندا ہوں، آپ حرم کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑ ہے گا۔ اگر نصیب دشمناں آپ پر
کوئی آئے آئی تو ہم سب غلام بناڈا لے جائیں گے۔

تحقیق حال کے لئے سلم بن تقبل کی کوفہ روائگی اور راہ کے شہرا کہ ۔ جس میں آغاز ملام میں قریش نے آخر صدر حسین نے شعب ابی طالب (یہ وہی گھائی ہے، جس میں آغاز اسلام میں قریش نے آخضرت کی اور آپ کے ساتھ آپ کے حامیوں اور ہواخواہوں کو تبلیغ اسلام کے جرم میں نظر بند کیا تھا) میں قیام فر مایا۔ آپ کی آمد کی فجر سن کر لوگ جوق در جوق زیارت کے لئے آنے لگے اور کو فیوں کے بلادے کے خطوط کا تا نتا بند گیا۔ عما کہ کوفہ کے وفود نے آکر عرض کی کہ آپ جلد سے جلد کوفہ تو شریف لے چلئے۔ وہاں کی مند خلافت آپ کے لئے خالی ہاور ہماری گر دنیں آپ کے لئے حاضر ہیں۔ حضرت حسین نے یہ اشتیاق سن کر فر مایا، میں تہماری محبت اور ہمدردی کا شکر گزار ہوں، کین فی الحال نہیں جاسکا۔ پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقبل کو بھیجتا ہوں، یہ وہاں کے حالات کا اندازہ دگا کر مجھ اطلاع دیں گے۔ اس وقت کو فرکا قصد کروں گا۔

چنانچه سلم کوایک خط دے کر کوفہ روانہ کر دیا ، کہ وہ براہ راست خود حالات کا سیجے اندازہ لگا کر اطلاع دیں اوراگر حالات کارخ کچھ بدلا ہواد یکھیں تو لوٹ آئیں۔

چنانچ مسلم دوآ دمیوں کو لے کر کوفیدوانہ ہوگئے۔ راستہ میں بڑی دشواریاں پیش آئیں۔ پانی کی قلت کی وجہ سے دونوں آدمی ہلاک ہوگئے۔ مسلم نے کوفہ کے قریب پہنچ کر حضرت حسین ہوگئے۔ کہ میں ان ان دشوار ایوں کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہوں۔ بہتر ہی ہوتا کہ بیضد مت کی دوسر ہے کو سپر د کر دیجاتی لیکن امام نے جواب میں لکھا کہ ریتمہاری کمزوری ہے، ہمت نہ ہارو۔ اس لئے مسلم کو چار و ناچار کوفہ میں داخل ہونا پڑا۔ کوفہ والے چشم براہ ہی تھے۔ مسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کے پہنچتے ہی کوفہ میں اعلانیہ مخالفت شروع ہوگئی۔

يزيدكوسلم كے پہنچنے كى اطلاع اور حسين كے بھرى قاصد كاقل:

ملم کے کوفہ پنچنے کے بعد حکومت شام کے جاسوسوں نے پایہ تخت دشق اطلاع بیجی کہ حسین ٹی کی طرف سے مسلم بیعت لینے کوفہ آگئے ہیں۔ اگر سلطنت کی بقام نظور ہے تو فورا اس کا تدارک ضروری ہے۔ اس اطلاع پر دربار دشق سے عبیداللہ بن زیاد کے نام تاکیدی حکم آیا کہ تم فوراً کوفہ جاکر مسلم کو خارج البلد کر دو اورا گروہ اس میں مزاحت کریں تو قل کر دو۔ ابن زیاد کو بھر ہیں بی فرمان ملا۔ اتفاق سے اس دن حضرت حسین ٹی کا ایک اور قاصد المل بھرہ کے نام بھی آپ کا خط لے کر آیا تھا۔ بھرہ والوں کو بزید کے فرمان کا علم ہو چکا تھا۔ اس لئے انہوں نے اس قاصد کو چھپادیا۔ گرابن ذیاد کے خسر کو اس کا علم ہو گیا تھا اور اس نے ابن زیاد کو فرکر دی۔ ابن زیاد نے اس وقت قاصد کو گرفتار کر کے قل کرادیا اس کا علم ہو گیا تھا اور اس نے ابن زیاد کو فرک ہیں میرا بھائی عثان میری نیابت کر ے گا۔ اور جامع بھرہ میں تقریر کی کہ ''امیر المونین' نے جھے بھرہ کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی مرحمت فرمائی ہو گالی کوافر اس اس کے میں وہاں جارہا ہوں۔ میری عدم موجود گی میں میرا بھائی عثان میری نیابت کرے گا۔ میرا کوالی کوافر اس کے میں وہاں جارہا ہوں۔ میری عدم موجود گی میں میرا بھائی عثان میں حصہ لینے کی اطلاع میں کوافر اس کے میں وہوں کوئی کرڈ الوں گا اور قریب و بعیداور گنا ہوگارونا کردہ گناہ سب کوایک میں ان میں ان اس کی میں ان قار است برآ جاؤ۔ میرا فرض سمجھانا تھا ، اسے میں نے پورا کردیا ، گھاٹ آتاروں گا ، تا آتا کہ تم لوگ راہ راست برآ جاؤ۔ میرا فرض سمجھانا تھا ، اسے میں نے پورا کردیا ، گھاٹ آتاروں گا ، تا آتا کہ تم لوگ راہ راست برآ جاؤ۔ میرا فرض سمجھانا تھا ، اسے میں نے پورا کردیا ، گھاٹ آتاروں گا ، تا آتا کہ تم لوگ راہ راست برآ جاؤ۔ میرا فرض سمجھانا تھا ، اسے میں نے پورا کردیا ، گھاٹ آتاروں گا ، تا آتا کہ تم لوگ راہ راست برآ جاؤ۔ میرا فرض سمجھانا تھا ، اسے میں نے پورا کردیا ، گھارونا کردہ گناہ میں دورا کردیا ، کورا کردیا کی کورا کردیا ، کورا کردیا کورا کردیا کورا کردیا کورا کردیا کی کورا کردیا کورا کی کورا کردیا کی کورا کورا کردیا کورا کی کردیا کورا کی کردیا کورا کردیا کی کورا کردیا کی کورا کردیا کورا کردیا کورا کردیا کورا کردیا کورا کردیا کردیا کی کردیا کورا کردیا کورا کردیا کورا کردیا کورا کردیا کورا کردیا

كوفه ميں ابن زياد كاوروداور پہلی تقریر:

اس تہدید آمر تقریر کے بعدا بن زیاد بھرہ سے کوفہ روانہ ہوگیا۔اہل کوفہ حضرت حسین کے لئے چٹم براہ تھا درآپ کے دھوکے میں ہرباہر سے آنے والے کود کی کرم حبابا بن رسول اللہ کالعرہ لگاتے تھے۔اس لئے ابن زیاد کوفہ میں جن جن راستوں سے گزرا بہی نعرہ سائی دیا۔ان کون کو جوش غضب سے لبریز ہوگیا اور سیدھا جامع مجد پہنچا اور لوگوں کو جع کر کے تقریر کی کہ" باشندگان کوفہ! امیر المونین نے مجھے تمہار سے شہر کا حاکم بنا کر بھیجا ہے اور مظلوم کے ساتھ انصاف و مطبح و منقاد کے ساتھ احسان اور نافر مان اور باغی کے ساتھ کی کا تھم دیا ہے۔ میں اس تھم کی پوری پابندی کروں گا۔ فرما نبر داروں کے ساتھ پر دانہ شفقت سے پیش آئل گرائی کے نافوں کے لئے سم قاتل ہوں''۔

کوفہ میں مسلم کا خفیہ سلسلہ بیعت :

اس اعلان سے مسلم گھرا گئے اور رات کواپ قیام گاہ سے نکل کراہلِ بیعت کے ایک ہوا خواہ بانی بن عروہ ند جی کے یہاں پنچے۔اب زیاد کے اعلان سے سب خوفز دہ ہور ہے تھے۔اس لئے ہانی کو پہلے سلم کھمرانے میں تذبذب ہوا ہکن چرز ناند مکان کے ایک محفوظ حصہ میں چھپادیا۔

حضرت حین کا ایک برا احای شریک بن اعور سلمی جوبھرہ کا ایک مقدراور معزز فخص تھا۔
عبیداللہ بن زیاد کے ساتھ کوفہ آیا ہوا تھا۔ اس تعلق سے ہانی نے اسے بھی اپنا مہمان بنایا اور مسلم کے
ساتھ تھ ہرایا۔ اس نے ہانی کو سلم کی امداد پر آمادہ کیا اور مسلم کے پاس حضرت حسین کے حامیوں کی خفیہ
آمدرفت شروع ہوگئی اور ان کی بیعت کا سلسلہ جاری ہوگیا۔

سوءاتفاق ای دوران میں شریک بیار پڑگیا۔ ابن زیاد کوخبر ہوئی تو وہ عیادت کے لئے آیا۔
اس کے آنے کی خبر س کر شریک نے پہلے ہے اس کا قصہ چکانے کا بدوبست کرلیا اور سلم کو ایک خفیہ مقام پر چھپا کر ہدایت کردی کہ وہ موقع پاتے ہی نکل کر ابن زیاد کا کام تمام کردیں۔ اس کے بعد بھر ہ کی مند خلافت تہمارے لئے خالی ہوجائے گی اور کوئی مزاحم باتی ندے گا۔

ہانی نے اپ گریں ہے صورت ناپندی ، کین ٹریک نے اس آل و فرہی خدمت بتاکر ہانی کو آمادہ کرلیا۔ اس کے بعد بی عبیداللہ بن زیاد عیادت کے لئے آگیا اور دیر تک بیٹھارہا۔ بگر مسلم نہ نظے ، ٹریک نے اشارہ بھی کیا۔ گرکی وجہ سے مسلم نے جملہ مناسب نہ بھا اور این زیادی کرنگل گیا۔ اس کی واپسی کے بعد شریک نے کہا بتم نے بوی بردی بردل سے کام لیا۔ مسلم نے جواب دیا ، اق ان ہمارے میز بان ہانی کو بیصورت حال پندنہ تھی دوسرے رسول اللہ بھی کا یہ فرمان کہ 'ایمان اچا تک مملہ سے روکتا ہے''۔ اور اچا تک مملہ انوں کے شایان شان نہیں۔ میرے پاؤں پکڑ لیتا تھا۔ بہر حال مسلم نے اپنی دینداری کی بنا پر ابن زیاد کے آل کا بہترین موقع کھودیا۔ لیکن اس کے بعد بھی ان کا سلسلہ نے اپنی دینداری کی بنا پر ابن زیاد کے آل کا بہترین موقع کھودیا۔ لیکن اس کے بعد بھی ان کا سلسلہ بیعت برستور برابر جاری رہا اور اٹھارہ براراہلی کوفدان کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت حسین کے زمرہ عقیدت میں داخل ہوگئے۔

بانى ندجى كاقتل:

ابن زیاد کومسلم کی تلاش میں عرصہ گزر چکا تھا، کین ابھی تک اے ان کا پتہ نہ چلا تھا۔ آخر
کاراس نے اپنے غلام معقل کو سراغ رسانی پر مامور کیا۔ اس تم کی خفیہ ترکی کوں کا پتہ چلانے کے لئے
بہترین مقام مجد تھی۔ کیونکہ مجد میں ہر تم کے لوگ آتے ہیں۔ اس لئے پیغلام سیدھا جامع مجد پہنچا۔
یہاں دیکھا کہ ایک شخص مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہے۔ معقل نے نمازوں کی کثرت سے قیاس کیا یہ
حضرت حسین کے حامیوں میں سے ہاوراس کے پاس جاکر کہا میں شامی غلام ہوں، خدانے میرے

دل میں اللی بیعت نبوی اللہ کی مجت ڈال دی ہے۔ میرے پاس تین ہزار درہم ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں حضرت حسین میں کاکوئی دائی آیا ہے۔ میں پہ تقیر رقم اس کی خدمت میں نذر کے طور پر پیش کرنا عپا ہماں کہ دوہ اس کو کسی کار خیر میں صرف کریں۔ یہ بن کردائی نے سوال کیا بمجد میں اور مسلمان بھی ہیں، ہم نے خاص طور پر مجھ سے بیسوال کیوں کیا؟ معتقل نے جواب دیا، آپ کے بشرہ پر خیر کے آثار نظر آئے۔ معتقل کی اس پُر فریب گفتگو سے وہ محض وام میں آگیا۔ اس کو معقل کی تملیت حسین میں کا سال کے معتقل کی تملیت حسین میں کیا۔

چنانچال ملاقات کے دوسرے دن معقل اس دائی کے ہمراہ سلم کے پاس پہنچا اور تین ہزار درہم پیش کر کے بیعت کی اور حالات کا پتہ چلانے کے لئے اظہارِ عقیدت و خدمت کے بہانے ان ہی کے پاس رہنا اور دن کوابن زیاد کے پاس جا کر مفصل رپورٹ بہنچا تا۔ ہانی چونکہ مقتدرا دمی تھاس لئے ابن زیاد کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ لیکن جب ہے مسلم کے مشن کے کارکن ہوگئے تھے، اس وقت ہے بیاری کا بہانہ کرکے آنا جانا ترک کر دیا تھا۔

ایک دن زیاد کے پاس محمد بن اضعف اور اسماء بن خارجہ آئے۔ ابن زیاد نے ان سے پوچھا ہائی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بیار ہے۔ ابن زیاد نے کہا ، کیسے بیار ہیں کہ دن بھر اپنے درواز ب پر بیٹھے رہتے ہیں ، ید دونوں یہاں سے واپس گئے ، تو ہائی ہے ابن زیاد کوسوئے طن بیان کیا اور کہا کہ تم ابھی ہمارے ساتھ جلوتا کہ ای وقت معاملہ صاف ہوجائے۔ ان دونوں کے کہنے سے ہائی ان کے ساتھ ہوگئے۔ گردل میں چور تھا۔ اس لئے قصرا مارت کے پاس بینچ کر ان کوخوف پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مجھاں شخص سے ڈرمعلوم ہوتا ہے۔ محمد بن اشعث نے اطمینان دلایا کہ ڈرنے کی کوئی وجہنیں ، کہا کہ مجھاں شخص سے ڈرمعلوم ہوتا ہے۔ محمد بن اشعث نے اطمینان دلایا کہ ڈرنے کی کوئی وجہنیں ، تم بری الذمہ ہو ، اور ہائی کو اندر لے گئے۔ ابن زیاد کو تمام خفیہ حالات کی خبر ہو چکی تھی۔ اس نے ہائی کو دیکھتے ہی یہ شعریز حا

ارید حباؤ ه ویرید قتلی عذبیکمن خلیلکمن مرار

"میں اس کوانعام دینا چاہتا ہوں جو مجھے تل کرنا چاہتا ہے۔ قبیلہ مرادے اپنے کی دوست کو معذرت کے لئے لا۔

ہانی نے بیشعری کر پوچھا،اس کا کیامطلب ہے؟ ابن زیاد نے کہامطلب پوچھتے ہو۔ مسلم کوچھپانا،ان کی بیعت کے لئے لوگوں کوخفیہ جمع کرنا،اس سے بڑھ کرنگین جرم اور کیا ہوسکتا ہے۔ ہانی نے اس الزام سے انکار کیا۔ ابن زیاد نے اس وقت معقل کوطلب کیا اور ہانی سے کہا اسے بہچانے ہو۔ معقل کود کھ کر ہانی کے ہاتھوں کے طوطے اُڑ گئے۔ اب وہ مجھ گئے کہ یہ اشیعیت کے بھیں میں جاسوی کر رہاتھا۔ اس بینی شاہد کے سامنے انکار کی کوئی گنجائش نہی ، اس لئے صاف صاف اقرار کر لیا کہ آپ سے کہتے ہیں۔ لیکن خدا کی تتم میں نے مسلم کو بلایا نہیں تھا اور کل واقعہ صحیح بیان کر کے وعدہ کیا کہ آپ سے جہتے ہیں۔ لیکن خدا کی تتم میں نے مسلم کو بلایا نہیں تھا اور کل واقعہ صحیح بیان کر کے وعدہ کیا اجازت نہ دی اور کہا کہ خدا کی تتم میں اور نکال کرواپس آتا ہوں۔ لیکن ابن زیاد نے اس کی اجازت نہ دی اور کہا کہ خدا کی تتم میں اوقت یہاں سے واپس نہیں جاستے جب تک مسلم یہاں نہ آجا کیں۔ ہانی نے جواب دیا بہیں ہوسکتا۔ خدا کی تتم میں اپنے مہمان اور بناہ گزین کوئل کے لئے بھی تہمارے حوالہ نہیں کروں گا۔ یہ جواب بن کرابن زیاد بیتا بہوگیا اور اس زور سے ہائی کو بید مارا کہ ان کی بھٹ گئی اور ابروکی ہڈی ٹوٹ گئی اور انہیں ایک گھر میں ڈلوادیا۔

ادھرشہر میں بیافواہ چیل گئی کہ ہائی قل کردئے گئے۔ بیافوہ سن کہ ہائی کہ ہائی قل کردئے گئے۔ بیافوہ سن کہ ہائی کے بہارات کی تعداد میں قصرامارت برٹوٹ بڑے اورانقام انقام کانعرہ لگانے گئے۔ بینازک صورت دیکھ کرابن زیاد بہت گھبرایا اور قاضی ہے کہا آب ہائی کواپنی آ کھے دیکھ کر ہائی کے معائنہ کے لئے گئے۔ ہائی اپ قبیلہ والوں کا دیجئے کہوہ قاضی صاحب ہائی کے معائنہ کے لئے گئے۔ ہائی اپ قبیلہ والوں کا شوروہ نگامہ من رہے تھے۔قاضی کودیکھ کہ کہایہ آوازیں میر نے قبیلہ والوں کی معلوم ہوتی ہیں۔ انہیں آپ صرف اتنا پیام پہنچا دیجئے کہ اگر اس وقت ان لوگوں میں سے دس آدی بھی آجا کیں تو میں چھوٹ سکتا ہوں۔ لیکن قاضی شرت کے ساتھ جاسوس لگا ہوا تھا۔ اس لئے وہ یہ پیام نہ پہنچا سکے اور بنی نہ جج کو ہائی کی زندگی کا یقین دلا کروا پس کردیا۔

ابل كوفه كى غدارى اورمشكم كى رويوشى:

مسلم بن عقیل نے ہائی کے تل کی افواہ سی تو اپنے اٹھارہ ہزار آ دمیوں کے ساتھ قصر امارۃ پر حملہ کر کے ابن زیاد کے بیاس صرف پچاس آ دمی تھے۔ ۳۰ پولیس کے آ دمی اور ۲۰ عما کد کوفہ ان کے علاوہ مدافعت کی کوئی قوت نہ تھی ۔ اس لئے اس نے کل کا پھا تک بند کرالیا اور اور ۲۰ عما کد کوفہ ان کے علاوہ مدافعت کی کوئی قوت نہ تھی ۔ اس لئے اس نے کل کا پھا تک بند کرالیا اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ نکل کرا ہے اپنے قبیلہ والوں کو تہدید وتخویف طمع اور لا کچ کے ذریعہ جس طرح بھی ہوسکے مسلم کے ساتھ سے علیا دہ کر دواور عما کہ کوفہ کو تھا کہ چھت پر چڑھ کریواعلان کریں کہ اس وقت جو خص امیر کی اطاعت کرے گا اس کو انعام واکر ام دیا جائے گا ، جو بعناوت کرے گا اس کو نہایت سے ساتھی منتشر ہوگئے ۔ شہر کے علین سرزادی جائے گا ۔ عما کہ کوفہ کے ۔ شہر کے علین سرزادی جائے گا ۔ عما کہ کوفہ کے ۔ شہر کے علین سرزادی جائے گا ۔ عما کہ کوفہ کے ۔ شہر کے علین سرزادی جائے گا ۔ عما کہ کوفہ کے ۔ شہر کے علین سرزادی جائے گا ۔ عما کہ کوفہ کے اس اعلان پر مسلم کے بہت سے ساتھی منتشر ہوگئے ۔ شہر کے علین سرزادی جائے گا ۔ عما کہ کوفہ کے اس اعلان پر مسلم کے بہت سے ساتھی منتشر ہوگئے ۔ شہر کے علین سرزادی جائے گا ۔ عما کہ کوفہ کے اس اعلان پر مسلم کے بہت سے ساتھی منتشر ہوگئے ۔ شہر کے علی

لوگ آئے تھادرا ہے اعزہ دا قربا کو لے جائے تھے۔اس طرح چھٹے چھٹے مسلم کے ساتھ کل ہو آئی دہ گئے اور رہ گئے۔ جب انہوں نے کوئی حامیان حسین کی پیغداری دیکھی تو کندہ کے محلہ کی طرف چلے گئے اور یہاں باقی ماندہ تیسوں آ دمیوں نے بھی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ دیا اور مسلم تن تنہا رہ گئے۔اس کسمپری کی حالت میں کوفہ کی گلیوں کی خاک چھانے اور ٹھوکریں کھاتے ہوئے طوعہ نامی ایک عورت کے دروازے پر پہنچے۔اس عورت کا لڑکا بلال شورش پہندوں کے ساتھ نکل گیا تھا۔وہ عورت اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔

مسلم نے اس کے درواز ہے پر پہنچ کر پانی مانگا۔ اس نے پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد کہا اب جا وَاپناراستاو۔ لیکن مسلم جاتے تواب کہاں جاتے ،ان کے لئے کوئی جائے پناہ باتی نہ رہ گئ تھی۔ اس لئے وہ سن کر خاموش ہوگئے ۔ عورت نے پھر دو تین مرتبہ کہا۔ تیسری مرتبہ مسلم نے جواب دیا کہ میں اس شہر میں پرد کی ہوں ،میرا کوئی گھر اور میر ہے اقر با یہاں نہیں ہیں۔ ایسی حالت میں تم میر سے ساتھ کچھ سلوک کر علق ہو؟ عورت نے پوچھا کس قتم کا؟ مسلم نے کہا میں مسلم بن عقبل ہوں ،کوفہ والوں نے میر سے ساتھ خداری کی ہے۔ پوڑھی عورت خدا ترس تھی ۔ مسلم کی داستانِ مصیبت من کر انہیں اپنے مکان میں چھپا دیا اور ان کی خبر گیری کرتی رہی۔ اس کے بعد جب اس کالڑکا واپس آیا اور انس نے ماں کومکان کے ایک خاص حصہ میں زیادہ آتے جاتے دیکھا تو سب پوچھا ؟ بوڑھی ماں نے اس نے ماں کومکان کے ایک خاص حصہ میں زیادہ آتے جاتے دیکھا تو سب پوچھا ؟ بوڑھی ماں نے پہلے تو چھپایا، کیکن جب بیٹے نے زیادہ اصرار کیا تو راز داری کا وعدہ لے گئادیا۔

مسلم کی گرفتاری :
جب سے سلم ہانی کے گھر سے نکلے تھے،ای وقت سے ابن زیادان کی تلاش میں معروف قالیکن پنة نہ چلنا تھا۔اس لئے اس نے ایک دن اہل شہر کو مجد میں جمع کر کے اعلان کیا کہ جاہل اور کمینہ سلم بن عقیل نے جوفقنہ بیا کیا ہے،اس کوتم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔اس لئے جسمتھ کی گھر سے دہ برآ مد ہوں گے وہ ماخوذ ہوگا،اور جو آبیس گرفتار کر کے لائے گا۔اسے انعام دیا جسمت کی سے دہ برآ مد ہوں گے وہ ماخوذ ہوگا،اور جو آبیس گرفتار کر کے لائے گا۔اسے انعام دیا

جائے گا۔اس اعلان کے بعد حسین بن تمیم کوکوفہ میں عام تلاثی کا حکم دیا۔

جسعورت کے گھر میں مسلم رو پوش تھے،اس کے لڑکے کوئلم ہو چکا تھا،ابن زیاد کے اعلان سے وہ گھبرا گیا ،اور دوسرے دن صبح کواس نے عبدالرحمٰن بن محمد سے تذکرہ کیا کہ مسلم ہمارے گھر میں رو پوش ہیں ۔عبدالرحمٰن نے قصرامارۃ میں جاکرا ہے باپ کواطلاع دی ،اس نے ابن زیاد سے کہدیا ، اس طرح مسلم کا پہتہ چل گیا۔

يرُالعجابة ( حشم)

ابن زیاد نے اُسی وقت سر آدمیوں کا ایک دستہ سلم کی گرفتاری کے لئے بھیج دیا۔ دستہ کی آمد کا شور سُن کر مُسلم بچھ گئے ، لیکن مطلق خوفزدہ نہ ہوئے ، اور تن تنہا پورے دستہ کا نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ مقابلہ کر کے انہیں گھر سے باہر کر دیا ، یہ لوگ پھر ریلا کر کے اندر گھے مسلم نے پھر نکال باہر کیا کہ استے بیں بکیر بن تمران نے مسلم کے چرہ پر ایسا وار کیا کہ او پر کا ہونٹ کٹ گیا ، اور سامنے کے دو دانت ٹوٹ گئے ، لیکن اس حالت بیں بھی مسلم نے اس محف کو نہایت بخت زخی کر دیا ، اس کے زخی موتے ، بی باقی ۱۹ آدمی مکان کی جھت پر چڑھ گئے اور او پر سے مسلم کے او پر آگ اور پھر بر سانے لگے مسلم نے بیز دلی دیکھی تو گئی میں نکل آئے اور ہوا ایر زور مقابلہ کیا۔

شامی دستہ کے امیر محر بن اضعن نے کہا کہ تنہا کب تک مقابلہ کروگے، جان دینے سے کیا فائدہ میں تہمیں امان دیتا ہوں ہیر ڈال دو،اوراپنے کو بیکار ہلاک نہ کرو مسلم نے اس کے جواب میں نہایت بہادراندر ہز پڑھا، کیکن محمد بن اضعن نے یقین دلایا کہ تہمارے ساتھ کوئی فریب نہ کیا جائے گا، مقابلہ سے باز آ جاؤ مسلم زخموں سے چور ہو چکے تھے، مزید مقابلہ کی طاقت باتی نہ تھی، اس لئے مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے محمد بن اضعن نے پھرامان کی تجدید کی، کین عمروابن عبیداللہ ملمی نے اسے سلم کی سواری کے لئے اونٹ تک مہیا نہ کیا، چنا نچہ اس خت حالت میں ان کو نچر پر سوار کر کے تلوار چھنے سے مسلم کوا بی زندگ سے مایوی ہوگئ، وارب دیدہ برخم کہا، یہ پہلادھوکا ہے۔

محد بن اشعث نے پھراطمینان دلایا کین مسلم بہت مایوں تھے، بولے اب امان کہاں ،اس کی طرف آس ہی آس ہے، عمروا بن عبیداللہ نے اشکباری پرطعنہ دیا ، کہ خلافت کے مدعی کومصائب سے گھبراکررونانہ جائے ۔مسلم نے کہا

"میں اپنے لئے نہیں روتا ہوں ، بلکہ اپنے گھر والوں کے لئے روتا ہوں جوتمہارے یہاں آرہے ہیں، حسین کے لئے روتا ہوں، آل حسین کے لئے روتا ہوں'۔

پھڑ تری اشعث ہے کہام ابچانا تمہارے بس ہے باہر ہے، البت اگر تم ہے ہو سکے تو میرے بعد اتنا کام کرنا کہ حسین گی کومیری حالت کی خبر کر کے بید پیام بھجوادینا کہ وہ اپنے اہل بیت کو لے کرلوٹ جا کیں اور کوفہ والوں پر ہر گرز ہر گرزاعتاد نہ کریں مجمد بن اشعث نے کہا خدا کی قتم جس طرح بھی ہو سکے گا یہ پیام ضرور پہنچاؤں گا۔ جمد بن اضعث نے بیوعدہ پورا بھی کیا جس کا ذکر آئندہ آئے گا۔

مسلم کوامان دینے کے بعد محمد بن اضعث انہیں قصر امارت میں لایا ،اور ابن زیاد ہے کہا کہ میں مسلم کوامان دے چکا ہوں ،لیکن ابن زیاد نے اسے تسلیم نہیں کیا ،اور کہاتم کوامان دینے کا کیا اختیار تھا، میں نے تم کو صرف گرفتار کرنے کے لئے بھیجا تھا۔اس کی ڈانٹ سُن کر محمد بن اضعث خاموش ہو گئے۔

مسلم بہت پیاسے تھے،قصرِ امارت کے بھا تک پر شنڈا پانی نظر پڑا،اسے مانگا۔ مسلم بن عمروبا بلی نے جواب دیا، دیکھتے ہوکتنا شنڈا پانی ہے۔ لیکن اس میں سےتم کوایک قطرہ بھی نہیں مل سکتا ہم کواس کے بوش آتشِ دوزخ کا کھولتا ہو پانی پلایا جائے گا۔ اس کے اس کہنے پر مسلم نے پوچھاتم کون ہو؟ ابن عمرونے جواب دیا، میں وہ ہوں جس نے حق کواس وقت بہچانا، جبتم نے اسے چھوڑ دیا،اوراُمت مسلمہ اورا مام وقت کا خیرخواہ رہا۔ جبتم نے ان کے ساتھ گھاٹ کی اور اس کا مطبع ومنقادر ہا، جبتم نے سرکشی کی۔ میں مسلم بن عمروہ وں۔

مسلم بن عقبل نے یہ جواب س کر کہا، تیری مال تجھے روئے ، تو بھی کس قدر سنگ دل، قسی القلب ، ظالم اور درشت خو ہے۔ بللہ کے بچے تو مجھ سے زیادہ کھو لتے ہوئے پانی اور دائمی نہ خرمستی ہے۔

دوزخ کا متحق ہے۔

ابن زیاد سے گفتگواور عمر بن سعد سے وصیت مسلم بن عمر واور مسلم بن علی کا بیالہ لیا ،
مسلم بن عمر واور مسلم بن عقبل کی اس تلخ گفتگو کے بعد ایک نرم دل نے پانی کا بیالہ لیا ،
مگرزخموں کی کثرت سے مسلم کا ہر موئے بدن خوننا بہ فشال ہور ہاتھا۔ اس لیے جیسے بی گلاس منہ سے
لگاتے تھے ،خون سے بھر جا تا اور مسلم اسے ہٹا لیتے ۔ تیسری مرتبہ گلاس لیوں سے لگاتو دودانت جو مقابلہ
میں اُکھڑ گئے تھے اور خفیف سے اسکے ہوئے تھے ،گلاس کی تھیس لگتے ہی اس میں رہ گئے ۔ مسلم نے
گلاس لیوں سے ہٹالیا اور کہا خدا کا شکر ہے ، یانی پیناقسمت میں ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی ۔

غرض ای طرح تشنیل این زیاد کے سامنے پیش کئے گئے۔ مسلم نے قاعدہ کے مطابق این زیاد کوسلام نہیں کیا۔ گئے۔ مسلم نے قاعدہ کے مطابق این زیاد کوسلام نہیں کرتے؟ کہاا گروہ آل کرنا چاہتے ہیں توسلام نہیں کروں گا اور آل کا ارادہ نہیں ہے تو بہت سے سلام لیس گے۔ ابن زیاد بولا ، اپنی عمر کی قسم ضرور قتل کروں گا اور آل کا ارادہ نہیں ہے تو بہت سے سلام لیس گے۔ ابن زیاد بولا ، اپنی عمر کی قسم ضرور قتل کروں گا۔ مسلم نے کہا اگر آل ہی کرنا ہے تو پھر این زیاد نے بدرخواست قبول کرلی۔ اس ایخ کی قبیلہ والے سے پچھو صیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے بیدرخواست قبول کرلی۔ اس وقت مسلم کے قریبی اعز ہیں عمر بن سعدیا س تھا۔

مسلم نے اس سے کہا میں تم سے ایک راز کی بات کہتا ہوں۔ عمر بن سعد نے سننے سے انکار کیا۔ اس کے انکار پر ابن زیاد نے پر غیرت دلائی کہا ہے ابن عم کو مایوس نہ کرنا جا ہے ۔

ال کے غیرت دلانے عمر بن سعد مسلم کے پال گیا۔ انہوں نے وصیت کی کہ میں نے کوفہ میں سات درہم قرض لئے تھے میر ہے بعد انہیں ادا کرنا اور میری لاش لے کر فن کر دینا۔ حسین آ آ رہے ہول گے ، ان کے پال آ دمی بھیج کرراستہ ہے واپس کر دینا۔ ابن سعد نے ابن زیاد ہے ان وصیت مال کے متعلق ہے ، اس کے بارے میں تم کو پوراا ختیاں ہے ، اس کے بارے میں تم کو پوراا ختیاں ہے ، اس کے بارے میں تم کو پوراا ختیاں ہے ، اس کے بارے میں تم کو پوراا ختیاں ہے ، اس کے بارے میں تم کو پوراا ختیاں ہے ، اس کے بارے میں تم کو پوراا ختیاں ہے ، اس کے بارے میں تم کو پیراا ختیاں ہے ، اس کے بارے میں تم کو پوراا ختیاں ہے ، اس کے بارے میں تو پوراا ختیاں ہے ، اس کے بارے میں تم کو پیرا نے تا ہوں کے بارے میں تم کو پارا ختیاں ہے ، اس کے بارے میں تم کو پیرا نے تا ہوں کروں کے بارے میں تا کو بارے میں تا کو بارا ختیاں ہے ، اس کے بارے میں تا کو بارا ختیاں ہے ، اس کے بارے میں تا کو بارا ختیاں ہے ، اس کے بارے میں تا کو بارا ختیاں ہے ، اس کے بارے میں تا کو بارا ختیاں ہے ، اس کے بارے میں تا کو بارا ختیاں ہوں کے بارے میں تا کو بارا کے ختیاں ہو بی بارا کے میں تا کو بارا کیا ہوں کے بارا کی کے بارا کے میں تا کی بارا کے ہوں کے بارا کے ہوں کے بارا کے ہوں کی بارا کے ہوں کی کر بارا کر بارا کر بارا کر بارا کے ہوں کی کر بارا کی کی کر بارا کر بارا کر بارا کر بارا کر بارا کر بارا کے بارا کی کر بارا کر

حسین کے بارے میں میراطرز عمل ہے کہ اگروہ یہاں نہ آئیں گے تو میں خواہ نواہ ان کا تعاقب نہ کراؤں گا اوراگر آگئے تو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ البتہ لاش کے بارے میں تمہاری سفارش نہیں تی جاسکتی۔ جس نے ہماری اتن مخالفت کی ہواس کی لاش ہرگز اس طرز عمل کی مستحق نہیں ہے۔ اورا یک روایت یہ ہے کہ لاش کے متعلق بھی اس نے کہا کہ تل کرنے کے بعد ہمیں اس سے بحث نہیں کہاس کے ساتھ کیا کیا جائے۔

مسلم اورابن زياد كاتنزى مكالمهاورشهادت

ال وصیت کے بعد مسلم دوبارہ پھر ابن زیاد کے سامنے لائے گئے اور ان دونوں اللہ مکالمہ ہوا :

ابن زیاد: لوگ آپس میں متحدوث فق تھے تم ان میں آخر قد اور اختلاف ڈلوانے اور آپس میں لڑانے آئے ؟
مسلم: یہ خلاف واقعہ ہے۔ میں ہر گز اس مقصد کے لئے نہیں آیا، بلکہ کوفہ والوں کا خیال تھا کہ
تمہارے باپ نے ان کے ہزرگوں اور نیک لوگوں کوئل کیا، اور ان کا خون بہایا اور اسلامی
خلافت کو چھوڑ کر قیصر و کسری کا ساطر زِعمل اختیار کیا۔ اس لئے ہم یہاں قیام عدل اور
کتاب اللہ کے احکام کی دعوت کے لئے آئے۔

ابن زیاد: (یه چوٹیس من کر غضبناک ہوگیا تھا، بولا) فاسق تیرے منہ سے یہ دعویٰ زیب نہیں دیتا۔ کیا تو جب مدینہ میں بادہ نوشی کرتا تھا، اس وقت ہم یہاں عدل و کتاب پڑمل کی دعوت نہیں دیتے تھے ؟

لے پیطبری کی روایت ہے۔ دنیوری کابیان ہے کہ عمر بن سعد نے بیتمام وصیتیں نہایت خوشی سے نی اور ان کے پورا کرنے کا پختہ دعدہ کیا۔ علم طبری ۔ جلدے۔ ص ۲۶۷\_۲۶۵

مسلم میں شراب بیتا تھا؟ خدا کی شم خوب جانتا ہوں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور بغیر علم کے اتہا م لگا تا ہے۔ جیسا تو نے بیان کیا ، میں ویسانہیں ہوں۔ مجھ سے زیادہ شراب نوشی کا وہ مستحق ہے ، جس کے ہاتھ خون سے آلودہ ہیں ، جو خدا کی حرام کی ہوئی جانوں کو لیتا ہے اور بغیر قصاص کے لوگوں کو آل کرتا ہے۔ حرام خون بہا تا ہے ، بحض ذاتی عداوت ، غصہ اور سوئے طن پرلوگوں کی جان لیتا ہے اور پھران شم آرائیوں پراس طرح لہو ولعب میں مشغول ہے گویا اس نے پچھ کیا ہی نہیں۔

ابن زیاد: فاسق تیر نے نفس نے تخصے ایسی چیز کی تمنادلائی، جس کا خدانے تخصے اہل نہ سمجھا، تیری آرزو یوری نہ ہونے دی۔

ملم: عراس كاكون الل تفا؟

ابن زياد: امير المونين بزيد!

ملم: ہرحال میں خدا کاشکر ہے، وہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو فیصلہ کردے۔

ابن زیاد : معلوم ہوتا ہے ہم خلافت کواپناحق سمجھتے ہو ؟

مسلم: خیال بی نہیں بلکہاں کا یقین ہے۔

ابن زیاد: اگر میں تم کو اس بُری طرح قتل نہ کروں کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہ ملے تو خدا مجھے تل کرے۔

مسلم : بشک اسلام میں تم کوالی نئ مثالوں کے قائم کرنے اور نئ بدعات کے جاری کرنے کا حق ہے، جواس میں نہیں ہیں۔ تم کوخدا کی شم! تم کر بے طریقہ سے آل کرنا، کر بے طریقہ سے مثلہ کرنا اور خبث سیرت کی ایک کرائی کو بھی نہ چھوڑ نا۔ ان کرائیوں کا تم سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہے۔

یدندان شکن جواب من کرابن زیاد بالکل بے قابوہ و گیا۔اور مسلم "مسین ملی ،اور عقیل پر گالیوں کی بوچھاڑ کردی۔گالیاں برسانے کے بعد مسلم "کو پانی بلوا کر جلادوں کو تکم دیا کہ آئہیں محل کی بالائی منزل پر لے جا کو تل کردو،اور تل کرنے کے بعدان کا دھڑنے بھینک دو۔

مسلم "نے اس قبل بے گناہی کے خلاف ایک باراحتجاج کیا۔لیکن کون سننے والا تھا۔ آخر میں ابن زیاد نے بیضد مت اس مخص کے سپر دکی ،جس کو مسلم نے زخی کیا تھا۔ تاکہ وہ انتقامی جذبہ کے ساتھ انہیں قبل کرے۔ چنانچہ بیخص مسلم کو مقبل کی طرف لے چلا۔اس وقت مسلم "کی زبان پر تکبیر، استغفاراورملائکہاوررُسل پردرودوسلام جاری تصاورساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے کہ 'خدایا میرے بعد اوران لوگوں کے درمیان تو بی فیصلہ کر،جنہوں نے ہم کودھوکہ دیا، جھٹلایا اور ذکیل کیا''۔

جلاد نے مقامِ لل پرلے جاکر گردن ماردی اور سرکے ساتھ دھڑ بھی نیچے بھینک دیا۔اس دردناک طریقہ پر حضرت حسین "کاایک نہایت توی بازوٹوٹ گیا لے۔

حضرت حسین کا سفر کوفہ کی تیاریاں اور خیر خواہوں کے مشورے:

یادہوگا کہ سلم کو حضرت حسین نے کوفہ کے حالات معلوم کر کے اطلاع دینے کے لئے بھیجا تھا۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ سلم جب کوفہ آئے تھے تو یہاں کے باشندوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور اٹھارہ ہزار کوفیوں نے حضرت حسین کی خلافت اوران کی حمایت میں جنگ کرنے پر بیعت کی تھی۔ مسلم نے گرفتاری کے قبل ان ظاہری حالات کود کھے کر حضرت حسین کا کولکھ بھیجا تھا کہ سارا شہر آ ب کا منتظر ہے فوراً تشریف لا ہے۔

حضرت حسین نے بیخط پاکرسفر کی تیاریاں شروع کردیں۔اس وقت آپ کوکوفہ کے نے حالات کی کوئی اطلاع نہ ہوئی تھی۔ تام اہلِ مکہ و مدینہ کوفیوں کی غداری اور بے وفائیوں سے واقف تھے۔ حضرت علی اور حسن سے ساتھ ان لوگوں نے جو بچھ کیا تھا، وہ نگا ہوں کے سامنے تھا۔اس لئے کی نے بھی حضرت حسین سکا کوفہ جانا بہند نہ کیا۔ جب آپ کی تیاریوں کی خبر مشہور ہوئی تو تمام ہوا خواہوں نے آپ کورو کئے کی کوشش کی اور غالبًا سب سے پہلے عمر و بن عبد الرحمٰن نے آکر عرض کیا۔

میں نے سا ہے آپ واق جارہے ہیں۔ اگر میسی ہے تو آپ ایسے شہر جارہے ہیں ، جہاں دوسرے کی حکومت ہے اور وہاں اس کے امراء و عمال موجود ہیں۔ جن کے قبضہ میں بیت المال ہے۔ عوام دنیا اور دولت کے بندے ہیں۔ اس لئے مجھے خوف ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی مدد کا وعدہ کیا ہے، وہی آپ سے لڑیں گے۔ حضرت حسین نے عمر و بن عبد الرحمٰن کے ہمدردانہ مشورہ کا مخلصانہ شکر بیادا کیا۔

ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس آئے اور پوچھا ابن عم! لوگوں میں یہ خبرگرم ہے کہتم عراق جارہے ہو، کیا یہ بچے ہے؟ حسین ؓ نے جواب دیا، ہاں۔انشاء اللہ دوایک دن میں جاؤں گا۔ ابن عباس ؓ نے کہا'' میں تم کو خدا کا واسطہ دلاتا ہوں ،اس راہ سے باز آؤ۔ ہاں اگر عراقیوں نے شامی حاکم کوئل کر کے شہر پر قبضہ کرلیا ہوا ورا پے دشمنوں کو وہاں سے نکال دیا ہو،

تو بخوشی جاؤ۔لیکن اگر عراقیوں نے تم کو ایسی حالت میں بلایا ہے کہ ان کا حاکم موجود ہے،اس کی حکومت قائم ہے،اس کے عمال خراج وصول کرتے ہیں تو یقین مانو کہ انہوں نے تم کو محض جنگ کے لئے بلایا ہے۔ مجھ کو یقین ہے کہ یہ سبتم کو دھوکہ دے جائیں گے،تم کو جھٹلائیں گے بتہ اری خالفت کریں گے اور تمہیں بے یارو مدد گار چھوڑیں گے،اور جب تمہارے مقابلہ کے لئے بلائے جائیں گے تو تمہارے مقابلہ کے لئے بلائے جائیں گے تو تمہارے سین نے فرمایا "میں استخارہ جائیں گے تو تمہارے سین نے فرمایا "میں استخارہ کروں گا د کیکھوں کیا جواب ملتا ہے '۔

ابن عبال کے بعد ابن زبیر " آئے۔ انہوں نے یہ معلوم کرکے کہ عراقی پورے طور پر آپ کی امداد کے لئے آمادہ ہیں، پہلے کوفہ جانے کا مشورہ دیا۔ لیکن پھراس خیال سے کہ اس سے حضرت حسین " کوکوئی بدگانی نہ بیدا ہو ا ۔ بیصورت پیش کی کہ اگر آپ تجاز ہی ہیں رہ کر حصول خلافت کی کوشش کیجئے تو ہم سب بیعت کر کے آپ کی مددکریں گے اور آپ کے خیر خواہ رہیں گے۔

حضرت حسین نے فرمایا، میں نے اپ والد بزرگوارے بیصدیث نی ہے کہ ''حرم کا ایک مینڈھا ہے ، جس کی وجہ ہے اس کی حرمت اُٹھ جائے گی''۔ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ مینڈھا نہ بنوں''۔ اس کے بعد ابن زبیر '' نے حضرت حسین ہے بہت اصرار کیا کہ آپ حرم میں بیٹے رہئے ، باقی کام میں انجام دوں گا۔لیکن حضرت حسین ؓ نے جواب دیا کہ اگر میں حرم سے ایک بالشت بھی باہر تل کیا جاؤں تو وہ مجھے حرم میں قبل ہونے سے زیادہ پندہ اور کی طرح حرم میں قبل ہونے سے زیادہ پندہ اور کی طرح حرم میں قبل ہونے سے زیادہ پندہ اور کی طرح حرم میں قبل مونے سے زیادہ پندہ اور کی طرح حرم میں قبل مونے سے زیادہ پندہ اور کی طرح حرم میں قبل مونے سے زیادہ پندہ ہوئے۔

اس کے بعد دوسرے دن پھر ابن عباس "آئے اور کہا" "ابن عم میرا دل نہیں مانیا، صبر کی صورت بنانا چاہتا ہوں۔ مگر حقیقة صبر نہیں کرسکتا۔ مجھے اس راستہ میں تہماری ہلاکت کا خوف ہے۔ عراقیوں کی قوم فربی ہے۔ تم ہر گزان کے قریب نہ جاؤ۔ مکہ ہی میں رہو۔ تم اہل ، حجاز کے سر دار ہو۔ اگر ان کا یہ دعویٰ جیجے ہے کہ دہ واقعی تہمیں بلانا چاہتے ہیں تو ان کو کھو کہ پہلے دہ اپنے دشنوں کو زکال دیں۔ پھر تم جاؤ۔ لیکن اگر نہیں رکتے اور یہاں سے جانا ہی پر اصرار ہے تو یمن چلے جاؤ۔ وہ ایک وسیع ملک بھر تم جاؤ۔ وہ ایک وسیع ملک ہے، وہاں قلعے اور گھاٹیاں ہیں۔ تم ہمارے باپ کے حامی ہیں اور بالکل الگ تھلگ مقام ہے۔ تم ای گوشئہ عافیت میں بیٹھ کر لوگوں کو دعو تی خطوط کھواور ہر طرف اپنے دعا تا بھیجو، مجھے کو امید ہے کہ اس طرح امن وعافیت کے ساتھ تم ہمارام قصد حاصل ہوجائے گا۔

ا اس لئے کہ خلافت کے مدعی جوہو سکتے تھے،ان میں سے ابن زبیر مجمعی تھے۔

یہ کر حضرت حسین کے فرمایا ، مجھ کو یقین ہے کہ آپ میرے شفق ناصح ہیں۔لیکن اب تو میں ارادہ کر چکا ہوں۔حضرت ابن عباس جب بالکل مایوں ہو چکے تو فرمایا ، اچھا'' اگر جاتے ہوتو عورتوں اور بچوں کوساتھ نہ لے جاؤ۔ مجھ کو خطرہ ہے کہتم بھی حضرت عثمان میں کی طرح اپنے بچوں اور عورتوں کے سامنے فیل کردیئے جاؤاوروہ غریب دیکھتے رہ جائیں''۔

لیکن کار کنان قضا وقدر کو کچھاور ہی منظور تھا۔اس لئے ابن عباس " کی ساری کوششیں نا کام ثابت ہوئیں اور حضرت حسین " کسی بات پر رضامند نہ ہوئے ا

پھر ابو بکر بن حارث نے آکر عرض کیا کہ" آپ کے والد ماجد صاحب اقتدار تھے۔ ان کی طرف مسلمانوں کاعام رجمان تھا، ان کے احکام پر سرجھکاتے تھے۔ شام کے علاوہ تمام ممالک اسلامیہ ان کے ساتھ تھے۔ اس اثر واقتدار کے باوجود جب وہ معاویہ کے مقابلہ میں نکلے تو دنیا کی طمع میں لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تنہا ساتھ چھوڑ نے پراکتفانہیں کیا، بلکہ ان کے سخت مخالف ہوگئے اور خداکی مرضی یوری ہوکردہی۔

ان کے بعد عراقیوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ جو پچھ کیاوہ بھی آپ کی نگاہ میں ہے۔ان تجربات کے بعد بھی آپ اللہ کے دشمنوں کے پاس اس امید پر جاتے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ شامی آپ سے زیادہ مستعداور مضبوط ہیں ،لوگوں کے دلوں میں ان کارغب ہے۔یادر کھیئے کہ آپ کے بہنچتے ہی شامی کو فیوں کو طبح دلا کر توڑلیں گے اور بیسگ دنیا فوراً ان سے مل جا کیں گے اور جن لوگوں کو گور کا آپ کو چھوڑ کر آپ کے دشمن بن لوگوں کو بھوڑ کر آپ کے دشمن بن جا کی جب کا دعوی ہے اور جنہوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے، وہی لوگ آپ کو چھوڑ کر آپ کے دشمن بن جا کیں گے۔ابو بکر حارث کا میر پر دوراستدلال بھی حضرت حسین کے عزم راستے کو بدل نہ کا۔

آپ نے جواب دیا ،خدا کی مرضی پوری ہوکررہے گی<sup>تا</sup>۔اس کے بعد حضرت ابن عمر "اور دوسرے خاص خاص ہوا خواہوں نے رو کنا جاہا ،کین قضائے الہی نہیں ٹل سکتی تھی۔

مكه على وان الله بيعت كى روائكى اور مواخوا مول كى آخرى كوشش:

غرض ترویہ کے دن ذی الحجہ علیہ کو کاروانِ اہلِ بیعت مکہ سے روانہ ہوا۔ عمر و بن سعید عاص اُموی حاکم مکہ کے سواروں نے روکنے کی کوشش کی ۔لیکن حضرت حسین ڈبردی آگے برجے جا گئے اور تنعیم پہنچ کرمزید اُونٹ کرایہ پر لئے اور بڑھتے ہوئے صفاح پہنچے۔ یہاں فرزدق

شاعر ملا۔ آپ نے اس سے عراق کے حالات ہو چھے۔ اس نے کہا، آپ نے ایک باخر شخص سے حال ہو چھا ہے۔ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں بی اُمیہ کے ساتھ ہیں۔ قضائے اللی آسان سے اُترتی ہے۔ خداجو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے سن کرفر مایا ہتم نے بچ کہا " مللہ الامو یفعل مایت اُترتی ہوا تو اس کی ختوں پراس کے شکر مایت و کیل یوم دبنا فی شان " اگر خدا کا تھم ہمارے موافق ہوا تو اس کی نعمتوں پراس کے شکر گزارہوں گے۔ شکر گزاری میں وہی مددگار ہاور خدا کا فیصلہ ہمارے خلاف ہوا تو بھی ہماری نیت جق اور تقویٰ ہے۔ فرز ق سے گفتگو کے بعد قافلہ آگے بڑھا ہے۔

راستہ میں عبداللہ بن جعفر کا خط ملا کہ میں خدا کا واسطہ دلاتا ہوں ، میر اخط ملتے ہی فور آلوث آ ہے۔ جھے ڈر ہے کہ جہال آ ب جار ہے ہیں ، وہال آ پ کی ہلا کت اور آ پ کے اہل بیت کی بربادی ہے۔ اگر خدانخواستہ آ پ ہلاک ہو گئے تو دنیا تاریک ہوجائے گی ۔ آ پ ہدایت ، یا بوں کاعلم اور مومنوں کا آسراہیں۔ آپ سفر میں جلدی نہ کیجئے۔ خط کے بعد ہی میں بھی پہنچتا ہوں۔

اس خط کے بعد عبداللہ نے عمرو بن سعید حاکم مکہ ہے کہا کہ وہ اپنی جانب ہے بھی ایک خط لکھ کر حسین " کو واپس بلالے عمرو بن سعید نے کہا ہتم مضمون لکھ دو میں اس پرمہر لگادوں گا۔ چنانچہ عبداللہ نے عمروکی جانب ہے حسب ذیل خطاکھا :

''میں خدا ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کواس راستہ سے پھیر دے ، جدهر تم جارہے ہو۔ میں نے سنا ہے کہ تم عراق جاتے ہو۔ میں تم کوخدا کا واسطہ دلاتا ہوں کہ افتر آق اور انشقاق سے باز آؤ ،اس میں تمہاری ہلاکت ہے۔ میں تمہارے پاس عبداللہ بن جعفراور اپنے بھائی کو بھی تجا ہوں ۔ تم ان کے ساتھ لوٹ آؤ ، میں تم کوامان دیتا ہوں اور تمہارے ساتھ صلہ رحی اور بھلائی سے بیش آؤں گا۔ تمہاری مدد کروں گا۔ تم میر سے جوار میں نہایت اطمینان اور راحت کے ساتھ رہو گے۔ اس تحریر پر خداو کیل اور شاہد ہے' ۔

عمرونے تحریر پرائی مہر کردی اور عبداللہ بن جعفراور نیجی بن عمر دونوں اس کو لے کر حضرت حسین کے یاس گئے۔ حضرت حسین نے اسے پڑھا، اور فرمایا کہ 'میں نے خواب میں رسول اللہ اللہ اللہ کی زیارت کی ہے، اس میں آپ نے مجھے ایک تھم دیا ہے، میں اس تھم کو پورا کروں گا، خواہ اس کا متجہ میرے موافق نکلے یا مخالف' ۔ عبداللہ اور یجی نے بوچھا، کیا خواب تھا فرمایا، میں نے اسے نہ کسی سے بیان کیا ہے اور نہ مرتے دم تک بیان کروں گا۔ اس گفتگو کے بعد عمرو بن سعید کے خط کا

جواب کھا کہ 'جوخص اللہ عزوجل کی طرف بلاتا ہے ، مل صالح کرتا ہے اور اپنے اسلام کامعترف ہے ، وہ خدااور اس کے رسول سے اختلاف کیوں کر کرسکتا ہے۔ تم نے مجھے امان ، بھلائی اور صلہ رحی کی دعوت دی ہے۔ ''پس بہترین امان اللہ تعالیٰ کی امان ہے۔ جوخص دنیا میں خدا سے نہیں ڈرتا ، خدا قیامت کے دن اس کو امان نہیں دے گا'۔ اس لئے میں دنیا میں خدا کا خوف چاہتا ہوں ، تا کہ قیامت کے دن اس کی امان کا متحق رہوں۔ اگر خط سے تہاری نیت واقعی میر سے ساتھ صلہ رحی اور نیکی کی ہے تو خدا تم کو دنیا اور آخرت دونوں میں جزائے خبرد ہے' ۔ والسلام

ابن زیاد کے انتظامات اور حضرت حسین کے قاصد کاتل:

ادھرکاروانِ اہلِ بیت منزلیں طے کررہاتھا۔دوسری طرف اُموی حکام ان کے مقابلہ کے لئے اپنے انظامات کررہ ہے۔ چنانچہ آپ کی آمد کی خبرین کرابن زیاد نے قادسیہ سے لے کرخفان، قطقطانہ اور جبل تعلع تک سواریوں کا تا نتا باندھ دیا تھا کہ اہلِ بیت کے قافلہ وحرکت کی خبریں دم بدم ملتی رہیں اور اہل کوفہ اور حضرت حسین میں خطو کتابت اور نامہ و پیام کا سلسلہ قائم ندرہ سکے۔

حفرت حسین نے مقام حاجز ہمیں پہنچ کرقیں بن مسہر صیدادی کواپنی آمد کا اطلاعی خط دے کرکوفدروانہ کیا۔لیکن اُموی حکام نے پہلے ہے راستوں کی ناکہ بندی کرلی تھی۔اس لئے قیس قادسیہ میں گرفتار کے لئے گئے اورابن زیاد کے پاس کوفہ بھوائے گئے۔

ائن زیاد نے انہیں یہ گتا خانہ تھم دیا کہ قصر کی جھت پر چڑھ کر کذاب ابن کذاب حسین " ابن علی " کوگالیاں دو۔ قیس اس تھم پرقصر کے اوپر چڑھ گئے۔لیکن ایک فدائی حسین " کی زبان اس کی دشنام سے س طرح آلودہ ہو علی تھی۔

چنانچاس موقع پربھی انہوں نے وہی فرض اداکیا جس کے لئے وہ بھیج گئے۔ یعنی حضرت حسین ﴿ کی آمد کی ان الفاظ میں اطلاع دی کہ ' لوگو! میں حسین ؓ فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ کے لخت جگر اور بہترین خلوق کا ہر کارہ ہوں وہ حاجز تک پہنچ چکے ہیں ،ان کی مددتمہار افرض ہے' ۔ یہ کہہ کر ابن زیاد اور اس کے باپ پرلعنت بھیجی اور حضرت علیؓ کے لئے استغفار کیا۔ ابن زیاد نے اس تھم عدولی اور اس اہانت پرتھم دیا کہ اس کو بلندمقام سے نیچ گرا کر مارڈ الا جائے۔ اس تھم کی اس وقت تھیل ہوئی اور مسلم کے بعد حضرت حسین "کادوسرافدائی ان کی راہ میں نارہ وگیا ۔

حسين أورعبدالله بن مطيع كي ملاقات:

بطن رملہ ہے آ گے بڑھ کرعر بول کے ایک چشمہ پر حسین "کی ملاقات عبداللہ بن مطیع ہے ہوئی، جوعراق ہے لوٹ رہے تھے عبداللہ بن مطیع نے پوچھا، "ف لمیت بابسی واحسی یا ابن رسول الله "آپ خداورا پنے جدامجد کے حرم کے باہر کیول نکلے؟ فرمایا، کوفہ والول نے بلایا ہے کہ "معالم حق زندہ کیا جائے اور بدعتوں کومٹایا جائے "عبداللہ نے عرض کی کہ آپ کوخدا کا واسطہ دلاتا ہوں، آپ ہرگز کوفہ کا قصد نہ کیجے اور آپ یقینا شہید کرد ہے جائیں گے فرمایا، جو کھے خدانے لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتا ہے ا

ایک جانباز کاایثار

عبداللہ بن مطیع ہے ملاقات کے بعد حضرت حسین ؓ نے مقام زردیمیں منزل کی ۔ قریب ہی ایک خیمہ نظر آیا، پوچھا کی کاخیمہ ہے ہمعلوم ہوا، زہیر بن قین کا۔ وہ جج ہے فارغ ہوکرکوفہ جارہ ہیں۔ حضرت حسین ؓ نے ان کو بلا بھیجا گرانہوں نے ملنے ہا نکار کیا۔ ان کے انکار پران کی بیوی نے کہا ہوان اللہ ابن رسول بلاتے ہیں اور تم ہیں جاتے ۔ بیوی کے کہنے پروہ چلے گئے اور حضرت حسین ؓ ہے ملاقات کی۔ اللہ ابن رسول بلاتے ہیں اور تم ہیں جاتے ۔ بیوی کے کہنے پروہ چلے گئے اور حضرت حسین ؓ کے خیمہ کے آپ سے ملتے ہی دفعۂ خیالات بدل گئے ۔ ای وقت اپنا خیمہ اُکھڑ وا کے حضرت حسین ؓ کے خیمہ کے قریب نصب کرایا اور بیوی کو طلاق دے کر کہا تم اپنے بھائی کے ساتھ اوٹ جاؤ۔ میں نے جان دینے کی شمان کی ہے اور اپنے ساتھ ول سے مخاطب ہوئے کہ تم میں سے جولوگ شہادت کے طلب کار ہوں وہ میر سے ساتھ چلیں اور جولوگ نہ جانا چا ہتے ہوں وہ آگے بڑھ جا کیں لیکن صدائے جن کا کئی نے جواب نہ یا اور سے ہی نے کوفہ کاراستہ لیا، اور زہیر حضرت حسین ؓ کے ساتھ زرود ہے آگے بڑھے ۔

مسلم کے قبل کی خبر ملنا: ابھی تک حضرت حسین المسلم بن عقبل کے قبل سے بالکل بے خبر ہے۔ مقام تعلیبیہ میں ایک اسدی سے جوکوفہ ہے آرہاتھا۔ مسلم اور ہانی کے آل کا حال معلوم ہوا۔ یہ وحشت ناک خبر سن کرآپ نے انا للہ و انا الیہ داجعوں پڑھا۔

اس اطلاع کے بعد ہوا خواہوں نے ایک مرتبہ پھر سمجھایا اور قسمیں دلا دلا کر اصرار کیا کہ آپ یہیں سے لوٹ چلئے ،کوفہ میں آپ کا کوئی حامی ومددگارہیں ہے۔ بیسب آپ کے دشمن ہوجا کیں گے۔ لیکن مسلم کے بھائی بھند ہوئے کہ خدا کی قسم جب تک ہم اپنے بھائی کا بدلہ نہ لیں گے یا قتل نہ وجائیں گے،اس وقت تک نہیں لوٹ سکتے۔ حضرت حسین نے فرمایا، جب بیلوگ نہ ہوں گے تو پھر ہماری زندگی کس کام کی نے خض یہاں ہے بھی قافلہ آ گے بڑھا۔

> حفرت حسین کے پاس عبداللہ بن بقطر کے لکی خبر اور مسلم کے بیامات کا پہنچنا:

حفرت حمین جن جن چشموں ہے گزرتے تھے لوگ جوق در جوق ساتھ ہوتے جاتے سے رزبار پہنے کرعبداللہ بن بھلے کے پاس خط سے رزبار پہنے کرعبداللہ بن بقطر کے تل کی خرطی عبداللہ کوآپ نے راستہ سے مسلم کے پاس خط دے کر بھیجا تھا، کیکن راستہ ہی میں حمین ابن نمیر کے سواروں نے ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھی حضرت حمین پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا، کین اس فدائی نے بھی وہی نمونہ پیش کیا، جوال کے بیٹر و پیش کر چکے تھے۔

انہوں نے کہا، لوگو! فاطمہ بنت رسول اللہ اللہ کے کاڑے حسین آرہے ہیں ہم لوگ این مرجانہ ( ابن زیاد ) کے مقابلہ میں ان کی مدد کرو۔ ابن زیاد نے انہیں بھی قصر امارت کی بلندی سے گرادیا ۔ جسم کی ساری ہڈیاں چور چورہو گئیں اور اس دردنا ک طریقہ ہے حسین آ کے ایک اور فدائی کا خاتمہ ہو گیا ۔

یادہوگا کہ سلم بن عقبل نے محمد بن اضعف اور عمر بن سعد سے وصیت کی تھی کہ وہ ان کے بعد حضرت حسین "کواہل کوفہ کی بیوفائی کی اطلاع دے کریہاں آنے سے روک دیں۔ان دونوں نے یہ وصیت پوری کی اور حضرت حسین "کے پاس آدمی بھیجے ایکن عبداللہ بن بقطر کے آل کی خبر ملنے کے بعد ان دونوں کے قاصد پنجے جب تیر کمان سے نکل چکاتھا ہے۔

حضرت حسين ﴿ كَي بِهِلَ تَقْرِيرِ اور جَوْمٍ كَامُنتشر مُونا:

حفرت حسین کا کوجب مسلسل بدول شکن خبرین ملین تو آپ نے اپنے ساتھیوں کوجمع کر کے تقریر کی کہ دردنا کے خبرین موصول ہو چکی کے تقریر کی کہ دردنا کے خبرین موصول ہو چکی ہیں۔ ہمارے شیعوں نے ہماراساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس لئے تم ہے جو محض لوٹنا چاہوہ خوثی ہے لوٹ سکتا ہے۔ ہماری جانب ہے اس پرکوئی الزام نہیں''۔ بیتقریرین کرعوام کا بجوم چھنے لگا اور صرف جانبار ماتی رہو گئے جو مکہ ہے ساتھ آئے تھے ہے۔

زبالہ سے بڑھ کوطن عقبہ میں قافلہ اُترا، یہاں ایک شخص طا۔ اس نے نہایت کجاجت کے ساتھ کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دلاتا ہوں ، آپ لوٹ جائے۔ خدا کی تتم آپ نیزوں کی انی اور تکواروں کی دھارکے مقابلہ میں جارہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے، اگر انہوں نے آپ کے داستہ صاف کردیا ہوتا اور ان کے جنگ میں کام آنے کی توقع ہوتی تو یقینا آپ جاسکتے تھے۔ لیکن موجودہ حالات میں کی طرح جانا مناسب نہیں۔ فرمایا، جوتم کہتے ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ لیکن خدا کے حکم کے خلاف نہیں کیا جاسکتا ہے۔

محرم ٢٠ هي ك خوني سال كا آغاز اورمُركى آمد:

بطن عقبہ کے بعد قافلہ شراف میں اُترا۔ یہاں سواریوں کو پانی وغیرہ پلاکر ذی حشمہ کی طرف مؤکر بہاڑ کے دائم ن میں خیمہ زن ہوا۔ اب محرم والا چے کا خون آشام سال شروع ہو چکا تھا۔ ذی حشمہ میں تربیع ہو حکومت شام کی جانب سے حضرت حسین "اوران کے ساتھ یو کو فہ لانے کے لئے بھیجا گیا تھا، ایک ہزار سواروں کے ساتھ پہنچا اور حضرت حسین "کے قافلہ کے سامنے قیام کیا۔ ظہر کے وقت حسین "نے اذان کا حکم دیا اورا قامت کے وقت نکل کر حرکے دستہ کے سامنے حمد و ثنا کے بعد حب ذیل تقریر کی ۔

"لوگو! میں خدااور تم لوگوں سے عذر خواہ ہوں۔ میں تہار سے پی خود سے نہیں آیا، بلکہ میر سے پاس اس مضمون کے تہار سے خطوط اور تمہار سے قاصد آئے کہ جمارا کوئی امام نہیں، آپ آپ ، شاید خدا آپ کے ذریعہ جمیں سید ھاراستہ پرلگا دے۔ اب میں آگیا ہوں۔ اگر تم لوگ عہد و میثاق کر کے جھے پورااطمینان دلا دوتو میں تمہار ہے شہر چلوں اورا گراہیا نہیں کرتے اور ہمارا آتا تمہیں تا گوار ہے، تو میں جہاں سے آیا ہوں و بیں لوٹ جاؤں'۔

یقرین کرسب خاموش رہے، کی نے کوئی جواب ہیں دیا۔ آپ نے اقامت کا حکم دیا اور حرے بوجھا، میرے ساتھ بی پڑھوں گا۔ حرک حرے بوجھا، میرے ساتھ بی پڑھوں گا۔ حرک یہ اقتصادہ اور میں المصلوہ ان کے ساتھ بی پلی فال نیک تھی۔ چنا نچاس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت حسین "اپے خیمہ میں چلے آئے اور حرائے فروگاہ پرلوٹ گیا۔

اس کے بعد عصر نے وقت حضرت حسین نے قافلہ کو کوچ کا حکم دیا اور کوچ سے پہلے نماز باجماعت اداکی نماز کے بعد حب ذیل تقریر کی "لوگو! اگرتم لوگ خدا ہے ڈرواور حق دار کا حق پیچانو ، تو پیضدا کی رضامندی کا موجب ہوگا۔ ہم اہلِ بیت خلافت کے ان عہدول کے مقابلہ میں جنہیں اس کا کوئی استحقاق نہیں اور جوتم پرظلم وزیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں خلافت کے حقیقی مستحق ہیں۔ اگر ابتم کو ہمارا آتا تا گوار ہے اور تم ہمارا حق نہیں پیچا نے اور تمہاری رائے اس سے مخلف تھی ، جوتمہارے دخلوط اور تمہارے قاصدول سے معلوم ہوئی تھی تو میں لوٹ جاؤں " ا

حضرت حسين "اورخر ميں تند گفتگو:

ال القرير برح نے بوجھا، قاصد اور خطوط كيے؟ حرك ال التجاب برحفرت حين نے كوفيوں كے خطوط ہے ہوئے دو تھيلے منگا كرال كے سامنے الدالات ہے۔ ان خطوط كود كھ كرح نے كہا، ہم الوكوں كا اللہ جماعت سے كوئى تعلق نہيں جنہوں نے يہ خطوط كھے۔ ہميں يہ تكم ملا ہے كہ آپ سے جس جگہ ملا قات ہوجائے اللہ جا كہ آپ سے جس جگہ ملا قات ہوجائے اللہ جا كہ اللہ تھوڑيں اور آپ كو ساتھ لے جاكراين ذياد كے پاس كوفہ پہنچاديں۔

حفرت حین نے فرمایا جہاری موت اسے زیادہ قریب ہے۔ یہ کہ کرکاروانِ اہلِ
بیت کولوٹانا چاہا۔ لیکن حرنے مزاحمت کی ۔ حفرت حین نے فرمایا ، تیری ماں تجھ کوروئے ، تو کیا
چاہتا ہے۔ حرنے کہا ، آپ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا عرب پیکلہ زبان سے نکالٹا تو میں بھی برابر کا
دے لیتا۔ لیکن خدا کی فتم میں آپ کی ماں کا نام عزت ہی کے ساتھ لوں گا۔ امام نے فرمایا ، آخر
چاہو؟ حرنے کہا ، صرف اس قدر کہ آپ میرے ساتھ این زیاد کے پاس چلے چلئے۔ فرمایا
میں تنہارا کہنا نہیں مان سکتا۔ حرنے کہا ، تو پھر میں آپ کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ اس ردوقوج میں
دونوں میں تانج و تند گفتگو ہوگئے۔

مرنے ہما، مجھے آپ سے لانے کا تھم ہیں ہے۔ صرف یہ ملاہ کر آپ جہاں ملیں، آپ کو لے جاکر کوفہ پہنچا دول۔ اس لئے مناسب سے کہ ایساراستہ اختیار نہ یجیح جونہ کوفہ پہنچا ہے اور نہ مدینہ والی کر سے۔ اس درمیان میں ابن زیاد کو کھتا اور آپ پزید کو لکھئے۔ شاید خداعا فیت کی کوئی صورت میں آئی کر دے اور میں آپ کے معاملہ میں آئی اُس سے نی جاؤں۔ حرکے اس مشورہ پر حفرت حین نے عذیب اور قادسہ کے بائیں جانب ہٹ کے چلنے گئے۔ حربھی ساتھ ساتھ چلائے۔ خطبہ نہ آگے بڑھ کرمقام بھنہ میں آپ نے پھرایک پر جوش خطبہ دیا۔ کہ خطبہ نے ایک بڑھ کرمقام بھنہ میں آپ نے پھرایک پر جوش خطبہ دیا۔ کہ

عبدتوڑنے والے سنت رسول ﷺ کے مخالف اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ دیکھااور قولاً اور ٹملاً غیرت نہ آئی تو خدا کوحق ہے کہ اس بادشاہ کی عکہ دوزخ میں داخل کرے ۔ لوگو! خبر دار ہوجاؤ ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہادر خمن کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، صدودالی کو بریار کردیا ہاور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔اس لئے مجھ کوغیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ میرے پاس تمہارے خطوط آئے، قاصد آئے کہتم نے بیت کرلی ہے اور تم مجھے بے یارو مددگارنہ چھوڑ و گے۔پس اگرتم اپنی بیعت پوری کرو گے تو راہ راست کو پہنچو گے۔ میں علی "اور فاطمير سول ﷺ كابينا ہوں۔ميري جان تمہاري جانوں كے برابراورمير الل تمہارے الل کے برابر ہیں۔میری ذات تم لوگوں کے لئے نمونہ ہے اور تم ایسانہ کرو گے اور اپنا عہد تو ژکر میری بیعت کا حلقہ اپنی گردن ہے نکال ڈالو گے تو خدا کی تتم یہ بھی تبہاری ذات ہے بعیداور تعجب انگیز فعل نہ ہوگا۔ تم اس سے پہلے میرے باپ ،میرے بھائی ،میرے ابن عمسلم کے ساتھ ایسا کر چکے ہو۔ وہ فریب خور دہ ہے جو تمہارے فریب آگیا۔ تم نے اپنے فعل سے اپنا حصہ ضائع کردیا۔ جو محض عہد شکنی کرتا ہے وہ گویا ای ذات ہے عہدتو ژتا ہے۔ عنقریب خدا مجھ کوتمہاری امدادے بے نیاز کردےگا"۔ والسلام علیم ورحمة الله وبر كانة لي

یقرین کرتر نے کہا کہ میں آپ کو خدا کو یا ددلاتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہا گرآپ
نے جنگ کی تو قبل کردیئے جائیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا ،تم مجھے موت سے ڈراتے ہو۔ کیا
تمہاری شقا کت اس صد تک بھنے جائے گی کہتم مجھے آل کردو گے۔ میں نہیں سجھتا تمہارے اس کہنے پرتم کو
اس کے سواکیا جواب دوں ،جوادی کے بچازاد بھائی نے اوی کواس وقت دیا تھا ، جب اوی نے انہیں
قبل ہونے سے ڈراکررسول اللہ بھی کا ساتھ دینے سے روکا تھا کہتم رسول اللہ بھی کی امداد کے لئے
نکلو گے تو قبل کردیئے جاؤگے۔ اس پر انہوں نے یہ جواب دیا ،

سامضی وما بالموت عار علی الفتی . اذا مانوی حیر او جاهد مسلما

"عنقریبددان و تاہوں اور موت جوانمردی کے لئے عاربیں ہے جب کہ اس کی نیت نیک ہواور سلمان کی طرح جہاد کرے"۔

مُرنے بیجواب سناتوالگ ہٹ کر چلنے لگا۔ مرنے بیجواب سناتوالگ ہٹ کر چلنے لگا۔

فيس بن مسهر حقل كي خبر ملنا:

عذیب البجانات بینی کر حضرت حیین الا کوچارانسار ملے، جوطر ماح بن عدی کی رہنمائی میں کوفہ کی نبریں لئے ہوئے آرہے تھے۔ حرنے کہا، یاوگ کوفہ کے باشندے ہیں۔ اس لئے انہیں روک لوں گایا وٹا دوں گا۔ حضرت حیین نے فر مایا ، یہ میر ہے انسار ہیں اور لوگوں کے برابر ہیں جو میر ہے ساتھ آئے ہیں۔ اس لئے اپنی ذات کی طرح ان کی حفاظت بھی کروں گا اور اگرتم اپنے عہد و پیان پر قائم ندر ہے تو جنگ کروں گا۔ یو بر من کر حردک گیا اور حضرت حیین نے کوفیوں سے پوچھا کہ اہل، کوفہ کا کیا حال ہے؟ مجمع بن عدی نے کہا، اشراف کوفہ کو بردی بردی رشوتیں دی گئی ہیں۔ ان کی ہتھیا یا کوفہ کا کیا حال ہے؟ مجمع بن عدی نے کہا، اشراف کوفہ کو بردی بردی رشوتیں دی گئی ہیں۔ ان کی ہتھیا یا کہ دو بول سے بھردی گئی ہیں۔ اس لئے وہ سب آپ کے خلاف تھی ہوں گئی ہیں۔ البتہ عوام کے دل آپ کی طرف مائل ہیں۔ لیکن ان کی تکواری بھی آپ کے خلاف تھی ہوں گی۔ یہ حال سن کر آپ کی تی سے نامی ہور ہے ہیں۔ البتہ گئیس اور آپ نے واصد قیس بن مسہر کا حال پوچھا، معلوم ہوائل کردیئے گئے۔ قیس کے تی کی فرس کر آپ کی قبر سن کر آپ کی تربان پر بیآ یہ جاری ہوگئی اور آپ کے دخیار مبارک پر آنسوؤں کی لڑیاں بہنے گئیس اور زبان پر بیآ یہ جاری ہوگئی :

" فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتطر ومابدلوا تبديلا "\_

''مسلمانوں میں ہے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی منت پوری کی (یعنی شہید ہوئے) اور
بعض ان میں سے ایسے ہیں جوشہادت کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی ردو بدل نہ کیا''۔
پھرقیس کے لئے دعافر مائی کہ'' خدایا ہم کواور ان لوگوں کو جنت عطافر ما اور اپنی رحمت کے
متعقر میں ہمارے اور ان کے لئے ،اپنے لئے اپنے ذخیر ہُ تُواب کا بہترین حصہ جمع فر ما<sup>ک</sup>۔
طر ماح بن عدی اسپنے وطن جلنے کی دعوت دینا

حضرت حسین کا بیتا رہ کھے کرطر ماح بن عدی نے کہا آپ ساتھ کوئی بڑی جماعت بھی نہیں ہے۔ اتنے آدمیوں کے لئے تو یہی لوگ کافی ہیں، جوآپ کے ساتھ چل رہے ہیں (حرکادستہ)۔ میں نے کوفہ سے روانگی کے وقت وہاں انسانوں کا اتنا بڑا بجوم دیکھا کہ اس سے پہلے ایک میدان میں بھی نہ دیکھا تھا۔ اس لئے میں آپ کو خدا کا اور بیا نیوہ فظیم آپ کے مقابلہ میں بھیجنے کے لئے جمع کیا گیا تھا۔ اس لئے میں آپ کو خدا کا واسط دلاتا ہوں کہ اگر آپ کے امکان میں ہوتو باب آپ ایک بالشت بھی آگے نہ بڑھئے۔

اگرآپانے مقام پرجانا چاہتے ہیں، جہاں کے لوگ اس وقت تک آپ کی حفاظت کریں جب تک آپ کی کوئی سی حرائے قائم ہوجائے اور جو کچھآپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق کوئی آخری فیصلہ نہ کرلیں، تو ہمارے ساتھ چل کر ہمارے پہاڑ کے دامن میں قیام کیجئے۔

خدا کی تم یہ پہاڑ ایسا ہے کہ اس کے ذریعے ہے ہم نے سلاطین، غسان وحمیر بعمان بن منذراور تمام ابیض واحمر کوروکا ہے۔خدا کی تم جوہ مارے یہاں آیا بھی ذلیل نہیں ہوا۔ چلئے میں آپ کو ساتھ لے چل کر وہاں ضہرا تا ہوں۔ وہاں ہے آپ باجب سلمی قبائل طے کو بلا بھیجئے۔ وہ دس دن کے اندر بیادوں اور سواروں کا بچوم کردیں گے۔ پھر جب تک آپ کا دل چاہے قیام کیجئے۔ اگر وہاں کوئی ہنگامی حادثہ پیش آیا تو ہیں ہزار طائی آپ کی مدد کریں گے، جو آپ کے سامنے اپنی تلواروں کے جو ہر دکھا کیں گے اورکوئی شخص آپ کے قریب نہ پہنچنے یائے گا۔

حضرت حسین نے ان کی دعوت کے جواب میں ان کاشکر بیادا کیا کہ خدائم کو اور تہاری قوم
کو جزائے خیر دے۔ ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے۔ اس عہد کی روسے اب ہم نہیں لوٹ
سکتے۔ ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے اور ان کے معاملات کی صورت اختیار کریں گے۔ یہ جواب ن
کر طر ماح دوبارہ امداد کے لئے آنے کا وعدہ کر کے بال بچوں سے ملنے کے لئے گھر چلے گئے اور حسب
وعدہ والی بھی ہوئے مگر حضرت حسین کی شہادت اس قدر جلد ہوگئی کہ طر ماح کو آتے ہوئے راستہ
میں ان کی خبر ملی کے۔

قصر بني مقاتل كي منزل اورخواب:

عذیب البجانات سے بڑھ کرقصر بی مقاتل میں قافلہ اُترایہاں ایک خیمہ نصب تھا۔ حضرت حسین ؓ نے پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے۔ معلوم ہوا عبید اللہ ابن حرجعفی! فرمایا ، انہیں بلاؤ۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ داجعون پڑھ کر جواب دیا ، میں صرف ای لئے کوفہ سے چلا آیا تھا کہ اپنی موجودگی میں وہاں حسین ؓ کا آنا پسندنہ کرتا تھا۔ اس لئے اب میں ان کا سامنا کرنا نہیں چاہتا۔ آدمی نے آکر حضرت حسین ؓ کو یہ جواب سنادیا۔ اسے من کر حسین ؓ خودان کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی مدد کے لئے کہا۔ لیکن عبید اللہ نے آپ کو جواب دیا جو پہلے آدمی کودے جے تھے۔

حضرت حسین نے فرمایا ،اگرتم میری مدذنہیں کرسکتے تو کم از کم خدا کا خوف کر کے مجھ سے لڑنے والے زمرہ میں تو شامل نہ ہو ،عبید لٹنے کہا انشاء اللہ ایسا نہ ہوگا۔اس کے بعد حضرت حسین ا پی فروگاہ پرلوٹ آئے۔ تھوڑی رات گئے آ نکھ لگ گئے تھی کہ پھرآپ انا للہ وانا الیہ راجعون اور الحمد لله ربّ العالمین پڑھتے ہوئے بیدارہو گئے۔ آپ کے صاحبزادے زین العابدین نے پوچھا، ابا آپ نے المحمد للہ وانا للہ کیوں پڑھا؟ فرمایا میری آ نکھ لگ گئے تھی کہ میں نے میں نے خواب میں ایک سوار دیکھا، وہ کہ رہا تھا کہ قوم جارہی ہے اور موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ خواب ہماری موت کی خبر ہے۔

شردل صاجزادے نے جواب دیا،ابا خدا آپ کو پُرے وقت ہے بچائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا،خدا کی شم حق پر نہیں ہے۔ نہیں ہیں؟ فرمایا،خدا کی شم حق پر ہیں۔عرض کیا جب حق کی راہ میں موت ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا میری جانب ہے تم کواس کی جزائے خیر دے۔اس خواب کی شنج کو یہاں ہے کوچ کا حکم دیا۔ محر کے نام ابن زیاد کا فرمان آنا اور عقر میں کاروانِ اہلِ بیت کا قیام :

قصر بن مقاتل ہے چل کر قافلہ نینوا میں اُتر اہر ساتھ ساتھ تھا۔ یہاں اس کوابن زیاد کا فرمان ملا کہ میر ہے خط کے دیکھتے ہی حسین "کو گھیر کرایے چٹیل میدان میں لاکراً تارو، جہاں کوئی قلعہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ حرنے یہ فرمان حسین "کوسنایا اور انہیں ای قتم کے میدان کی طرف لے جانا چاہا۔ حسینی لشکر والوں نے کہا، ہم کوچھوڑ دو۔ ہم اپنی مرضی سے نینوا، غاضریہ یا شقیقہ میں خیمہ ذن ہوں گے۔ حُرنے کہا ہم ایسانہیں کر سکتے ، کونکہ ہمارے ساتھ جاسوی لگا ہوا ہے۔ اس میں خیمہ ذن ہوں گے۔ حُرنے کہا ہم ایسانہیں کر سکتے ، کونکہ ہمارے ساتھ جاسوی لگا ہوا ہے۔ اس بر نہیر بن قیس نے کہا، یا ابن رسول اللہ! آئندہ جو وقت آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ ابھی لڑنا آسان ہے۔ اس دستہ کے بعد جو فو جیس آئیں گی ، ان کا مقابلہ ہم نہ کر سکیں گے۔ لیکن خیرخواہ اُمت نے جواب دیا۔

میں ابی طرف سے لڑائی کی ابتدانہ کروں گا۔ زہیرنے کہا، اچھا کم از کم اتنا کیجئے کہ سامنے والے قربہ میں منزل کیجئے۔ وہاں فرات کا ساحل ہے۔ گاؤں بھی مضبوط ومتحکم ہے۔ اگر یہ لوگ وہاں جانے سے مزاحم ہوں گے، تو ہم ان کا مقابلہ کرلیں گے۔ کیوں کہ ان سے لڑنا بعد کے آنے والوں کے مقابلہ میں آسان ہے۔ حضرت حسین نے گاؤں کا نام پوچھا؟ معلوم ہوا، ''عقر''۔ فرمایا، خدایا! میں تجھ سے اور عقر (ذکے کرنا) سے پناہ مانگنا ہوں۔ غرض پنجشنبہ ۲۔ محرم الاچے کو نینوئ کے میدان کرب و بلا میں قافلہ خیمہ زن ہوا ہے۔

## عمر بن سعد کے سامنے دہے کی حکومت کا پیش کیا جانا اور حسین کے شہید کرنے کی خدمت سپر دہونا نفس و ضمیر کی شکش :

ادھراہل بیت نبوی اٹھ کاغریب الوطن قافلہ غیوی کے میدان میں پڑا تھا۔ دوہری طرف کوفہ میں ان چند نفوس کے لئے بڑی زبر دست تیاریاں ہورہی تھیں۔ ای زمانہ میں دیلمیوں نے دستی پر جملہ کر کے قبضہ کرلیا تھا۔ اس لئے عمر بن سعدر کے کا حاکم بنا کر دیالمہ کی سرکو بی پر مامور کیا گیا تھا اور فوجیس لے کرجمام اعین تک پہنچ گیا تھا کہ ای دوران حضرت حسین کے مقابلہ کے لئے ایک ایسے اور فوجیس لے کرجمام اعین تک بھنچ گیا تھا کہ ای دوران حضرت حسین کے مقابلہ کے لئے ابن سعد کا بلا بھیجااور شخص کی ضرورت پیش آئی جوان کا مقابلہ کر سکے۔ ابن زیاد نے اس کام کے لئے ابن سعد کا بلا بھیجااور کہا، حسین کا کامقابلہ سب سے مقدم ہے۔ پہلے ان سے نیٹ لوپھر عہدہ پرواپس جانا۔ عمر سعد نے کہا خداامیر پر رحم کر ہے جھے کو اس خدمت سے معاف رکھا جائے۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم کو اس سے عذر حدامیر پر رحم کر ہے جھے کو اس خدمت سے معاف رکھا جائے۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم کو اس سے عذر حدامیر پر رحم کر ہے جھے کو اس خدمت سے معاف رکھا جائے۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم کو اس سے عذر حدامی کو دست خدمت سے معاف رکھا جائے۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم کو اس سے عذر حدامیں خدامی کو دست خدم کے گیا۔

ال دهمکی پرابن سعد نے اس مسئلہ پرغور کرنے کی مہلت مانگی۔ ابن زیاد نے مہلت دیدی اور ابن سعد نے اپنے ہوا خواہوں سے اس بار ہے میں مشورہ لینا شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت حسین کے خون کا بارا تھانے کی تائید کون کرسکتا تھا۔ چنا نچے سب نے اس کی مخالفت کی۔ ان کے بھانچ حمزہ بن مغیرہ کومعلوم ہوا تو انہوں نے آکر کہا،

''ماموں! میں آپ کوشم دلاتا ہوں کہ آپ حضرت حسین ؓ کے مقابلہ میں جا کرخدا کا گناہ

اپ سرنہ لیجئے اور قطع رخم نہ سیجئے کے خدا کی شم اگر آپ کی دنیا، آپ کا مال ، آپ کی عکومت سب ہاتھوں سے نکل جائے تو وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ خدا سے ملیں اور آپ کے ہاتھ حسین ؓ کے خونِ ہے گنا ہی سے آلودہ ہوں'۔

آپ کے ہاتھ حسین ؓ کے خونِ ہے گنا ہی سے آلودہ ہوں'۔

ابن سعد نے کہا، انشاء اللہ تمہارے مشورہ یکمل کروں گا۔

سخرت ممار بن عبدالله بن بیارا پنے باپ سے روایت کرتے ہیں : وہ کہتے ہیں کہ ابن سعد کو حسین کے مقابلہ کے لئے جانے کا حکم ملنے کے بعد، میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ امیر نے مجھ حسین کے مقابلہ میں جانے کا حکم دیا تھا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ عبداللہ نے کہا خدا تم کونیک ہدایت دے۔ تم بھی بھی ایسانہ کرنا ، اور ہرگزنہ جانا۔ یہ کہہ کرعبداللہ جلے آئے۔

ل عمر كوالد حفزت معد بن وقاص آنخضرت الله كرشته كے ماموں تھے۔اس لحاظ عرصزت حسين كاعزيز تھا۔

اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ابن سعد جانے کی تیاریاں کررہا ہے تو یہ دوبارہ گئے ، مگراس مرتبہ ابن سعدنے ان کود کی کے کرمنہ پھیرلیا۔عبداللہ اس کاعندیہ بچھ کرواپس چلے آئے۔

ال فیصلہ کے بعدابن سعدابن زیاد کے پاس گیااور کہا کہ آپ نے بیخدمت میرے بیرد کی ہےاور حکومت کا فرمان بھی لکھ چکے ہیں۔اس لئے اس کا انتظام بھی کردیجئے اور حسین کے مقابلہ میرے ساتھ کوفہ کے فلاں فلاں اشراف کو بھیجئے۔ابن زیاد نے کہا،

"تم کو مجھے اشراف کوفہ کے نام بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں اپ ارادہ میں تمہارے احکام کاپابند نہیں ہوسکتا کہ تمہاری رائے سے فوج کا انتخاب کروں۔ اگرتم کوجانا ہے قومیری فوج کے ساتھ جاؤ،ورنہ حکومت کا فرمان واپس کردو'۔ جب ابن سعد نے دیکھا کہ ابن زیاداس کا یہ کہنا بھی نہیں مانتا تو جارونا چارای فوج کے ساتھ جانے ہرآ مادہ ہوگیا ہے۔

عمر بن سعد کی آمد

غرض تیسری محرم ال جو حیار ہزار فوج کے ساتھ ابن سعد منیوا پہنچا اور عزرہ بن قیس اتھی کا حضرت حسین کے پاس الن کے آنے کا سبب بو چھنے کے لئے بھیجنا چاہا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اور کیا چاہتے ہیں؟ لیکن عزرہ الن لوگوں میں سے تھا، جنہوں نے حضرت حسین کا کو بلاوے کے خطوط کھے تھے۔ اس لئے اب اس کو یہ بوچھنے کے لئے جاتے ہوئے غیرت معلوم ہوئی، اس لئے انکار کر دیا۔ اس کے انکار پر دوسر بے لوگوں کے سامنے بی خدمت پیش کی گئے۔ لیکن مشکل بیتھی کہ جس کا نام الیاجا تا اس کے انکار پر دوسر بے لوگوں کے سامنے بی خدمت پیش کی گئے۔ لیکن مشکل بیتھی کہ جس کا نام الیاجا تا تھا، وہ حضرت حسین کے بلانے والوں میں نکلتا تھا، اس لئے کوئی آ مادہ نہ ہوتا تھا۔ آخر میں ایک جری شخص کثیر بن عبداللہ تعلی نے کھڑے ہو کہا کہ میں جاؤں گا۔ اگر الن کے ساتھ بچھاور مقصد ہوتو وہ مجمی پورا کرنے کو تیار ہوں۔ ابن سعد نے کہا میں اور پچھ ہیں چاہتا، ان سے جاکر صرف اتنا پوچھو کہ وہ کس لئے آئے ہیں؟ چنا نے کثیر یہ پیام لے کر گیا۔

حسنوت ابونمامہ صائدی نے حضرت حسین کواطلاع دی کہ ابوعبداللہ آپ کے پاس دوئے زمین کا شریرترین اورخونریز ترین شخص آرہا ہے۔ پھر کثیر بن عبداللہ ہے کہا کہ توارعلیجادہ رکھ کر حضرت حسین ہے ملاقات کرو کثیر نے جواب دیا ، خدا کی تئم یہ کی طرح نہیں ہوسکتا۔ میں قاصد ہوں ، پیام لا یا ہوں۔ اگرتم سننا چاہتے ہوتو بیام پہنچا دول گا ، ورنہ چلا جاؤں گا۔ ابونمامہ نے کہا ، اچھا تکوار نہیں رکھتے تو میں تمہاری تکوار کے قضہ پر ہاتھ رکھے رہوں گا۔ تم حضرت حسین کے ساتھ گفتگو کہ لینا۔ کثیر نے کہا یہ بھی

نہیں ہوسکتا۔تم قبضہ بھی نہیں چھو سکتے۔ابوثمامہ نے کہا،اچھا تو مجھے پیام بتادو، میں جا کر حضرت حسین " کو پہنچادوں گا۔کثیراس پر بھی آ مادہ نہ ہوا،اور بلاپیام پہنچائے ہوئے لوٹ گیا۔

اس کی واپسی کے بعد ابن سعد نے قرہ بن سعد خطلی کو بھیجا۔ یہ بنجیدہ اور سلجھے ہوئے آدمی سخھ۔ انہوں نے جاکر سلام کے بعد ابن سعد کا پیام پہنچایا۔ حضرت حسین نے جواب دیا کہ تمہارے شہر والوں نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا ہے۔ اب اگرتم لوگ میر ا آنا ناپند کرتے ہوتو میں لوٹ جاؤں۔ قرہ نے جاکر ابن سعد کو یہ جواب سنا دیا۔ جواب سن کر اس نے اطمینان کی سانس کی اور کہا کہ امید ہے کہ اب خدا مجھ کو حسین نے کہ اب کے کہ اب کی کہ کے کہ اب کر کے کہ اب کے کہ اب کی کے کہ اب کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ ساتھ کے کہ اب کی کرائی کے کہ اب کی کی کے کہ اب کی کہ کہ اب کے کہ اب کے کہ کو کہ کے کہ اب کے کہ کو کہ کے کہ اب کے کہ کے کہ کر کے کہ کو کہ کے کہ اب کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کر کے کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کر کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ

لیکن کا تب از ل اس کا نامہ اعمال سیاہ کرچکا تھا۔ اس لئے ابن سعد کی اس مصالحانہ تحریر کے بعد بھی اس نے سلح و سالمت کی روش اختیار نہ کی اور ابن سعد کو جو اب لکھا کہ تمہارا خط ملائے ہے جو پچھاکھا میں سمجھا۔ تم حسین "اور ان کے کل ساتھیوں سے یزید کی بیعت لے لو، جب وہ بیعت کرلیں گے اس وقت دیکھا جائے گا۔ ابن سعد کو پیچر بریلی تو بولا معلوم ہوتا ہے ابن زیادامن وعافیت نہیں جا ہتا ہے۔

یانی کی بندش اوراس کے لئے تھکش

بہ اس کے بعد دوسراتھم پہنچا کہ سین "اوران کے ساتھوں پر پانی بند کردو۔ جس طرح تقی زکی اور مظلوم امیر المونین عثان "کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اوران سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرو۔ بیعت کے بعد پھر میں ان کے بارے میں غور کروں گا۔ اس تھم پر ابن سعد نے پانچ سوسواروں کا ایک دستہ فرات پر پانی روک نے لئے متعین کردیا۔ اس دستہ نے ساتویں محرم سے پانی روک دیا۔

معضرت عبداللہ ابن البی حمین شامی نے امام حسین سے مخاطب ہوکر کہا، حسین پانی دیکھتے ہو کیسا آسان کے جگر جیسا جھلک رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تم کوایک قطرہ بھی نہیں مل سکتا ہم اسی طرح پیا ہے مروگے۔ آپ نے فرمایا خدایا! اس کو پیاساماراوراس کی بھی مغفرت نہ فرمائے۔

حضرت حسين أورغمر بن سعد كي خفيه گفتگو:

ال کے بعد حضرت حسین نے ابن سعد کے پاس کہلا بھیجا کہ میں رات کو کسی وقت اپنا اور تہمار کے فتک کے درمیان تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اس خواہش پر ابن سعد میں آ دمیوں کو لے کر موجودہ مقام پر ملنے کے لئے آیا۔ حضرت حسین کے ساتھ بھی ہیں آ دی تھے۔ لیکن آپ نے انہیں علیحادہ کردیا۔ آپ کی تقلید میں ابن سعد نے بھی اپنے آ دمی ہٹا دیئے اور دونوں میں رات کی تنہائی میں بردی دریتک گفتگوہوتی رہی ، یہ گفتگوکیاتھی ،اس کا صحیح علم کسی نونہیں۔

لوگوں نے مختلف قیاسات لگائے ہیں۔ بعض راویوں کابیان ہے کہ حضرت حسین ؓ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم دونوں اپنی اپنی فوجیس پہیں چھوڑ کریزید کے پاس چلے چلیں۔ ابن سعد نے کہا کہ میرا گھر گرادیا جائے گا۔ فرمایا میں بنوادوں گا۔ ابن سعد نے کہا ،میری جا کداد ضبط کرلی جائے گی۔ فرمایا میں اس سے بہتر جا کدادوں گا۔ لیکن ابن سعد کی قیمت پرساتھ جانے کے آمادہ نہ ہوا۔

دوسری روایت سے کہ حضرت حسین ٹنے فرمایا ، کہ مجھے جہاں ہے آیا ہوں واپس جانے دویا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے دو۔ پھراس کے بعدوہ خودکو کی فیصلہ کرےگا،یا کسی سرحدی مقام پر بھیج دولے۔

پہلی روایت تو خیر قابل قیاس ہے۔ اس لئے سیجے مجھی جا سمتی ہے۔ لیکن دوسری روایت راویۂ اور درلیۂ دونوں حیثیت یہ ہے کہ اس اعتبار ہے۔ اس کی روایت حیثیت یہ ہے کہ اس روایت کا ایک راوی میٹیت یہ ہے کہ اس روایت کا ایک راوی مجالد بن سعید محدثین کے زویک پایۂ اعتبار سے ساقط ہے۔ حافظ ذہبی اور ابن حجر دونوں نے اس پرجرح کی ہے گا۔

ال کے علاوہ عقبہ بن سمعان کابیان ہے کہ میں مدینہ سے مکہ اور مکہ سے واق تک برابر حسین کے ساتھ رہا اور شہادت تک ان سے جدانہ رہا۔ مگر آپ نے مدینہ میں، مکہ میں، راستہ میں، عراق میں ہشکرگاہ میں، غرض شہادت تک کہیں بھی گفتگو میں کوئی ایسا خیال ظاہر نہیں فرمایا، جس سے ظاہر ہوتا کہ آپ برزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے یا کی سرحدی مقام پرنکل جانے کے لئے آمادہ تھے۔ آپ نے ہمیشہ بہی فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، خداکی زمین بہت وسیع ہے، کہیں چلا جاؤں گاجب تک لوگ کوئی فیصلہ نہ کرلیں سے۔

درائی حیثیت ہے کہ ابن زیاد کا تو بھی حکم تھا کہ اگر حسین بیعت کرلیں تو ان ہے کوئی تعرض نہ کیا جائے اور ابن سعد بھی دل ہے بہی جاہتا تھا کہ سی طرح جنگ کی نوبت نہ آنے بائے۔

چنانچاس نے اے ٹالنے کی پوری کوشش کی تھی اور ابن زیاد کولکھا تھا کہ سین واپس جانے پرآ مادہ ہیں۔
لیکن ابن زیاد نے جواب دیا تھا کہ اب وہ بغیر بیعت کے واپس نہیں جاسکتے۔ بیعت کے بعد پھر دیکھا جائے گا، یہ جواب من کر ابن سعد نے کہا تھا، یہ امن وعافیت نہیں چاہتا۔ اس لئے حضرت حسین کے بیعت پرآ مادہ ہوجانے کے بعد ابن سعد کا اس کونا منظور کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

ابن زیاد کا تهدیدی فرمان:

ابن سعد گودنیاوی جاہ وسٹم کی طمع میں حضرت حسین ہے لڑنے پر آمادہ ہوگیا تھا۔ پھر بھی متعدد وجوہ ہے اس کا دل اب تک برابر ملامت کررہا تھا۔ حضرت حسین ٹ کی ذات گرامی وہ تھی کہ قرابت نبوی ﷺ کی وجہ سے غیر متعلق اور بے گانہ اشخاص بھی مشکل ہے آپ کے ساتھ کی بدسلوکی کی جرائت کر سکتے تھے۔ اور ابن سعد تو آپ کا عزیز بھی تھا۔ اس لئے نیزوا آنے کے بعد بھی وہ برابر جنگ ٹالٹارہا کہ شایداس طرح اس گناو تھیل کو ٹالٹارہا کہ شایداس طرح اس گناو تھیل کو گوئی صورت نکل آئے۔ ابن زیاد نے اس ڈھیل کو محسوں کیا تو آخر میں نہایت خت فرمان بھیجا، کہ

" میں نے تم کواس لئے نہیں بھیجا ہے کہ تم ڈھیل دیتے رہو، دن بڑھاتے چلے جاؤاور حسین ؓ کے سفار ٹی بن کران کی بقااور سلامتی کی تمنا کروئے حسین ؓ اوران کے ساتھیوں سے میرا تھم ماننے کے لئے کہو، اگر مان جائیں تو سب کو ہارے پاس بھیج دو، ورنہ فورا حملہ کردوکہ دوسر کش اور جھکڑ ہے والے ہیں اوراگر یہ کام تم سے نہ ہو سکے تو فوج ذی الجوشن کے حوالے کر کے تم الگ ہو جاؤے ہم نے جو تھم دیا ہے اسے وہ پوراکریں گے، ا

ابن زیاد نے بیفر مان شمر ذی الجوش اور عبدالله بن الجمل کے ذریعہ سے ابن سعد کے پاس بجوایا تھا۔ عبدالله کی بھو بھی اُم نبین حضرت علی " کو بیابی تھیں۔ اور عباس ، عبدالله جعفر اور عثان ان بی کے بطن سے تھے۔ اس لئے عبدالله نے شمر سے کہا کہ ہمار ہے ابن اخت حسین گے ساتھ ہیں۔ اگر امیر کی دائے ہوتو ان کے پاس امان نامہ بھیج دیا جائے۔ شمر اس پر راضی ہوگیا اور اسی وقت کا تب سے لکھوا دیا۔ عبدالله نے اسے اپنے غلام کز مان کے ہاتھ عباس وغیرہ کے پاس بجوا دیا۔ غلام نے آئبیں لے جاکر دیا کہ تمہارے ماموں نے بیامان نامہ بہنچا ، کیکن ہمیں امان کی ضرورت نہیں۔ خدا کی امان کہ ماموں سے جاکر سلام کہنا اور کہنا امان نامہ پہنچا ، کیکن ہمیں امان کی ضرورت نہیں۔ خدا کی امان ابن سے بہتر ہے ۔

## ابن سعد کا آخری فیصله

شمرنے ابن زیاد کاری را الکرابن سعد کودیا، تو وہ پڑھ کر بہت برہم ہوا، اور کہا'' تمہارا کر ابن سعد کودیا، تو وہ پڑھ کر بہت برہم ہوا اور کہا'' تمہارا کر ابن ہو، اور جو چیزتم میرے پاس لائے ہو، خدا اس کا کر اکر ہے۔ خدا کی تئم ہمعلوم ہوتا ہے کہ میں نے ابن زیاد کو جو لکھا تھا، اس کے قبول کرنے ہے تم ہی نے اس کوروک کر ہمارا کام بگاڑا ہے۔ ہم کوامید تھی کہ سکے کہا کہ کی کوئی صورت نکل آئے گی جسین سے پہلومیں ایک خوددار دل ہے۔ اس لئے وہ بھی اس کے سامنے نہ جھیس گے' شمر ابن سعد کی ہی باتیں سن کر بولا ، بتا وابتم کیا کرتے ہو؟ امیر کے تھم کی تھیل کر کے نہیں گوٹے نے شمر ابن سعد کی ہی باتیں گر تے تو فوج میرے حوالے کردو۔

ابن سعد کے حکومت نہیں جھوڑی جاری تھی۔ لیکن رے کی حکومت نہیں جھوڑی جاتی تھی۔ ایکن رے کی حکومت نہیں جھوڑی جاتی تھی۔ اس لئے نفس اور خمیر کی مشکش میں بالآخر نفس عالب آگیا اور وہ اس بار عظیم کو اُٹھانے کے لئے آمادہ ہو گیا اور شمر سے کہا کہ میں خود اس کام کوکروں گائم پیدل کی نگرانی کرو ۔ اور ۹ ۔ محرم الاجے کو جنگ کی تیاریاں شروع کردیں۔

آغازِ جنگ ہے پہلے شمر نے مینی فوج کے پاس جاکرایک مرتبہ پھرعباس کے بھائیوں کو سمجھایا کہ بنی اخت میں تم کوامان دیتا ہوں۔ کیکن اس مرتبہ غیرت مندنو جوانوں نے پہلے ہے بھی زیادہ سخت جواب دیا کہ جھے پراور تیری امان پر خداکی لعنت ہو،اگر تو ہماراماموں ہوتا تو ہم کوامان دیتا اور ابن رسول اللہ بھی کو نہ دیتا ہے۔

ایک شب کی اجازت :

ای تاریخ کوعفر کے وقت این سعد کھلوگوں کو ماتھ لئے ہوئے حفرت حسین "کی فرودگاہ پر آپ سے ملئے آیا۔ آپ نے ملاقات کے لئے نکلنے کاعزم کیا، کیکن عباس نے روکا کہ آپ تکلیف نہ کیجئے میں جاتا ہوں۔ حضرت حسین نے فرمایا، اچھاتم ہی جاؤ۔ گریہ پوچھ لینا کہ پرلوگ کیوں آئے ہیں۔ چنانچہ عباس جاکران سے ملے اور آنے کا مقصد پوچھا۔ فوجیوں نے جواب دیا کہ امیر فلاں فلال مقصد سے آئے ہیں۔ عالبًا اس سے آغاز جنگ کی طرف اشارہ تھا۔ عباس نے جواب دیا کہ "اچھا ابھی جلدی نہ کرو، میں امام کوتم ہارے آنے کا مقصد بتا دوں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حسین "کواس کی خبر کی۔ آپ نے فرمایا، "اچھا آئے رات کی اور مہلت لے لوتا کہ اس آخری رات کو اچھی طرح نمازیں بڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور تو بیاستخفار کرلیں، خداخوب جانتا ہے کہ جھے کونماز، اس کی کتاب کی تلاوت اور دعا دعائیں مانگ لیں اور تو بیاستخفار کرلیں، خداخوب جانتا ہے کہ جھے کونماز، اس کی کتاب کی تلاوت اور دعا

اوراستغفارے کتناد لی تعلق ہے'۔عباسؒنے جا کرابن سعد کے دستہ سے کہا کہ'' آج تم لوگ لوٹ جاؤ ،رات کوہم اس معاملہ پرغور کریں گےاور جو فیصلہ ہوگا صبح جواب دیں گے''۔

ابن سعد نے شمرے پوچھاتمہاری کیارائے ہے؟ اس نے کہا کہآ پ امیر ہیں آپ جانیں۔ شمر کے بعد پھراورلوگوں سے دائے لی۔ سب نے مہلت دینے کی رائے دی۔ ابن سعد اس دن لوٹ آیا۔ ان لوگوں کی واپسی کے بعد امام نے اپنے ساتھیوں کوجع کر کے حسب ذیل خطبہ دیا:

خطبہ : "میں خداکا بہترین تاخواں ہوں۔ اور مصیبت اور داحت ہر حال میں اس کا شکر گزار ہوں ، خدایا میں تیری جمد کرتا ہوں کہ تونے ہم لوگوں کو نبوت سے سر فراز کیا اور ہمیں گؤش شنوا، دیدہ بینا اور دل آشنا دیا ، ہم کوقر آن سکھایا اور دین میں فہم عطا کی داب ہمیں گؤش شنوا، دیدہ بینا اور دل آشنا دیا ، ہم کوقر آن سکھایا اور دین میں فہم عطا کی داب ہمیں اپ شکر گزار بندوں میں شال فرما۔ اما بعد مجھے کی کے ساتھی اپ ساتھی سے ذیادہ وفاد ار اور کسی کے اہل اپ الی بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا کوئی دوسرا گھر انہیں معلوم ہوتا۔ خداتم لوگوں کو ہماری جانب سے جزائے خیر دے۔ میں ان دوسرا گھر انہیں معلوم ہوتا۔ خداتم کو گول کو ہماری جانبوں ۔ اس لئے میں تم لوگوں کو بخوشی دوسرا کھر انہ ہوگی ۔ دات ہوچکی داب جانبی ایک ایک اور نے ہماری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی ۔ دات ہوچکی واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں ، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی ۔ دات ہوچکی ساتھ لے لے ۔ خداتم سب کو جزائے خیر دے۔ تم لوگ اپ ایک ایک اکر دے۔ بیا س لئے کہ در ہا ہوں کہ میں چلے جاؤ ۔ یہاں تک کہ خدایہ مصیبت آسان کر دے۔ بیاس لئے کہ در ہا ہوں کہ طرگ بی تواش نہ ہوگی "۔

جانثارون کی تقریریں:

اس اہم تقریر برتمام اعزہ نے یک زبان ہوکر جواب دیا،" کیا ہم صرف اس لئے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خداہم کو بیدن نددکھائے"۔اس جواب پر حفزت حسین ؓ نے بنو عقیل سے فرمایا کہ سلم کافل تہمارے لئے بہت ہو چکا ہے،اس لئے تم کواجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ لوٹ جاؤ،لیکن باحمیت بھائیوں نے جواب دیا کہ" ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ کہیں گے ایٹ سردار،اپ آقادرابن عم کو چھوڑ آئے۔ان کے لئے ایک تیر بھی نہ چلایا،ایک نیزہ بھی نہ مارا، تم لوگ کا کیا حشر ہو؟ خدا کی تیم ہم گرزایا نہیں کر سکتے ،ہم لوگ جان مال اور اہل وعیال سب آپ کے اوپر فدا کردیں گے،آپ کے ساتھ لڑیں گے، جوانجام آپ کا حال مال اور اہل وعیال سب آپ کے اوپر فدا کردیں گے،آپ کے ساتھ لڑیں گے، جوانجام آپ کا

ہوگا، وہی ہمارا بھی ہوگا۔ آپ کے بعد جینا ہے کارہے'۔

بنوفقیل کے بعد مسلم بن موجہ اسدی نے اُٹھ کرکہا کہ 'نہم آپ کوچھوڑ کر چلے جا کیں اور خدا کے سامنے آپ کے ادائے حق کا عذر نہ کریں؟ خدا کی قتم میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑ وں گا جب تک دشمنوں کے سینوں میں نیزہ نہ تو ڑلوں ،اور تکوار نہ چلالوں ۔خدا کی قتم اگر میر ہے یاس اسلی بھی نہ ہوتا تو دشمنوں سے پھر مار مار کرلڑ تا اور آپ کے اُویر سے فدا ہوجا تا ہے۔

مسلم بن عوجہ کے بعد سعد بن عبداللہ حنی نے اُٹھ کرتقریری۔ کہ ' خدا کی ہم ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ، جب تک خدا کو معلوم نہ ہو جائے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے بعد آپ کا ساتھ نہیں جھوڑ سکتے ، جب تک خدا کو معلوم نہ ہو جائے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے بعد آپ کا فرمان محوظ رکھا۔ اگر مجھ کو یہ بھی یقین ہوتا کہ میں ستر (۵۰) مرتبہ تی اور موت کر کے آگ میں جلا کر میری خاک اُڑا دی جائے گی ، تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑ تا۔ تا آئکہ اپنے کو موت کے حوالہ کر دیتا ، نہ کہ ایس صورت میں جبکہ معلوم ہے مرنا ہے کہ مرنا ایک ہی مرتبہ ہے اور موت میں ابدی عزت ہے۔

حسنرت سعد بن عبداللہ حنی کے بعد زہیر بن قین اُٹھ کر بولے '' خدا کی شم مجھے تمنا ہے کہ میں قبل ہوتا ، پھر زندہ ہوتا ، پھر قبل کیا جاتا ، ای طرح ہزار مرتبہ زندہ وہ وکر قبل کیا جاتا اور خدااس قبل سے آپ کی ذات اور آپ کے اہلِ بیت کے نوجوانوں کو بچالیتا'' ۔ غرض اس طریقہ کے ہرجان نثار نے اپنی اپنی عقیدت اور جان نثاری کا اظہار کی ۔

شب عاشوره:

جمعرات کا دن گزرنے کے بعد عاشورہ کی وہ تاریک رات نمودارہوئی جس کی صبح کومیدان کربلا میں قیامت بیا ہونے والی تھی۔ درمیان میں صرف ایک ہی رات رہ گئی ہی ، جس میں حضرت حسین "کوجلہ عبادت میں جمالی حقیقت کے ساتھ راز و نیاز کرناتھی اوراس کی راہ میں جان دینے کے لئے تیاریاں بھی کرنی تھیں۔ چنانچہ آپ نے منتشر خیموں کو ایک جگہ ترتیب سے نصب کرایا۔ ان کی پشت پر خندتی کھدوا کر آگے جلوادی کہ دشمن حملہ آور نہ ہو تکیں اور ہتھیا روں کی صفائی کرائی۔ جس وقت آپ کی تلوارصاف کی جارہی تھی ،اس وقت آپ نے چند عبر تناک اشعار پڑھے۔

آپ کی جانثار بہن حضرت زینب " کوان انظامات سے ہونے والے واقعات کا کچھ اندازہ ہوگیا تھااوروہ حضرت حسین کے پاس بدحواس دوڑتی ہوئی آئیں اور چیخ چیخ کررونے لگیں کہ "کاش آج موت میری زندگی کا خاتمه کردیت - ہائے میری مال فاطمہ" میرے باپ علی اور میرے بھائی حسن میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا ، بھیاان گزرے ہوؤں کے جانشین اور ہم لوگوں کے محافظ اور ہماراسہاراتم ہی ہو''۔

بہن کواس طرح مضطرب و بے قرار دیکھ کرفر مایا '' زینب علم ووقار کوشیطان کے حوالہ نہ کرؤ'،
لیکن بیدوقت وقار وسکینہ کا نہ تھا۔ زینب بولیس' بھائی میں آپ پر سے قربان ، آپ کے بدلہ میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں'۔ بہن کی بید لدوزی اور محبت بھری با تیں سن کر بھائی کا دل بھی بھر آیا اور آپ کی آئی ہوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ فر مایا '' زینب ذرا پیین سے رہنے دو'۔ بیہ جواب سن کر زینب فررا پین سے رہنے دو'۔ بیہ جواب سن کر زینب فررا پین سے رہنے دو'۔ بیہ جواب سن کر زینب فررا پین سے رہنے دو'۔ بیہ جواب سن کر زینب فررا پین سے رہنے دو'۔ بیہ جواب سن کر زینب فررا پین سے رہنے دو'۔ بیہ جواب سن کر زینب فررا پین سے رہنے دو' کے ایک الگر کھنا میر بی دل کرکھڑ سے آڑا ہے کہ بیٹ ایک رکھنا میر سے دل کرکھڑ سے آڑا ہے دیتا ہے'۔ بیہ کہا اور چنج مار کر بے ہوش ہوگئیں۔

حضرت حسین نے منہ پر پانی کے چھنٹے دینے کے بعد جب ہوش آیا تو صبر کی تلقین کی ، کہ اندے اندیب خدا ہے ڈرواور خدات کی ن حاصل کرو، ایک ندایک دن سارے روئے زمین کے باشندے مرجا ئیں گے آسان والوں میں بھی کوئی باقی ندرہے گا ، آسان وزمین کی تمام چیزیں فانی ہیں۔ صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی ۔ میری ماں ، میرے باپ اور میرے بھائی سب مجھ ہے بہتر تھاور ہر مسلمان کے لئے رسول اللہ بھی کی ذات نمونہ ہے۔ تم ای نمونہ ہے سبر وسلی حاصل کرو۔ میں تم کوخدا کی قتم دلاتا ہوں کہ اگر میں مرجاؤں تو اسوہ رسول کے خلاف نہ کرنا ، میری موت پر گریبان نہ بھاڑنا ، منہ نہ و چنا اور بین نہ کرنا '۔

بہن کو صبر وشکر اور صبط و تحل کی تلقین کر کے خیمہ سے باہر تشریف لائے اور حفاظت کے ضروری انتظامات کر کے صبح صادق تک سب لوگ نماز ، دعا، استغفار اور تضرع وزاری میں مصروف رہے ۔ میں مصروف رہے ۔ قیامت صغریٰ :

شب عاشورہ ختم ہونے کے بعد صبح قیامت نمودار ہوئی۔جس میں تاریخ اسلام کاسب سے زیادہ دلدوز واقعہ پیش آنے والاتھا۔اور باختلاف روایت جمعہ یا سنچر کے دن بعد نماز فجر سینی فوج لڑنے کے ایادہ دلدوز واقعہ پیش آنے والاتھا۔اور باختلاف روایت جمعہ یا سنچر کے دن بعد نماز فجر سینی فوج لڑنے کے لئے تیار ہوگئی۔ بیکوئی لشکرِ جرار نہ تھا، بلکہ بہتر (۷۲) جان نثاروں کی ایک مختصر جماعت تھی۔جس کی تر تیب بھی کہ میمنہ پرز ہیر بن قیمن تھے اور میسرہ پر حبیب ابن مظہر،عباس علمدار کے ہاتھوں میں کی تر تیب بھی کہ میمنہ پرز ہیر بن قیمن تھے اور میسرہ پر حبیب ابن مظہر،عباس علمدار کے ہاتھوں میں

حسینی علم تھا۔ ادھم تھی بھر جان نثار تھے۔ دوہری طرف چار ہزار شامی تھے۔ حضرت حسین جب میدانِ جنگ میں جانے کے لئے رہوار پر سوار ہوئے ، تو قر آن سامنے رکھا ، اور دونوں ہاتھ اُٹھا کر بارگاوایز دی میں بیدعا کی لئے۔

بارگاوارزدی میں دعا:

''خدایاتو ہرمصیبت میں میرا مجروسہ اور ہر تکلیف میں میرا آسرا ہے۔ جھی پرجوجو وقت آئے، ان میں تو بی میرا پشت و پناہ تھا۔ بہت نے مواندوہ ایسے ہیں جن میں دل کرور پڑجا تا ہے۔ کامیابی کی تدبیری کم ہوجاتی ہیں اور رہائی کی صور تیں گھٹ جاتی ہیں، دوست اس میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن شات کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اس قتم کے تمام نازک اوقات میں سب کوچھوڑ کرتیری طرف رجوع کیا۔ تجھی سے اس کی شکایت کی ہوئے ان مصائب کے بادل چھانٹ دیئے اور ان کے مقابلہ میں میرا کی شکایت کی ہوئے۔ ان مصائب کے بادل چھانٹ دیئے اور ان کے مقابلہ میں میرا سہار ابنا۔ تو بی ہر فعمت کاولی، ہر جملائی کا مالک اور ہر آرز واورخواہش کا ختی ہے'۔

آپ دعا نے فارغ ہوئے کہ شمر نے اس آگ کے شعلوں کود کھے کر جو خیموں کی پہٹت پراس کی حفاظت کے لئے جلائی گئی تھی، بآواز بلند کہا، حسین قیامت سے پہلے دنیا ہی میں آگ لی گئے۔ آپ نے جواب دیا، 'تو اس میں جلنے کا زیادہ مستحق ہے' مسلم بن تو ہجہ نے عرض کی، 'یا ابن رسول اللہ با شمر زد میں ہے، ارشاد ہوتو تیر چلا کر اس کا خاتمہ کردوں' نے مایا، 'میں اپنی جانب ہے ابتدا کرنا نہیں چاہتا' ۔ اور شامی فوج کے قریب جاکر بطوراتمام جمت کے فرمایا :

اتمام جحت :

را لوگو! جلدی نہ کرہ پہلے میرا کہنا سی اور جھ پہمجھانے کا جوتق ہے اے پورا کر لینے دو،
اور میرے آنے کا عذر بھی سی او پھراس کے بعد تمہیں اختیار ہے۔ اگر میرا عذر قبول کرلو گے ،میرا کہنا
کی مانو گے اور انصاف سے کام لو گئو خوش قسمت ہو گے اور تمہارے لئے میری مخالفت کی کوئی مبیل
باقی نہ دہے گی ، اورا گرتم نے میرا عذر قبول نہ کیا اور انصاف سے کام نہ لیا تو۔۔۔۔

"فاجمعوا امركم وشركاء كم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضو اللي ولا تنظرون .

ان ولى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين " (الآية)

"پی تم اور تبهارے شریک سبل کراپی ایک بات تھ ہرالوتا کہ تبہاری وہ بات تم میں ہے کی کے اور مخفی ندر ہے ہم میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کرڈ الواور مجھے مہلت ندو، میراولی اللہ ہے، جس نے کتاب نازل کی اور وہی صالحین کا وئی ہوتا ہے'۔

آپ کی بہنوں اور صاحبز ادیوں نے بیتقریر ٹی تو خیمہ امامت میں ماتم بیا ہو گیا۔ ان کے رونے کی آوازیں تن کرآپ نے عباس اور علی کو بھیجا کہ جاکر انہیں خاموش کردو،''میری عمر کی قتم ابھی ان کو بہت رونا ہے''۔ بہنوں اور لڑکیوں کو خاموش کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر آخری اتمام جحت کے لئے کو فیوں کے سامنے تقریر فرمائی۔ کہ

"لوگو! میرےنب پرغورکرہ، میں کون ہوں؟ پھرائے گریانوں میں مندڈال کر اپنے کو طامت کرو۔خیال کر ومیرائل اور میری آبروریزی تمہارے لئے زیباہے؟
کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کالڑکا اور اس کے وصی ، ابن عم ، خدا پرسب سے پہلے ایمان لانے والے ، اس کے رسول اور اس کی کتاب کی تصدیق کرنے والے کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید الشہد اُحزہ میرے باپ کے اور جعفر طیار ذوالجناحین میرے باپ کے اور جعفر طیار ذوالجناحین میرے بیان کے متعلق فر مایا تھا کہ "بیدونوں جوانان جنت کے ہر دار ہوں گئے۔

''اگر میں سے کہتا ہوں اور یقینا سے کہتا ہوں، کیونکہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹے پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے،اس وقت سے میں نے عمد اُجھوٹ نہیں بولا اوراگر مجھے جھوٹا سجھتے ہوتو تم میں اس کے جانے والے موجود ہیں،ان سے تقد بی کرلو۔ جابر بن عبداللہ انصاری ،ابوسعید خدری ،ہمل بن سعدالساعدی ،زید بن ارقم "،انس بن مالک ابھی زندہ ہیں۔ان سے بوچھو، یہ ہیں بتا کیں گے کہ انہوں نے میر سے اور میر سے بھائی کے بارہ میں رسول اللہ اللہ اللہ اسے کیا سنا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا اس فرمان میں میری خوزین کے لئے روک نہیں'۔

اس تقریر کے دوران شمر ذی الجوثن نے حضرت حسین کے ایمان پر چوٹ کی۔ حبیب ابن مظاہر نے اس کا دندان شمر ذی الجوثن نے حضرت حسین کے ایمان پر چوٹ کی۔ حبیب ابن مظاہر نے اس کا دندان شکن جواب دے کرکہا کہ'' امام جو کچھ فرماتے ہیں، اس کوتو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ خدانے تیرے قلب پر مہر لگادی ہے۔ ذی الجوثن کے اعتراض اور حبیب کے جواب کے بعد جناب امام نے پھر تقریر کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا :

" خیراگرتم کواس میں کچھ شک ہوتو اسے جانے دو لیکن کیا اس میں بھی کچھ شہہ ہے کہ میں تبہارے نبی بھی کی بیٹی کا بیٹا ہوں ، خدا کی تئم آج مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین پرتم میں اور کسی غیر توم میں بھی میر سے سواکسی نبی بھٹا کا نواسہ موجو زہیں ہے۔ میں خاص تبہارے نبی بھٹا کی لڑکی کا بیٹا ہوں۔ مجھے بتاؤتم لوگ میر نے فون کے کیوں خواستگار ہو۔ "کیا میں نے کسی کو آئی کیا ہے؟ کسی کا مال ضائع کیا ہے؟ کسی کو زخمی کیا ہے" ؟

ان نصائے اور سوالات کوئ کرسب خاموش رہے۔ کی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے نام لے کرسوالات شروع کئے۔

''اے شیت بن ربعی ،اے تجار بن ابجر،اے قیس بن اشعث ،اے یزید بن حارث کیا تم نے مجھ کونہیں لکھا تھا۔ پھل پک چکے ہیں ، تھجوریں سرسز ہیں ، دریا جوش میں ہے ، فوجیس تیار ہیں ،تم فوراً آؤ'' ان لوگوں نے جواب دیا ،ہم نے نہیں لکھا تھا۔ فر مایا ،''سجان اللہ! خداکی شم تم نے لکھا تھا''۔

"لوگو! اگرمیراآنانا گوار ہے تو مجھے چھوڑ دوتا کہ میں کی پُر اس خطہ کی طرف چلا جاؤں"۔
اس پرقیس بن اضعف بولا ،تم اپنے بنی عم کا کہنا کیوں نہیں مان لیتے ۔ان کی رائے تمہارے مخالف نہ ہوگی اوران کی جانب سے کوئی ناپندیدہ سلوک نہ ہوگا۔ حضرت حسین نے فرمایا،" کیوں نہیں ،آخرتم بھی تو اپنے بھائی کے بھائی ہو ۔تم کیا چا ہے ہو، کہ بنو ہاشم سلم بن عقیل کے خون کے علاوہ تم سے اور دوسرے خون کے بدلہ کا بھی مطالبہ کریں ،خدا کی شم میں ذلیل کی طرح اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دوس کے اور ساتھ اور کا اور بیا تھے میں اپنا ہاتھ نہ دوں گا اور غلام کی طرح اس کی احتراث بیں کروں گا ۔ اور بیآ یت تلاوت فرمائی :

"وانى عذت بربّى وربّكُمُ انُ تُرجُمُون .

انی عذت بر بنی وربخم من کل متکبر لا یومِنُ بیوم الحساب". "أور مین این اورتهار روب سے پناه مانگنامول که مجھ کوسنگار کرو،۔

میں اپناور تبہارے دب سے ہرمغرورو متکبرے جوقیامت پرایمان نہیں رکھتا، پناہ مانگاہوں "۔

زہیر بن قیس کی تقریر

ای تقریر کے بعد آپ سواری بھا کر اُڑ پڑے اور شامی آپ کی طرف بڑھے۔ان کا بجوم د کھے کرز ہیر بن قیس نے شامیوں کے سامنے بڑی رُخ جوش تقریر کی :

"اے اہل کوفہ! خدا کے خوف ہے ڈرو، ہرمسلمان کا یہ فرض ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کوفیعت کرے۔ ابھی ہم بھائی بھائی ہیں، ایک ندہب اور ایک ملت کے مانے والے ہیں۔ جب تک ہمارے درمیان تلوار نہ اٹھ جائے ،اس وقت تک ہمیں تمہیں فیعت کرنے کا حق ہے۔ جب آپس میں تلواریں اُٹھ جا میں گی تو ہمارا تمہارار شتہ ٹوٹ جائے گا اور ہماری تمہاری ہما عت الگ الگ ہوجائے گی ۔ خدا نے ہم کو اور تم کو نبی کھی کی ذریعت کے بارہ میں آزمائش میں جتلا کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میں تم کوان کی المداداور عبیداللہ بن زیاد کا ساتھ جھوڑ نے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس لئے کہ تم کوان سے سوائے گرائی کے بچھ حاصل نہ ہوگا، وہ ساتھ جھوڑ نے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس لئے کہ تم کوان سے سوائے گرائی کے بچھ حاصل نہ ہوگا، وہ تہماری آنکھوں میں گرم سلا ئیاں بھیریں گے ، تمہارے ہاتھ یا وَں کا ٹیس گے ، تمہارا مثلہ کریں گے ، تمہاری آنکھوں میں گرم سلا ئیاں بھیریں گے ۔ تجربین عدی اور ہانی بن عروہ وغیرہ کی طرح تمہارے متاز لوگوں کو بھی قبل کریں گ

حضرت زہیر بن قین کی بہ تقریرین کر کوفیوں نے انہیں گالیاں دیں اور ابن زیاد کی تعریف کر کے بولے ،خدا کی تم ہم حسین اوران کے ساتھیوں کا قل یا نہیں گرفتار کر کے امیر ابن زیاد کے پاس پہنچائے بغیر نہیں ٹل سکتے۔

حضرت زہیر بن قین نے پھر انہیں سمجھایا کہ ' خدا کے بندو! فاطمہ ' کافر زندا بن سمیہ کے مقابلہ میں امداد واعانت کا زیادہ مستحق ہے۔ اگرتم ان کی امداد نہیں کرتے تو خدار انہیں قل تو نہ کرو۔ ان کے معاملہ ان کے ادران کے ابن عم یزید پر چھوڑ دو۔ وہ حسین ' کوئل نہ کرنے کی صورت میں تم سے زیادہ رضامند ہوگا'۔

اس پرشمرذی الجوش نے زہیر بن قین کو ایک تیر مارا اور کہا خاموش رہو، خدا تمہارا منہ بند کرے۔ اپنی بک بک ہے پریشان کرڈالا۔ اس پرزہیر نے کہا،" ابن بوال تجھ سے کون خطاب کرتا ہے تو تو جانور ہے، خدا کی قتم میرا خیال ہے کہ تو کتاب اللہ کی ان دو آیتوں کو بھی نہیں جانتا وابشو بالمنحزی یوم القیامة و العذاب العلیم شمر بولا خدا بچھ کواور تیرے ساتھی کو ایک ساتھ قل کرے۔ زہیر نے جواب دیا،"موت ہے ڈراتا ہے۔ خدا کی قتم سین کے ساتھ جان دینا جھ کو تیرے ساتھ دائی زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ بھر باواز بلند کو فیوں سے خطاب کیا کہ لوگو! تم اس سنگ دل ظالم کے فریب میں نہ آؤ، خدا کی قتم جو لوگ میں بھی اولا داور ان کے اہل بیت کا خون بہا کیں گے دہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔

ئِيرُ السحابة ( مشم) مُركى آمد :

کوفیوں کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے اور دلوں پرمہرلگ چکی تھی۔اس لئے حضرت حسین اور آپ کے ساتھیوں کی ساری افہام و تفہیم رائیگاں گئی۔ کسی پرکوئی اثر نہ ہوا اور امام نے زہیر بن قین کو واپس بلالیا۔ان کی واپس کے بعد کوئی وقت منتظر ہاتی نہ رہا اور عمر بن سعد حضرت حسین "کی طرف بڑھا۔ اس کی پیش قدمی کے ساتھ ہی اس گروہ اشقیا میں سے دفعۃ ایک پرستارنکل آیا۔

یرُ تھے۔ عین اس وقت جب طبل جنگ پر چوب پڑنے والی تھی۔ کُرگی آنکھوں کے سامنے تاریکی کا پردہ ہٹ گیا اور ق کا جلوہ نظر آنے لگا۔ چنانچہ کوئی فوج کا ساتھ چھوڑ کر حضرت حسین گ فوج میں چلے آئے اور عرض کیا ، میری جانب سے جو پچھ گستا خیاں اور بے عنوانیاں ہو چکیس وہ ہو چکیس۔ اب میں اپنی جان مگساری کے لئے پیش کرتا ہوں۔ امید ہے ابھی درتو بہ باز ہوگا۔ حضرت حسین ٹے فرمایا ہم ہاری تو بہ بول ہوگی۔ تمہیں بشارت ہو کہ تم دنیا میں اور آخرت دونوں میں " کُر" آزاد ہوا۔ کُرکی آتھر ہر :

حینی فوج میں شامل ہونے کے بعد ترنے کوفیوں سے کہا، "لوگو! حسین نے جوتین صورتیں تمہارے سامنے پیش کی ہیں، ان میں کوئی صورت کیوں نہیں منظور کر لیتے، تا کہ خداتم کو اُن کے ساتھ لڑنے سے بچالے'۔ ابن سعد بولا، میں دل سے جاہتا ہوں، کین افسوس اس کی کوئی سبیل نہیں نکاتی۔ ترنے پھر کہا،

'اےالل کوفہ! پہلے تم نے حسین گوبلایا، جب وہ آگئو تم نے اُن کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ خیال کرتے رہے کہ ان کی جمایت میں لڑوگے، پھران کے خلاف ہوگئے اور اب ان کے تل کے در پے ہو۔ انہیں ہر طرف سے گھیرلیا ہے اور خداکی وسیع زمین میں کی طرف ان کوجانے نہیں دیتے کہ وہ اور ان کے اہل بیت کی پُر امن مقام پر چلے جائیں، اس وقت ان کی حالت بالکل قیدی کی ہوری ہے کہ وہ اور ان کے اہل بیت کی پُر امن مقام پر چلے جائیں، اس وقت ان کی حالت بالکل قیدی کی ہوری ہے کہ وہ اپنی ذات کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ تم نے اُن پر فرات کا پانی بند کر دیا ہے، جس پانی کو یہودی، نصر انی، مجوی سب پیتے ہیں اور دیہات کے سو راور کتے تک اس میں لوٹے ہیں۔ اس کے لئے حسین اور ان کے اہل وعیال تشذ بر رئے ہیں۔ تم نے محمد بھوڑ و گے تو خدا تمہیں مجمد بھوڑ و گے تو خدا تمہیں جھوڑ و گے تو خدا تمہیں میں اور کے ان کیا مارڈیا ہے گا''۔

جنگ كا آغاز:

ترکی اس تقریر کے بعد ابن سعد علم لے کرآ گے بڑھا، اور پہلا تیر چلا کراعلانِ جنگ کردیا۔
اور دونوں طرف ہے آدی نکل نکل کر دادِشجاعت دینے لگے۔ شامیوں کی فوج سے بیار اور سالم دوخص نکے۔ ادھر سے تباعبد اللہ بن عمیر اُن کے جواب میں آئے ، اور ایک بی وار میں بیار کو ڈھیر کر دیا۔
یاس بی سالم تھا، اُس نے جھیٹ کرعبد اللہ پر وار کیا، عبد اللہ نے ہاتھوں پر روکا ، اُنگلیاں اُڑگئیں۔
لیکن انہی کی اُنگلیوں سے سالم کو مارگرایا۔ عبد اللہ کی بیوی بھی ساتھ تھیں ، انہوں نے شوہر کولاتے دیکھا تو خود بھی ہاتھ میں خیمہ کی ایک چوب لے کریے ہتی ہوئی آگے بڑھیں کہ میرے ماں باہتے ہر فید ابوں۔
تو خود بھی ہاتھ میں خیمہ کی ایک چوب لے کریے ہتی ہوئی آگے بڑھیں کہ میرے ماں باہتے ہر فید ابوں نے آل محمد بھی اوٹانا چاہا، کین انہوں نے انکار کردیا اور کہا کہ میں تہمارا ساتھ نہ چھوڑوں گی ہتم ہارے ساتھ جان دوں گی۔ حضرت حسین نے ان انکار کردیا اور کہا کہ میں تہمارا ساتھ نہ چھوڑوں گی ہتم ہارے ساتھ جان دوں گی۔ حضرت حسین نے ان کی ضد دیکھ کرآ واز دی کہ خداتم کو اہل بیت کی جانب سے جزائے خیر دے۔ تم لوٹ جاؤ ، عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے۔ آپ کے ادشاد پر وہلوٹ گئیں۔

اس کے بعد عمر و بن تجائی شامی گشکر کے میمنہ کو لے کر حضرت حسین ٹا کی طرف بڑھا، جب آپ کے قریب پہنچا تو فدائیان حسین ٹپاؤں ٹیک کرسینہ پیر ہو گئے اور نیز وں کے وارسے شامی سواروں کے گھوڑ وں کے منہ پھیر دیئے۔ پھر شامی جماعت سے ابن حوزہ نامی ایک شخص نے نکل کر بآواز بلند پکارا، حسین ٹیں ؟ کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ پھراس نے پہی سوال کیا۔ تیسری مرتبہ سوال کرنے پرلوگوں نے کہا، ہیں۔ تہمارا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا،

حسین "تم کودوزخ کی بشارت ہو۔حضرت حسین " نے جواب میں فرمایا" تو جھوٹا ہے،
میں دوزخ میں نہیں بلکہ رہ رحیم شفیع اور مطاع کے حضور میں جاؤں گا"۔ تیرانام کیا ہے؟ جواب دیا،
این حوزہ فرمایا" فدایا اس کوآگ میں داخل کر"۔اتفاق سے اس دوران ابن حوزہ کا گھوڑ ابدک کرایک نہر میں بھاند پڑااور ابن حوزہ کا پاؤں رکاب میں اٹک گیا۔ای حالت میں دوسری مرتبہ بدک کر بھاگا اور ابن حوزہ پیٹھ سے لٹک گیا۔ گھوڑ اسر پٹ بھاگا اور ابن حوزہ پھروں کی رگڑ سے چور چور ہوکر مرگیا۔
اور ابن حوزہ پیٹھ سے لٹک گیا۔گھوڑ اسر پٹ بھاگا اور ابن حوزہ پھروں کی رگڑ سے چور چور ہوکر مرگیا۔
اس کے بعد شامی فوج سے یزید بن معقل نکا اور سینی لشکر سے بریرین حفیران کے مقابل موئے۔ زبانی مباحثہ کے بعد دونوں نے تلواریں نکالیں۔ یزید بن معقل نے بریر پروار کیا، بریر نے وار خالی دیا اور جواب میں ایک کاری تلوار ماری کہ یزید کوخود کائتی ہوئی دماغ تک بہنچ گی اور وہ زمین پرڈ ھیر خوگیا۔ یزید کوٹر پاد کھے کرشامی فوج کے ایک سیابی رضی بن معقد نے بریر پرحملہ کیا، دونوں میں کشتی ہوگیا۔ یزید کوٹر پاد کھے کرشامی فوج کے ایک سیابی رضی بن معقد نے بریر پرحملہ کیا، دونوں میں کشتی

جلد ہم

ہونے لگی۔ بربراس کوچت کر کے سینہ پر بیٹھ گئے۔رضی کوچت دیکھ کرکعب بن جابراز دی شامی نے بربر پر نیزہ سے حملہ کیا، نیزہ ان کی پیٹے میں پوست ہوگیا۔ بربرزخی ہوکررضی کے سینہ سے اُتر پڑے۔ ان کے اُتر تے ہی کعب نے تکوار سے زخمی کر کے گرادیا۔ اس طرح رضی کی جان نے گئی۔

بربر کے بعد عمر بن قرظہ انصاری بڑھے اور حضرت حسین کے سامنے داد شجاعت دیے ہوئے شہید ہوئے۔عمر بن قرظہ کا بھائی ابن سعد کے ساتھ تھا۔عمر وکو خاک وخون میں غلطاں دیکھے کر یکارا، کذاب این کذاب حسین " تونے میرے بھائی کو گمراہ کیا۔اور دھوکہ دے کرفتل کرادیا۔آپ نے جواب دیا،" خدانے تیرے بھائی کونہیں بلکہ تجھ کو گمراہ کیا۔ تیرے بھائی کواس نے ہدایت دی"۔ یہ جواب من کروہ بولا ،اگر میں تم کوتل نہ کروں تو خدا مجھے تل کرے۔ یہ کہتے ہی حضرت حسین " کی طرف جھپٹا۔ گرنافع بن ہلال مراوی نے ایسا نیزہ مارا کہوہ چاروں شانے حیت گرا۔ مگر اس کے ساتھیوں نے بڑھ کر بحالیا۔

ان کے بعد خربن برید نکلے ،اور حضرت حسین کے سامنے بری شجاعت و بہادری سے لڑے۔ یزید بن سفیان ان کے مقابلہ کوآیا۔ خرنے ایک ہی وار میں اس کا کامتمام کردیائر کے بعد نافع بن ہلال برھے۔شامیوں میں مزائم بن حریث ان کے مقابل آیا۔ تافع نے اسے بھی اس کے ساتھیوں کے یاس پہنجادیا۔

عام جنگ اور مسلم بن عوسجه کی شهادت

ابھی تک لڑائی کا انداز یہ تھا کہ ایک ایک شخص ایک ایک کے مقابل میں نکاتا تھا۔ مگر شای لشكرے جونكلا، وہ نج كرنہ كيا۔اس كئے عمر بن تجاج يكارا،

لوگو! جن ہےتم لڑرہے ہو بیسبانی جانوں پر کھیلے ہوئے ہیں۔اس لئے آئندہ کوئی مخص تنہاان کے مقابلہ میں نہ جائے۔ان کی تعدادتو آئی کم ہے کہ اگرتم لوگ ان کو صرف پھروں سے ماروتو بھی ان کا کام تمام ہوجائے گا۔ کوفہ والو! اطاعت اور جماعت کی پوری یابندی کرو۔ اس مخص کے قبل میں کسی شک وشبہداور تذبذب کی راہ ندو۔ جودین سے بھا گاہاورجس نے امام کی مخالفت کی ہے۔

عمر بن سعد کوبھی عمرو بن حجاج کی بیرائے پیند آئی۔ چنانچہاس نے فردا فردا مبارزت سے روك ديااورعام جنگ كا آغاز ہو گيا۔

عمر بن حجاج ميمنه كولے كرحضرت حسين مرحمله آور مواتھوڑى دہر تك آپس ميں كشكش جارى ربی۔اس معرکہ میں مشہور جان نثار مسلم بن عوسجہ اسدی شہید ہوئے۔غبار چھٹا تو لاشہ نظر پڑا۔حضرت حسین قریب تشریف لے گئے، کھے کھے جان باقی تھی ،فر مایا ،سلم تم پر خدار تم کرے فعمنہ من من منظر نے قصبی نحبہ و منہ من بنتطر و ما بدلوا تبدیلا حضرت حسین کے بعد حبیب مظہر نے آکر جنت کی بثارت دی ،اور کہااگر مجھ کو یہ یقین نہ ہوتا کہ میں عنقریب تمہارے پاس پہنچوں گا،تو تم سے وصیت کرنے کی درخواست کرتا اور اے پوری کرتا ۔مسلم میں بقدر رمتی جان باقی تھی ،حضرت حسین "کی طرف اشارہ کر کے صرف ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہان کے لئے جان دے دیا۔ یہ وصیت کرتا ہوں کہان کے لئے جان دے دیا۔ یہ وصیت کرکے موجوب آقا کے سامنے جان دے دی گئے۔ کہ

بچەنا زرفتە باشدز جهان نیاز مندے کە بوقت جان سپردن بسرش رسیدہ باشی مسلم کی موت پرشامی فوج میں بردی خوشی ہوئی۔ دوسراحملہ اور تیروں کی بارش :

اس کے بعد دوسر ہے میں شمر شامی میسرہ کو لے کرتینی میسرہ پر جملہ آور ہوا۔ اس کے بعد شامی چاروں طرف ہے مینی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ بڑا زبر دست مقابلہ ہوا ، مینی فوج کے بہادر عبداللہ الکلمی کئی آدمیوں کو تل کر کے خود شہید ہوئے۔ اس معر کہ میں حینی فوج میں ۱۳۲ آدمی تھے، کیک عبداللہ الکلمی کئی آدمیوں کو تل کرتے تھے، شامیوں کی صفیس الٹ دیتے تھے اور ان کی سوار یوں کی صفیس در ہم برہم ہوجاتی تھیں۔ شامی سوار دستہ کے کماندار غررہ بن قبیس نے اپن سواروں کی ہیہ بہتر بھی تو ابن سعد کے پاس کہلا بھیجا کہ تھی بھر آدمیوں نے ہمارے دستہ کا بیال کردیا ہے۔ اس لئے فوراً کچھ بیدل اور کچھ تیرانداز بھیجو۔

ابن سعد نے اس کی درخواست پر پانچ سوسواروں کا دستہ بھیج دیا۔ اس دستہ نے جاتے ہی حسینی کشکر پر تیروں کی بارش شروع کر دی اور تھوڑی دیر میں ان کے تمام گھوڑ نے زخمی ہوکر بے کار ہوگئے۔ پھر بھی ان کے استقلال میں کمی نہ آئی ۔ سب سوار گھوڑوں ہے اُتر پڑے اور دو پہر تک اس بہادری اور بے جگری ہے کہ شامیوں کے دانت کھئے کر دیئے۔

اہل بیت کے خیموں کا جلایا جانا:

شامی جنگ کو جلد ختم گردیے کے لئے آگے بڑھنا چاہتے تھے۔لیکن حضرت حسین ا نے اپنے خیموں کی ترتیب کچھاس طرح رکھی تھی کہ شامی ایک ہی رخ سے تملہ کر سکتے تھے،اس لئے عمر بن سعد نے تھم دیا کہ خیمے اُ کھاڑ دیئے جائیں تا کہ ہر طرف سے سینی فوج پر تملہ کیا جاسکے۔ چنانچہ شامی خیمے اُ کھاڑ نے کے لئے آگے بڑھے ۔لیکن اس میں یہ دشواری پیش آئی کہ جب وہ سینی خیموں میں گھنے کا قصد کرتے تھے، تو آڑ میں پڑجاتے تھے۔ اس لئے سینی سپاہی انہیں مار لیتے تھے۔ ابن سعد نے اس صورت میں بھی ناکامی دیکھی تو خیموں میں آگ لگوادی ۔حضرت حسین ٹے دیکھا تو فرمایا ،نی بھی اچھا ہوا ،میدان صاف ہوجائے گاتو یہ لوگ بشت سے تملہ آورنہ ہو سکیں گے۔

بیجیلے معرکوں میں شمعِ امامت کے بہت سے پروانے فدا ہو چکے تھے۔اب امام حسین ؓ کے ساتھ صرف چند جان نار باتی رہ گئے تھے۔اس کئے ان کے ساتھ صرف چند جان نار باتی رہ گئے تھے۔ان کے مقابلہ میں کو فیوں کا ٹڈی دل تھا۔اس لئے ان کے قتل ہونے سے ایک آدمی بھی شہید ہو جا تا تو اس

میں کی محسوں ہوتی تھی۔

یصورتِ حال دیکھ کرعمروابن عبدالله صاعدی نے امام ہے عرض کیا کہ "میری جان آپ پر فدا ہو، اب شامی بہت قریب ہوتے جاتے ہیں اور کوئی دم میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس لئے چاہتا ہون کہ پہلے میں جان دے لوں ،اس کے بعد آپ کوکوئی گزند پہنچے۔ ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ نماز پڑھ کرخدا ہے ملنا چاہتا ہوں ''۔

ان کی اس درخواست پر حضرت حسین نے فرمایا، ان اوگوں ہے کہو، کہ 'تھوڑی دیر کے لئے جنگ ملتوی کردیں، تا کہ ہم اوگ نماز اداکرلیں' ۔ آپ کی زبان ہے بیفر مائش من کر حسین بن نمیرشای بولا، تمہاری نماز قبول نہ ہوگی ۔ حبیب بن مظہر نے جواب دیا کہ ''گدھے! آل رسول کی نماز قبول نہ ہوگی، اور تیری قبول ہوگی' ؟ یہ جواب من کر حصین کو طیش آگیا، اور حبیب پر حملہ کردیا۔ حبیب نے اس گھوڑے کے منہ ایسا ہاتھ مارا کہ وہ دونوں پاؤس کھڑا ہوگیا اور حصین اس کی پیڑھ سے نیچ آگرا۔

لیکن اس کے ساتھیوں نے بڑھ کر بچالیا۔اس کے بعد حبیب اور کو فیوں میں مقابلہ ہونے لگا، کچھ در تک حبیب نہایت کامیا بی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے الیکن تن تنہا کب تک انبوہ کثیر کے مقابل تھہر سکتے تھے۔ بالآخر شہید ہوگئے۔

ان کی شہادت کے بعد حضرت حسین "کا ایک اور بازوٹوٹ گیا ،اور آپ بہت شکتہ خاطر ہوئے۔ گرکلمہ صبر کے علاوہ زبان مبارک سے کچھ نہ ذکلا۔ ٹرنے آقا کو ممگین دیکھا تو رجز پڑھتے ہوئے بڑھے اور مشہور جان نثار زہیر بن قین کے ساتھ مل کر بڑی بہادری اور شجاعت سے لڑے، لیکن کب تک لڑتے۔ آخر میں کوفی پیادوں نے ہر طرف سے ٹر پر ججوم کر دیا ، اور یہ پروانہ بھی شمع امامت پرسے فدا ہو گیا۔

جان نثارون کی آخری جماعت کی فیدا کاری:

اب ظہر کا دفت آخر ہور ہاتھا۔لیکن کوئی نماز پڑھنے کے لئے بھی دم نہ لیتے تھے۔اس لئے امام نے صلوٰ ق خوف پڑھی ،اور نماز کے بعد پھر پورے زور کے ساتھ جنگ شروع ہوگئ اوراس گھسان کا رن پڑا کہ کر بلاکی زمین تھراگئی۔ کوفیوں کا بچوم بڑھتے بڑھتے حضرت حسین ؓ کے پاس پہنچ گیا۔ تیروں کی بارش ٹڈی دل کا گمان ہوتا تھا۔مشہور جانباز حنی امام کے سامنے آکر کھڑے ہوگئے اور جتنے تیر آئے اب مردانہ وارا پے سینے پر رو کے ۔لیکن ایک انسان کب تک مسلسل تیر باری کا ہدف بن سکتا تھا۔ بالآخریہ بھی امام کی راہ میں سینے چھلنی کر کے فدا ہو گئے۔ان کے بعد زمیر بن قیمن کی باری آئی۔ یہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے اپنے پیشروں سے جاملے۔ان کے بعد نافع ہلال بکی جنہوں نے اماکو فیوں کوئی کیا تھا،گرفار کر کے شہید کئے گئے۔

اب سینی لشکر کابڑا حصہ آقائے نامدار پر سے فدا ہو چکاتھا ہمرف چند جانثار ہاقی رہ گئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شامی فوجوں کے مقابلہ میں زیادہ دیر تک تھمرنے کی طاقت نہیں ہے تو یہ طے کرلیا گیا کہ ال سے کہ امام ہمام پرکوئی نازک وقت آئے ،سب کے سب آپ پر سے فدا ہو جا کیں۔ چنانچے تمام فدائی اہلِ بیت ایک ایک کرکے پروانہ وار ہڑھنے لگے۔

اس جماعت میں سب سے اوّل عبداللہ اور عبدالرحمٰن بڑھے، ان کے بعد دونو جوان سیف بن حارث اور مالک بن عبد نکلے۔ اس وقت دونوں کی آئکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری تھیں۔ امام نے بوچھا،'' روتے کیوں ہو'' ؟ عرض کی ، اپنی جان کے لئے نہیں روتے ۔ رونا اس پر ہے کہ آپ کو چاروں

طرف سے اعداء نرغے میں محصور دیکھتے ہیں اور کچھ ہیں کرسکتے۔ امام نے کہا '' خداتم دونوں کو متقیوں جیسی جزاد ہے' ۔ ان دونوں کے بعد حظلہ بن شامی نکلے اور کوفیوں کو سمجھایا کہ وہ حسین کے خون بے گناہ کا وبال اپنے سرنہ لیں ۔ لیکن اب اس متم کی افہام و تفہیم کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ''اب انہیں سمجھانا ہے کا رہے' ۔

آپ کے اس ارشاد پر حظلہ آپ کے اہلِ بیت پر صلوٰۃ وسلام بھیج کر رخصت ہوئے اور لائے لڑتے شہید ہوگئے۔ان کے بعد سیف اور مالک دونوں نو جوانوں نے جانیں فداکیں۔ان کے بعد عالب بن ابی شبیب اور شوذ ب بڑھے ، شوذ ب شہید ہوئے ، لیکن عالب بہت مشہور بہادر تھے،ان کے مقابلہ میں کسی شامی کوآنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔اس لئے ہر طرف سے ان پر سنگ اری شروع کردی۔عالب نے ان کی یہ برد دلی دیکھی تو اپنی زرہ اور خود اُتار کے بھینک دی اور تملہ کرکے بے تابہ رشمن کی صفوں میں گھتے بھے گئے اور آنہیں رہ ہم برہم کر دیا۔لیکن تن تنہا ایک انبوہ کا مقابلہ آسان نہ تھا۔ اس لئے شامیوں نے آنہیں بھی گھیر کر شہید کر دیا۔ای طریقہ سے عمرو بن خالد ، جبار بن حارث ، سعد ، مجمع بن عبید اللہ سب جان شارا کی ایک کر کے فدا ہو گئے اور تنہا سوید بن ابی المطالح باتی رہ گئے۔ علی اکبر کی شہادت :

جب سارے فدایانِ اہلِ بیت ایک ایک کر کے جام شہادت بی بھے اور نونہالان اہلِ بیت کے علاوہ اور کوئی جائز رہا تو اہلِ بیت کرام کی باری آئی اور سب سے اوّل ریاضِ امامت کے علاوہ اور کوئی جائزار باقی ندر ہا تو اہلِ بیت کرام کی باری آئی اور سب سے اوّل ریاضِ امامت کے گل تر خاندانِ نبوی ﷺ کے تا بندہ اخر علی اکبر "میدان میں آئے اور توار چیکاتے اور بید جز

انا على بن حسين بن على ورب البيت ولى بالبنى "مرسين" ابن على كا بيًا على بول - خانه كعبك تم بم بى عقرب كزياده تق دارين" تا الله لا يحكم فينا ابن الدعى

" خدا كى تىم نامعلوم باپ كابيانىم پرحكومت نېيى كريكے گا"

پڑھتے ہوئے بڑھے۔ آپر جزیڑھ پڑھ کرحملہ کرتے تھے، اور بکلی کی طرح کوند کرفکل جاتے تھے۔ مروہ بن منقذ تمیمی آپ کی بیہ برق رفقاری دیکھ کر بولا ، اگر علی اکبر "میری طرف ہے گزریں تو حسین "کو بےلڑ کے کا بنادوں علی اکبر" ابھی کم سن تھے، جنگ وجدال کا تجربہ نہ تھا۔ مرہ کا طنز سن کرسید ھے اس کی طرف بڑھے۔ مرہ ایک جہاندیدہ اور آ زمودہ کارتھا۔ جیسے بی علی اکبر" اس کے پاس پنچے،اس نے تاک کراییا نیز ہ مارا کہ جسم اطہر میں پیوست ہوگیا۔ نیز ہ لگتے ہی شامی ہرطرف سے ٹوٹ پڑےاس گلبدن کے جسم کوجس نے پھولوں کی سیج پر پرورش یائی تھی جکڑے اُڑ ادیئے۔

ان کی جان نثار پھوپھی جنہوں نے بڑے نازوں سے ان کو پالاتھا، خیمہ کے روزن سے یہ قیامت خیز نظارہ دیکھ رہی تھیں، چہتے بھینچ کو خاک وخون میں تڑپتا دیکھ کر بے تاب ہوگئیں۔ یارائے ضبط باقی نہ رہااور یا ابن اخاہ کہتی ہوئیں خیمہ سے باہرنگل آئیں اور بھینچ کی لاش کے مکڑوں پر گریں۔ ستم رسید بھائی حسین ٹے دکھیاری بہن کا ہاتھ پکڑ کے خیمہ کے اندر کیا، کہ ابھی وہ زندہ تھے۔ اور مخدرات عصمت آب پر غیرمحر موں کی نظر پڑنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ بہن کو خیمے میں پہنچانے کے بعد علی اکبر ٹ کی لاش اورا پے قلب وجگر کے فکڑوں کو بھائیوں کی مدد سے اُٹھوا کر لائے اور خیمہ کے بعد علی اکبر ٹ کی لاش اورا پے قلب وجگر کے فکڑوں کو بھائیوں کی مدد سے اُٹھوا کر لائے اور خیمہ کے اندر لٹادیا گے۔

یہ جھی ہے کہی کاعالم تھا۔ تمام اعز ہوا قرباشہید ہو چکے ہیں، ایک طرف جاناروں کی تڑپی ہوئی لاشیں ہیں، دوسری طرف جوان مرک بینے علی اکبر "کا پاش بان بدن ہے، تیسری طرف زیب ختہ حال پر فش طاری ہے۔ اس ہے کسی کے عالم میں بھی علی اکبر "کی لاش کود کھتے ہیں اور بھی آسان کی طرف نظر اُٹھاتے ہیں کہ آج تیرے ایک وفادار بندے نے تیری راہ میں سب سے بڑی نذر پیش کی طرف نظر اُٹھاتے ہیں کہ آج تیرے ایک وفادار بندے نے تیری راہ میں سب سے بڑی نذر پیش کر کے سنت ابراہیمی پوری کی ہے، تو اسے قبول فرما۔ لیکن اس وقت بھی زبان پر صبر وشکر کے علاوہ شکایت نہیں آتا۔ کہ

من ازیں دردگراں نمایہ چہلنت یا بم کہ بہانداز وَ آن صبروثباتم دادند

خاندان بنی ہاشم کے نونہالوں کی شہادت :

حفرت علی اکبر "کی شہادت کے بعد سلم بن قبل کے صاحبز ادیے عبداللہ میدان میں آئے۔
ان کے نکلتے ہی عمرو بن بیجے صیدادی نے تاک کرامیا تیر مارا کہ یہ تیر قضا بن گیا۔ ان کے بعد جعفر طیار کے
بوتے عدی نکلے۔ انہوں نے بھی عمروا بن جشل کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔ پھر قفیل "کے صاحبز ادے
عبدالرحمٰن میدان میں آئے۔ ان کوعبداللہ بن عروہ نے تیر کانشانہ بنایا۔ بھائی کو نیم کل دیکھے کرمحہ بن قبل بے
تعاشانکل پڑے کین لقیط بن ناشر نے ایک ہی تیر میں ان کا بھی کام تمام کردیا۔

ان کے بعد حضرت حسنؓ کے صاحبز ادے قاسم میدان میں آئے۔ یہ بھی عمرو بن سعد بن مقبل کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ قاسم کے بعد ان کے دوسرے بھائی ابو بکرؓ نے عبداللہ بن عقبہ کے ہاتھوں شہیدہوئے۔امام کے سوتیلے بھائی حضرت عباسؓ نے جب دیکھا کہ جونکلتا ہے وہ سیدھا حوض کوڑ پر پہنچتا ہے اور عنقریب برادر بزرگ تن تنہا ہونے والے ہیں تو بھائیوں سے کہا کہ آقا کے سامنے سینہ ببر ہوجاؤ،اوران پراپی جانیں فداکردو۔

اس آواز پر تینوں بھائی عبداللہ "جعفر" اورعثان محضرت حسین کے سامنے دیوار آئن بن کرجم گئے اور تیروں کی بارش کواپے سینوں پررو کئے گئے اور زخموں سے خون کا فوارہ چھوٹے لگا تھا۔ لیکن ان کی جبیں شجاعت پرشکن تک نہ آئی تھی۔ آخر میں ہانی بن تو بنے عبداللہ اور جعفر کوشہید کر کے اس دیوار آئن کو بھی توڑ دیا اور تیسر ہے بھائی عثان کو ہزید آجی نے تیرکا نشانہ بنایا۔ تینوں بھائیوں کے بعداب صرف تنہا عباس باقی رہ گئے تھے۔ یہ بڑھ کر حضرت حسین کے سامنے آگئے، اور چاروں طرف بحداب صرف تنہا عباس باقی رہ گئے تھے۔ یہ بڑھ کر حضرت حسین کے سامنے آگئے، اور چاروں طرف سے آپ کو بچانے گئے، اور اس ماموں کری حفاظت میں جان دی اے عباس کے بعدابل بیت میں خود امام ہمام اور عابد بیار کے علاوہ کو کی باقی نہرہ گیا۔

فَاعْتَبرُوا يَا أُولِي الابُصَار :

اللہ اللہ! یہ بھی نیرنگی دہراورانقلابِ زمانہ کا کیساعجیب اور کیساعبر تناک منظرہے کہ جس کے نانا کے گھر کی پاسبانی ملائکہ کرتے تھے، آج اس کا نواسہ بے برگ ونوا بے یارو مدد گار کر بلا کے دشت غربت میں کھڑا ہے اورروئے زمین پرخدا کے علاوہ اس کا کوئی حامی و مددگار نہیں۔

غزوہ بدر میں جس کے نانا کی حفاظت کے لئے آسان سے فرشتے اُڑے تھے، آج اس کے نواے کوایک انسان بھی محافظ نہیں ملتا۔

ایک وہ وقت تھا کہ رسول اللہ ﷺ دی ہزار قد وسیوں کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے۔ دشمنان اسلام کی ساری قو تیں پاش پاش ہو چکی تھیں۔ رحمتِ عالم کے دامنِ عفوہ کرم کے علاوہ ان کے لئے کوئی جائے پناہ باقی نہ رہ گئی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ابوسفیان جنہوں نے آنخضرت ﷺ اور مسلمانوں کے ساتھ بغض وعداوت اور دشمنی اور کیے نوزی کا کوئی وقتہ اُٹھا نہیں رکھا تھا۔ بہس ولا چار در بار رسالت میں حاضر کئے گئے تھے۔ ایک طرف ان کے جرائم کی طویل فہرست تھی۔ دوسری طرف رحمة للعالمین ﷺ کی شانِ رحمت و کرم۔

تاریخ کومعلوم ہے کہ سرکارِ رسالتِ ﷺ ہے اس سنگین اور اشتہاری مجرم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیاتھا؟ قتل کی دفعہ عائد نہیں کی گئی، جلاوطنی کی سزا تجویز نہیں ہوئی، قید خانہ کی جار دیواری میں بنز بیں کیا گیا۔ بلکہ "من دخل دار ابی سفیان فہو امن " یعیٰ" جو شخص ابوسفیان کے گھر میں چلا جائے ،اس کا جان ومال محفوظ ہے " کے اعلان کرم سے نہ صرف تنہا ابوسفیان کی جان بخشی فرمائی ، بلکہ ان کے گھر کوجس میں بار ہا مسلمانوں کے خلاف ساز شیں ہو چکی تھیں ،آنخضرت بھی کے تقے ،دارالامن " وَمَا اَرُسَلُنَکَ اِلَّا رَحُمَةً لِلْعَا لَمِیُن" کی عملی تفیر فرمائی گئی۔

ایک طرف پر جمت، یعفو و کرم اور پدورگز رتھا۔ اور دومری طرف رحمۃ للعالمین بھٹا کی ستم رسیدہ الواد ہے۔ نبوت کا سارا کنبہ ابوسفیان کی فریات کے ہاتھوں یہ تنج ہو چکا ہے۔ کر ہلاکا میدان المل بیت کے خون سے لالہ زار بناہوا ہے۔ جگر گوشتہ رسول کی آنکھوں کے سامنے گھر بھر کی الشیں تڑپ دہی ہیں۔ اعزہ کے قتل پرخون آنکھیں بار ہیں۔ بھائیوں کی شہادت پر سینہ وقف ماتم ہے، جوال مرگ بڑکوں اور بھیبجوں کی موت پر دل فگار ہے۔ لیکن اس صالت میں بھی وحوش وطیور تک کے لئے امان ہے، کین جگر گوشتہ رسول کے لئے مان نہیں ماور آج وہی تلواریں جو فتح مکہ میں مفتو جانہ ٹوٹ چکی تھیں، دشت کر بلا میں نو جوانا اب المل بیت کا خون کی بیاس میں ذبا نیں جائتی ہیں۔ لیکن پیکر صبر وقر ارحسین اس خون پی کر بھی سرنہیں ہوئیں اور حسین کے خون کی بیاس میں ذبا نیں جائتی ہیں۔ لیکن پیکر صبر وقر ارحسین اس حالت میں بھی راضی برضا ہیں اور اس بے کی میں جادہ مستقیم سے یاؤں نہیں ڈگر گائے۔

سناہ وگا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے شروع شروع میں اسلام کی دعوت شروع کی تو کفار مکہ
آپ کے بچاابوطالب کے پاس ، جوآپ کے فیل تھے، آئے اور کہا کہ تہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی
تو بین کرتا ہے، ہمارے آباؤا جداد کو گمراہ کہتا ہے، ہم کواحمق کھہرا تا ہے۔ اس لئے یا تو تم جھی میں ہے ہٹ
جاؤیا تم بھی میدان میں آؤکہ ہم دونوں میں ہے ایک کا فیصلہ ہوجائے۔ اس پر ابوطالب نے آنخضرت
کو کو مجھایا کہ جانِ عم میرے او پر اتنا بارنہ ڈال کہ میں اُٹھا بھی نہ سکوں۔ آنخضرت ﷺ کے ظاہری
پیشت و پناہ جو بچھ تھے، وہ ابوطالب ہی تھے۔

آنخضرت ﷺ نے ان کے پائے ثبات میں لغزش دیکھی تو آبدیدہ ہوکر فر مایا،خداکی تنم اگر پیلوگ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں ماہتاب لاکر دکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے بازند آؤں گا، یا خدااس کام کو پورا کرے گایا میں خوداس پرسے نثار ہوجاؤں گا۔

ال جواب کے بعد آنخضرت ﷺ پھر بدستور دعوتِ اسلام میں مصروف ہو گئے اور قریش نے اس کے جواب میں آپ کو سخت سے سخت اذبیتیں پہنچانا شروع کیں ایکن اس راہ کے کا نے آپ مبلدته

محمد الله كياجائية مو؟ كيا مكى رياست؟ كياكس بزے كھرانے ميں شادى؟ كيادولت كاذخيره؟ ہم بیسب کچھتہارے لئے مہیا کر سکتے ہیں اور اس پر بھی راضی ہیں کہتمہارے زیر فرمان ہوجا کیں لیکن تم ان باتوں سے بازآ جاؤ کیکن ان سب ترغیبات کے جواب میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کے۔

" قبل النكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له انداداً ذلك رب العلمين "- (سورة حده: ١٩: ٩)

''اے محمدان لوگوں ہے کہہ دو کہتم لوگ خدا کا انکار کرتے ہو، جس نے دودن میں زمین پیدا کی اوراس کا مقابل کھبراتے ہو، پیضداسارے جہاں کا پروردگارہے''۔

آج باون برس کے بعد حضرت حسین چرای اسوہ نبوی ﷺ کوزندہ کرتے ہیں اور اُمت مسلمه كوحق وصدافت عزم واستقلال اورايثار وقرباني كاسبق دية بي اورناانصافي احدودالله اورسنت رسول الله الله الله كل كرنے والى جلت خداكوا يني ظالمان حكومت كانشانه بنانے والى اور محر مات اللي كورسوا كرنے والى حكومت كے خلاف آواز بلندكرتے ہيں اور ببائك دہل علان فرماتے ہيں، كه

لوكو! رسول الله على في مايا ب كه جس في ظالم محر مات اللي كوطلال كرف والعام ما كے عہد كوتو رئے والے ،سنت رسول اللہ على كى مخالفت كرنے والے بندوں يركناہ اور زيادتى كے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کود یکھااور قولاً وعملاً اس کوبد لنے کی کوشش تھی تو خدا کوحل ہے کہ اس شخص کواس ظالم بادشاہ کی جگہ دوزخ میں داخل کرے۔ آگاہ ہوجاؤ ،ان لوگوں نے شیطان کی حکومت قبول کی ہےاور رحمٰن کی اطاعت چھوڑ دی ہے۔ ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود اللہ کو بے کار کر دیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کردیا ہے اور حلال کی ہوئی چزوں کورام کردیا ہے۔ اس لئے مجھاس کے بدلنے کاحق ہے ۔

آج بھی حق وصدافت کی اس آواز کو خاموش کرنے کے لئے بیر غیب دلائی جاتی ہے کہ حسین مم این بنیم (یزید) کی اطاعت قبول کرلو، جو کچھتم جاہتے ہو۔اس کووہ پورا کریں گے اوران کی جانب ہے تمہارے ساتھ کوئی نارواسلوک نہ ہوگا۔لیکن حضرت حسین جواب دیتے ہیں کہ خدا کی

ل بعض آیتوں میں اُوپر کی آیات ہیں اور بعض میں حم کی ابتدائی آیات ہیں۔ ع ابن اثیر \_جلد ۴ مے ۴ م

قتم میں ذلیل آ دمی کی طرح ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں ہاتھ غلام کی طرح اقرار نہ کروں گا۔ یہ جواب دے کریہ آیت تلاوت فرماتے ہیں <sup>ا</sup>۔

" اني عذت بربي وربكم ان ترجمون .

انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یومن بیوم الحساب"۔
"میں نے اپناورتمہارے رب سے پناہ مانگی ہے کہم مجھے سنگار کرو،۔
میں اپناورتمہارے رب سے ہر مغرور و متکبر سے جو یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتا، پناہ مانگتا ہوں"۔
کر آنخضرت کے ارشاد: " ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیت"
کا یہی مقصدتھا۔

آ فتاب امامت کی شہادت :

او پرمعلوم ہو چکا ہے کہ تمام نو جوانانِ اہلِ بیت شہید ہو چکے ہیں اور اب اس خانواد ہُ نبوت میں سوائے عابد بیار اور امام خستہ ن کے کوئی باقی نہیں ہے۔لیکن سنگدل شأمی اس نوبت کے بعد بھی امام ہمام کوچھوڑنے والے نہ تھے۔ چنانچہ بالآخروہ قیامت خیز ساعت بھی آگئ کہ فلکِ امام کا آفتاب میدان جنگ کے فق برطلوع ہوا، یعنی حضرت حسین شامی فوج کی طرف برو ھے۔

ابن زیاد کے حکم کے مطابق ساتویں محرم سے حینی کشکر پر پائی بند کردیا گیا تھا۔ جب تک عباس علمدار زندہ تھے، جان پر کھیل کر پائی لے آتے تھے۔لیکن ان کے بعد ساقی کوٹر چھا کے نواسہ کو کوئی پانی دینے والا بھی نہ تھا۔ اہلِ بیت کے خیموں میں جو پائی تھاوہ ختم ہو چکا تھا اورامام کے لب خشک سے ملق سو کھ رہا تھا۔ اعز ہ کے لئے سے دل فگار ہور ہاتھا، جی چھوٹ چکا تھا۔ اس لئے کوفیوں کے لئے آپ کا کام تمام کردینا آسان تھا۔لیکن وہ لا کھ سنگدل اور جھا کش مہی ، چر بھی مسلمان تھے۔اس لئے جگر گوشئہ رسول کے خون کا بارعظیم اپنے سرنہ لینا جا ہے تھے۔ ہمت کر کے آگے بڑھتے تھے،لیکن جرائت نہ ہوتی تھی شمیر ملامت کرتا تھا اور بلٹ جاتے تھے۔

حضرت حسین گی پیال لمحہ بر گھی جاتی تھی۔ آخر میں آپ نے رہوار کوفرات کی طرف موڑا کہ ذراحلق نم کرکے کا نئے دور کریں ہیکن کو فیوں نے نہ جانے دیا۔ بیوہی تشند لب ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ چند آ دمیوں کے ساتھ کہیں تشریف لئے جارہے تھے کہ حسنین گے رونے کی آواز کا نوں میں آئی ، جلدی سے گھر گئے اور پوچھا میرے بیٹے کیوں رورہے ہیں ، فاطمہ شنے کہا پیاسے ہیں۔

اتفاق ہے اس دفت گھر میں پانی نہ تھا۔لوگوں ہے پوچھا الیکن کی کے پاس نہ نکلاتو آپ نے یکے بعد دیگرے دونوں کواپنی زبانِ مبارک چہا کران کی تشکی فروکری <sup>ا</sup>۔

یای رحمت عالم کے کا تشذاب نواسہ ہے کہ جب مکہ میں خٹک سالی ہوتی تھی ہضلیں تباہ ہونے تھی ہضلیں تباہ ہونے تھی تقریب سرہ سوکھ جاتا تھا اور طلق اللہ بھوکوں مرنے گئی تھی تورسول اللہ کے اور اسلام کے سب سے بڑے دخمن ابوسفیان آتے تھے اور کہتے تھے ،مجمد ! تم صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہو، تمہاری قوم خٹک سالی سے ہلاک ہوئی جارہی ہے۔خداہ پانی کی دعا کرو۔ آنخضرت کے اپنا اس سب سلک میں درخواست پر پانی کے لئے دعا فرماتے تھے۔ دفعتا ابرا کھتا تھا اور سات دن تک مسلسل اس شدت کی بارش ہوتی تھی کہ جل تھل ہوجاتا تھا ہے۔

ٹھیک باون (۵۲) برس کے بعدائ رحمۃِ عالم ﷺ اور دوست و رخمن کے سراب کرنے والے کا نواسہ ایک قطرہ پانی کے لئے ترستا ہے اور آنہیں ابوسفیان کی ذریات کے علم سے پانی کی ایک بونداس کی خشک طلق تک نہیں پہنچے یاتی ہے۔

آہ! صاحب اُنَا اعْطَیْنکَ الکوٹر کانوار اور یول تشنکام ہے ، ع " تفویر تو اے چرخ گردال تفو"

آخرجب بیاس کی شدت نا قابلِ برداشت ہوگئ ، تو پھرایک مرتبہ نرغ اعدا نے فرات کی طرف بڑھے اور ساحل تک پہنچ گئے۔ پانی لے کر پینا چاہتے تھے کہ تھین بن نمیر نے ایسا تیر مارا کہ دئمن مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا ، آپ نے چلو میں پانی لے کر آسان کی طرف اچھالا کہ اے بنازیہ لالہ گوں منظر تو بھی دیکھ لے، کہ

بجزمِ عشق توام میکشند غوغائیست تونیز برسرم آکه خوش تماشائیست چلوسے خون کی نذر پیش کرئے فرمایا که "خداجو کچھ تیرے نبی کے نواسہ کے ساتھ کیا جارہا ہے اس کاشکوہ بھی تجھ بی سے کرتا ہوں کہ مبادا ع

'' خون من ریزی و گویندسز اوار نبود''

جس قدرامام نڈھال ہوتے جاتے تھے، شامیوں کی جسارت زیادہ بڑھتی جاتی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھاامام میں تابِ مقاومت باتی نہیں ہے تو اہلِ بیت کے قیموں کی طرف بڑھے اور حضرت حسین "کو ادھر جانے ہے روک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ'' تمہمارا کوئی دین ایمان ہے؟ تہمارےدلوں سے قیامت کا خوف بالکل ہی جاتارہا؟ ان سرکشوں اور جاہلوں کومیرے اہل بیت کی طرف جانے سے روکو' کیکن امام مظلوم کی فریاد کوئی نہ سنتا تھا، بلکہ آپ کی فریاد سے ان کی شقاوت اور بردھتی جاتی تھی ۔ اور شمر لوگوں برابر اُبھار رہا تھا۔ اس کے اُبھار نے پر بیشور بدہ بحت ہر طرف سے فوٹے گئے ۔ لیکن شمشیر حینی ان بادلوں کو ہوا کی طرح اُڑاد بی تھی ۔ گر ایک خت دل خت جگر اور زخموں سے چورہتی میں سکت ہی کیا باتی تھی ۔ یہی حسین "ہی کادل تھا کہ اب تک دشمنوں کے بے بناہ ریلے کورہ کے ہوئے تھے۔ لیکن تا بکے ، بالآخر وہ وقت آگیا کہ ماہ خلافت کو شامیوں نے نرغہ کے بناہ ریلے کورہ کے ہوئے تھے۔ لیکن تا بکے ، بالآخر وہ وقت آگیا کہ ماہ خلافت کو شامیوں نے نرغہ کے تاریک بادلوں میں گھیر لیا۔

امام کو محصور دیم کی کرایل بیت کے خیمہ سے ایک بچہ دوڑتا ہوانکل آیا اور بحیر بن کعب سے جو حسین میں کی طرف بڑھ رہا تھا معصومانہ انداز سے کہا، خبیث عورت کے بچے میرے بچا کو آل کرے گا۔
ہائمی بچہ کی اس ڈانٹ پراس بزدل نے بچہ پر تکوار کا وار کیا۔ بچہ نے ہاتھ پر روکا ، نازک نازک ہاتھ دیو بیکل کا وار کس طرح رو گئے ، ہاتھ جھول گیا ۔ حضرت حسین نے بچہ کو نیم کس دیم کرسینہ سے چمٹالیا اور کہا بیٹا صبر کرو عنقریب خداتم کو تمہارے اجداد سے ملادے گا۔ رسول اللہ بھی اور جدھرزخ کردیا کے پاس پہنچ جاؤگے ۔ بچکو تسلی دے کر ابن اسد اللہ الغالب پھر حملہ آور ہوئے اور جدھرزخ کردیا و شمنوں کی مفیس در جم کردیں ہے۔

میدان کربلامیں قیامت بیاتھی۔ ہرطرف تلواروں کی چک سے بکلی تڑپ رہی تھی کہ دفعتا مالک بن شرکندی نے دوشِ نبوی ﷺ کے شہروار پراییا وارکیا کہ تلوار کلاہ مبارک کوکائتی ہوئی کاسئر تک چہنچ گئی،خون کا فوارہ چھوٹ نکلا اور سارابدن خون کے چھینٹوں سے لالہ احمر ہوگیا۔ پیرائن مبارک کی رنگینی پیکارائھی،

عُلَّه سوخة اندائل بهشت ازغيرت تاشهيدان توكُّلُول كفِّ ساخة اند

لیکن اس وقت بھی امام ہمام کے صبر وسکون میں فرق نہ آیا۔ دوسری ٹو بی منگا کر ذخمی فرق مبارک پرد کھی اور اس برے عمامہ باندھااور شیر خوار بچہ کو گود میں لیا کہ اس کے بعد پدری شفقت کا سابہ سرے اُٹھنے والا تھا۔ کس سنگدل نے ایسا تیر مارا کہ بچہ گود میں تڑپ کررہ گیا گئے۔

ا این اٹیر۔جلدیم۔ص۲۱ ع طبری۔جلدے۔ص۳۲، سے اخبار الطّوال ص۲۹۹ یا خبار الطّوال کابیان ہے کہ میدان کر بلا میں ایک بچہ بیدا ہوا تھا۔اذان کے لئے امام کے پاس لایا گیا،کی نے امام پر تیر چلایا،اتفاق ہے وہ آپ کے بجائے بچہ کے حلق میں آکر لگا اور اس معصوم نے دنیا میں آئکھ کو لتے ہی بندکرلیں۔

جان نار بہن یہ قیامت خیز منظر دیکھ کر خیمہ نظل آئیں اور چلاتی ہوئی دوڑیں کہ کاش آسان زمین پرٹوٹ پڑتا۔ ابن سعد حضرت حسین کے پاس کھڑا تھا، اس سے کہنے گیس، ''عمر! کیا قیامت ہے۔ ابوعبداللہ للے کئے جارہے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو''۔

گوابن سعد کی آنکھوں میں جاہ وحشمت کی طمع نے پردے ڈال دیئے تھے۔ پھر بھی عزیز تھا، خون میں محبت تھی۔ زینب "کی فریاد س کر ہےا ختیار رود یا اورا تنارویا کی رخسار اور ڈاڑھی پرآنسوؤں کی لڑی رواں ہوگئی اور فرط خجالت سے زینب "کی طرف سے منہ پھیرلیا۔

امام ہمام لڑتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے،" آج تم لوگ میرے قبل کے لئے جمع ہوئے ہو۔ خدا کی قتم میرے بعد کی ایے شخص کوئل نہ کرد گے، جس کا قبل میرے قبل سے زیادہ خدا کی اراضی کا موجب ہوگا۔ خداتم کوذکیل کر کے جھے اعزاز بخشے گا، اور تم سے اس طرح بدلہ لے گا کہ تہمیں خبر تک نہ ہوگا۔ خدا کی قتم آگر تم نے جھے قبل کردیا تو خدا کی قتم تم پر خدا بخت عذاب نازل فرمائے گا اور تم میں باہم خون ریزی کرائے گا اور جب تک تم پر دونا عذاب نہ کر لے گا، اس وقت تک راضی نہ ہوگا۔

حضرت حسین کی حالت لیحہ بلحہ غیر ہوتی جاتی تھی ، زخموں سے سارابدن چور ہو چکا تھا ،
لیکن کسی کو شہید کرنے کی ہمت نہ بڑتی تھی اور سباس جبل معصیت کوایک دوسر سے برٹال رہے تھے۔
شمریہ تذبذب دیکھ کر پکارا ہمہارائر اہو ہمہاری ما ئیں لڑکوں کورو کیں۔ دیکھتے کیا ہو؟ بڑھ کر حسین کو قتل کردو، اس للکار برشامی چاروں طرف سے امام ہمام برٹوٹ بڑے۔ ایک شخص نے تیر مارا ، تیر گردن میں آکر بیٹھ گیا۔ امام نے اس کو ہاتھوں سے نکال کے الگ کیا۔

ابھی آپ نے تیرنکالا بی تھا کہ زرعہ بن شریک تمیمی نے بائیں ہاتھ پرتکوار ماری ، پھر گردن پر دارکیا ، ان پیم زخموں نے امام کو بالکل نڈھال کر دیا۔اعضاء جواب دے گئے اور کھڑے ہونے کی طاقت باقی نہ رہی۔آپ اُٹھتے تھے اور سکت نہ پاکر گر پڑتے تھے۔ عین ای حالت میں سنان بن انس نے کھینج کراییا کاری نیز ہارا کہ فلکِ امامت زمین ہوس ہوگیا۔

سنگدل اور شقی ازلی خولی بن یزید سر کاشنے کے لئے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے تھراکے پیچھے ہٹ گیا اور سنان بن انس نے اس سرکو جو بوسہ گاہ سرور کا نئات ﷺ تھا،جسم اطهرے جدا کرلیا۔ اور ۱۰ ایجرم الحرام الاج مطابق سمبر اللاء میں خانواد ہ نبوی ﷺ کا آفتابِ ہدایت ہمیشہ کے لئے روییش ہوگیا۔

اس شقاقت اور سنگدلی پرزمین کانپ اُٹھی۔عرش الہی تھرا گیا ، ہوا خاموش ہوگئی ، پانی کی روانی رکس گئی ، آسان خون رویا، زمین سے خون کے چشمے پھوٹے ، ٹیجر وجرسے نالہ وشیون کی صدائیں بلند ہوئیں ، جن وانس نے سینہ کوئی کی ملائکہ آسانی میں صفِ ماتم بچھی کہ آج ریاضِ نبوی ﷺ کاگل سرسبز مرجھا گیا۔ علی کا کی جن اُجر گیا اور فاطمہ "کا گھر بے چراغ ہوگیا۔

جۇڭ اززىيىن بەذرد ئۇعرى گىرىي رسىد طافان بآسمان زغبارز، ين رسىد گردازىدىينە برفلك مفتمىن رسىد تا دامنِ جلال جہاں آفرىن رسىد

چوںخون زحلق خشهٔ او برز مین رسید تحل بلنداو چوخساں برز مین زوند بادآن غبار چوں بمز ارِنجی رساند کرداین خیال دہم غلط کارکان غبار

ہست از ملال گرچیری ذات ِ ذوالجلال اودردلست و پیچ دیے نیست بے ملالی

ستم بالائے ستم

امام ہمام کوشہید کرنے کے بعد بھی سنگدل اور خونی شامیوں کا جذبہ عناد فرونہ ہوا، اور شہادت کے بعد وحتی شامیوں نے اس حبد اطہر کو جسے رسول اللہ بھٹانے اپنے حبد مبارک کا کلڑا فرمایا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ اس ہمیانہ شقاوت کے بعد لئیر سے پردہ نشیناں عفاف کے خیموں کی طرف بڑھے اور اہلِ بیت کا سامان لوٹ لیا ، ابھی خانوادہ نبوی بھٹی میں ایک ٹمٹما تا ہوا چراغ کی طرف بڑھے اور اہلِ بیت کا سامان لوٹ لیا ، ابھی خانوادہ نبوی بھٹی میں ایک ٹمٹما تا ہوا چراغ (عابد بیار) باتی تھا، جس وقت شمران کے خیمے کی طرف آیا، اس وقت زین العابدین بیار تھے۔ سپائی بولے اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں خدانے رحم ڈال دیا، اس نے کہا، سبحان اللہ ابھی وہ کم س ہیں، کمسنول کو بھی قبل کرو گئے۔

ابھی یہ سپاہیوں کو سمجھار ہاتھا کہ عمر بن سعد آگیا۔اس نے کہا خبر دارکوئی شخص خیموں میں نہ جائے اور نداس بیارکوہاتھ لگائے۔جس نے جو بچھلوٹا ہو،سب داپس کردے۔عمر بن سعد کے اس کہنے پر سپاہیوں نے ہاتھ روک لیا۔حضرت عابد ہراس برتاؤ کابڑا الر ہوا۔ آپ نے اس کاشکر یہا داکیا۔لیکن لوٹا ہوا مال کسی نے داپس نہ کیا گئے۔

ا پیچے نہیں کہ زین العابدین لکمن بچہ تھے۔ بروایت سیجے اس وقت ان کی **عرس۲ یا۲ سال تھی لیکن اس وقت بیار تھے اس** لئے جنگ میں شریک نہ ہوئے تھے۔ ابن سعد ۔ جلد 1 یس ۱۲۴ ہے۔ ابن اثیر ۔ جلد ۴ یص ۲۹ ۔ ۷۰

شهدائے بنوہاشم کی تعداداوران کی تجہیر وتکفین:

حفرت حسین کے ساتھ بہتر (۷۲) آدمی شہید ہوئے۔ان میں بیں (۲۰) آدمی خاندان بی ہاشم کے چٹم چراغ تھے۔

المسلم بن على المراب الله بن جعفر طيار المرب حسن المرب على المرب على المرب عقبل الله بن عقبل المرب عقبل الله بن عقبل الله بن عقبل المرب المرب على المرب المرب

امام کی شہادت کے بعد اہلِ بیت نبوی ﷺ میں زین العابدین ،حسن بن حسن ،عمرو بن حسن اور کچھٹر خوار بے باقی رہ گئے تھے۔ زین العابدین بیاری کی وجہ سے چھوڑ دیئے گئے اور بچے شیر خواری کی وجہ سے نیچ گئے اور بچے شیر خواری کی وجہ سے نیچ گئے ۔

تجهيرو تكفين

شہادت کے دوسرے یا تیسرے دن غاضر بیہ کے باشندوں نے شہداء کی لاشیں دفن کیس ۔ حضرت حسین "کالاشہ بے سر کے دفن کیا گیا۔ سرمبارک ابن زیاد کے ملاحظہ کے لئے کوفہ بھیج دیا گیا۔

ابن زیاد کے سامنے جب سرمبارک پیش ہواتو چھڑی ہے لب اور دندان مبارک کوچھٹر نے لگا۔ حضرت زیراقم ہمجھی موجود تھے۔ ان سے بینظارہ نہ دیکھا گیا۔ فرمایا ،" چھڑی ہٹالو، خدائے واحد کی فتم! میں نے رسول اللہ کھا ہے لب مبارک کوان لبوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے'۔ بیہ کہ داخد کے ہے۔ ابن زیاد بولا ، خداتیری آنکھوں کو ہمیشہ رُلائے ، اگر تو بڑھا بھوس نہ ہوتا اور تیرے حواس جاتے نہ رہوتے ، تو تیری گردن اُڑا دیتا۔

ابن زیاد کے بیگتا خانہ کلمات سُن کرآپ نے فرمایا کہ'' قوم عرب آج تم نے غلامی کاطوق اپنی گردنوں میں ڈال لیا۔ تم نے ابن مرجانہ کے کہنے ہے حسین "بن فاطمہ " کولل کردیا۔ ابن مرجانہ نے تمہارے بھلے آدمیوں کولل کیا اور بڑوں کوغلام بنایا اور تم نے یہذلت گوارا کرلی۔ اس لئے ذلیلوں ہے دورر ہنا بہتر ہے'۔ یہ کہ کراس کے پاس سے چلے گئے ۔

اہلِ بیت کاسفر کوفہ:

حضرت حسین کی شہادت کے بعد شامی بقیۃ السیف اہلِ بیت کوکر بلا ہے کوفہ لے چلے۔
اس وقت تک شہداء کی لاشیں ای طرح بے گور وکفن پڑی ہوئی تھیں۔ اہلِ بیت کا بیتم رسیدہ اور لٹا ہوا
قافلہ اس داستہ سے گزرا۔ بے گور وکفن لاشوں پرعورتوں کی نظر پڑی تو قافلہ میں ماتم بیا ہوگیا۔ حضرت
حسین کی بہن اور صاحبر ادیوں نے سر پیٹ لئے۔ زین پروروکر کہتی تھیں : کہ

## اے محمد گوقیامت سربروں آری زخاک سربروں آرد قیامت درمیاں خلق بین

''اے دادا جان محمد اللہ جس پر ملائکہ آسانی درود وسلام بھیجتے ہیں ، آیئے ویکھئے! حسین "
کالاشہ چیٹیل میدان میں اعضاء ہریدہ ، خاک وخون میں آلودہ پڑا ہے ، آپ کی لڑکیاں قید
ہیں ، آپ کی ذکریت مقتول بچھی بچھی ہوئی ہے ، ہواان پر خاک اُڑار ہی ہے' ۔ بیدلدوز
ہین سُن کردوست ورشمن سے رود ہے۔

ای طرح سے بیقافلہ کوفہ کے جاگرابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس قوت زیب بنگے کیا کون نہایت خراب لباس اور خسے مالت میں تھیں، لونڈیاں ساتھ تھیں۔ ابن زیاد نے اس زبوں حالت میں تھیں، لونڈیاں ساتھ تھیں۔ ابن زیاد نے اس زبوں حالت میں دکھر ہو چھا، بیکون ہیں؟ زیب بنت فاطمہ "ہیں۔ بین کراس سنگدل نے کہا، خدا کاشکر ہے، جس نے تم کورسوا کیا۔ تمہیں قبل کیا اور تمہاری جدتوں کو جھٹلا یا۔ زیب بنے جواب دیا، " تیراخیال غلط ہے، خدا کاشکر ہے کہ جس نے جم کو جگر رسول اللہ بھٹا سے نوازہ، اور ہم کو پاک کیا۔ ہم نہیں بلکہ فاس (ابن زیاد) رسوا ہوتے ہیں اور جھٹلا کے جاتے ہیں'۔ ابن زیاد بولا ہم نے دیکھا، خدا نے تمہارے الل بیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ خطلا کے جواب دیا، " ان کی قسمت میں شہادت مقدر ہوچکی تھی ، اس لئے وہ مقتل میں آئے اور خیفر یب وہ اور تم خدا کے روبرہ جمع ہوگے، اس وقت وہ اس کے سامنے اس کا انصاف طلب کریں گ'۔ یہ دندال شکن جواب بن کر ابن زیاد غصہ سے بیتا بہ ہوکر بولا ، خدا نے تمہارے اہل بیت کے سرکش اور یہ دندان آئی ہو اس کے سامنے اس کا سیت کے سرکش اور یہ دندان آئی ہو کی سے میراغ صہ ٹھنڈ اکر دیا۔

شہید بھائی پر یہ چوٹ س کرزینب طبط نہ کرسکیں اور روکر کہنے گیں، ''میری عمر کی متم تم نے ہمارے ادھیر وں کو آل کیا، ہمارے گھر والوں کو نکالا ،ہماری شاخوں کو کا ٹااور ہماری جڑ کو اُ کھاڑا۔ اگرای سے تمہاری تسکین ہوتی تو ہوگئ'۔

ابن زیاد زینب کے یہ بیبا کانہ جوابات من کر بولا ،'' یہ جراُت اور شجاعت! میری عمر کی قتم تمہارے باپ بھی شجاع تھے''۔ زینب بولیس،''عورتوں کو شجاعت سے کیا تعلق''۔

ال كے بعد زين العابدين پراس كى نظر پڑى ، پوچھا ،تمہارا نام كيا ہے؟ جواب ديا على بن حسين ان من كر كہنے لگا ،كيا خدا نے على بن حسين ان كوتل نہيں كيا ؟ زين العابدين خاموش رہے۔ ابن زياد نے كہابو لتے كيول نہيں؟ فرمايا مير حدوسرے بھائى كانام بھى على تھا ، وہ آل ہوئے۔ ابن زياد نے كہا ، ان كو خدا نے آل نہيں كيا۔ زين العابدين پھر چپ ہو گئے۔ ابن زياد نے پھر پوچھا ، چپ كيوں ہو؟ انہوں نے جواب ميں ہي آیت تلاوت كى

" الله يتوفّى الا نفس حين موتها وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله"
"الله بى نفول كوموت ديتا ، جب ان كى موت كا وقت آتا ، كى نفس ميل بيجال نهيل كه بين كه بغيراذن خداوندى كرم جائى .

ان کاجوب ن کر کہا ہم بھی ان ہی میں ہواوران کے بلوغ کی تصدیق کرائے آل کا تھم دیا۔
یہ تھم من کر زین العابدین نے کہا ،' ان عورتوں کو کس کے بپر دکرو گے'۔ جان نثار پھو پھی زیب یہ سفا کا نہ تھم من کر تڑپ گئیں اور این زیاد کے کہا ،' ابھی تک تم جارے خون سے سرنہیں ہوئے ، کیا ہمارا کوئی بھی آسرابا تی نہ دکھو گے۔ یہ کہ کرزین العابدین سے چٹ گئیں اور ابن زیاد سے مصر ہوئیں کہ تم کو خدا کی تھم اگران کوآل کرنا جا ہے ہوتوان کے ساتھ جھے کہ بھی آل کردو'۔

کین زین العابدین پرمطلق کوئی ہراس طاری نہ ہوا۔ انہوں نے نہایت سکون اور اطمینان سے کہا،'اگر مجھے قبل بی کرنا چاہتے ہوتو عزیز داری کا پاس کر کے اتنا کرو کہ کسی متقی آ دی کوعورتوں سے ساتھ کردو، جوان کواچھی طرح پہنچاد ہے'۔ زین العابدین ''کی بیدرخواست من کر ابن زیادان کا منہ تکنے لگا اوراس شق کے دل میں بھی رحم آگیا۔ تھم دیا کہ اس لڑکے کوعورتوں کے ساتھ رہنے کے لئے چھوڑ دوا۔

سفرِ شام : ابن زیاد نے اہلِ بیت کے حالات اور شہداء کے سروں کا معائنہ کرنے کے بعد انہیں شام روانہ کر دیا اور خدا خدا کر کے اہلِ بیت کرام کی در بدری کی مصیبت ختم ہوئی۔ اہل بیت کے ساتھ جو کچھا ہانت آمیز برتا کہ ہواوہ ابن زیاد کی ذاتی خبائت نفس کا بتیجہ تھا۔ یزید کا دائمن ایک حد تک اس سے بری ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شہادت کا واقعہ ہائلہ اور اس کے بعد اہل بیت کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں بری ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شہادت کا واقعہ ہائلہ اور اس کے بعد اہل بیت کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں

وہ پر بیدی کی خیرخواہی اورائی کے عہد میں ہوئیں اورائ نے اس کا شرعی قصاص بھی نہیں لیا۔اس حیثیت سے یقیناً وہ مجرم ہاور بہت بڑا مجرم ہے۔لیکن در حقیقت ان تمام واقعات کواس کے علم سے کوئی تعلق نہیں۔ بیسب واقعات بغیرائ کے حکم کے اور اس کی لاعلمی میں ہوئے۔اس لئے ان کی ذمہ داری زیادہ تر ابن زیاد کے سر ہے۔ یزید کوتا عمرائ کا قلق رہا ،جیسا کہ آئندہ واقعات ہے معلوم ہوگا۔

حضرت حسین و کی خبرشهادت بریزید کا تا شراوراس کی برجمی:

چنانچہ سب سے اول جب زخر بن قیس نے یزید کے دربار میں حضرت حسین اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر پہنچائی اور عایت خیر خواہی میں اس کو پوری تفصیل سے مزے لے کربیان کرنے لگا تو یزید انہیں س کر آبدیدہ گیا اور بولا۔ 'اگرتم حسین " کوتل نہ کرتے تو میں تم سے زیادہ خوش ہوتا۔ ابن سمیہ (ابن زیاد) پر خدا کی لعنت ہو۔ اگر میں ہوتا تو خدا کی قسم حسین " کومعاف کر دیتا، خدا حسین پر اپنی رحمت نازل کرے '۔ زحر نے انعام واکرام کی طمع میں بڑی لفاظی اور حاشیہ آرائی کے ساتھ شہادت کا واقعہ بیان کیا تھا۔ لیکن پر نید نے اسے بچھ بھی نہ دیا ۔

علامہ ابو حنیفہ احمد بن داؤد د نبوری جن کواہل بیت نبوی ﷺ کے ساتھ خاص عقیدت ہے۔ اُو پر کا واقعہ اپنی تاریخ اخبار الطّوال میں اس طرح لکھتے ہیں۔ کہ

جب بزید نے حسین کی شہادت کے دافعات سنے تو آبدیدہ ہوگیااور کہاتم لوگوں کا بُراہو۔ اگرتم لوگ حسین کو مجھوڑ دیتے تو میں زیادہ خوش ہوتا۔ ابن مرجانہ پرخدا کی لعنت ہو۔ خدا کی قتم! اگر میں حسین کے پاس موجود ہوتا ہتو ان کومعاف کردیتا، خداابوعبداللہ پر دحمت نازل فرمائے کے۔

شاتمین اہل بیت کو تنبیہ اور حضرت حسین کے سرے خطاب:

جب محضر بن نقلبہ اہل بیت کاستم رسیدہ قافلہ لے کریزید کے بھائک پر پہنچاتو چلایا کہ محضر بن نقلبہ امیر المونین کی خدمت میں لئیموں اور فاجروں کاسر لایا ہے۔ یزید نے بیصداس کر کہا کہ اُم محضر نے جو بچہ جنا ہے وہ سب سے زیادہ شریر اور لئیم ہے۔ اس کے بعد جب حضرت حسین اُور دوسرے مقتولوں کے سراس کے سامنے پیش کئے گئے تو اس نے حضرت حسین کے سر پر ایک نگاہ ڈالی اور ایک مقتولوں کے سراس کے سامنے پیش کئے گئے تو اس نے حضرت حسین کے سر پر ایک نگاہ ڈالی اور ایک شعر پڑھ کر کہا، خدا کی شم ! اگر تمہارے ساتھ ہوتا، تو تم کوتل نہ کرتا۔ اس کے بعد یجی بن حکم نے ایک قطعہ پڑھا، جس میں اُبن سمیہ کی تعریف اور اہل بیت پر پچھ طعن تھا۔ یزید نے س کراس کے سینے پر اتھ مارا، اور ڈانٹ کرخاموش کیا گئے۔

شہداء کے سرول کے ملاحظہ کے بعد اہل بیت کے قافلہ کوطلب کیا اور امرائے شام کے روبروزین العابدین سے کہا، علی اتمہارے باپ نے میرے ساتھ قطع رحم کیا۔ میرے تن سے خفلت کی اور حکومت میں جھڑ اکیا۔ بیاسی کا نتیجہ ہے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ زین العابدین نے اس پر بیآیت تلاوت کی :

"ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في نفسكم الافي كتاب من قبل ان نبرأها "\_ (عورة عديه)

" جنتی مصبتیں روئے زمین پر اور خودتم پر نازل ہوتی ہیں ، وہ سب ہم نے ان کے پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھ رکھی ہیں'۔

یہ جواب من کریزیدنے اپنے لڑکے خالدے کہا کہتم اس کا جواب دو۔لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا ،تویزیدنے خود بتایا ، کہ کہو

" ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ".

'' تم کر جومصیبت پہنچی ہے ، وہ تمہارے پیاعمال کا نتیجہ ہے ،اور بہت ی خطا وُں کو معاف کردیتا ہے''۔

المل بيت نبوى ﷺ كامعائنه اوران سے بمدردانه برتاؤ:

ال سوال وجواب کے بعد عورتوں اور بچوں کو بلاکرا پے سامنے بھایا، اس وقت یہ سب نہایت ابتر حالت میں تھے۔ یزید نے آنہیں اس حالت میں دیکھ کرکہا، ' خداا بن مرجانہ کاٹر اکرے، اگر اس کے اور تمہار کے درمیان قرابت ہوتی تو تمہارے ساتھ بیسلوک نہ کرتا اور نہاں طرح ہے تم کو بھیجتا۔ فاطمہ بنت علی ' کابیان ہے کہ جب ہم لوگ یزید کے سامنے پیش کئے گئے تو ہماری حالت دیکھ کراس پر رفت طاری ہوگئی اور ہمارے لئے کوئی تھم دیا۔ اور بڑی نری اور ملاطفت کابرتا و کیا ۔

علامهابن اثیرای مجلس کاواقعه لکھتے ہیں: کہ

اہل بیت کے فضائل کااعتراف :

یزید نے امام حسین کے سرنے مخاطب ہوکر کہا کہ حسین اگر میں تنہارے ساتھ ہوتا تو بھی تم گفتل نہ کرتا، پھر حاضرین سے مخاطب ہوا کہ تم لوگ جانتے ہو،ان کا بیانجام کیوں ہوا؟اس لئے ہوا کہ بیا ہے تھے کہ ان کے باپ علی میرے باپ سے ،ان کی ماں فاطمہ "میری ماں سے ،ان کے دادا

رسول الله ﷺ میر عدادات بہتر تھاوردہ مجھ سے زیادہ سخق تھے ۔ان کے اس قول کا جواب کہ ان کے اللہ اللہ ہے اللہ علی میرے باپ سے بہتر تھے یہ ہے کہ ان کے باپ اور میرے باپ نے خدا سے کا کمہ چاہاور لوگوں کو معلوم ہے کہ خدا نے کس کے ق میں فیصلہ دیا ''۔

ان کایہ کہنا کہان کی مال میری مال ہے بہتر تھیں تو ''میری عمر کی تم مجھاعتر اف ہے کہان کی مال میری مال ہے بہتر تھے، تو کی مال میری مال ہے بہتر تھے، تو کی مال میری مال ہے بہتر تھے، تو میں اپنی عمر کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی وہ مسلمان جو خدا اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ ہم میں ہے کسی کورسول اللہ کا مثل نہیں تھ ہر اسکتا ۔ مگر افسوس انہوں نے "قبل اللہ مصالک المملک "کا خدائی فرمان نہیں پڑھاتھا ''۔

یزید کے گھر میں حسین کا ماتم اورزین العابدین کے ساتھ برتاؤ:

الل بیت سے گفتگو کے بعدان سب کوخاص حرم سرامی کھیرانے کا تھم دیا۔ یزید خود حضرت حسین "کارشتہ دارتھا ،ال کی عورتیں بھی عزیز تھیں۔اس لئے ستم رسیدہ قافلہ کے زنانہ خانہ میں داخل ہوتے ہی یزید کے گھر میں کہرام مج گیااور ساری عورتوں نے نوحہ کیا۔ تین دن تک کامل بزید کے گھر میں میں ایم ایم بیار ہا۔اس دوران پزید برابرزین العابدین "کواپے ساتھ دسترخوان پر بلا کر کھلاتا تھا ہے۔

نقصانِ مال کی تلافی اور سکینه کی منت پذیری :

یادہوگا کہ حضرت حسین گی شہادت کے بعد شامی دخیوں نے اہل بیت نبوی کاکل سازو سامان لوٹ لیا تھا۔ برید نے اس کی پوری تلافی کی سامان لوٹ لیا تھا اور ابن سعد کے حکم کے باوجود کسی نے واپس نہ کیا تھا۔ برید نے اس کی پوری تلافی کی اور تمام عور توں ہے بوچھ بوچھ کرجن جن کا جس قدر مال دمتاع گیا تھا ،اس ہے دگنا مال دلوایا۔ سکینہ بنت حسین اس کے اس تلافی مافات ہے بہت متاثر ہوئیں۔ چنانچہ دہ کہتی تھیں کہ میں نے منکرین خدا میں سے برید ہے بہت کی کونہ یایا ہے۔

ا گرمیری اولاد بھی کام آجاتی توحسین فلکو بچاتا اور ہر متم کی امداد کا وعدہ:

چنددن قیام کرنے کے بعد جب اہل بیت کو کمی قدر سکون ہوا تو برزید نے انہیں عزت و احترام کے ساتھ مدینہ بھوانا چاہا اور سب کو بلا کرزین العابدین سے کہا۔ ابن مرجانہ پرخدا کی لعنت ہو۔ اگر میں ہوتا تو حسین جو کچھ کہتے میں مان لیتا اور ان کی جان بچانے کی پوری کوشش کرتا ،خواہ اس میں اگر میں ہوتا تو حسین جو کچھ کہتے میں مان لیتا اور ان کی جان بچانے کی پوری کوشش کرتا ،خواہ اس میں

میری اولادی کیوں نہ کام آ جاتی لیکن اب قضائے اللی پوری ہوچکی بہر حال جب بھی تم کو کسی قتم کی ضرورت بيش آئة وفرا مجهلكمناك

شام سے اہل بیت کی مدیندروا نکی اور اس کے لئے انتظامات:

ان سب سے ل كرنعمان بن بشيركو حكم ديا كه الل بيت كى ضروريات كاكل سامان مهيا كيا جائے اور چنددیا نتدار اور نیک شامیوں کے ساتھ انہیں رخصت کیا جائے اور حفاظت کے لئے مدینہ تک سواروں کا دستہ ساتھ کیا جائے۔اس حکم پر جملہ ضروری سامان مہیا کیا گیا اور بزیدنے انہیں رخصت کیا۔جولوگ حفاظت کے لئے ساتھ کئے گئے تھے، انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے فراکف انجام دیئے ،ایک لمحہ کے لئے بھی عافل نہ ہوتے تھے۔ جہاں قافلہ منزل کرتا تھا ، یہ اوگ پردہ كے خيال سے الگ بهث جاتے تھے۔ اى حفاظت د مدارات كے ساتھ قافله مدينہ بہنجا۔ مخدرات الل بیت کے شریف اور منت پذیرول ان محافظوں کے شریفانہ سلوک سے بہت متاثر ہوئے۔

چنانچەفاطمە اورنىن نے نے اپنىكن اور بازوبندا تاركرشكراند كے طور پر بھيج اورز بانى كهلايا کہاں وقت ہم معذور ہیں،ای قدرمعاوضہ دے سکتے ہیں۔لیکن نعمان ابن بشیرنے اس کووالیس کردیا اور کہا اگر ہم نے دنیاوی منفعت کے لئے بیضدمت کی ہوتی تو یہ چیزیں معاوضہ ہوسکتی تھیں لیکن خدا كانتم بم نے جو بچھكيا، وہ خاصة للداور رسول اللہ الله كا قرابت كے خيال سے كيا ہے ك

بعض غير متندروايات يرتنقيد:

اُور کے واقعات سے اہل بیت نبوی اللے کے ساتھ یزید کے برتاؤ کا پورے طور پر اندازہ ہوجاتا ہےادران بےسرویاانسانوں کی حقیقت بھی داضح ہوجاتی ہے،جن سے مخدرات عصمت مآب كى يخت توبين ہوتى ہے۔البتہ دوايك واقعات ضروراس فتم كے ملتے بيں جوناز يبا كے جاسكتے بيں اور یقیناً قابلِ ملامت ہیں لیکن ان واقعات کی صحت ہی کل نظر ہے۔ بہر حال وہ واقعات ہم اس موقع پر بجنب تقل كرتي بين

ایک واقعہ بیہ ہے کہ فاطمہ بنت علی "نوخیز اور خوبصورت تھیں ۔ خاندان نبوی ﷺ کی مستورات یزید کے سامنے پیش کی گئیں تو فاطمہ " کودیکھ کرایک شامی وحثی نے کہا" امیر المونین" بالركى مجھےدید بجئے۔اس كى فرمائش برفاطمہ " ڈرگئيں اورائي بردى بہن كاكبڑا بكرليا۔نيب ان سے عمر میں بری تھیں، وہ جانی تھیں کہ یزید شرعا فاطمہ " کوکسی کے حوالہیں کرسکتا۔ اس لئے انہوں نے اس شامی کوڈ انٹاتو جھوٹ بکتا ہے،اگرتو مربھی جائے تو بیاڑ کی نہ تجھ کول سکتی ہےاور نہ برزید کو۔

چونکہ زیب نے جواب میں یزید کو بھی شامل کرلیا تھا، اس لئے یزید نے کہاتم جھوٹ کہتی ہو اگر میں چاہوں تو اس لڑکی کو لے سکتا ہوں۔ زیب نے پھر کہا، جب تک تم ہمارا ند ہب چھوڑ کرکوئی دوسرا ند ہب اختیار نہ کرلو۔ اس وقت تک تمہارے لئے ہر گزیہ جائز نہیں (یعنی مال غنیمت کے طور پر مسلمان عورت پر قبضہ نہیں کیا جاسکتا )۔ اس پر یزید اور زیادہ برہم ہوگیا اور کہا یہ خطاب مجھ سے ہے، میں دین سے نکلوں یا تمہارے باپ اور بھائی دین سے نکلے تھے۔

نینٹ نے کہا،خدا کے دین،میرے باپ کے دین،میرے نانا کے دین سے تم کو ہمہارے باپ کو اور تمہارے باپ کو اور تمہارے باپ کو اور تمہارے دادا کو ہدایت ملی۔ یزید نے کہادشمن خدا تو جھوٹ کہتی ہے۔ زیبٹ نے جواب دیا تو تو جابرامیر ہے۔ اس لئے ظلم سے برا کہتا ہے اور اپنی بادشا ہت کے زعم میں استبداد کرتا ہے۔ اس جواب بریزید شرما کرخاموں ہوگیا۔

شامی نے بھر کہا، امیر المونین! بیلا کی مجھےعنایت ہو۔ شامی کے دوبارہ کہنے پریزید نے اس کوڈ انٹا، کہ خدا تجھ کوموت دے اور بھی تجھے بیوی بھی نصیب نہ ہو<sup>ا</sup>۔

گویہ طبری کی روایت ہے۔لیکن اس کا راوی حارث بن کعب شیعہ ہے کے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ یزید کی مخالفت میں اس روایت سے کیا پایا ہوگا۔ اس تد لیس کا انداز واس طرح بھی ہوتا ہے کہ یہی واقعہ حافظ ابن حجر نے تہذیب العہذیب میں بھی لکھا ہے۔ مگر اس میں یزید کی اس تلخ گفتگو کا کوئی ذکر نہیں۔

چنانچہوہ لکھتے ہیں کہ جب اہل بیت کا قافلہ یزید کے پاس پہنچاتو جوشامی وہاں تھے، یزید کے پاس پنچاتو جوشامی وہاں تھے، یزید کے پاس فنخ مبار کباددینے کے لئے آئے تھے۔ ان میں سے ایک سُر خرنگ کے آ دمی نے اہل بیت کی ایک لڑکی کی طرف دیکھ کرکہا'' امیر المونین! بیلڑکی مجھے دے دیجئے ۔ زیب بر بولیس، خدا کی قسم بید لڑکی نہ تجھ کوئل سکتی ہے اور نہ برید کو، جب تک وہ اللہ کے دین سے نہ نکل جائے۔ شامی نے دوبارہ پھر سوال کیا، مگریزید نے روک دیا ہے۔

اس روایت میں بزید کی بخت کلامی کا مطلق تذکر نہیں اوراس واقعہ میں جو بدنما کی تھی وہ بھی بالکل نہیں پائی جاتی ۔ درلیۂ بھی بیر وایت خلاف قیاس ہے، کیونکہ جس لڑکی کا بیواقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس کا نام فاطمہ بنت علیؓ بتایا ہے۔ اور اس کے لئے جاریہ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس وقت بہت

کم کن لڑکی تھیں۔ حالانکہ اس وقت فاطمہ بنت علی "کی عمر ۲۵،۲۳ سال ہے کم نہ رہی ہوگی۔ کیونکہ حضرت علی "کی وفات کے حضرت علی "کی میں شہید ہوئے اور الاچ کا بیدواقعہ ہے۔ اس لئے اگر حضرت علی "کی وفات کے وقت فاطمہ "کی عمر دو تین سال بھی مانی جائے ، تب بھی الاچ میں وہ ۲۲ سال کی ہوں گی ، اور جاربیہ کر رکر وہ پوری بال بچوں والی عورت ہوں گی۔ کیونکہ جاربیکسن اور نو خیز لڑکی کو کہتے ہیں۔ اس لحاظ ہے سرے سے اس واقعہ کی صحت ہی مضتہ ہو جاتی ہے۔

دوسرامشہورواقعہ یہ ہے کہ جب بزید کے سامنے حضرت حسین "کاسر مبارک لایا گیا تواہنے حجر کی سے دندانِ مبارک کو ٹہوکا دیا۔ مگریہ واقعہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ واقعہ ابن زیاد کا ہے، جس کو غلط فہم راویوں نے بزید کی طرف منسوب کر دیا۔

علامه ابن تیمید لکھتے ہیں کہ بیدواقعہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ جن صحابہ سے بیدواقعہ مروی ہے، وہ شام میں موجود ہی نہ تھے کے۔

ان دو واقعوں کے علاوہ اور گوئی قابل ذکر واقعہ کی متند تاریخ میں مذکورنہیں ہے۔ باقی عام طور جو پُر در دافسانے شہادت ناموں میں ملتے ہیں، وہ محض مجالسِ عزا کی گرمی کے لئے گھڑ لئے گئے ہیں۔ کہ ع

" بڑھا بھی دیتے ہیں کچھزیب داستان کے لئے "

ورنہ تاریخی حیثیت سے ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ البتہ حضرت علی اور حضرت حسین ٹرچوٹ اور طعن وطنز کی بہت کی مثالیں ہیں۔ لیکن بیتمام با تیں یزید کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ امیر معاویہ اور عمر بن عبد العزیر ٹرکے سوا شروع سے آخر تک قریب قریب تمام اُموی فرماز واای رنگ میں ریکے ہوئے تھاور یہان کی خاندانی چشمک کا نتیجہ تھا۔

واقعهُ شهادت پرایک نظر:

در حقیقت حضرت حسین "کاواقعہ شہادت بھی مجملہ ان واقعات کے ہے، جس میں مسلمانوں کے مختلف گروہوں نے بڑی افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ بعض اسے اتنا گھٹاتے ہیں کہ خاکم بدئن حضرت حسین "کو حکومت کاباغی قرار دے کرآپ کے تل کو جائز بھہراتے ہیں۔ اور بعض اتنا بڑھاتے ہیں کہ اس کا اندرونی سلسلہ بھیل بڑوت سے ملادیے ہیں۔

خودا بل سنت کے اکابر علماء نے اس میں بڑی بڑی نکتہ آفرینیاں کی ہیں۔ چنانچ بعضوں نے واقعہ شہادت اور تکمیلِ نبوت میں اس طرح ایک مخفی رشتہ قائم کیا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے تمام انبیاء کے انفرادی فضائل ذات پاک محمدی اللہ میں جمع کردیئے تھے اور آپ کی ذات گرامی مُسنِ یوسف، دم عیسیٰ ید بیضاداری کی حامل اور آنچ خوبان ہمہدار ندتو تنہاداری کی مصداق تھی ۔خداکی راہ میں شہادت بھی ایک بہت بری فضیلت ہے۔ جس سے اس نے بہت سے محبوب انبیاء کونوازہ۔

لیکن چونکہ ذات محمدی ان سب سے اعلیٰ وارفع تھی اور اُمت کے ہاتھوں شہادت آپ کے مرتبہ نبوت سے فروتر تھی۔اس لئے اس منصب کی تکمیل کے لئے آپ کے نواسہ کو جو گویا آپ کے جسدِ اطہر کا ایک مکڑا تھا تخاب فرمایا۔اس طرح سے آپ کی جامعیت کبریٰ میں چوخفیف سانقص باقی رہ گیا تھا اس کی تکمیل ہوگئی۔

خوش اعتقادی کا اقتضایہ ہے کہ ان بزگوں کے خیالات کو عقیدت کے دل ہے قبول کر لیا جائے۔ لیکن اگر حقیقت کی نظر ہے دیکھا جائے تو اس سم کے خیالات کی حیثیت شاعرانہ نکتہ آفرین اور خوش خیالی ہے زیادہ نہیں ہے۔ کیونکہ نبوت کی تکمیل کے لئے کسی بیرونی جزو کی ضرورت نہیں۔ نبوت خود ایسا جامع اور کامل وصف ہے ، جو اپنی تکمیل کے لئے کسی بیرونی سہارے کامختاج نہیں۔ ہزاروں انبیاء ورسل دنیا میں آئے ، لیکن کیا ان میں سے سب خلعتِ شہادت سے سر فراز ہوئے اور جن کو یہ منصب نبیں ملا، ال کی نبوت ناقص رہ گئی ؟ غالبًا کوئی صاحب ند ہب بھی تنظیم نہ کرے۔

پھرذات پاک جمدی ہے تو خودقھر نبوت کی آخری جمیلی این ہے گی البران ہوت کی آخری جمیلی این ہے گئی ۔ جس کے بعد کسی کمال کی حاجت نہیں ۔ اور سورہ فتح اور سورہ ما کدہ نے اس جمیل پرتھد بقی مہر کردی تھی اور بالفرض جمیل نبوت کے لئے کسی درجہ پرشہادت کی ضرورت تعلیم بھی کر لی جائے (اگر چراس کی خبیاس کی نبیاس ہے) تو غزوہ احد میں سیدالشہد اء حضرت جمزہ ہ گئی شہادت پراس کی جمیل ہو چکی تھی ۔ اور پچپا کی شہادت کے بعد نواسہ کی شہادت کو انظار باقی ندرہ گیا تھا۔ پھر یہ بھی طمح ظر کھنا چاہیئے کہ شہادت گوم تبہ نبوت سے فروتر ہواست کے بہر طرح کی شختیاں نبیس برداشت کیں ، مگلوئے مبارک میں پھنداڈ اللا گیا ، کئی مبرطرح کی شختیاں نبیس ، دشمنوں کی گنتا خیاں برداشت کیں ، مگلوئے مبارک میں پھنداڈ اللا گیا ، کا مبرطرح کی شختیاں نبیس ، دشمنوں کی انباد لادے گئے ، مظاری سے جسم مبادک سے خون کے فوارے جھوٹے ، دندان مبارک شہید کیا گیا ، گھر سے بے گھر ہوئے ، جان تک لینے کی تیاریاں کی گئیں۔ کیا میزان آزمائش میں شہادت کے مقابلہ میں بی قربانیاں ہلکی رہیں گی۔ تیاریاں کی گئیں۔ کیا میزان آزمائش میں شہادت کے مقابلہ میں بی قربانیاں ہلکی رہیں گی۔

ہرگرنہیں۔ایک مرتبہ جان دے دیناتو پھر بھی آسان ہے،لیکن مسلسل مشق ستم بنار ہنااس ہے بہت دشوار ہے۔اس کےعلاوہ اگر فرہبی حیثیت سے اس قتم کی خیال آرائیوں برغور کیا جائے تو ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ۔اس کی تائید میں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی تو نہیں مل سکتی اور بغیر حدیث کی شہادت کے اسے کسی طرح قبول نہیں کیا جاسکتا۔ مذہب اسلام میں بہت سی گمراہیاں ای منصب نبوت کے ساتھ افراط وتفریط کرنے سے ہوئی ہیں۔اس لئے اس قتم کے تخیلات سے محض شاعران مكته كي حيثيت سے لطف ليا جاسكتا ہے اليكن اسے اعتقاد نبيس بنايا جاسكتا۔

اس کے بعد بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ پھراس شہادت کی حیثیت کیا تھی؟ کیا حضرت حسین ا محض خلافت کے لئے کوفہ گئے ، مگراس میں نا کام رہے اور قل کردیئے گئے یا اس کے اندر کوئی اور راز مضمر تفارا الربيلي صورت مان لي جائة ومحسين كشهادت اورعام حوصله مندول كي قسمت آزمائي میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اس کے جواب کے لئے یزید کی ولی عہدی سے لے کرواقعہ شہادت تک کے حالات پر نظر ڈالنی جائے کہ بزید کی ولی عہدی کی ندہبی حیثیت کیاتھی اور کن حالات میں مسلمانوں نے اسے ولی عہد تشکیم کیا تھا؟ اور اس کے ہمعصروں میں اس منصب کے لئے اس سے زیادہ اہل اشخاص موجود تھے یانہیں؟ اور خلافت کے بعداس کاطر زِ حکومت کیساتھا؟

حضرت امیر معاویہ نے جس طرح یزید کو ولی عہد بنایا تھا۔ اس کی تفصیل اُوپر ان کے حالات میں گزرچکی ہے۔ گواس بارے میں روایات مختلف ہیں تاہم اتناقد رِمشترک ہے کہ مدینہ کے ارباب رائے صحابہ نے خوشی سے امیر کی یہ بدعت تسلیم ہیں کی اور عبداللہ بن زبیر "، عبدالرحمٰن بن ابی بکر "، حسین اور دوسر نوجوانوں نے علی الامکان اس کی مخالفت کی تھی۔ ابن زبیر انے صاف صاف کہددیا تھا کہ ہم خلافت کے بارے میں رسول اللہ عظاور خلفائے راشدین کے طریقہ کے علاوہ اور کوئی طریقہ قبول نہیں کر سکتے عبدالرحمٰن بن ابی بکر ؓنے اس سے بھی زیادہ تکنی تکی حجیج جواب دیا۔

مروان نے جب مدینہ میں یزید کی ولی عہدی کا مسئلہ پیش کیا تو کہا،امیرالمؤمنین معاویہ عاہتے ہیں کہ ابو بکر " وعمر " کی سنت کے مطابق اینے لڑکے یزید کوخلیفہ بناجا کیں عبد الرحمٰن نے جواب دیا پیابوبکر" وعمر" کی سنت نہیں ہے بلکہ کسری وقیصر کی ہے۔ ابوبکر" وعمر "نے اپنی اولا دکواپنا جانشین نہیں کیا، بلکہایے خاندان میں ہے بھی کسی کوئیس بنایا لیکن چونکہ عہد نبوت کے بعد کی وجہ سے بڑی حدتک حریت وآزادی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔اس لئے کچھلوگوں نے امیر معاویہ کے دبد بہ شکوہ سے مرعوب ہوکر، کچھلوگوں نے مال وزر کے طمع میں اور بعضوں نے محض اختلاف اُمت کے خطرہ سے بچنے کے لئے یزیدکوولی عہد مان لیا۔ جولوگ مخالف تھے، انہوں نے بھی جان کے خوف سے خاموثی اختیار کرلی۔ بہر حال کسی نے خوش دلی کے ساتھ یزید کوولی عہد تسلیم نہیں کیا۔

حضرت ابن زبیر "جسین" ،عبدالرحمٰن " گوخاموش ہو گئے تھے ،کیکن ان میں ہے کسی نے بھی ولی عہدی تشایم ہیں کتھی۔امیر معاویہ نے ان سے یہاں تک کہا کہ تم لوگ یزید کو محض خلیفہ کا نام دے دو، باقی عمال کاعز ل ونصب ،خراج کی تحصیل وصول اور اس کا مصرف سب تمہارے ہاتھوں میں رہے گا۔
لیکن اس قیمت پر بھی انہوں نے آ مادگی ظاہر نہ کی ۔ان کے انکار پر امیر معاویہ " بھی مصلحت وقت کے خیال سے خاموش ہو گئے۔

یہ بزید کی ولی عہدی کی صورت تھی۔اس کے علاوہ اگراس حیثیت سے دیکھا جائے کہ اس وقت بزید سے بہتر اشخاص اس منصب کے موجود تھے تو بزید کی ولی عہدی اور زیادہ قابلِ اعتراض ہوجاتی ہے۔ کیونکہ فدکورہ بالا تینوں بزرگ میں سے ہرایک بزید کے مقابلہ میں زیادہ اہل تھا۔ اکابر صحابہ " میں حضرت عبداللہ بن عمر " اور بعض دوسرے دوسرے بزرگ موجود تھے۔ جن کے ہوتے ہوئے بزید کانام سی طرح نہیں لیا جاسکتا تھا۔لیکن امیر معاویہ نے ان تمام شخصیتوں سے قطع نظر کرکے بزید کو ولی عہد بنادیا۔

اس کے بعد جب بیزید خلیفہ ہواتو بھی اس نے اپ آپ واس مصب کا اہل ثابت نہیں کیا۔ بجائے اس کے کہ وہ ان بزرگوں کے مشورے سے نظام حکومت چلا تایا کم از کم امیر معاویہ کا کھر ح نرم پالیسی رکھتا ،اس نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی استبداد شروع کر دیا اور عما کد مکہ سے بیعت لینے کے احکام جاری کئے۔

ایی صورت میں حضرت حسین اس نامنصفانہ تھم کو مان لیتے اور یزید کی غیر شرعی بیعت کو تبول کی خیر شرعی بیعت کو تبول کے تاریخ میں ظلم و ناانصافی کے سامنے سپر ڈالنے کی مثال قائم کرتے یااس کے خلاف آواز بلند کر کے استبداد کے خلاف عملی جہاد کا سبق دیتے۔

ان دونوں صورتوں میں آپ نے دوسری صورت اختیار کی اور اس حکومت کے خلاف اُٹھ کر جو غیر شرعی طریق پر قائم ہوئی تھی اور جس نے بہت سی اسلامی روایات کو پامال کررکھا تھا۔ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے حریت و آزادی کا سبق دے دیا۔ جس کا ثبوت خود حضرت حسین ساور آپ کے دعا ق کی تقریروں سے ملتا ہے۔ چنانچے مسلم بن عقیل پر جب ابن زیاد نے بیفر دجرم قائم کی کہ "لوگ متحد الخیال تھے، ایک زبان تھے، تم آئبیں پراگندہ کرنے ، ان میں پھوٹ ڈلوانے اور آپس میں لڑانے کے لئے آئے"۔ تومسلم نے اس کا پیرواب دیا

"كلالست ولكن اهل المصر زعموا ان اباك قتل خيارهم وسفك دماء هم وعمل فيهم اعمال كسرى و قيصر فاتيناهم لنار بالعدل وندعوا انى حكم الكتاب"-

''ہر گزنہیں، میں خود نے نہیں آیا۔ بلکہ شہر (کوفہ) والوں کا خیال تھا کہ ان کا خون بہایا اور ان میں کسریٰ وقیصر کا ساطرزعمل اختیار کیا۔ اس لئے ہم ان کے پاس آئے تا کہ ہم لوگوں کو انصاف کا حکم اور کتاب اللہ کے حکم کی دعوت دیں''۔

ملم بن عقیل کے بعد جب حضرت حسین خودتشریف لائے تو مقام بیضہ میں اپ آنے

كياسباب بيان كفي:

"قال ابو مخنف عن عقبه بن ابي العيزار ان الحسين خطب اصحابه واصحاب الحرّ بالبيضة فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايهاالناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من راى سلطانا جائرًا مستحلاً لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان فلم يعير عليه بفعل ولا قول كان حقًا على الله أن يدخله مدخله الا وأن هو لاء قد لزمر اطاعة الشيطان وتبركو اطاعة الرحمن واظهروا الفساد وعطّلوا الحدود واستاثروا بالفي واحلوا حرام الله وحرموا حلاله وانا احق من عير وقد اتتنى كتبكم وقدمت على رسلكم ببعيتكم انكم لا لسلمونى ولا تخذ لوني فان تممتم على بعيتكم تصيبوا رشدكم فانا الحسين بن على وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسي مع انفسكم واهله مع اهلكم ، فلكم في اسوة وان لم تفعلوا ونقضتم عهد كم وخلعتم بيعتى من اعنا فكم فلعمرى ما هي لكم بنكير لقد فعلمتموها بابي واخي وابن عمى مسلم والغرور من اغتربكم فخظلكم اخطاتم ونصيبكم ضيعتم ومن نكث فانماينكث على نفسه وسيغنى الله عنكم" \_ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (طبری -جلد۷ - ص۰۳۰)

''ابو مخصف عقبہ بن الی العیز ارے روایت کرتے ہیں کہ مقام بیضہ میں حسینؓ نے اپنے اور حركے ساتھيوں كے سامنے خطبه ديا اور حمد وثنا كے بعد كہا، لوگو! رسول اللہ اللہ فانے فرمايا ہے کہ جس نے ایسے بادشاہ کودیکھا، جوظالم ہے،خداکی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرتا ہ، خدا کے عہد کو توڑتا ہے ، سنت رسول اللہ اللہ کا کی مخالف کرتا ہے ، خدا کے بندوں میں گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہے اور دیکھنے والے کواس پرعملاً یا قولاً غیرت نہ آئی تو خدا کو بیت ہے کہاس بادشاہ کی جگہاس دیکھنے والے کو دوزخ میں داخل کردے۔ میں تم کوآگاہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں (بی أميه) نے شیطان کی اطاعت قبول کرلی ہے اور رخمن کی اطاعت چھوڑ دی ہے۔خدا کی زمین پرفتنہ وفساد پھیلا رکھا ہے،حدو داللہ کو بے کار کردیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں ،خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو تحلال اوراس کی حلال کی ہوئی چیزوں کوحرام کردیا ہے۔اس لئے مجھےان باتوں پرغیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔میرے پاس بلادے کے تہارے خطوط آئے ، بیت کا پیام لے کے تمہارے قاصد آئے ، انہوں نے کہا کہ تم مجھے دشمنوں کے حوالے نہ کرو گے اور بے مارو مددگارنہ چھوڑو گے۔ پس اگرتم اپنی بیعت کے حقوق پورے کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ مِن حسين "على" ابن طالب اور فاطمه بنت رسول الله الله كالمينا ون ميري جان تمهاري جانوں کے ساتھ اور میرے اہل بیت تمہارے گھر والوں کے ساتھ بیں۔تمہارے لئے میری ذات نمونہ ہے۔اب اگرتم اپنے فرائض پورے نہ کرو گے اور اپناعہد و بیان تو ژکر ا بی گردنوں سے میری بیعت کا حلقہ اُ تاردو گے تو خدا کی متم تم سے یہ بھی بعید نہیں ،تم میرے باپ، بھائی اور میرے ابن عم مسلم کے ساتھ ایسا کر چکے ہو۔ وہ فریب خور دہ ہے، جوتمہار نے فریب میں آگیا ہم نے نقض عہد کر کے اپنا حصہ ضائع کر دیا۔ جو شخص عہد تو ژتا ہے،اس کاوبال ای پر ہوتا ہے اور عنقریب خدامجھ کوتمہاری امدادے بے نیاز کردے گا۔ والسلام عليم ورحمة الله وبركاته

اس تقریرے بیرحقیقت واضح ہوگئ کہ بزید کے مقابلہ میں حفرت حسین "کا آنامحض حصول خلافت کے لئے نہ تھا، بلکہ اس کا مقصد اسلامی خلافت کا احیا تھا۔ یعنی موروثی حکومت کے اثرات ہے اس کے نظام میں جو خرابیاں پیدا ہوگئ تھیں، ان کو دور کر کے پھر خلافت راشدہ کی یاد تازہ کردی جائے۔ اس کا ثبوت بھی ماتا ہے کہ حضرت حسین ٹے خوداس کی خواہش نہیں کی ، بلکہ جب

الل عراق نے پیم خطوط ہے آپ کواس کا یقین دلادیا کدان کے لئے یزید کی حکومت نا قابل برداشت ہے، اس وقت آپ نے کوف کا قصد فر مایا۔

ای لئے آپ کے تشریف لانے کے بعد جب عراقیوں نے دھوکہ دے دیا تو آپ واپس جانے پرآ مادہ ہو گئے اور فرمایا کہتم نے اپی شکایات کی بنا پر مجھے بلایا تھا۔ اب جب کہتم اسے پندنہیں کرتے ، تو مجھے بھی اس کی خواہش نہیں ہے۔ میں جہاں ہے آیا ہوں واپس چلا جاؤں گا۔

درحقیقت حفرت امام حمین کے دعوی خلافت اور شہادت کے بارے میں افراط وتفریط سے پاک صحیح مسلک بیے کہندآ پشیعی عقیدہ کے مطابق خلیفہ برحق تصاور نہ خوارج کے عقیدہ کے مطابق نعوذ باللہ باغی ، جس کا قل رواہو۔ بلکہ آپ کو فیوں کی دعوت پرایک نیک مقصد تجدید خلافت کے لئے اُٹھے اور اس کی راہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔

فضل و کمال: آنخضرت کی زندگی میں حضرت حمین " کمسن بچہ تھے۔اس لئے براہِ راست ذات نبوی ﷺ سے استفادہ کا موقع نہ ملا کیکن حضرت علی "جیسے مجمع البحرین علم وعمل باپ کی تعلیم وتربیت نے اس کی پوری تلافی کردی۔تمام ارباب بیرا آپ کے کمالات علمی کے معترف ہیں۔

علامه ابن عبد البر، امام نوصی، علامه ابن اثیرتمام بور روب برساب سیراس پر منفق بیس که حسین برد منافس استهار کی استان کی استان کی استان کی مال منطق میں استان کی مال منطق میں استان کی استان کی استان کی مال کی میرت نگار نے تلم بند نہیں کیا۔ اصاد بیث نبوی (صلی الله علیه وسلم):

حضرت حمین فانوادہ نبوی کے کرکن رکین تھے۔ال لئے آپ کوا مادیث کا بہت بڑا مافظ ہونا چاہئے تھا۔لیکن مغری کے باعث آپ کواس کے مواقع کم ملے اور جو ملے بھی اس میں آپ کا فہم و حافظ اس لائق نہ تھا کہ بجھ کر محفوظ رکھ سکتے ۔اس لئے براہِ راست آنخضرت کی ہوئی مرویات کی تعداد کل آٹھ ہے ہے۔ جو آپ کی کمنی کود یکھتے ہوئے کم نہیں کہی جا سکتی ۔ البتہ بالواسطہ روایت کی تعداد کا فی ہے۔ آنخضرت کی کھیا ہو جن بزرگوں سے آپ نے حدیثیں روایت کی ہیں ان کے نام حب ذیل ہیں :

له دیکھواستیعاب ابن عبدالبر، تہذیب الاساءنو وی اور اسدالغابہ وغیرہ۔ تراجم حسین ً ۲ تہذیب الکمال ۔ ص۸۳

حضرت علی ، حضرت فاطمہ زہرا ، ہند بن الجہ ہالہ ، عمر بن الخطاب وغیرہ۔ جن رواۃ نے آپ سے روایتیں کی ہیں ، ان کے نام یہ ہیں آپ کے بردار بزرگ حضرت حسن ، صاحبز ادہ علی اور زید ، صاحبز ادی سکیند ، فاطمہ بوتے ابوجعفر الباقر۔ عام رواۃ ہیں شعبی ، عکرمہ ، کرزائمیمی ، سنان بن البی سنان دولی ، عبداللہ بن عمرو بن عثمان ، فرز شاعرو غیرہ ا۔

فقہ و فرآ وی : قضاوافتاً میں علی کا پایہ تمام صحابہ کی برا تھا، اس موروثی دولت میں حضرت حسین کا کہ تھی حصہ ملاتھا۔ چنانچہ ان کے معاصران سے استفادہ کیا کرتے تھے۔

ایک مرتبابن زبیر "کوجوئمر میں ان سے بڑے اور خود بھی صاحب کمال بزرگ تھے۔قیدی
کی رہائی کے بارے میں استفتاء کی ضرورت ہوئی ، تو انہوں نے حضرت حسین "کی طرف رجوع کیا اور
ان سے بوچھا ، ابوعبداللہ قیدی کی رہائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اس کی رہائی کا فرض کس پر
عائد ہوتا ہے بفر مایا ، ان لوگوں پرجن کی حمایت میں لڑا ہو۔

ای طرح ایک مرتبان کوشیرخوار بچه کے وظیفہ کے بارے میں استفسار کی ضرورت ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے حضرت حسین کی طرف رجوع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پیدائش کے بعد ہی جب سے بچہ آواز دیتا ہے وظیفہ واجب ہوجا تا ہے۔

ای طریقہ سے کھڑے ہوکر پانی پینے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے اس سوال پرای وقت اُؤٹنی کا دودھ دہا کر کھڑے کھڑے پیا۔ آپ کھڑے ہوکر کھانے میں بھی مضا لَقہ نہ جھتے تھے۔ چنانچہ بھنا ہوا بکری کا گوشت لے لیتے تھے اور کھاتے کھلاتے چلے جاتے تھے۔

آپ کے تفقہ کا ایک ثبوت ہے کہ فقیہ اعظم حفرت امام ابوحنیفہ تخفرت امام باقر " کے شاگر دیتھے اور حدیث وفقہ میں ان ہے بہت کچھاستفادہ کیا تھا اور دین علوم میں امام باقر کوسلسلہ بہ سلسلہ اپنے اسلاف کرام ہے بڑافیض پہنچا تھا۔

خطابت: ان نہ بی کمالات کے علاوہ اس عہد کے عرب کے مروجہ علوم میں بھی پوری دستگاہ رکھتے سے حضے ۔ خطابت اس زمانہ کا بڑا کمال تھا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت علی "اپ عہد کے سب سے بڑے خطیب تھے۔ نجے البلاغہ کے خطبات آپ کے کمال خطابت کے شاہد ہیں۔ حضرت حسین " کو بھی اس موروثی کمال سے وافر حصہ ملاتھ اور ان کا شاراس عہد کے ممتاز خطیبوں میں تھا۔ واقعہ شہادت کے سلسلے میں آپ کے خطبات گزر چکے ہیں۔ ان سے آپ کی خطابت کا پورااندازہ ہوگیا ہوگا ۔

شاعری: ادب اور تذکرہ ور اجم کی کتابوں میں آپ کی جانب بہت سے حکیمانہ اشعار منسوب ہیں، الکین ان کی صحت مشکوک ہے۔

کلمات طیبات : آپ کلمات طیبات اور حکیمانه مقولے اخلاق و حکمت کاسبق ہیں۔ فرماتے تھے سچائی عزت ہے ، جھوٹ بجز ہے ، راز داری امانت ہے ، حق جوار قرابت ہے ، امداددوی ہے ، عمل تجربہ ہے ، حسن خلق عبادت ہے ، خاموثی زینت ہے ، بخل فقر ہے ، سخاوت دولت مندی ہے ، نری عقل مندی ہے ۔ ایک مرتبہ آپ نے حسن بھری ہے چندا خلاقی با تیں کیں ، وہ آپ کو جانے نہ تھے ، اس لئے یہ با تیں سن کر متعجب ہوئے ۔ آپ جب چلے گئے تو لوگوں ہے پوچھا کہ یہ کون تھے ۔ لوگوں نے کہا حسین من من کی حسن بھری نے کہا تم نے میری مشکل عل کردی کی بات نہیں ہے۔

فضائل اخلاق تركی ذات گرامی فضائل اخلاق کامجموع تھی۔ ارباب سر لکھتے ہیں کہ "کان الحسین رضی اللہ عند کثیر الصّلوة والصوم والحج والصدقد وافعال الحیر جمیعا " علی یعنی حضرت حسین ہڑے نمازی ، بڑے روزہ دار، بہت جج کرنے والے ، بڑے صدقہ دینے والے اور تمام اعمال حسنہ کو کثرت سے کرنے والے تھے۔

عبادات فضائل اخلاق میں راس الاخلاق عبادت اللی ہے۔ حضرت حسین کوتمام عبادات خصوصاً نمازے بڑاذوق تھا۔ اس کی تعلیم بجین میں خودصاحب شریعت علیہ الصلاق والتسلیم سے حاصل کی تھی۔ اس تعلیم کا اثریہ تھا کہ آپ بکثرت نمازیں پڑھتے تھے۔ کثرت عبادت کی وجہ ہے آپ کو بیویوں سے بھی ملنے کا موقع کم ملتا تھا۔

ایک مرتبہ کی نے امام زین العابدین سے کہاتمہارے باپ کی اولاد کس قدر کم ہے۔ آپ نے فر مایا ، اس پر تعجب کیوں ہے۔ وہ رات ودن میں ایک ایک ہزار نمازیں پڑھتے ہیں۔ عورتوں سے ملنے کا نہیں موقعہ کہاں ملتا ہے ۔

یہ روایت مبالغہ آمیز ہے۔ اس سے زندگی کی دوسری ضروریات کے ساتھ ایک ہزار رکعتیں روزانہ پڑھنا ناممکن ہے، غالبًا روای سے بہو ہوگیا ہے۔لیکن اس سے ان کی کثر تے عبادات کا ضرور پنة ملتا ہے۔

ا يعقو بي -جلدا يص ٢٩٢ ع استيعاب واسدالغابية كرو مسين على استيعاب واسدالغابية كرو مسين على استيعاب واسدالغابية

روزہ بھی کثرت کے ساتھ رکھتے تھے۔تمام ارباب سیرآپ کی کثرت صیام پر منفق ہیں۔ جج بھی بکثرت کرتے تھے اورا کثر پاپیادہ جج کئے ہیں۔ زہیر بن بکار مصعب سے روایت کرتے ہیں کہ حسین ؓ نے پچپس جج پاپیادہ کئے گئے۔

صدقات وخیرات : مالی اعتبارے آپ کوخدانے جیسی فارغ البالی عطافر مائی تھی ،ای فیاضی میں فیاضی ہے آپ راہ خدا میں کثرت ہے آپ راہ خدا میں کثرت ہے آپ راہ خدا میں کثرت ہے خیرات کرتے تھے۔ ابن عسا کر لکھتے ہیں ہیں کہ حسین خدا کی راہ میں کثرت ہے خیرات کرتے تھے۔ کوئی سائل بھی دروازہ سے ناکام واپس نہ ہوتا تھا۔

ایک مرتبہ ایک سائل مدینہ کی گلیوں میں پھرتا ہوا در دولت پر پہنچا۔اس وقت آپ نماز میں مستنول تھے،سائل کی صداس کر جلدی جلدی نماز ختم کر کے باہر نکلے۔سائل پر فقروفاقہ کے آثار نظر آئے۔ای وقت قنیم خادم کوآ واز دی آئیم حاضر ہوا، آپ نے پوچھا ہمارے اخراجات میں سے پچھ باقی رہ گیا ہے؟ قنیم نے جواب دیا، آپ نے دوسودر ہم اہل بیت میں تقسیم کرنے کے لئے دیئے تھے، وہ ابھی تقسیم نہیں کئے گئے ہیں۔فر مایا،اس کو لے آؤ،اہل بیت سے زیادہ ایک مستحق آگیا ہے، چنانچہ ای وقت ہمارا ہاتھ خالی ہے،اس ای وقت ہمارا ہاتھ خالی ہے،اس لئے اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتے ہے۔حضرت ملی میں اس کوقسیم کردیے تھے۔ سے آپ کا ذاتی مال آتا تھا تو آپ ای مجلس میں اس کوقسیم کردیے تھے۔

صدقات وخیرات کے علاوہ بھی آپ بڑے فیاض اور سیر چٹم تھے۔ شعراء کو بڑی بڑی رقمیں ڈالتے تھے۔ حضرت حسن مجھی فیاض تھے کیکن آپ کی فیاضی برکل اور مستحق اشخاص کے لئے ہوتی تھی۔ اس لئے ان کو حضرت حسین میں کے لئے ان کو حضرت حسین کی بے کل فیاضیاں پسند نہ آئیں تھیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کو اس غلط بخشی پرٹو کا۔ حضرت حسین ٹے جواب دیا کہ بہترین مال وہی ہے جس کے ذریعہ سے آبرو بچائی جائے ہے۔

وقار وسكين : سكنيت اوروقارآ پكاخاص وصف تھا۔ آپ كى مجلس وقاراور متانت كامر قع ہوتی تھی۔ امير معاوية نے ايک شخص كوحفرت حسين "كى مسجد كا پنة بتايا كه جب تم رسول الله علي كا كى مسجد كا پنة بتايا كه جب تم رسول الله علي كى مسجد كا پنة بتايا كه جب تم رسول الله علي كى مسجد كا پنة بتايا كه جب تم رسول الله علي كا داس حلقه ميں لوگ ايسے سكون اور خاموش سے بيٹھے ہوں گے كه گوياان كے سرير چڑياں بيٹھی ہوئى ہیں۔ بيابوعبدالله (حسين "كا حلقه ہوگا الله علي كا حلقه ہوگا الله علي كا حلقه ہوگا الله كا سات كے سرير چڑياں بيٹھی ہوئى ہیں۔ بيابوعبدالله (حسين "كا حلقه ہوگا الله كا حالته ہوگا الله كا حالته ہوگا الله كا حالته ہوگا كے سات كے سرير چڑياں بيٹھی ہوئى ہیں۔ بيابوعبدالله (حسین "كا حلقه ہوگا الله كا حالته ہوگا الله كا حالته ہوگا كے۔

ع ابن عسا کر \_جلدیم \_ص۳۲۳ میستا سے ایسنا \_ص۲۹۳ ۵ ایسنا \_ص۳۲۲ کے ایسنا لِ تہذیب الاساء نووی جلدا مے ۱۵۳ سم ابن عسا کر ۔جلد م مے ۳۱۳ انکسار وتواضع : لیکن اس وقارِ وسکینہ کے باوجود تمکنت وخود پندی مطلق نیھی اور آپ حد درجہ خاکسار اور متواضع تھے۔اونیٰ اونیٰ اشخاص ہے ہے تکلف ملتے تھے۔

ایک مرتبہ کی طرف جارہ تھے۔ راستہ میں کچھ فقراء کھانا کھارہ تھے۔ حضرت حسین "
کود کھے کرانہیں بھی مدعوکیا۔ ان کی درخواست پرآپ فورانسواری ہے اُتر پڑے اور کھانے میں شرکت کر
کے فرمایا کے تکتر کرنے والوں کو خدا دوست نہیں رکھتا اور ان فقراء سے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، اس کئے تم بھی میری دعوت قبول کرواور ان کو گھر لے جاکر کھانا کھلایا ۔

ایٹاروئل پرئی آپ کی کتابِ فضائلِ اخلاق کا نہایت جلی عنوان ہے۔اس کی مثال کے لئے تنہا واقعہ شہادت کافی ہے کہ فق کی راہ میں سارا کنبہ بتہ تنج کرادیا ،لیکن ظالم حکومت کے مقابلہ میں سیرنہ ڈالی۔

استقلال رائے : حضرت حسن سراپاطلم تھے۔ آپ کے مزاج میں مطلق گری نہی ۔ بنوہاشم اور بنوا میم بہت قد بم رقاب تھی لیکن حسن نے اس رقاب کو بھی دل فرموش کردیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ بی اُمیہ کے مقابلہ میں خلافت سے دست بردار ہوگئے۔ اس باب میں حضرت حسین میں کا حال حضرت حسن سے بالکل مختلف تھا۔ بی اُمیہ کے مقابلہ میں آپ کی دست برداری اور مصالحت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ جس پر آپ کی تقریبی شاہد ہیں۔ اس کا نتیجہ تھا کہ جب امام حسن نے خلافت سے دست برداری کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت حسین نے نہایت تحق کے ساتھ بردارہ ہو کہ دیا ہو تا اور خلافت سے دست بردارہ ہو کہ دیا ہو تھا دیا کہ مسلمانوں کی خیرخواہی کے مقابلہ میں حکومت کی بھی کوئی قیمت نہیں ۔ لیکن بردارہ ہو کردنیا کو بتا دیا کہ مسلمانوں کی خیرخواہی کے مقابلہ میں حکومت کی بھی کوئی قیمت نہیں ۔ لیکن مضرت حسین می کی می عصیب بھی حق پر تی ہی کا نتیجہ تھی ۔ اس لئے دونوں بردگوں کے اوصاف، حضرت حسین می کی می عصیب بھی حق پر تی ہی کا نتیجہ تھی ۔ اس لئے دونوں بردگوں کے اوصاف، اضلاق کے دونوں بردگوں کے اوصاف، اخلاق کے دونوں بردگوں کے دونوں بردگوں کے اوساف منافری کے دونوں بردگوں کے اوساف منافری کے دونوں بردگوں کے د

ذاتى حالات اور ذريعه معاش

حضرت حسین آلی حیثیت ہے ہمیشہ فارغ البال رہاور بہت عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کی ۔ حضرت عمر فاروق ٹنے اپنے زمانہ میں ۵ ہزار ماہانہ وظیفہ مقرر کیا تھا۔ جو حضرت عثمان غنی ٹے زمانہ تک برابر ملتارہا۔ اس کے بعد حضرت حضرت حسل ٹنے خلافت ہے دستبرداری کے وقت امیر ، عاویہ ہے ان کے لئے دولا کھ سالانہ مقرر کرادیئے تھے۔ غرض اس حیثیت ہے آپ کی زندگی مطمئن تھی۔ عُلیہ: حضرت امام حسن "وحسین "دونوں بھائی شکل وصورت میں آنخضرت اللے کے مشابہ تھے۔ از واج واولاد: آپ کی از واج میں لیالی "، حباب "، حرار " اور غزالہ " تحسیں۔ ان سے متعدد اولادیں ہوئیں۔ جن میں علی اکبر " ،عبداللہ " اور ایک حباب "، حرار " اور غزالہ " تحسیں۔ ان سے متعدد اولادیں ہوئیں۔ جن میں علی اکبر " ،عبداللہ " اور ایک حجوثے صاحبز ادے واقعہ کر بلا میں شہید ہوئے۔ امام زین العابدین " باتی تھے۔ آئیس کی نسل چلی۔ صاحبز ادیوں میں سکینہ "، فاطمہ " اور زینب " تحسیں۔

بعض پچھلی کتابوں میں حضرت امام حسین "کی از واج میں ایک نام یز دگر دشاہ ایران کی لڑکی شہر بانو کا بھی ملتا ہے ادر کہا جاتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین ان ہی کے بطن سے تھے۔لیکن کسی قدیم ماخذ میں اس کا ذکر نہیں ہے۔اس لئے قابل اعتاد نہیں اور بیاریانیوں نے سیاسی مقصد کے لئے گھڑی ہے۔

**→≍≍�;≍**←

## حضرت عبداللد بن زبير

نام ونسب:

نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر اور حبیب کنیت۔ والد ماجد کانام زبیر "اور والدہ محتر مہ کا اساء تھا۔ جدی شجرہ یہ ہے : عبداللہ بن زبیر قبن عوام بن خویلدین بن اسد بن عبدالعزی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی قرشی اسدی نے بیالی نسب رہے : اساء بنت ابی بکر "بن ابی قحافہ ابن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔

حفرت عبداللہ کی ذات گرامی اپنے خاندان اور اپنی قرابتوں کے لحاظ ہے متعدد شرفوں کی اللہ کھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت زبیر شن عوام آنخضرت کے حواری اور عشرہ میں تھے۔ ام المومنین حضرت خدیج صدیقہ آپ کی بھو بھی تھیں۔ آنخضرت کی کی بھو بھی حضرت میں تھے۔ کی دادی تھیں ۔ اس رشتہ ہے آپ کو آنخضرت کی کے بھانج ہونے کا فخر حاصل ہے۔ یہ دادھیالی افتخار ہیں بنھیالی رشتوں کے لحاظ ہے بھی متعدد فضائل حاصل تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے نانا تھے۔ آپ کی والدہ اساء می کو بارگاہ بنوت سے ذات العطاقین کا محبت آمیز لقب ملاتھا۔ غرض نانا تھے۔ آپ کی والدہ اساء می کو بارگاہ بنوت سے ذات العطاقین کا محبت آمیز لقب ملاتھا۔ غرض نانا تھے۔ آپ کی والدہ اساء می کو بارگاہ بنوت سے ذات العطاقین کا محبت آمیز لقب ملاتھا۔ غرض نانا تھے۔ آپ کی خالہ تھیں۔ غرض دادھیال اور نھیال جس افق برنظر جاتی ہے۔ آسان فضائل مہر و ماہ نظر آتے ہیں۔

پیدائش : ایسے معزز گرانے میں حضرت عبداللہ اللہ اللہ موتا ہے کہ ایسے میں ہیں۔ پیدائش کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے میں پیدا ہوئے اور بعض سے سی سے ظاہر ہوتا ہے۔ پہلی روایت زیادہ متند ہے۔ تاریخ اسلام میں آپ کی پیدائش کواس لئے غیر معمولی اہمیت حاصل ہے کہ مہاجرین کے مدینہ آنے کے بعد عرصہ تک ان میں ہے کی کہاں اولا ذہیں ہوئی اور یہودیوں نے مشہور کر دیا کہ مسلمانوں کی انھطا عنسل کے لئے انہوں نے سحر کر دیا ہے۔

عین اسی شہرت کے زمانہ میں ان اوہام باطلہ کی تر دید کے لئے حضرت عبداللہ "پیدا ہوئے۔ اس لئے مسلمانوں کو آپ کی بیدائش سے غیر معمولی مسرت ہوئی ئے آپ کی والدہ محتر مہ نومولود فرزند کو لے کر آنخضرت ﷺ کی خدمت بابر کت میں حاضر ہوئیں اور آغوش رسالت ﷺ میں دے دیا۔ آپ نے گود میں لے کر خیر وبرکت کی دعا کی اور تیر کا تھجور چبا کراس نومولود کے منہ میں ڈالے۔ اس طرح دنیا میں آنے کے بعداس مائدہ عالم سے جوسب سے پہلی نعمت عبداللہ "کے منہ میں گئی،وہ آنخضرت علی کالعاب دہن تھا۔

بیعت : جب سات آٹھ سال کے ہوئے تو حضرت زبیر ٹنے انہیں ایک دن آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ ﷺ ان کود کیے کرمسکرائے اور اس چھوٹے مسلمان سے بیعت لی۔ اس طرح ان کو بہت مغری میں بیعت نبوی ﷺ کا شرف حاصل ہوگیا ہے۔

بچین میں بلندی کے آثار : عموماً جواشخاص متقبل میں بڑے ہونے والے ہوتے ہیں،
ان کے بچین ہی کے واقعات ان کے روشن اور پُرعظمت مستقبل کا پنة دیتے ہیں۔اگر دنیا کے اکابر
رجال کے ابتدائی حالات کا پنة چلایا جائے تو ان کی صغری ہی کے واقعات سے ان کی آئندہ عظمت کا
پنة چل جائے گائے

چونکہ حضرت عبداللہ " کوآ گے چل کراکابر رجال کی فہرست میں داخل ہونا تھا اور تاریخ اسلام میں عزم وحوصلہ اور تہور و شجاعت کی داستانیں چھوڑنی تھیں۔اس لئے بجین ہی سے وہ نہایت جری ، بیباک ، باحوصلہ اور خود برست تھے۔ بچول میں عموماً خوف وہراس غالب ہوتا ہے اور وہ معمولی معمولی باتوں سے ڈرجاتے ہیں۔لین عبداللہ "اس عمر میں بھی بڑے نے ٹر تھے۔

ای زمانہ کا ایک واقعہ کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ایک شخص نے جیخ مار کر بچوں کو بھادیا۔ بھگادیا۔لیکن عبداللہ ''فوراً سنجل کرلوٹ پڑے اورلڑکوں ہے کہا ہم لوگ ہمیں اپناسر دار بنا کراس شخص پرحملہ کردد۔ چنانچہای وقت ایک چھوٹی ہی فوج مرتب کر کے اس شخص پرحملہ کردیا۔

جین میں جب بیعت کے لئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر کئے گئے تو ان کے دواور ہم من حضرت جعفر ہے گئے تو ان کے دواور ہم من حضرت جعفر ہے گئے گئے ۔ یہ دونوں تو رسول اللہ ﷺ کود کھے کرچھکے ایکن عبداللہ ہ بری دلیری ہے آ گے برا ھے۔ آنخضرت ﷺ ان کی تیزی دکھے کرمسکراد یئے اور فر مایا این بایے کا بیٹا ہے ۔

حفرت عمر فاروق " درشت آ دمی تھے۔اس لئے لڑ کے انہیں دیکھ کرشرارت بھول جاتے تھے اور بھاگ نکلتے تھے۔ایک مرتبہ ابن زبیر " بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔حفرت عمر فاروق "

لِ بَخَارِی، کَتَابِ العقیقة المولودغداة بولد، بیدائش کاسنداصابه تذکرهٔ عبدالله بن زبیرٌ سے ماخوذ ہے۔ ۲ متندحاکم \_جلد ۳\_ص ۵۴۸ \* ۳ البدایه والنہا به \_جلد ۸ مِص ۳۳۳

ادھرے گزرے، توسب بچان کود کھے کر بھاگ گئے۔لیکن عبداللہ بدستورا پی جگہ کھڑے رہے۔
حضرت عمر فی نے پوچھا، تم کیوں نہیں بھاگے ؟ انہوں نے کڑک کر جواب دیا، میں کیوں بھاگا،
نہ میں نے کوئی جرم کیا ہے اور نہ راستہ تک تھا کہ آپ کے لئے چھوڑ تا ایان واقعات سے انداز ہوسکتا
ہے کہ عبداللہ بجبین ہی سے کس قدر جری اور دلیر تھے۔

عهد خلفاء : عهدرسالت اورعهد صدیقی میں ابن زبیر میں کم س تھے،اس لئے ان دونوں زمانوں کا کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت ہے اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ خندق میں وہ ایک اُو نے ٹیلے پر سے غزوہ خندق کا تماشہ د مجھتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر کل چار پانچ سال کی تھی۔ اس روایت ہے بھی ان کی فطری جرائت و بہادری کا بہتہ چلتا ہے ورنہ کمسن بچہ ایسے ہولنا ک مناظر کے خیل سے سہم جاتا ہے ایکن ابن زبیر شنے اسے دیکھا اور محفوظ رکھا ہے۔

حضرت عمر فاروق کے ابتدائی زمانہ میں بھی بچین ہی تھا۔البتہ آخری عہد میں نوجوانی کا آغازہ و گیا تھا۔ چنانچے جبکہ ان کی عمر ۱۳ ہے سال کی تھی۔ سب سے اول برموک کی جنگ میں اپ والد بزرگوار کے ساتھ شریک ہوئے کے۔اور یہ غالبًا ان کے جہاد میں قدم رکھنے کا پہلاموقع تھا۔اس شرکت نے ان کی فطری صلاحیت کو اُبھار دیا اور میدان جنگ ایسا بھایا کہ مرتے دم تک توار ہاتھ سے نہ چھوٹی۔ جنگ طر ابلس : حضرت عثمان غن کے ذمانہ میں پورے آزمودہ کار بہاور ہوگئے تھے۔اس لئے ان کے اصل کارناموں کا آغاز ہی ای عہد سے ہوتا ہے۔ چنانچاس عہد میں سب سے اول طرابلس کی جنگ میں شریک ہوئے۔اس کی جنگ میں شریک ہوئے۔اس کی خوش تدبیری کا نتیج تھی۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ الاج میں جب عبداللہ بن ابی سرح نے طرابلس پر جملہ کیا تو یہاں کے حاکم جر جرایک لا کھ بیس ہزار اشکر جرار کے ساتھ مقابلہ کو نکلا ۔عرصہ تک دونوں میں ہہایت پُرزور مقابلہ ہو تارہا ہیں فیصلہ نہ ہوسکا۔حضرت عثان کا کومیدان جنگ کے حالات کی کوئی خبر نہائی تھی۔ اس لئے آپ نے ابن زبیر کا کوایک دستہ کے ساتھ دریافت حال لئے بھیجا۔ بیطرابلس پہنچے تو مسلمانوں نے آبییں دیکھ کرنعرہ تکبیرلگایا۔ جر جیر نے اس کا سبب پوچھا۔معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا المدادی دستہ آیا ہے۔ بین کروہ گھبرا گیا۔عبداللہ ابن زبیر کے آنے ہی سب سے پہلے جنگ نہایت بر تیب ہورہی تھی۔مقابلہ کا کوئی وقت متعین نہ تھا۔انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے صبح سے دو پہر تک کا ہورہی تھی۔مقابلہ کا کوئی وقت متعین نہ تھا۔انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے صبح سے دو پہر تک کا

ا بددونوں واقعدا بن اثیر \_جلد ۳ موسوس سے ماخوذ ہیں سے متدرک حاکم \_جلد ۳ مدس م ۵۵۵ میں سے اصابہ جلد ۳ میں اس کے متدرک حاکم \_جلد ۳ مدس م ۱۵۵ میں اس کے اصابہ جلد ۳ میں اس کے متدرک حاکم \_جلد ۳ میں اس کے اصابہ جلد ۳ میں اس کے اس کے

وقت مقابلہ کے لئے مقرر کیا۔ چنانچ مسلح سے لے کردو پہر تک مقابلہ ہونے لگا۔ بعد ظہر مجاہدین اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے تھے۔

خصرت ابن زبیر "تمام مجاہدین کومیدانِ جنگ میں دیکھتے تھے۔لیکن ابن الجی سرح انہیں کہیں نظر نہ آتا تھا۔سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ جرجیر نے اعلان کیا ہے کہ جوشحص عبداللہ بن سرح کاسر لائے گااس کوایک لا کھدینارانعام دیا جائے گااورا پی لڑکی اس کے ساتھ بیاہ دےگا۔اس اعلان کی وجہ ہے وہ کھلے بندوں نہیں نکلتا۔

یین کرزبیر "عبدالله بن سرح کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس میں خوف کی کیابات ہے۔ تم بھی اعلان کرادو کہ جو خض جرجر کا سرلائے گا اس کوایک لا کھ نفذ دیا جائے گا۔ اس کی لڑکی اس کے ساتھ بیاہ دی جائے گا۔ ابن زبیر "کے اس کے ساتھ بیاہ دی جائے گا۔ ابن زبیر "کے اس مشورے کے مطابق عبدالله بن سعد بن الجی سرح نے یہ اعلان کرادیا۔ اس اعلان پر جرجیرعبدالله بن سرح سے بھی زیادہ جراساں ہوگیا۔

لین جنگ براس کا کوئی اثر نه پڑا۔ وہ برابرطول کینچی چلی جاری تھی اور کوئی فیصلہ نہ ہوتا تھا۔
ایک دن این زبیر ؓ نے ابن ابی سرح کہا کہ جنگ کا سلسلٹ ہونے میں نہیں آتا ہم لوگ اپنے ملک سے بہت دور ہیں ، ہماراحریف اپنے ملک کے اندر ہے۔ اس کو ہرطرح مددل رہی ہے۔ اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ کل ہم لوگ فوج کے ایک حصہ کوآ رام کرنے دیں اور ایک حصہ کو لے کرمقابلہ کے لئے نکلیں ، جب معمول کے مطابق روی تھک کر لوٹ جائیں تو ہم لوگ تازہ دم فوج لے کرفوراً حملہ کردیں۔ اس تدبیر سے ممکن ہے خدا ہمیں کامیاب کردیں۔ اس تدبیر سے ممکن ہے خدا ہمیں کامیاب کردیں۔ اس تدبیر سے ممکن ہے خدا ہمیں کامیاب کردیں۔ اس تدبیر سے ممکن ہے خدا ہمیں کامیاب کردیں۔

حضرت ابن الجاسرے نے یہ مشورہ عام صحابہ کے سامنے پیش کیا ،سب نے اس مفید تجویز کی تائید کی۔
چنانچہ دوسرے دن اسلامی فوج کے تمام منتخب بہادروں کو ساز وسامان سے لیس کر کے خیموں میں چھوڑ
دیا اور باقی مسلمان میدان میں نکلے ۔ صبح سے دو پہر تک نہایت زور دار مقابلہ ہوتا رہا ، بعد دو پر جب
معمول کے مطابق رومیوں نے اپنے خیموں میں لوٹنا چاہا تو ابن زبیر "نے اس کا موقع نہ دیا اور برابر
جنگ کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب فریقین تھک کر چور ہوگئے تو ایک ددسر سے سے الگ ہوکر اپنے اپنے
لشکرگاہ پرلوٹ گئے۔

رومیوں کے واپس جاتے ہی ابن زبیر " تازہ دم فوج لے کر پہنچ گئے اور رومیوں پراس طرح اچا تک ٹوٹ پڑے گئے اور رومیوں پراس طرح اچا تک ٹوٹ پڑے کہ ان کو ہتھیار سنجا لنے کا موقع بھی نیل سکا اور انہوں نے نہایت فاش شکست کھائی۔اس معر کہ میں جرجیر کی لڑکی بھی گرفتار ہوئی۔

رومیوں کومیدان سے بھگانے کے بعد ابن ابی سرح نے محاصرہ کرکے شہر فتح کرلیا۔اس میں اتنامال غنیمت ہاتھ آیا کہ فی سوار تین تین ہزاراور فی پیادہ ایک ایک ہزار دینار حصہ میں پڑا۔سبیطلہ کی فتح کے بعد ابن ابی سرح نے سارے طرابلس میں اپنی فوجیں پھیلا دیں اور ابن زبیر " فتح کا مژدہ کے کرمدینہ گئے۔اس طرح طرابلس کی فتح کا سہرا در حقیقت ابن زبیر " ہی کے سررہا ہے۔

طبرستان کی فوج کشی میں شرکت

افریقہ کی فتح کے بعد رہ ہے میں طبرستان کی فوج کشی میں شریک ہوئے اور نمایاں حصہ لیا ہے۔ان دونوں مہموں کےعلاوہ اس عہد کے اکثر معرکوں میں ابن زبیر ٹنے داد شجاعت دی ،لیکن ان میں ان کے کوئی نمایاں کارنا مے نہیں ہیں ،اس لئے ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔

حضرت عثمان سطحى حفاظت

حضرت عثمان کے ابتدائی دورتک مسلمانوں کا شیراز ہبندھا ہوا تھا اوران کی تمام تو تیں غیر مسلموں کے مقابلہ میں صرف ہوتی تھیں۔ اس لئے جدھرار خ کردیتے تھے فتح ونصرت ان کے قدم چوم لیتی تھی لیکن چند ہی برسوں میں دفعۃ عالات بدل گئے اور مسلمانوں میں ایبا تفرقہ بیدا ہوا کہ پھر ان کی شیراز ہبندی نہ ہو گئی۔

ابتداء میں چندا شخاص کو حضرت عثمان کے خلاف کچھ شکایتی تھیں، فتنہ پردازوں نے اسے آڑ بنا کر حضرت عثمان کے خلاف ایسی آگ لگائی کی مسلمانوں کی پنیتیس (۳۵) سالہ مسامی جل کر خاکت میں شورش ببندوں کی جسارت یہاں تک بڑھ گئی کہ خلیفۃ المسلمین کو قصر خلافت میں شورش ببندوں کی جسارت یہاں تک بڑھ گئی کہ خلیفۃ المسلمین کو قصر خلافت میں شکھے رایا۔ ایسے نازک وقت میں خلیفہ مظلوم کی حفاظت کے لئے جو سر فروش نکلے تھے ان میں ایک ابن زبیر " بھی تھے "۔

حضرت عثمان من كي شهادت اور جنگ جمل :

لیکن حفرت عثمان "کے خلاف جوطوفان اُٹھایا گیاتھا، وہ ایسانہ تھا کہ چند مصلحین کے روکنے سے تھم جاتا۔ چنانچہاں نے حفرت عثمان "کی تمع حیات بجھا کر ہی دم لیا۔ آپ کی شہادت پر صحابہ کے تین گروہ ہوگئے تھے۔ ایک گروہ خانہ تین ہوگیا۔ دوسرا حضرت علی "کے ساتھ آپ کی حمایت میں تھا۔ تیسرا خلیفہ مظلوم کا قصاص لینے پر آمادہ تھا۔ اس آخری جماعت کے سرکردہ حضرت طلحہ "، فیس تھا۔ تیسرا خلیفہ مظلوم کا قصاص لینے پر آمادہ تھا۔ اس آخری جماعت کے سرکردہ حضرت طلحہ "، فیس تھیں۔

اس اختلاف نے صحابہ کے دوگر ہوں کو باہم صف آراکر دیا۔ حضرت عثمان سے کا نقام لینے والے گروہ کی قیادت حضرت عائشہ سی کرتی تھیں اور حضرت علی سان کے مقابلہ میں صف آرا تھے عین میدانِ جنگ میں جب مسلمانوں کی تکواریں ایک دوسرے کا خون پی رہی تھیں، حضرت علی سے نوب اللہ کے والد زبیر سی کورسول اللہ بھی کی ایک پیشن گوئی یا دولائی ۔ زبیر سی اسے من کرا لئے پاؤں لوٹ گئے۔ آپ کے صاحبز اوے حضرت عبداللہ سے نے روکنے کی بہت کوشش کی ایک حواری رسول آقائے نامدار بھی کی بیشن گوئی سننے کے بعدا کے بعدا

مختاط صحابہ نے اس خانہ جنگی کورو کنے کی بہت کوششیں کیں الیکن کوئی کوشش بھی کارگرنہ موئی اور مسلمانوں کے دومقد س گروہوں میں نہایت خون آشام جنگ شروع ہوگئی۔ حضرت عائشہ میں اور خطائے ۔ اُونٹ پر سوارا پنی فوج کی حوصلہ افزائی فرماتی تھیں۔ بیہ جنگ دومقد س ستیوں کی غلط نہی اور خطائے اجتہادی کا بیجہ تھی۔ کی خوصلہ افزائی فرماتی تھیں کے پیروؤں نے شخصیتوں کا بھی لحاظ اُٹھادیا تھا اور حضرت عائشہ سے کے اونٹ پر برابر تیروں کا مینہ برس رہاتھا اور ناموس نبوت کے فدائی اُونٹ کے گرد پروانہ وار حریم نبوت کی شمع برفدا ہور ہے تھے۔

حصرت ابن زبیر " بھی خالہ کی حفاظت میں سر بکف محمل کے پاس پنچے۔ حضرت عائشہ نے محمل کے اندر سے بوچھاکون؟ ابن زبیر "نے کہا، امال! آپ کا بیٹا۔ حضرت عائشہ نے بیار کے لہجہ میں ڈانٹا، ابھی خالہ بھا نجے میں گفتگو ہور ہی تھی کہ حضرت علی " کی فوج سے اشتر نخی حضرت عبداللہ کی طرف لیکا، انہوں نے تکوار سونت کی اور دونوں میں تکوار چلنے لگی۔ اشتر نے ایسا وار کیا کہ ابن زبیر " کا سرکھل گیا۔ انہوں نے بھی جواب دیا، مگر او چھا پڑا اور دونوں باہم دست وگریباں ہو گئے، لیکن دونوں طرف کے آدمیوں نے بڑھ کرچھڑ او یا ہے۔

اس جنگ میں ابن زبیر "اپی خالہ اور آنخضرت ﷺ کے حرم محترم کی حفاظت میں اس بہادری اور بے جگری سے لڑے کہ سارا بدن زخمول سے چھلنی ہوگیا۔اختتام جنگ کے بعد شار کیا گیاتو تکواروں اور نیزوں کے بہسے زیادہ زخم بدن پر تھے "۔
گیاتو تکواروں اور نیزوں کے بہسے زیادہ زخم بدن پر تھے "۔

من کی دیا ہے ہے میں دیں اس نہ سے کی مزال فیسٹ نہ

يزيد كى ولى عهدى اورابن زبير الله كى مخالفت :

۔ جنگ جمل میں خالہ کی محبت اور ناموں نبوت کی حمایت میدان جنگ میں تھینچ لا کی تھی۔ لیکن اس کے بعد صفین کی خانہ جنگی میں مطلق کوئی حصہ بیں لیا۔ بلکہ رفع شرکے خیال سے امیر معاویہ

ا متدرك حاكم \_جلدا ص ٣١٦ ٢ ابن اثير \_جلدا ص ٢٠١ ٢ اصابه \_جلدا تذكر ومحبدالله بن زبيراً

کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور اس وقت تک اس بیعت پر قائم رہے، جب تک امیر معاویہ نے اسلامی خلافت کوموروثی سلطنت بنانے کی کوشش نہیں کی لیکن جب انہوں نے یزید کوولی عہد بنانے کا ارادہ کیا تو ابن زبیر نے اس کی بڑی پُر زور مخالفت کی ، چنانچہ جب امیر معاویہ پر نید کی بیعت لینے کے لئے مدینہ آئے اور حضرت حسین مجد الرحمٰن بن ابی بکر وغیرہ کو بلایا تو ان لوگوں نے ان سے گفتگو کرنے کے لئے ابن زبیر معمود کو اپنانمائندہ منتخب کیا۔

صرت امیر معاویہ نے ان بزرگوں ہے کہا کہتم لوگوں کے ساتھ میرا جوطرز عمل ہے، تمہارے ساتھ جس قدرصلد حی کرتا ہوں اور تمہاری جتنی با تیں انگیر کرتا ہوں ، وہ سبتم کو معلوم ہیں۔ یزید تمہارا بھائی اور تمہارا ابن عم ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہتم لوگ صرف نام کے لئے اس کو خلیفہ کالقب دے دو ، باقی عمال کاعزل ونصب ، خراج کی تحصیل وصول اور اس کا صرف ، سبتم ، ہی لوگوں کے ہاتھوں میں رہے گا اور وہ اس میں کوئی مزاحت نہ کرے گا۔ یہن کر سب خاموش ہوگئے ۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی خاموش برامیر معاویہ نے ابن زبیر سے کہا تم ان کے خطیب اور نمائندہ ہو، اس لئے تم جواب دو انہوں نے کہا ، اگر آپ رسول اللہ بھی، ابو بحر "اور عمر " اور عمر " میں سے کسی ایک کا طریقہ انتخاب بھی اختیار کیجے تو اس کو قبول کرنے میں ہم کوئی مزر نہ ہوگا۔ امیر نے کہا ، ان لوگوں کا طریقہ کیا تھا؟ ابن زبیر "نے جواب دیا۔

اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی تفصیل امیر معاویہ کے حالات میں گزر چکی ہے، اس لئے یہاں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔امیر معاویہ ابن زبیر اس کی اس دلیری اور جراُت سے ہمیشہان سے

کھنگتے رہے۔ چنانچانی وفات کے جب انہوں نے ابن زبیر "اوران کے معاصرین کے متعلق یزید کو وصیت کی تو ابن زبیر "کاہ کیا کہ جو شخص اومڑی کی طرح ہوکر شیر کی وصیت کی تو ابن زبیر "کے خطرے ہے اس کو خاص طور ہے آگاہ کیا کہ جو شخص اومڑی کی طرح ہوکر شیر کی طرح حملہ آور ہوگا وہ عبداللہ ابن زبیر "ہے۔اگر وہ مصالحت کرلیس تو فبہا ورنہ قابو پانے کے بعد ان کو ہرگزنہ چھوڑ نا لے۔

امير معاويه "كانتقال، حضرت حسين "كاسفركوفهاورا بن زبير "كامشوره:

یزیدکی ولی عہدی کی بیعت کے جارسال بعد رہ ہے میں امیر معاویہ "کا انتقال ہو گیا اور
یزیدان کا جانشین ہوا۔ اس وقت اس کے لئے سب سے بڑا سوال حضرت حسین "اور ابن زبیر "کی
بیعت کا تھا۔ چنانچہ زمام حکومت سنجا لئے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ولید بن عتبہ
عاکم مدینہ کے نام حسین "اور ابن زبیر" سے بیعت لینے کا تاکیدی حکم بھیجا۔ اس حکم پر ولید نے ان
دونوں کو بلا بھیجا۔ حسین "اور ابن زبیر" نے ایکن ابن زبیر" نے ایک دن کی مہلت ما تکی اور راتوں
دات مدینہ سے مکہ نکل گئے۔ ولید وزم ہوئی تو ان کی تلاش میں آ دمی دوڑائے ، مگر ابن زبیر" دورنکل چکے
تھے۔ مکہ پہنچنے کے بعد یہاں مستقل قیام کر دیا۔

ای دوران حفرت حسین " کوفہ کے قصد ہے کہ بینا ہے مکہ آئے۔ ابن زبیر " کو جب معلوم ہوا کہ عراقی پورے طور پر حسین " کی امداد کے لئے آمادہ بیں اور دوران کی دعوت پر کوفہ جانے والے بیں ، تو آپ کے پاس جا کر پہلے آپ کے اس ارادہ کی تائید کی۔ پھراس خیال سے کہ مبادا اس تائید سے حضرت حسین " کوان کی جانب سے کئی بدگمانی پیدا ہو۔ یہ مشورہ دیا کہ آپ ججاز ہی میں رہ کر حصول خلافت کی کوشش کی جیئے۔ ہم سب بیعت کر کے آپ کی کامیابی کے لئے کوشش کریں گے اور ہر طرح سے آپ کے خیر خواہ رہیں گے۔ حضرت حسین " نے فرمایا،

میں نے اپ والد سے ایک صدیث نی ہے کہ 'حرم کا ایک مینڈھا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حرمت اُٹھ جائے گی'، اس لئے جاہتا ہوں کہ 'میں وہ مینڈھا نہ ہوں' ۔ اس جواب پر ابن زبیر "نے پھر بہ اصرار کہا کہ آپ حرم میں قیام کئے ہوئے بیٹھ دہئے ، باقی تمام کام میں انجام دوں گا۔لیکن حضرت حسین اصرار کہا کہ آپ حرم میں آگر حرم سے ایک بالشت بھی با برتل کیا جاؤں آو وہ مجھے حرم میں قبل ہونے سے زیادہ لیند ہے' ۔ حضرت حسین "کوان کی طرف سے بچھ بدگمانی تھی ۔ اس لئے ان کے مشور سے کو خیر خواہی پرمحمول نہ فرمایا اور یوں بھی آپ کوفہ جانے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس لئے ابن زبیر "کامشورہ درائیگاں گیا "۔

یز بداورابن زبیر "میں مخالف ابن زبیر "میں مخالف ابن زبیر "اپنے ورود مکہ سے لے کرحفرت حسین "کی شہادت تک سکون واطمینان کے ساتھ حرم کی پناہ میں بیٹھ رہے۔ کیونکہ اس درمیان میں شامی حکومت حضرت حسین سے نیٹ رہی تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد جب یزید کو حضرت حسین سے فراغت ملی تو اس نے چند آ دمیوں کو ابن زبیر" سے بیعت لینے کے لئے مکہ بھجا۔ ابن زبیر" نے آئیس بیہ جواب دیا کہ "میں بزید کی کی بات کا جواب نہ دوں گا، میں باغی

سے سے معہ جو میں دیروے میں میں ہو ہوں یو ہیں دیوں کا '۔ان لوگوں نے یہ جواب جا کریزید کو مہیں ہوں ،کیس ایک ان لوگوں نے یہ جواب جا کریزید کو

سنادیا۔لیکن برنیدسی ایسے خص کوجس کی جانب سے اس کی حکومت کوخطرہ موسکتا تھا، بغیر قابومیں لائے

چھوڑنے والانہ تھا۔ خصوصاً ابن زبیر کے بارے میں امیر معاویہ کی وصیت موجود تھی۔ اس لئے اس

نے دوبارہ معززین شام کاایک وفد بھیجا۔

حضرت حسین "کی شہادت میں اے اپی غفلت کا نہایت تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ اس لئے اس مرتبہ ارکان دفد کو بہ تصریح ہدایت کردی کہ بلاظام دتعدی سمجھا سمجھا کر کی طرح ابن زبیر "سے بیعت لینے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ ان لوگوں نے حرم میں جا کرابن زبیر "سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ ابن زبیر " نے اس دفد کے ایک رکن ابن عضاہ سے کہا ، کیا تم حرم میں خون بہانا پند کرد گے؟ اس نے جواب دیا ، اگر تم بیعت نہ کرد گے قواس میں بھی در لیخ نہ کرد لگا۔

حضرت ابن ذبیر "خرم کے ایک کبوتر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس مقام پر تو اس پرندہ کا خون
بھی حرام ہے۔ ابن عضاہ نے تیر کمان میں جوڈ کر کبوتر کے سامنے کر کے اس سے خطاب کی کہ تو امیر
المونین کے حکم کی سرتانی کرے گا؟ پھر ابن ذبیر "سے کہا، اگر یہ کبوتر اس استفسار پر ہاں کہتا ہے، تو خاک
وخون میں تر پر انظر آتا۔ ابن عضاہ کا یہ جواب بن کر ابن ذبیر "اس وفد کے ایک دوسرے رکن نعمان بن
بشیر کو تخلیہ میں لے گئے اور ان کے سامنے اپنا اور بزید کا مواز نہ کیا۔ نعمان نے کہا مجھ کو آپ کے تمام
فضائل کا اعتراف ہے۔

یاقرارکرانے کے بعد کہا، کیاس کے بعد بھی تم بھی کو یزید کی بیعت کامشورہ دوگے؟ نعمان نے کہا، اگرآپ میری ذاتی رائے پوچھتے ہیں تو ہیں بھی آپ کومشورہ ندوں گااور نہ آئدہ اس مقصد کے لئے آپ آوں گا۔ اس گفتگو کے بعد شامی وفد ناکام واپس چلا گیااور بزید کے سامنے بیان دیا کہ ابن زبیر سے نام دہ بین ۔ مسلم بن عقبہ مری نے نعمان کی شکایت کی کہ انہوں نے ابن زبیر سے تخلیہ میں بھی اوراس گفتگو کے بعد وہ بغیرا پناکام پورا کئے ہوئے لوٹ آئے۔

## ابن زبير الأكادعوى خلافت اورشامي فوج كامر بينة الرسول كولوشا:

شامی وفد کی واپسی کے بعد ابن زبیر ٹنے تہامہ اور اہلِ تجاز کوا بی بیعت کی دعوت دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اورمحمہ بن حنفیہ کے علاوہ ہاتی اور تمام لوگوں نے بیعت کرلی۔ بیعت لینے کے بعد انہوں نے برید کے عمال کو مدینہ سے نکال دیا اور یہاں سے بنی اُمید کی حکومت اُٹھ گئی۔

یزیدکوان حالات کی خبرہوئی تو اس نے مسلم بن عقبہ مری کوایک فوج گرال کے ساتھ تجاز روانہ کیا اور ہدایت کردی کہ پہلے اہل مدینہ کی تادیب کی جائے۔ (انہوں نے بھی مکہ والوں کی طرح اپنے یہاں سے اُموی عمال کو نکال دیا تھا) اور مدینہ سے فراغت کے بعد پھر مکہ بیں ابن زبیر "کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچ اس ہدایت کے مطابق مسلم پہلے مدینہ آیا۔

یہاں کے باشندے پہلے ہے مقابلہ کے لئے تیار تھے۔دونوں میں نہایت پُرزور مقابلہ ہوا ،کین اہلِ مدینہ علومت کی تاب نہ لا سکے اور شکست کھا گئے۔اس معرکہ میں بہت ہے انصاری شہید ہوئے اور شامی فوج تین شانہ روز تک نہایت بیدردی کے ساتھ مدینۃ الرسول لوئتی رہی اور یہاں کے باشندوں کے بدریغ قبل کرتی رہی۔ پھر باشندگان مدینہ سے بزورشمشیر بزید کی بیعت کے کر کمدوانہ ہوئی ہے۔

مکه کامحاصره اوریز بدگی موت :

ابھی مسلم مکہ نہ پہنچا تھا کہ اس کا آخری وقت ہو گیا اور وہ راستہ ہی جس حیین بن نمیر کو اپنا جانشین بنا کرچل بسا۔ اس وقت ابن زبیر حرم محتر میں پناہ گزیں تھے۔ حیین بن نمر نے مکہ پہنچ کر مکہ حرم کا محاصرہ کر لیا اور جبل ابوقیس پر نجین نصب کر کے خانہ کعبہ پر آ خباری شروع کردی۔ اس آتش باری ہے کعبہ کی ممارت کوفقصان پہنچا ہے۔

ابن زبیر "اور حمین میں مقابلہ جاری تھا کہ رئیج الاقل سالاج میں یزید کا انقال ہوگیا۔اس کی موت سے شامیوں کی ہمت چھوٹ گی اور حمین بن نمیر نے ابن زبیر "ے کہلا بھیجا کہ جس کے لئے ہم لڑتے تھے وہ مرگیا۔اس لئے اب سلح کر کے حرم کے دروازے کھول دوتا کہ ہمارے آ دمی خانہ کعبہ کا طواف کر لیں اور اب آپس میں ملنا جلنا جا ہے۔اس کی درخواست پر ابن زبیر "نے حرم کے دروازے کھول دیے اور شامی بلا تکلف طواف کرنے گئے۔

ا اخبارالطّوال ص۱۷۲/۲۷ این اثیرنے اس کوزیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔،ہم نے صرف نتیجہ پراکٹفا کیا۔ ۲ ابوالغد اور جلد۲ ص۱۹۲

ال سلسله میں ایک دن ابن زبیر اور صین میں ملاقات ہوگئ۔ یہ وہ وقت تھا کہ یزید کی وفات سے بی اُمیہ کی قوت کمزور پڑ چکی تھی اور اس وقت ان میں کوئی ایسا با حوصلہ محض نظر نہ آتا تھا جو حکومت سنجال سکتا۔ اس لئے حصین نے ابن زبیر "کا ہاتھ بکڑ کے آہتہ ہے کہا ،اگر آپ میرے ساتھ شام چلے چلیں قومہاں میں آپ کی بیعت کے لئے کوشش کروں ،ان لوگوں (بی اُمیہ) کا معاملہ اب کمزور پڑچکا ہے اور موجودہ وقت میں آپ سے زیادہ کوئی شخص خلافت کا مستحق نظر نہیں آتا۔

بدراز دارانه گفتگوئ کرابن زبیر "فیصین کاماتھ جھٹک دیااور بآواز بلند جواب دیا، "جب
تک ایک ایک تجازی کے بدلہ میں دی دی شامیوں کا سرنة کم کرلوں گا،ای وقت تک بیناممکن ہے "۔
حصین نے مایوی ہوکر جواب دیا ، جوشی کو وہا قاعرب شار کرتا ہے دہ فلطی پر ہے۔ میں تم سے راز کی
گفتگو کرتا ہوں اور تم چلا کرای کا جواب دیتے ہو۔ میں تم کوائن وسلائتی کی طرف بلاتا ہوں اور تم
میدان جنگ میں کھینچتے ہو۔ ابن زبیر "کا یہ رنگ دیکھ کرھین فوج لئے ہوئے شام چلا گیا ہے۔

درحقیقت ابن زبیر ملکویی بهترین موقع ملاتھا۔ اگر جذبات سے مغلوب ہوکرا سے نہ کھو دیتے اور حسین کی دعوت قبول کر لیتے تو آج بنوا مید کی تاریخ کا کہیں وجود نہ ہوتا اور تاریخ اسلام کی اور رنگ پر ہوتی ۔ گران کی قسمت میں قومقتول ہونالکھا تھا۔

معاویه بن یزید کی تخت سینی اور دستبرداری :

یزید کے بعدال کالڑکا معاویہ تخت نشین ہوا۔ پیطبعاً سلیم الفطرت تھا۔ اس لئے نی اُمیکی بعدان این اللہ خاندان کوجمع بعنوان سے بہت جلد بددل ہوگیا اور تخت نشینی کے چندہی مہینوں کے بعدا پنالی خاندان کوجمع کرکے کہا کہ مجھ سے تمہاری حکومت سنجا لئے کی طاقت نہیں ہے اور تم میں کوئی عمر بن الخطاب " نظر نہیں آتا ، جے خلیفہ بنادوں اور نہ اہل شور کی ہی نظر آتے ہیں کہ ان پر معاملہ چھوڑ دوں۔ تم اپنے معاملات کوزیادہ مجھتے ہو۔ اس لئے جے جا ہو خلیفہ بنالو، یہ کہ کر خلافت سے دستبردار ہوگیا ہے۔

حضرت معاویہ بن بزید کی دستبرداری کے بعد بن اُمید کی خلافت قریب قریب ختم ہوگئ اور تمام اسلامی مما لک نے ابن زبیر "کی خلافت سلیم کرلی۔ شام میں بھی ان کاکوئی حریف باقی ندر ہا۔ کیونکہ مروان بن حکم اور دوسرے اکابر بن اُمید یہ میں سے لیکن ان میں بھی ابن زبیر "کے مقابلہ کادم باقی نہ تھا۔ چنا نچے مروان ان کی بیعت پر آمادہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس موقع پر پھر ابن زبیر "نے بردی سیائ علمی کی ، جو بہا غلطی ہے۔ بھی زیادہ بحت تھی "۔

ابن اثیر \_جلد ۲۰ می ۱۰۷ ومتدرک حاکم فضائل ابن زبیر تر ابوالفد اء \_جلداول می ۱۹۳ سے اس الفد اء \_جلداول می ۱۹۳ سے اس سے مراد حصین بن نمیر کے مشورہ کی مخالفت ہے، جواُد پر گزر چکا ہے۔

انہوں نے انقاماً جوش میں جس قدر بی اُمیہ مدینہ میں تھے۔سب کو حکماً نکلوا دیا۔ان میں مروان بھی تھا۔ بلکہ مروان کالڑکا عبدالملک اس وقت بیارتھا۔اس کی بیاری کی وجہ ہے مروان سفر سے معذورتھا۔لیکن ابن زبیر آئے تخت احکام کے سامنے اس کو قیام کرنے کی ہمت نہ پڑی اورا ہے بیار کا عبدالملک کو لے کرمجوراً مدینہ چھوڑ نا پڑا۔ بنوا میہ کے مدینہ ہے نکلنے کے بعدا بن زبیر " کواپنی غلطی کا احساس ہوااورانہوں نے بنی اُمیکی تلاش میں آدمی دوڑائے۔ مگروہ قابوے باہر ہو چکے تھے۔

ال غلطی ہے بی اُمیکوقدم جمانے کا موقع مل گیا۔ اگر عبداللہ بن زبیر ہے انہیں مدینہ میں رہے دیے تو پھر خاندان بی اُمیہ میں ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھااور دمشق کا تخت ان کے لئے بالکل خالی ہوجا تا۔ مگران کی قسمت میں بیدردی کے ساتھ حرم میں ذرئے ہونا مقدر ہو چکا تھا۔ اس لئے خودا ہے ہاتھوں سے اس کے اسباب مہیا کردیئے۔

شام میں مروان کی بیعت:

بن آمید پند ہے نکل کرشام پنچے۔اس وقت یہاں کی حالت بڑی آبتر ہورہی ہورہی تھی۔
گوابن ذہیر "کااٹر یہاں بھی بیخ چکا تھا۔تا ہم بنی اُمیہ کے پایٹ تخت ہونے کی وجہ سے ان کے حامیوں کی بھی خاصی جماعت موجود تھی۔ مروان جس وقت شام پہنچا ،اس وقت اسے دوستم کی مخالفتوں کا سامنا کر نا پڑا۔ ایک عبداللہ بن زبیر "کے شامی حامیوں کی ، دوسر بے خودا پنے اہل خاندان کی۔اس لئے کہ بنی اُمیہ میں اس وقت مروان کے علاوہ عمرو بن سعیداور خالد بن بزید بھی خلافت کے دعویدار تھے۔ چنا نچہ عرصہ تک ان میں شکش جاری رہی اور جنگ وجدال کی نوبت بھی آگئے۔لیک آخر میں بنی اُمیہ کے ایک خیر خواہ روع بن جذامی کی کوششوں سے بیا ختلاف ختم ہوگیا اور ذی الحجہ سماح ہو میں مروان کا انتخاب ہوگیا اور اس کے بعد علی التر تیب خالد بن بزید اور عمرو بن سعید ولی عہدی کے لئے نامز دکر دیئے گئے۔ ہوگیا اور اس کے بعد علی التر تیب خالد بن بزید اور عمرو بن سعید ولی عہدی کے لئے نامز دکر دیئے گئے۔ اس طرح بی اُمیہ کی گرتی ہوئی محارت سنجل گئے۔

شام سے ابن زبیر کے داعیوں کا اخراج اور مروان کا قبضہ: گومردان کی بیعت کے بعد بی اُمیہ کے اُکھڑے ہوئے پاؤں جم گئے۔لیکن ابھی تک تمام ممالک اسلامیہ برابن زبیر "کااثر غالب تھا۔مصر،کوفہ،بھرہ، عواصم،خراسان میں ان کے داعی کام

کررہے تھے۔ بلکہ خود شام میں حمص ، قنسرین اور دمشق ان ہی کے زیرِ اثر تھے۔ خاص پایئے تخت دمشق برابن زبیر ﷺ کے داعی ضحاک بن قیس کا قبضہ تھا۔ اس لئے زمام حکومت سبنھا لنے کے بعد ہی

مروان نے ابن زبیر کے کارکنوں کے اخراج کی طرف توجہ کی اورسب سے پہلے وہ اُموی یا یہ تخت دمشق كى طرف بروها - يهال ابن زبير " كا داعى ضحاك بن قيس تفااور دوسر يشامى دعاة كى امداد واعانت بھی اس کی حاصل تھی۔اس لئے مروان کا اور اس کا بہت زبر دست مقابلہ ہوا۔اس مقابلہ میں ضحاک مارا گیااوراس کے ساتھی بھاگ نکلے۔اس قبل کی خبرحمص پینچی ،تووہاں کا کارکن نعمان بن بشیر بھی حمص چھوڑ کر بھا گا۔ مگر رائے میں قتل کر دیا گیا۔ قرقیسیا کے داعی نے بھی ان دونوں کا انجام دیکھ کرمیدان خالی کردیا۔ اس کے بعد مروان نے فلسطین پر بھی قبضہ کرلیا۔ اس طرح شام کے وہ مقامات جو ابن زبیر کے زیراثر تھے، پھر بی اُمیہ کے قصہ میں آگئے کے

مصر برقبضه في مصر مين عبدالرحمن بن مجدم ابن زبير "كي دعوت مين مصروف تفاراس ليخشام ے فراغت کے بعدم وان مصر کی طرف بردھا۔عبدالرحمٰن اس کے مقابلہ کے لئے نکا۔اس کے نکلنے کے ساتھ دوسری سے سے عمر و بن سعیدا موی مصر میں داخل ہوگیا۔عبدالرحمٰن سے کچھند بن برااوراس نے گھرا کر سپر ڈالدی اور معرمیں بھی مروان کی بیعت ہوگئی۔مصریر قبضہ کے بعد مرصان دمشق واپس جار ہاتھا کہ رائے میں اطلاع ملی کے عبدالرحمٰن بن زبیر کے بھائی معصب دمشق بہنچ گئے ہیں۔ بین کر مروان نے فوراً عمرو بن سعید کومصعب کے اخراج کے لئے آ گےروانہ کردیا۔اس نے ومثل پہنچ کر مردان کے پہنچنے سے بل ہی مصعب کو نکال دیا اور مروان یا پہنچنت میں داخل ہو گیا <sup>ہا</sup>۔

مروان کی وفات اور عبدالملک کی تخت مینی :

اُورِ معلوم ہوچکا کہ مروان کے بعد علی التر تیب خالد بن بزید اور عمر و بن سعید ولی عہد نامزد کئے گئے تھے۔مصروشام وغیرہ کے بعدمروان نے ان دونوں کا نام خارج کر کے اپنے لڑ کے عبدالملک کوولی عہد بنادیا۔اس کے چندہی دنوں بعداس کا پیام اجل آگیا۔ چنانچےرمضان ۲۵ ج میں وہ چل بساراس کی وفات کے بعد عبد الملک اس کا جانشین ہوا۔

مختار تقفي كاخروج:

بی اُمیابن زبیر " کی شکش کے زمانہ میں بی ثقیف کے ایک گمنام مگر عالی دماغ مختار بن انی عبیدتقفی کوقسمت آزمائی کا حوصلہ پیدا ہوا، مگراس جیسے معمولی آ دمی کا کسی سہارے کے بغیر کامیاب ہونامشکل تھا۔ بیدہ زمانہ تھا، جب ابن زبیر " کااثر غالب تھا۔اس لئے وہ شروع میں ان کے ساتھ ہوگیااور حسن تدبیر سے ان کے دماغ میں برارسوخ بیدا کرلیا ع کین چنددنوں کے بعداس کواندازہ ہوا کہان کے ساتھ رہ کر وہ حصول مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکتا تو وہ تو ابین کی تحریک یعنی امام حسین گے خون کا انتقام لینے والی جماعت میں جوائی زمانہ میں قائم ہو کی تھی شامل ہو گیا اور جب اس تحریک کے سرکردہ مختلف لڑائیوں میں کام آ گئے تو خوداس کا رہنما بن گیا۔ لیکن ابن زبیر گئے تعلق قائم رکھا، اور ان پراس کو ظاہر نہ ہونے دیا اور اس تحریک کوموڑ بنانے کے لئے حضرت زین العابدین سے بھی اس کی سر پرتی قبول کرنے کی درخواست کی۔

ال سلسلے میں اس نے بہت ہے گراہ کن عقائد بھی اختر اع کئے تھے، جن کا امام موصوف کو علم تھا ، اس لئے انہوں نے اس کی درخواست مستر دکردی اور مسجد نبوی کے میں تقریر کر رے مختار کی گمراہی اور مکروز ورکا پردہ فاش کردیا۔ اور فرمایا کہ اس مخص نے محض لوگوں کو دھو کہ دینے ہے لئے اہلِ بیت کی دعوت کو آٹے بنایا ہے، ورنداس کوان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ان سے مالیں ہونے کے بعد مختار حضرت حسین کے سوتیلے بھائی محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچا اور ان سے امامت قبول کرنے کی درخوست کی ۔ امام زین العابدین نے انہیں بھی روکا ، اور کہا کہ اہل بیت کی محبت میں اس کا ظاہراس کے باطن سے بالکل مختلف ہے اور وہ یہ دعویٰ صرف محبانِ اہل بیت کی محددی حاصل کرنے کے لئے کرتا ہے ، ورثہ حقیقت میں اس کواہل بیت کی دوتی ہے کوئی تعلق نہیں ، بلکہ وہ ان کادشمن ہے۔ میری طرح آپ کو بھی اس کا پردہ فاش کرنا جائے۔

حضرت محمد بن حنفیہ نے ابن عباس سے رائے لی۔اس زمانہ میں ابن زبیر ان دونوں کو بیت کے لئے مجبور کررہے تھے اور ان کو ان کی جانب سے خطرہ تھا۔ اس لئے مختار کی حمایت حاصل کرنے کے لئے ابن عباس نے محمد بن مختار کوسر پرتی قبول کرنے کامشورہ دیا ۔

محبان اہل بیت کامر کزعراق تھا۔ وہاں یتج کیٹ زیادہ کامیاب ہو عتی تھی۔ اس لئے محمہ بن حنفیہ کوسر پرست بنانے کے بعد مختار نے ان سے عراق میں کام کرنے کی اجازت جاہی۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ محمہ بن حنفیہ نے محض ابن زبیر "کے خطرہ سے بچنے کے لئے مختار کی سر پرتی قبول کی تھی ، ورنہ ان کوخود اس پراعتاد نہ تھا۔ اس لئے عراق میں کام کرنے کی اجازت دینے کے بعد بھی انہوں نے ابنا ایک آدمی عبداللہ بن کامل ہمدانی اس کے ساتھ کردیا اور اس کومختار سے ہوشیار رہنے کی ہمایت کردی آ۔

دوسری طرف مختار نے ابن زبیر سے بھی مخفی تعلق رکھا، تا کہ اگراس تحریک میں کامیا بی نہ ہو تو ابن زبیر سے بھی مخفی تعلق رکھا، تا کہ اگراس تحریک میں کامیا بی نہ ہو تو ابن زبیر "کا دروازہ کھلار ہے اوران ہے اس نے کہا عراق میں اس کا قیام ان کے لئے زیادہ مفید ہوگا۔اوروہاں جاکروہ بی ہاشم کو بی اُمیہ کے مقابلہ میں ان کی المدادواعا نت پر آبادہ کر سے گا۔

ان دونوں سے الگ الگ اجازت لے کروہ عراق پہنچااور بڑی ہوشیاری سے اہل بیت کی تحریک کا رُخ آل فاطمہ سے محمد بن حنفیہ کی طرف موڑ دیا اور انہیں حضرت علی " کا جانشین اور مہدی موعود مشہور کر کے ان کی دعوت شروع کردی ہے۔ اور بہت سے گمراہ عقید سے اختر اع کئے ہے۔

کوفہ شیعان علی "کامرکز تھا۔ یہیں حضرت امام حسین "کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔
اس سے پہلے توابین کی تحریک یہاں اُٹھ پھی تھی۔ عراقیوں کے دلوں میں عام طور پر قاتلین حسین "سے انتقام لینے کا جذبہ موجود تھا۔ اس لئے مختار کواپنے مشن میں غیر معمولی کا میابی ہوئی۔ ہزاروں آدمی اس کے ساتھ ہوگئے۔ اس وقت ابن زبیر "کی جانب سے عبداللہ بن مطبع کوفہ کے عامل تھے۔ انہوں نے مختار کے پاس عوام کی آمد رفت دیکھی تو اس کی طرف سے کھٹک گئے اور مختار سے اس کا انہوں نے مختار کے پاس عوام کی آمد رفت دیکھی تو اس کی طرف سے کھٹک گئے اور مختار سے اس کا سبب بوچھا، اس نے جواب دیا، لوگ عیادت کے لئے آتے ہیں۔ اس جواب سے وقتی طور پر محاملہ سبب بوچھا، اس نے جواب دیا، لوگ عیادت کے لئے آتے ہیں۔ اس جواب سے وقتی طور پر محاملہ مل گئی آئیا، کین اس فتم کے حیلوں سے اس کی کوششیں زیادہ دفوں تک راز ندرہ سکتی تھیں اور ابھی اس میں اتنی قوت پیدائیں ہوئی تھی کہ وہ عبداللہ بن مطبع کے مقابلہ میں علی الاعلان آجا تا۔ اس لئے اس کو کوفہ میں کی بااثر بیشت بناہ کی ضرورت تھی۔

حسن اتفاق سے یہاں کے ایک مقتد راور با از شخص ابراہیم بن اشریخی حضرت علی کے حامیوں میں تھے۔ مختار کی نظر انتخاب ان پر پڑی۔ اس نے محمد بن حفیہ کی جانب سے انہیں ایک فرضی خط دے کر اپنا حامی بنالیا اور ابرہیم اس کے پاس آنے جانے گئے۔ کوفہ کے پولیس افسر ایاس بن نصنار کو خبر ہوئی ، تو انہوں نے روک ٹوک کی۔ مگر ابراہیم نے اپنی قوت اور اپنا اثر کے زعم میں اس کی ایک نہ تن ۔ ایاس نے تنبیہ بھی کی کہتم اری آمد ورفت سے میر اشبہ بڑھتا ہے۔ اس لئے آئندہ اس کا ایک نہ تن ۔ ایاس نے تنبیہ بھی کی کہتم اری آمد ورفت سے میر اشبہ بڑھتا ہے۔ اس لئے آئندہ اس کا سلسلہ بند کر کے خاموثی سے گھر میں بیٹھو۔ ورنہ تم ہار اسر قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن ابراہیم کوفہ کے معزز ومقتد رآدی تھے۔ وہ اس کی دھمکی کو خاطر میں نہ لائے اور مختار کو اس واقعہ کی اطلاع دے کر اس کے قبل کی اجازت مانگی۔ مختار نے اجازت دے دی ۔ اجازت ملئے کے بعد ابراہیم نے نہایت جرائت اور دلیری کے ساتھ اس کوقل کر دیا۔

عبدالله بن مطيع كاخراج اورعراق برمختار كاقبضه:

عبدالله بن مطیع حاکم کوفہ کوایاس کے آل کی اطلاع ہوئی تواس نے ابراہیم کی گرفتاری کے لئے آدی بھیجے، لیکن اب معاملہ دارو گیر کی حدے آ کے بڑھ چگاتھا اور مختار کی قوت بہت بڑھ چگاتھی۔ اس کے آدمی ابرہیم کی مدد کو بہنچ گئے اور ابراہیم نے عبداللہ بن مطیع کے آدمیوں کو بھگادیا اور مختار نے عبداللہ کو قصرا مارت میں گھیر لیا۔

حضرت عبداللہ نے مقابلہ کیا گرفتکت کھائی اور مختار کے آدمیوں نے کل میں اُڑنے کے لئے کمند ڈال دی۔عبداللہ نے جب دیکھا کہ اس کی جان بچنامشکل ہے تو امان ما تک لی۔ مختار نے اس کی جان بخشی کی ایک لا کھ نفتہ دے کر آزاد کر دیا کہ جہاں چاہے چلا جائے اور کوفہ اور اس کے ساتھ سارے عراق پر مختار کا قبضہ ہوگیا اور تمام مقامات پر اس نے اپنے عمال مقرر کر دیے کے اور عراق میں صرف بھرہ ابن ذیر کے یاس رہ گیا۔

محربن حنفیه کی قیداورر مائی:

کوفد پر مخار کے بعد کوئی ہیعان ابن حنفیہ کو آزادی کے ساتھ ابن زہیر معموصہ کی خالفت کا موقع مل گیا۔ چنانچ انہوں نے علائید ابن حنفیہ کی دعوت شروع کردی۔ ابن زہیر معموصہ سے ابن عباس اور ابن حنفیہ سے بیعت لینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب تک ان پر جرنہ کیا تھا عواق پر مختار کے قبضہ کے بعد جب ان پر اس کی حقیقت فلا ہر ہوئی اور ابن حنفیہ اور ابن عباس سے اس کا تعلق معلوم ہوا تو انہوں نے محمہ بن حنفیہ اور ان کے ساتھوں پر بیعت کے لئے دباؤڈ الا اور ان کو اور ایواری میں قید کر کے ایک اور ان کو اور ایواری میں قید کر کے ایک محمہ بن حفیہ نے مختار کردی کہ اگر وہ لوگ اس مدت میں بیعت نہ کرلیں گے تو آئیس جلاد یا جائے گا۔ محمہ بن حفیہ نے مختار کو اس کی اطلاع دی۔ اس نے تھوڑی سے فوج محمہ بن حفیہ کو چھڑا نے کے لئے جھے دی اور مالا کھ در ہم ان کے خرج کے لئے بھیجے۔ اس فوج محمہ بن حفیہ کو وہڑا ان کے ساتھوں کو قید سے چھڑا ہا ہے۔

قاتلين حسين لأكاقل

عراق قبضہ کرنے کے بعد مختار قاتلین حسین "کی تلاش میں نکلا اور شمر ذی الجوش ،خولی اصحی اور عمر بن سعد کوتل کر کے ان کے سرمحد بن حنفیہ کے پاس بھجواد یئے اور ایک کری بنوا کرا پنے

ا يتمام حالات ملحصاً اخبار الطّوال ص٢٩٦ - ٣٠٠ عاخوذين - ع ابن اثير -جلدم ص٢٠١ - ٢٠٠ ملحصاً

ا تباع کو یقین دلایا کہ بیکری حاملِ اسراراور بنی اسرائیل کے تابوت سکینہ کی طرح متبرک ہے، اس کری پروہ تمام معرکوں میں نکلتا تھا ہے۔

در حقیقت مختار بی اُمیداورا بن زبیر دونوں کوزیر کر کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا،
خون حسین کا کو دعوت کے ذریعہ بی اُمیہ کے مقابلہ میں اس کوعوام کی تا سید حاصل ہوگی تھی۔ ای طرح ابن زبیر کے مقابلہ میں بھی اسے بہت سے حامی مل گئے ،اس لئے اس کو دونوں کے مقابلہ میں آسانی ہوئی۔ مختار کا تبلیغی مرکز عراق چونکہ ابن زبیر کے قضہ میں تھا، اس لئے پہلا تصادم انہی سے ہوا۔ پھر عراق پر قبضہ کے بعد مختار کی قوت بڑھ گئی ہو بی اُمیہ کو بھی اس کی جانب سے خطرہ پیدا ہوا۔ چرعواق پر قبضہ کے بعد مختار کی قوت بڑھ گئی ہو بی اُمیہ کو بھی اس کی جانب سے خطرہ پیدا ہوا۔ چنا نچواموی حاسم عبیداللہ بن زیاد نے مختار کے عامل موصل عبدالرحمٰن بن سعید پرفوج کشی کردی۔ عبدالرحمٰن نے اس کو فکست دے کرفل کردیا ،اس طرح چند دنوں کے اندر ہاتھوں ہاتھ تمام حاسین حسین کا خاتمہ ہوگیا ہے۔

كوفي عربول اور مختار مير الخالفت

مخارائ خروج سے اس وقت تک اٹھارہ مہینہ مسلس مجمیوں کے بل پر بی اُمیداور زبیر "
کا کامیاب مقابلہ کر تارہا ہے۔ ان تمام معرکوں میں اس کے دست راست و باز وزیادہ تر مجمی تھے۔ اس
لئے اس کی توجہ تمامتر ان کی جانب مبذ ول رہی ۔ ان کے مراتب بڑھادیے ، اُنہیں بڑے بڑے
مناصب پرمتاز کیا۔ ان کی اولاد کے وظا کف مقرر کئے ، ان کو اپنامشیر کاراور ہم جلیس بنایا۔ اس کے
مقابلہ میں عربوں کے ساتھ اس کا طرز عمل نہایت غیر منصفانہ اور اہانت آمیز تھا۔ انہیں مال وزر سے
بھی محرومر رکھا اور تقرب و ہم جلیسی ہے بھی دور رکھا۔ عربوں کے لئے یہ اہانت آمیز سلوک شخت
اشتعال انگیز تھا۔ چنانچہ وہ سب اس سے بھڑ گئے اور تمام اشراف عرب نے مجتمع ہوکر اس کے خلاف
غصہ ونفرت کا اظہار کیا۔ اس نے جواب دیا

خدائم کو عارت کرے، میں نے تم کو اعزاز بخشا ہم نے غرور کیا۔ تم کو والی بنایا ہم نے خرائح کی رقم گھٹادی۔ مجمی تم سے زیادہ مطبع و منقاد اور میرے چشم وابرو کے پابند ہیں۔ یہ جواب س کر عربوں نے کہا یہ گذاب ہے۔ اور بنی ہاشم کے پردہ میں اپنی دنیا بنانا چاہتا ہے اور سب کے سب اس کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے۔ مختار نے ان کی مخالفت دیکھی تو عجمیوں کو جمع کرکے کہ 'عربوں نے کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے کے کہ 'عربوں نے

ا اخبار الطّوال ص ٢٩٦ -٣٠٠ ملحها على يعقو بي -جلدا ص ٣٠٨ وابوالفد اء -جلدا ص ١٩٥ على ١٩٥ على الماد المحمد المحمد

محض تہماری وجہ سے میری مخالفت کی ہے، اس لئے ان کے مقابلہ میں تم کواپی شرافت اور و فاداری کا ثبوت دینا چاہئے''۔ اس کی نفسی دلیل پر چالیس ہزار مجمیء بوں کے مقابلہ میں اس کی جمایت پر آمادہ ہوگئے اور کوفہ میں دونوں میں نہایت زبر دست مقابلہ ہوا۔ دینوری کی روایت کے مطابق عم بن سعد اور شمر بھی اس مقابلہ میں عربوں کی جماعت میں تھے۔لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے تل کئے جا چھے تھے۔ بہر حال اس معرکہ میں پانچ سوکوفی عرب قبل اور دو ہوگر فقار ہوئے۔اشراف کوفہ نے اپنا مباوکمز ورد یکھا تو کوفہ جھوڑ کر مصعب کے یاس بھرہ چلے گئے۔

مصعب سے کوفی عربوں کی استمداد:

کوفیوں کوفیوں کوفکست دینے کے بعد مختار نے اشراف کوفہ پرتخی شروع کردی۔اس لئے یہ لوگ کوفہ چھوڑ کرمصعب کے پاس بھرہ چلے گئے اوران سے درخواست کی کہ آپ اس کذاب کے مقابلہ میں کیوں نہیں نکلتے۔اس نے ہمارے اشراف کا قتل کیا ، ہمارے گھروں کو ڈھایا، ہماری جماعت کا شیرازہ بکھیرا بجمیوں کو ہمارے سرچڑ ھایا، ہمارامال ومتاع ان کے لئے مباح کردیا۔ آپ اس کے مقابلہ میں نکلئے،ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اورکوفہ کے کل عرب آپ کا ساتھ دیں گے۔

مصعب اورمختار كامقابلهاور مختار كافتل:

ال درخواست پرمصعب نے اپنے مشہور سپہ سالا رمہاب بن ابی صفرہ کو جو خارجیوں کے مقابلہ میں برسر پریار تھا بلا کر مختار سے مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کردیں ۔ مختار کواس کاعلم ہوا تو اس نے احمد بن سلیط کوساٹھ ہزار فوج کے ساتھ ان کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا۔ مصعب بھی اپنی فوج لئے ہوئے بڑھے۔ ندار میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ مختار کی فوج شکست کھا کر کوفہ کی طرف بھاگ نکلی۔ مصعب نے ہر طرف سے گھیر کوئل کرنا شروع کیا اور تعاقب کرتے ہوئے کوفہ تک پہنچ گئے۔ اس وقت مختار اپنی فوج لے کرخود آگے بڑھا۔ نہر بھرین کے پاس دونوں میں مقابلہ ہوا۔ اس معرکہ میں بھی مختار کو شکست کھا کر کوفہ میں داخل میں بھی مختار کو شکست کھا کر کوفہ میں داخل ہوگیا۔ مصعب بھی تعاقب میں جلے گئے۔

مختار دارالا مارۃ میں قلعہ بند ہوگیا۔مصعب نے دارالا مارۃ کو گھیرلیا اور جالیس دن تک نہایت بختی کے ساتھ محاصرہ قائم رہا۔ سلسل دوشکستوں سے مختار کی قوت بہت کمزور پڑ چکی تھی ،اس لئے محاصرہ کی تاب نہلاسکا۔ جب اس كے سامنے ہلاكت كے سوامفر كى صورت باقى ندرى اس وقت اس نے تمایت اللہ بیت كی نقاب ألث دى اور اپنے اصل رنگ میں نمایاں ہو گیا اور اپنے مقرب خاص سائب بن مالک اشعرى سے کہا، اب وقت آگیا ہے کہ ہمارے ساتھ نكلو اور دین کے لئے نہیں بلکہ حسب کے لئے آخرى مقابلہ ہوجائے۔

سائب نے بیغیر متوقع کلمات من کر انا للّه پڑھا،اور پوچھا،ابواکحق! ہم لوگ اب تک یہ بھور ہے تھے کہ تم فدہب کے لئے جانبازی دکھار ہے ہو ۔ مختار نے نہایت صفائی کے ساتھ جواب دیا نہیں اپنی عمر کی تنہیں! یہ تمام لڑائیاں صرف دنیا طلبی کے لئے تھیں ۔ میں نے دیکھا کہ شام پر عبدالملک کا قبضہ ہے، ججاز پر عبدالله بن ذبیر " قابض ہیں ۔ بھر ہ مصعب کے ہاتھوں میں ہے، عوض پر نجدہ خروری کا تسلط ہے، خراسان عبدالله بن خازم کے ذیر فرمان ہے اور میر سے حصہ میں کچھ بھی نہیں ۔ بر نجدہ خروری کا تسلط ہے، خراسان عبدالله بن خازم کے ذیر فرمان ہے اور میر سے حصہ میں کچھ بھی نہیں ۔ بر نجھ کو کامیانی نہیں ہو سکتی تھی ،اس لئے اس کو آئر بنایا۔

اس تقریر کے بعد گھوڑا تیار کرایا ، زرہ منگائی اور اپنے خاص حفاظتی دستہ کولے کر آخری مقابلہ کے لئے نکلا اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑتار ہا، لیکن اس کی قوت کمزور پڑ چکی تھی ، ساتھیوں کے حوصلے بست ہو چکے تھے۔ اس لئے انہوں نے عین میدانِ جنگ میں ساتھ چھوڑ دیا اور مختار کو مجور ہوکر پھر قصر امارۃ کی جانب بسپا ہو جانا پڑا۔ اس بسپائی میں اس کے چھ ہزار آدی قصر میں داخل ہو گئے گروہ خود تین سوسواروں کی قلیل جماعت کے ساتھ باہر ہی رہ گیا۔

مصعب کے ساتھیوں نے اس کاراستہ روک دیا ہیکن اس وقت بھی مختار قصر کی دیوار کی آڑ لے کے مقابلہ کرتا رہا، اس مقابلہ میں بنی حنفیہ کے دوآ دمیوں نے تکوار سے زخمی کرکے گرادیا اور مرقلم کر کے مصعب کے سامنے پیش کیا گیا۔ مصعب نے اس صلہ میں تمیں ہزار انعام دیا اور مختاری فتنہ کا خاتمہ ہو گیا ۔۔

محمر بن حنفيه كي جلاوطني

مختار کی زندگی تک محربن حنفیہ کاباز وقوی تھا۔ اس لئے ابن زبیر "نے ان کی رہائی کے بعد ان سے بیعت کے بارے میں اصرار نبیس کیا۔ مختار کے آل کے بعد جب محمد بن حنفیہ کا کوئی پشت بناہ باقی ندرہا، تو پھرابن زبیر "نے ان سے بیعت کا مطالبہ شروع کیا اور ان سے کہلا بھیجا کہ اگرتم آسانی سے

بیعت نه کرد گے تو لڑ کرز بردی بیعت لی جائے گی۔ لیکن محمد بن حنفیہ نے اس کی بھی پروانہ کی اور پھر بیعت سے انکار کردیا۔

یده ذمانه تھا جب عبدالملک اور ابن زبیر " میں مقابلہ ہور ہاتھا۔عبدالملک کو ابن زبیر " میں مقابلہ ہور ہاتھا۔عبدالملک کو ابن زبیر " کی اس دھمکی کی خبر ملی تو اس نے محد بن حفیہ ہے کہلا بھیجا کہتم میرے پاس شام چلے آؤ، یہاں اطمینان کے ساتھ رہوگے۔عبدالملک محمد بن حفیہ کا ابن زبیر" ہے طرز عمل ہے بہت زیادہ دل برداشتہ تھے۔اس لئے عبدالملک کے دعوت قبول کرلی اور مشام روانہ ہوگئے۔ گرمدین بہنچ کران کوعبدالملک کی طرف سے فریب کا خطرہ بیدا ہوا۔اس لئے وہ الملہ میں اُتریزے۔

یہاں ان کے زہدوورع کابراج چاہوا۔عبدالملک کواس کی خبرہوئی توعوام میں ان کی قبولیت اور پذیرائی ہے اس کوخطرہ محسوس ہوااوراس نے ابن حنفیہ کولکھ بھیجا کہ جوخص میری بیعت نہیں کرے گاوہ میری حدودِ مملکت میں نہیں تھہر سکتا۔ اس لئے محد حنفیہ پھر مکہ لوٹ محے اور بیرون شہر شعب ابی طالب میں قیام کیا۔ اس وقت پھر ابن زبیر "نے بیعت اور شہر مکہ میں آنے کے لئے اصرار کیا۔ جب محمد بن حنفیہ نے دیکھا کہ یہاں رہ کر ابن زبیر "کی بیعت سے مفرمشکل ہے تو طاکف چلے گئے۔

حضرت البن عباس کواس کی خبر ملی تو وہ ابن زبیر کے پاس گئے، دونوں میں تلخ گفتگوہوئی اور ابن عباس جمی مکہ چھوڑ کرطا کف چلے گئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ محمد بن حنفیہ کے ساتھ ساتھ ابن زبیر ٹنے ابن عباس سے زبردی بیعت لینے کے لئے اصرار شروع کیا تھا۔ ان کے اصرار سے تک آکر دونوں ساتھ طاکف چلے گئے تھے۔

مخار کے تلے مصعب کی امان میں آئے ۔ کیونکہ اب بن اُمی اور مصعب کی امان میں آئے ۔ کیونکہ اب بن اُمیہ اور مصعب کا مقابلہ تھا اور بن اُمیہ کے مقابلہ میں وہ ابن زہیر ٹا کومر جم میں آگئے ۔ کیونکہ اب بن اُمیہ اور مصعب کا مقابلہ تھا اور بن اُمیہ کے مقابلہ میں وہ ابن زہیر ٹا کومر جم سمعب کے ساتھ ملنے کے بعد ابر ہیم ان کے معتمد علیہ بن گئے ۔ ابھی تک مخار کی فوج ہو آ خری پہپائی کے وقت داخل ہوگئ تھی بدستور قلعہ بندتھی ۔ جب اس کا سامان رسدختم ہوگیا تو وہ بھی امان ما تکنے پر مجبور ہوگئ ۔ مصعب نے کہلا بھیجا کہ جب تک تم سر ڈال کر پوری طرح اطمینان ندلا دو گے ، اس وقت تک امان نہیں دی جا سکتی ۔ یہ سب بھوکوں مرہ ہے تھا اس لئے چارونا چار سپر ڈال کر قلعہ ہے باہر نکل آئے۔ مصعب نے ان سب کی گردنیں قلم کرادیں۔

ابن زبير فل كاغلبه اورعبد الملك كى تياريان:

مخار كأقل ابن زبيراك لئ مختلف حيثيتول سينهايت مفيد مواراس كاكل مقبوضه علاقه ان کے قصد میں آگیا اور دو حریفوں عے بجائے صرف ایک حریف عبد الملک باقی رہ گیا،جس سے نیٹنا نبتاً آسان تقا-ال لئے بی اُمیہ کے سامنے پھرایک مرتبہ موت اورزیست کا سوال پیداہوگیا۔ چنانچ عبدالملک نے اپنے خاندان کے اصحاب رائے کوجمع کر کے کہا، ابن زبیر " کی قوت اتنی برھ گئ ے کہابتہارے گریران کی فوج کئی کا خطرہ ہے۔ اس سے بچنے کے لئے تم لوگ کیارائے دیے ہو اس سوال يرسب في بالا تفاق ابن زبيرات مقابله كامشوره ديا-چنانيداس فيصله كمطابق عبدالملك نے كل مما لك محروسه ميں فرمان جارى كرديئے كەتمام چھاؤنيوں كى فوجيس شام كى سرحدىر جع مول ال حكم يرشاى فوجول كالبوه عظيم جع موكيا-

مصعب كى مقابله كى تياريان:

حضرت مصعب کوعبدالملک کے انظامات کی خبر ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی فوجیں بردھائیں۔ مقام در حانات پر دونوں کامقابلہ ہوا۔ مصعب کے آدی اُموی فوجوں کے ٹڈی دل د کھے کر تھبرا گئے اوراس کے مقابلہ میں اپنی ناکامی کا یقین ہوگیا۔ چنانچہ صعب نے اینے بھائی عروہ بن زبیر " بوچھا کہ سین نے دشت کر بلامیں ایسے نازک وقت میں کیا کیا تھا؟ انہوں نے پوری تفصیل بیان كركے كدابن زياد نے ان سے اطاعت قبول كرانى جابى الكن حسين في انكار كرديا اور آزادى كى موت کی غلامی کی زندگی پرتر جے دی جریت اور آزادی کابیدرس من کرمصعب کی رگ و پے میں ایک نى زوح دور كى اورده يدجزير صفى كا

مخان الا بالطف من ال بني هاشم تاسر فسنو اللكرام الناسيا "آل ہائم میں سے ان او کول نے مقام طف میں تقلید کی اور شریفوں کے لئے تقلید کی راہ پیدا کردی" عبدالملك نے اس مرتبہ ابن زبیر محکمقابلہ کے لئے بڑے بڑے انتظامات كئے تھے۔ ان كتام حاميون كوطمع دلاكرانبيس تو زن كى كوشش كي تقى ليرواق كتام مرواني طمع ميس آكراس ے ل کئے تھے ۔ زفر بن حارث جوقر قیسا میں این زبیر " کارکن تھا بعبدالملک کامطیع ہوگیا تھا ۔ السلسلمين عبدالملك في ابراجيم بن اشعركوبهي جوابن زبير كساته موكة تع، خط لکھاتھا کہتم نے محض دشمنی کی بناپر میری اطاعت نہیں تبول کی ،اگر مع اینے زیر اثر اشخاص کے میری

اطاعت قبول كرلوتو وه علاقه جوفرات سے سيراب ہوتا ہے تم كوعطا كر ديا جائے گا۔

ابراہیم نے بیخط لاکر مصعب کے سامنے پیش کردیا۔ اگر مجھ کو مشرق سے لے کر مغرب
تک کا علاقہ بھی دیا جائے تو بھی میں صفیہ کی اولا د کے مقابلہ میں بنی اُمیہ کی مدونہ کروں گا،اور بیخط
تہا میر ہے ہی پاس نہیں آیا ہے۔ بلکہ آپ کے تمام بڑے بڑے ممتاز افسروں کواس قتم کی طمع دلائی گئ
ہے۔ جس سے بہتوں کی نیمتوں میں فتور اور ارادوں میں تذبذ ب بھی بیدا ہوگیا ہے، اگر اجازت ہوتو
ان سب کی گردنیں اُڑ ادوں۔ مصعب نے کہا،

وقت کی زاکت کے پیش نظریہ کاروائی مناسب نہیں ہے۔ اس سے مقولین کے قبائل میں بددلی پیدا ہو جائے گی۔ جو ہمارے لئے مصر ہے۔ ابراہیم نے کہا ، اگر ایسے لوگوں کا قتل نہ کیا جائے تو کم از کم مشتبہ لوگوں کو ہی گرفتار کرلیا جائے ، کامیا بی کے بعد پھر آئیں چھوڑ دیا جائے گا ، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر خدانخو استہ کوئی ناخوشگوار صورت پیش آئی توبہ کاروائی حفظ ماتقدم کا کام دے گی۔ مصعب نے کہا اگر آج میں لوگوں کو قید کرتا ہوں توبہ لوگ اس کو امیر المونین کے سامنے میرے خلاف شوت پیش کریں گے۔ ابراہیم نے کہا ، اگر آپ اتنا بھی نہیں کرسکتے تو پھر موت کے سوا چارہ نہیں ، شوت پیش کریں گے۔ ابراہیم نے کہا ، اگر آپ اتنا بھی نہیں کرسکتے تو پھر موت کے سوا چارہ نہیں کہا اللہ چلئے اور شریفانہ جان دیجئے ، میں ہم تن فدا کاری کے لئے تیار ہوں۔

اس گفتگو کے بعد دونوں نے فوجیں بڑھا کردیے جاتمی میں اُتاردیں۔ صبح اُٹھ کردیکھا تو ابراہیم کی پیشن گوئی بالکل صحیح نکلی ، تمام مشتبہ لوگ عبدالملک سے لی گئے تھے۔ اس وقت ابراہیم نے مصعب سے کہا، آپ نے دیکھا، میری رائے کس قدر صحیح تھی ہیکن اب تیر کمان سے نکل چکا ہے ۔
مصعب سے کہا، آپ نے دیکھا، میری رائے کس قدر صحیح تھی ہیکن اب تیر کمان سے نکل چکا ہے ۔
ابر اجیم کا قمل : غرض دیر جاتلیق میں فریقین کا مقابلہ ہوااور ابراہیم ، محمد بن مروان کے مقابلہ میں نکلے اور صبح سے شام تک مقابلہ ہوتا رہا۔ آخر میں ابراہیم نے ایساز بردست جملہ کیا کہ محمد بن مروان کے یا وال اخرش میں آگئے گرعبد الملک کی بردقت کمک نے پھر پیر جماد ہے گئے۔

گومصعب پہلے ہی ہے مایوں ہو چکے تھے، کین میدان جنگ میں انہی کا پلہ بھاری رہااور جس قدر جنگ طول کھینچی جاتی تھی ،ای قدراُ موی فوج کا پہلو کمزور پڑتا جاتا تھا اور قریب تھا کہ وہ پر ڈال کرمیدان چھوڑ دے، عین ای وقت ابن زبیر "کی فوج کے ایک متاز آ دمی عماب بن ورقائمیں کا ابراہیم کی اس شجاعت پر حسد ہوا اور اس نے کوشش کی کہ اس کا میا بی کا سہرا ابراہیم کے سرنہ بند ھنے پائے۔ چنا نچہ ابرہیم سے کہا، رات ہو چکی ہے سیابی تھک چکے ہیں اس لئے جنگ روک دینی چاہئے۔

ابراہیم نے کہا، دخمن مقابل میں ہے، اس لئے جنگ کس طرح روکی جاسکتی ہے۔ عماب نے کہا کم از کم میمندہی کو آرام لینے دو۔ ابراہیم نے اس ہے بھی انکار کیا۔ اس انکار پر عماب کی آتش حسد اور زیادہ مشتعل ہوگئ اور وہ میمند کوجس کی کمان وہ خود کررہاتھا، میدان سے ہٹا لے گیا۔ اس کے ہٹتے ہی مصعب کی فوج کا ایک باز و کمزور پڑگیا۔

محربن مروان کے میسرہ نے اندازہ کر کے نہایت زور شور کا حملہ کیا،اس کے حملہ کے ساتھ
ہی اُموی سوار ہر طرف سے نیزے لے کرابراہیم پرٹوٹ پڑے اور دہ زخمی ہو کر گھوڑ ہے کی پشت سے
زمین پر گر گئے۔ان کے گرتے ہی اُمویوں نے بڑھ کر مرتن سے جدا کرلیا۔ابراہیم کے تل سے ابن
زبیر "کابڑاز بردست بازوٹوٹ گیا ہے۔

عيسى بن مصعب كابهادران أل :

حنرت ابراہیم مصعب کے دستِ راست تھے۔اس لئے ان کے آل سے ان کی قوت بہت کمزور ہوگئ اوراس کے بالقابل عبدالملک کوتازہ دم مدول گئے۔ پھر بھی مصعب ہمت نہ ہارے اور دوسرے دن چرمقابلہ میں نکلے کیکن اب ان کی قوت ختم ہو چکی تھی۔اس پرمتزادیہ ہوا کہ جنگ شروع ہونے ے سلے مفرور ربعہ کے قبائل نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا،اور مصعب کے ساتھ کل سات آ دمی باقی رہ گئے۔اس وقت انہوں نے اپنے صاحبز اوہ عینی ہے کہا''اب میرے قبل ہونے میں کوئی شہر نہیں ہے، تم خواہ مخواہ این قیمتی جان ضائع نہ کرواور مکہ جا کرایے چھاے عراقیوں کی بے وفائی کا حال سنادو۔ غیوراڑے نے جواب دیا"میں قریش کا پہطعنہیں س سکتا کہ باپ کوچھوڑ کر بھاگ آیا"۔مصعب نے کہا" اگرنہیں جاتے تو میرے سامنے میدان میں نکلو، تا کہ جو کچھ بھے ہوسکے تہاری حفاظت كرلول - باب كاس حكم براز كا آ كے بر هااوراز تے ازتے باب ك أو برے فدا ہو كيا۔ مصعب كافتل: عبدالملك اورمصعب كے بہت برانے تعلقات تھے۔ليكن سياست كى بازى نے دونوں کومیدانِ جنگ میں دوسرے کے مقابل حریفانہ کھڑا کردیا تھا۔ مگر گذشتہ تعلقات کا لحاظ كر كے عبد الملك أنہيں قل نہيں كرنا جا ہتا تھا، چنانچ عيلى كے قل كے بعد اس نے اپنے مشيروں سے مصعب کی جان بخشی کے بارے میں مشورہ کیا۔اس میں اتنا اختلاف بیدا ہوا اور اتنابر ها کہ نوبت لڑائی تک پہنچ گئی۔ گرعبدالملک کسی قیمت پر بھی مصعب کے خون کابارا پے اُوپر لیمانہیں جا ہتا تھا۔ چنانچداختلاف رائے کے باوجوداس نے مصعب کے بھائی محمد کے ذریعہ امان بھجوادی۔ انہوں نے

جاکرمصعب ہے کہا کہ 'امیر المونین نے تہاری خطاؤں ہے درگذر کرکے تہاری جان و مال کوامان دے دی ہے ، تم جہال دل جا ہے چلے جاؤ''۔ ابھی محمد نے یہ پیام پہنچایا تھا کہاایک اُموی سپائی مصعب کے لڑے عیمیٰ کا مرتن ہے جدا کرنے کے لئے بوصا۔

دل شکتہ باپ سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، مصعب اسے ہٹانے کے لئے بڑھے۔اس وقفہ بیس شامیوں نے اپ آدمی کو ہو شیار کر دیا۔ مصعب کا گھوڑ ازخی ہو چکا تھا،اس لئے وہ گھوڑ ہے سے اُتر پڑے۔ عبیداللہ بن زیاد بن ظبیان جو آئیس دیکھ رہاتھا،ان کی طرف لپکا،انہوں نے اس کو زخمی کر دیا۔لیکن خود زخموں سے چور ہور ہے تھے،اس لئے زیادہ دیر تک مقابلہ کرنے کی ٹاب نہمی۔ اس لئے بالاً خرعبیداللہ نے ان کا کام تمام کر دیا اور حضرت زبیر شبن موام کا گو ہر آبدار اور ابن زبیر مظلک کا جست باز و پیوند فیاک ہو گیا اور عمر اللک کا قبضہ ہوگیا گیا۔

ابن زبير عصقابله كى تياريان:

مصعب کے آل سے عبداللہ بن زہیر " کاباز و بالکل ٹوٹ گیا اوران کا کوئی سچا خیرخوا واور مخلص و معتدعلیہ باتی نہیں رہا۔ دوسری طرف عراق کا علاقہ نکل جانے سے ابن زہیر " کی آلمہ نی میں بڑی کی ہوگئ تھی اورعبدالملک کے لئے ان کا زیر کرلیٹا آسان ہو گیا "۔ چنانچہ علیہ میں اس نے ابن زہیر " کا قصہ چکانے کا فیصلہ کرلیا۔ اورا کیدن منبر پر جنھ کر جمع سے سوال کیا کہ تم میں سے کون ابن زہیر" کے آل کا بیڑا اُٹھا تا ہے؟ اس سوال پر تجاج نے اپنانام پیش کیا۔ عبدالملک نے تین مرتبہ یہ سوال دہرایا ، اور تینوں مرتبہ تجاج نے تی جواب دیا ، اور کہا "میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے ایک ڈھال چین کر لگالی ہے"۔

حم کامحاصرہ:

چنانچ عبدالملک نے ذیقعدہ سلے جی جاج کو ابن زبیر کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا۔ اس وقت حضرت ابن زبیر حرم محترم میں پناہ گزین تھے۔ اس لئے جاج نے کہ پہنچ کر حرم کا محاصرہ کرلیا اور مسلسل کی مہینہ تک محاصرہ قائم رہا ، اس پوری مدت میں ایسی ہولناک آتن زنی اور سنگ باری ہوتی رہی کہ اس کی چیک اور دھاکوں سے معلوم ہوتا تھا کہ آسان زمین پرآجائے گائے۔

ا مروج الذہب معودی \_جلدا م ۵۲۳ م ۵۲۳ ع متدرک حاکم \_جلدا م ۵۵۱ سے طبری \_جلد ۸ م م ۱۸۳۸ م ۸۸۳۸ م ۱۲۵۱ م ۱۲۸۹ م ۸۸۳۸ م ۱۲۸۹ م ۱۲۸۹ م ۱۲۸۹ م ۱۲۸۹ م

حضرت ابن زبیرنهایت دلیری اور پامردی سے مقابلہ کرتے رہے اور ان کے اطمینان وسکون میں مطلق فرق ندآیا۔ عین منگباری کی حالت میں وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے، اور بڑے بڑے بڑے بڑے آکران کے پاس کرتے تھے، گروہ اپنی جگہ سے نہ مٹتے تھے۔

سامان رسد كااختنام اورابن زبير كساتھيوں كي بوفائي

ابتدا میں ابن زبیر "کے پاس سامان رسد کافی تھا، کین اسے طویل محاصرہ کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ اس لئے آخر میں رسد کی قلت کی دجہ سے سواری کے گھوڑ نے کر کے کھانے کی نوبت آگئ۔ پورے مکہ میں عام قط پڑگیا۔ ہر چیز سونے کے بھاؤ بکنے گئی، چنا نچہ ایک مرفی دی درہم کو ملتی تھی۔ باجرہ جیسامعمولی غلہ 11 درہم فی رطل بکتا تھا۔ ایس حالت میں زیادہ دنوں تک استقلال دکھانا مشکل تھا۔ چنا نچہ ابن زبیر "کے ساتھی محاصرہ کی تختیوں اور بھوک کی تکلیف سے عاجز آ کر تجاج کے دامن میں پناہ لینے گے اور رفتہ رفتہ دی ہزار آ دمی ابن زبیر "کا ساتھ چھوڑ دیا۔ البتہ ایک ما جزادہ حتی کہ ابن زبیر "کے دوصا جزادہ لی ابت قدم رہاور اس میں بارے گئے۔

حضرت اساتة كامشوره اوران كاشجاعانه جواب

مال حفرت اساء ملی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی "امال میرے ساتھیوں نے
ایک ایک کر کے میراساتھ چھوڑ دیا ہے ، حتیٰ کہ میرے لڑ کے بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب
صرف چند فدا کار باقی رہ گئے ہیں ، لیکن ان میں بھی مقابلہ کی تاب نہیں ہے اور ہماراد شمن ہماری منشاء
کے مطابق مطالبات یورے کرنے ہے ادہ ہے۔ ایسی حالت میں آپ کیا فرماتی ہیں؟

ال وقت حفرت اساء "كى عمرسو (١٠٠) برى سے متجاوز ہو چكى تھى۔ جوان بيۇل اور پوت حفرت عبداللہ باقى بيتول اور كور كے داغ أشا چكى تھے، دل وجگر فكار ہور ہے تھے۔ نامور بيوں بين صرف حضرت عبداللہ باقى تھے۔ ان حالات ،اس بيراند سالى اور الى خت دلى كى حالت بين صديق اكبر "كى اولوالعزم بہاور بينى نے آمادہ بقل بيئے كو چوشر يفانہ جواب ديا، اس برعورتوں كى تاريخ بميث فخر كرتى رہے گى۔

فرملیا: "بیٹاتم کوائی حالت کاخود کیے اندازہ ہوگا،اگرتم کواس کایقین ہے کہ تم حق پر ہو، اور حق کی کا کہ کا کہ می اور حق کی دعوت دیتے ہوتو جاؤاس کے لڑو کہ تمہارے بہت سے ساتھوں نے اس پر جان دی ہے۔ لیکن اگر تمہارامقصد دنیا طبلی ہے تو تم سے بڑھ کریُراکون خداکا بندہ ہوگا کہ خودا پنے کو ہلاکت میں ڈالا اوراپے ساتھ کتنوں کو ہلاک کیا۔اگر بیعذر ہے کہتم حق پر ہواورا پنے اعوان وانصار کی کمزوری کی وجہ سے لا چار ہو گئے ہوتو یادر کھوٹریفوں اور دینداروں کا پیشیوہ نہیں ہے۔تم کو کب تک دنیا میں رہنا ہے۔ جاؤحق پر جان دینادنیاوی زندگی ہے بہتر ہے''۔

مال کی زبان سے یہ بہادرانہ جواب من کرکہ 'امال مجھے یہ خوف ہے کہ اگر بنی اُمیہ میرے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میری لاش کو مثلہ کر کے سولی پر لٹکا کیں گے اور اس کی بے حرمتی کریں گئے '۔ بہادر مال نے جواب دیا' بیٹا ذرح ہونے کے بعد بحری کی کھال کھینچنے سے تکلیف نہیں ہوتی ۔جاؤ خدا سے مدد ما تگ کرا پنا کام پورا کرو۔''۔

یہ حوصلہ افز اکلمات س کر ابن زبیر "کی ڈھارس بندھی ، امال کے سرکا بوسہ دیکر کہا میری بھی یہی رائے ہے۔ پھر مختصر الفاظ میں اپنی صفائی پیش کرکے کہ "میں نے بیہ صفائی اپنے نفس کو کمزور یوں سے مبرا طاہر کرنے کے لئے نہیں پیش کی ہے۔ بلکہ اس کا مقصد صرف میہ کہ آپ کو تسکیس رہے کہ آپ کو تسکیس میں کہ آپ کو تسکیس دے آپ کو تسکیس دے گئے جان نہیں دی "۔

ماں نے جواب دیا "جھے امید ہے کہ ہیں ہر حالت ہیں صبر وشکر سے کام لوں گی ،اگرتم بھے سے پہلے دنیا سے دخصت ہوگئ تو صبر کروں گی اورا گرکامیاب ہوئے ،تو تمہاری کامیابی پرخوش ہوں گی ،اجھا اب ہوئے ،ماں نے ان ہوں گی ،اجھا اب ہوئے ،ماں نے ان ہوں گی ،اجھا اب ہوئے ،ماں نے ان ہے حق میں دعا کی اور تھزت عبداللہ ہے کہا سے حق میں دعا کی اور تھزت عبداللہ ہے کہا 'مین دعا کی اور تھزت عبداللہ ہے کہا 'مین اخری رضت عبداللہ ہے کہا ہیں بھی آخری رخصتی کے لئے حاضر 'مینا جاؤ کہ آخری رخصتی کے لئے حاضر ہوا ہوں کہ اب دنیا میں میرے آخری دن ہیں۔ حضرت اسائٹ نے گلے سے لگا کر بوسد دیا اور فرمایا 'مواہوں کہ اب دنیا میں میرے آخری دن ہیں۔ حضرت اسائٹ نے گلے سے لگا کر بوسد دیا اور فرمایا 'مواہوں کہ اب والوں کا یہ شیرہ فہیں ہے' ۔ "جان دینے والوں کا یہ شیرہ فہیں ہے' ۔

شہادت : ماں کے اس فرمان پرانہوں نے جان کی تفاظت کا یہ آخری سہارا بھی اُ تاردیا اور کپڑے درست کر کے رجز پڑھتے ہوئے رزمگاہ پنچ اور آتے ہی اس زور کا حملہ کیا کہ بہت سے شامی خاک و خون میں تڑپ گئے ۔ لیکن شامبول کی تعداد بہت زیادہ تھی ،اس لئے ابن زبیر سے ساتھی ان کے جوابی حملہ کی تاب نہ لا سکے اور ان کے ریلے سے منتشر ہوگئے ۔ ایک خیرخواہ نے ایک محفوظ مقام پر چلے جانے کا مشورہ دیا۔ فرمایا، ایسی حالت میں مجھ سے بُر اکون ہوگا کہ پہلے اپنے ساتھیوں کوتل ہونے کے جانے کا مشورہ دیا۔ فرمایا، ایسی حالت میں مجھ سے بُر اکون ہوگا کہ پہلے اپنے ساتھیوں کوتل ہونے کے جدمیں ان کی جیسی موت سے بھاگ نکلوں '۔ آ

اب ابن ڈبیر "کی قوت بہت کم زور پڑگی تھی۔اس لئے شامی برابرآ گے بوھتے آرہے سے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے تمام پھا کلوں پران کا بجوم ہوگیا۔لیکن ابن ذبیرا س حالت میں بھی شیر کی طرح چاروں طرف جملہ آور ہوتے اور جدھر رُخ کردیتے تھے۔شامی کائی کی طرح پھٹ جاتے تھے۔جان نے جب دیکھا کہ کوئی شامی ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں کرتا تو خود سواری سے اُتر پڑا اورا پی فوج کو للکارکر ابن زبیر "کے علمبر دار کی طرف بوھنے کا چکم دیا۔لیکن ابن زبیر "نے بوھر کراس بوھتے ہوئے ہوئے ہوئے گئے۔شامیوں نے بوھتے ہوئے ہجوم کو بھی منتشر کر دیا اور نماز پڑھنے کے لئے مقام ابراہیم پر چلے گئے۔شامیوں نے موقع پاکران کے علمبر دار کوئل کر کے علم چھین لیا۔ابن زبیر "نماز پڑھ کرلوٹے تو بوی دیر تک بغیر علم کائے تھے۔

عین اس حالت میں ایک شامی نے ایسا پھر مارا کہ ابن زبیر "کا سرکھل گیا اور چہرے سے خون کا فوارہ پھوٹ نگلا۔ ڈاڑھی خون سے تر ہوگئی۔اس خونبانہ فشانی پر ابن زبیر "نے بیہ شجاعا نہ شعر پڑھا،

## والسناعلى الاعقاب قدمي كلومنا ولكن على اقدامنا تقطر الدماء

'' یعنی ہم وہ نہیں (پیٹھ پھیرنے کی دجہ ہے جن کی ایڑیوں پرخون گرتا ہے، بلکہ سینہ سپر ہونے کی دجہ ہے) ہمارے قد موں پرخون ٹیکتا ہے''۔

ید جزیر معتے جاتے تھے اور پوری شجاعت ودلیری سے لڑتے جاتے تھے، کین زخموں سے چور ہو چکے تھے۔ ساتھیوں کی ہمت بست ہو چکی تھی۔ شامیوں کا انبوہ کثیر مقابل میں تھا۔ اس لئے آخر میں انہوں نے ہر طرف سے پورش کر کے تل کر دیا اور جمادی الثانی سامے ہے کا یہ یگانہ بہا در ، حواری رسول ﷺ کا لخت جگر اور ذات النطاقین کا نور ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گیا گے۔

حجاج کی شقاوت، لاش کی بے حرمتی اور حضرت اساتیکی بہادری:

سنگدل اور کین تو زجاج کی آتشِ انقام ابن زبیر کےخون سے بھی نہ بھی قبل ہونے کے بعد اس نے سرکٹو اکر عبد الملک کے پاس بھوادیا اور لاش قریش کی عبرت کے لئے بیرون شہرایک بلند مقام پرسولی پرلٹکوادی سے۔

ل بیتمام حالات ملخصا این اثیر بادی می ۲۸۱-۲۸۹ متدرک حاکم تذکرهٔ این زبیر سے ماخوذی بر ع طبری بلد ۸ می ۸۵۰ دمتدرک تذکرهٔ این زبیر سع این اثیر بادی می ۲۹۰

حضرت اساء "كوخر بهوئى توانهوں نے كہلا بھيجا كە" خدا تجھے غارت كر ہے و نے لاش سولى پر كيوں آويزال كرائى" ـ اس سنگدل نے جواب ديا، "ابھى ميں اس منظركو باقی ركھنا چا بہتا ہوں" ـ اس كے بعد جبيز وتكفين كی اجازت ما نگی \_ليكن جاج نے اس كی بھی اجازت نه دی اوراس اولوالعزم اور حوصلہ مند بہادركی لاش جس نے زندگی ميں سات برس تک بنی اُميكولرزہ براندام كئے ركھا تھا، شارع عام پرتما شابنی دی ۔ قریش آتے تھے، د كھتے تھے اور عبرت حاصل كرتے ہوئے گزرجاتے تھے۔

اتفا قا ابن عمر " کاگر رہوا، وہ لاش کے پاس کھڑے ہو گئے اور تین مرتبہ لاش سے خطاب کرکے کہا '' ابو صبیب السلام علیہ! میں نے تم کواس میں پڑنے سے منع کیا تھا، تم روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، صلہ رحی کرتے تھے'۔ جہاج کواس کی خبر ہوئی تو لاش سولی سے اُتر واکر یہودیوں کے قبرستان میں چینکوادی اور بالائے ستم یہ کیا کہ ستم رسیدہ اساء " کو بلا بھیجا۔ انہوں نے آئے سے انکار کردیا۔ ان کے انکار پراس گتاخ نے کہلا بھیجا کہ سیدھی چلے آؤ، ورنہ چوٹی پکڑکے گھسٹواکر بلاؤں گا۔

حضرت صدیق اکبری بیٹی نے جواب دیا، ' خدا کی شم اب میں اس وقت تک ندآ وال گی ، جب تک تو چوٹی پکڑ کرند گھسٹوائے گا''۔ بیہ جواب من کر تجاج نے سواری منگائی اور حضرت اساء کے پاس جا کر کہا، ' بیج کہنا خدانے اینے دشمن کو کیاانجام دکھایا۔

دلیرخاتون نے جواب دیا ،''ہاں تو نے ان کی دنیا خراب کی دلیکن انہوں نے تیری آخرت بربادکردی''، تو مجھے ذات النطاقین کہہ کرشرم دلاتا ہے، تجھ کو کیا معلوم یہ کتنا معزز لقب ہے اور کس کا دیا ہوا ہے۔

"نادان! بیلقب رسول الله الله کاعطاکردہ ہے۔ میرے پاس دو شیکے (نطاق) تھے،
ایک شیکے سے میں چیونٹیوں سے بچانے کے لئے رسول الله کا کھانا ڈھانگی تھی اور دوسرا
ایخ مصرف میں لاتی تھی۔ میں نے رسول الله کھا سے سنا ہے کہ بی ثقیف میں کذاب اور میر
ہوں گے۔ کذاب تو ہم نے دیکھ لیا ، میر باقی رہ گیا تھا، وہ تو ہے "۔ حضرت اساء" کی یہ بیبا کانہ
باتیں من کرجاج لوٹ گیا ہے۔

ند فیمن : عبدالملک کو جب اس کی خبر ہوئی کہ حضرت اساءً نے لاش مانگی ، مگر حجاج نے لاش دینے سے انکار کیا ، تو اس کو نہایت غضب آلود خط لکھا کہ تم نے لاش اب تک کیوں نہ حوالہ کی۔

متدرك حاكم \_جلداس ١١٢٠

اس ڈانٹ پراس نے لاش دے دی اور غمز دہ مال نے عسل دلا کراپے نورنظر کومقام جحو ن میں سپر د خاک کیا۔ شہادت کے دفت ابن زبیر "کی عمر ۲ سمال تھی۔ مدت خلافت سات برس۔

علامة بلى "في حفرت عبدالله بن زبير" كى شهادت اور حفرت اساء كي معمولي صبرو استقلال كونهايت موثر بيرايد مي نظم كيا ہے۔اس مقام پران كافقل كرنا بے كل نه ہوگا۔ فرماتے ہيں:

سب نے بعت کے لئے ہاتھ بڑھائے مکبار جس کی تقدیر میں مرعان حرم کا تھا شکار فوج بیدین نے کیا کعبہ ملت کا حصار بارش سنگ سے أفحتا تھا جورہ رہ كے غبار ہر گلی کوچہ بناجاتا تھا اک کنج مزار مال کی خدمت میں گئے ابن زبیر " آخر کار نظرآتے نہیں اب حرمت دین کے آثار كه مي مول آپ كا ايك بنده فرمانبردار یا لیبیں رہ کے ای خاک یہ ہو جاؤں شار حق پہ گر تو ہے پھر صلح ہے مستوجب عار فدیر نفس ہے خود دین خلیلی کا شعار آپ کے دودھ سے شرمندہ نہ ہونگا زنہار جس طرف جاتے تھے یوٹی جاتی تھی قطاع ایک پھرنے کیا آپ کے سردرُخ کو فگار ید ارادہ ہے کہ ہم ہاشموں کا ہے شعار خون مليے گا تو مليے گا قدم پر ہر بار آخر الامر كرے خاك يه مجور وزار اس کو سولی یہ چڑھا کہ بیرتھا قابلِ دار ان کی مال نے نہ کیا رہنج والم کا اظہار د کھے کر لاش کو بے ساختہ بولیں ایک بار

مندآرائے خلافت جو ہوئے ابن زبیر ابن مروان نے تجاج کو بھیجا ہے جنگ جرم كعبه ميل محصور ہوئے ابن زبير دامن عرش موا جاتا تها آلوده كرد تھا جو سامان رسد جار طرف سے مسدو جب دیکھا کوئی ناصر و یاور نہ رہا جاك كى عرض كـ"ا اخت حريم بنوى الله آپ فرمائے اب آپ کا ارشاد ہے کیا صلح کرلوں کہ چلا جاؤں حرم سے باہر بولی وه برده تشین حرم سرعفاف یہ زمین ہے وہی قربان کہ اساعیل مال سے رخصت ہوئے یہ کہ کر بادب ونیاز يهلي على مله من وشمن كى ألث دين فوجيس منجنيقول سے برتے تھے جو پھر پہم، خون پکا جو قدم پر تو کہا ازرہ فخر ال گرانے نے بھی پشت پر کھایانہیں زخم زخم کھا کے لڑے تھے لیکن کب تک لاش منگوا کے جو حجاج نے دیکھی تو کہا لاش لکی ربی سولی پیه کئی دن لیکن اتفاقات سے اک دن جو ادھر سے تکلیں

ہو چکی در کہ منبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب این مرکب ے اُر تانہیں اب بھی یہ سوار

كارنامه بائزندگى:

حضرت عبدالله بن زبیر "قریش کے ان اولوالعزم اور حوصله مند بہادروں میں تھے، جنہوں نے تن تنہا اس عہد کی سب سے بڑی سلطنت کا برسول مقابلہ کیا اور آنے والوں کے سبق کے لئے اپنی شجاعت و بہادری کی داستانیں چھوڑ گئے۔

انہوں نے سب سے اول امیر معاویہ کی وفات کے بعد ہی ہو ہے میں خلافت کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن یزید کی زندگی میں آئیس کوئی خاص کا میابی نہیں ہوئی۔ معاویہ بن یزید کی دست برداری کے بعد سالاج میں جب انہوں نے دوبارہ اپنی بیعت کی دعوت دی تو عام مسلمانوں نے آئیس خلیفہ مان لیا اور دولت اسلامیہ کے بیشتر حصوں میں ان کی بیعت ہوگئی۔

ال وقت ہے لے کرسامے جاک وہ ہرابر بنی اُمیہ کا مقابلہ کرتے رہے۔اس لئے شار کے اعتبار ہے ان کی مدت خلافت سات برس ہے۔ کیکن واقعہ کے اعتبار ہے ان کو ایک دن بھی اطمینان و سکون کے ساتھ حکومت کرنے کا موقعہ نہ ملا۔ کیونکہ دعویٰ خلافت سے قبل ہونے تک برابر مختار تقفی اور اس کے بعد بنی اُمیہ کا مقابلہ کرتے رہے اور ایک دن کے لئے بھی انہیں جنگ ہے مہلت نہلی۔

ظاہر ہے کہ ان کو ان حالات میں نظام حکومت اور ملکی نظم ونسق کے قیام کی طرف توجہ کرنے کی فرصت کہاں سے مل سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انظامی حیثیت سے ان کے سات سالہ عہد حکومت کی تاریخ کے اور اق بالکل سادہ ہیں۔ تاہم تلاش و تفحص سے جو حالات بھی مل سکے ہیں، وہ پیش کئے جاتے ہیں۔ گویا بہت ناقص ہیں، تاہم ان سے ان کے عہد حکومت کے حالات کا سرسری اندازہ ہو جائے گا۔

صوبوں کے عمال گوابن زبیر می کونظام حکومت کی جانب توجہ کرنے کی فرصت نہلی ، تاہم وہ موٹے موٹے کاموں سے عافل نہ تھے۔

کال کاعزل ونصب، خراج کی تصیل وصولی ہوج کی نگرانی اور رعایا کی خبر گیری وغیرہ کے انظامات برابر جاری تھے۔ چنانچ آغاز خلافت میں جن جن مقامات برابر جاری تھے۔ چنانچ آغاز خلافت میں جن جن مقامات برابر جاری تھے۔ چنانچ عبدالرحمٰن بن مجدم مصر میں ، ناتل بن قیس فلسطین میں ، ضحاک بن قیس کے کارکن بہنچ گئے تھے۔ چنانچ عبدالرحمٰن بن مجدم مصر میں ، ناتل بن قیس فلسطین میں ، ضحاک بن قیس و مشق میں برائد بن مطبع کوفہ میں ، وار عبداللہ بن مطبع کوفہ میں ، وار عبداللہ بن مطبع کوفہ میں ، وار عبداللہ بن خارم خراساں میں ابن زبیر مقاکام کرتے تھے ۔

عُمَال كِمظالِم كالداركِ:

عمال کی زیاد تیوں کی پوری نگرانی اور اس کی روک تھام کرتے تھے۔ جہال کی عامل کے متعلق کی زیادتی کی شکایت موصول ہوتی ،فوراً معزول کردیتے اور اس میں عامل کے قرب واختصاص کامطلق کیاظ نہ کرتے تھے۔ کا چے میں اپنے صاحبزادہ حمزہ کو بھرہ کا عامل بنایا۔ انہوں نے شرفائے بھرہ کے ساتھ نارواسلوک کیا اور کچھ ذیادتیاں بھی کیس۔ ابن زبیر "کواس کی خبر ہوئی تو انہوں نے فوراً معزول کردیا اور ان کے بجائے مصعب کو مقرر کیا ۔

رعایا کی خبر گیری:

حقرت ابن زبیر "کازمانہ سراسر شور وفتن تھا۔ اس لئے انہیں بیک وقت بہت کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن بیا ہے حسن انظام سے اُن سب پر قابو حاصل کر لیتے تھے۔ مصعب کے آل کے بعد ان پر بڑا نازک وقت آگیا تھا۔ بھرہ کے سواد پر خارجیوں نے قبضہ کرلیا تھا۔ خاص بھرہ کا بھی محاصرہ کر چکے تھے باشندگان بھرہ ان کے ہاتھوں مصیبت میں مبتلا تھے۔ مہلب بن الجی صفرہ نے جو ابن زبیر "کی طرف سے خراسال کے عال تھے، اوھر توجہ کی اور خوارج کو بھرہ کے علاقہ سے نکال کراہل بھرہ کوان کے مظالم سے نجات دلائی ہے۔

قوح : ابن زبیر "کافوجی نظام نهایت مکمل تھا۔ بری اور بحری فوجیں ہرونت تیار رہتی تھیں۔ بری فوجی اور خوارج کامقابلہ کرتے تھے۔ فوجی قوت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ وہ بیک وقت بنی اُمیہ بختار تقفی اور خوارج کامقابلہ کرتے تھے۔ ان کی بحری فوجیں بھی ہروفت تیار رہتی تھیں۔ چنانچہ جب مروان مصر کی جانب بڑھا تو یہاں کے حاکم ابن مجدم نے اس کے دو کئے کے لئے بحری فوجیں روانہ کیں "۔

سامان رسمد : مورچوں پرسامان رسد کا خاص اہتمام رہتا تھا اور رسد کے بڑے بڑے ذخائر مہارت تھے۔ چنانچے ججاج نے جب مکہ کا محاصرہ کیا ،اس وقت ابن زبیر سے پاس غلہ پٹا ہوا تھا ہے۔ گویہ ذخیرہ طویل محاصرہ کا آخر تک ساتھ نہ دے سکا۔

امارات وقضا: امارات وقضا کے شعبے حب دستور جدا جداتھے۔ چنانچ کوفہ اور بھرہ کی مند قضا پر ہشام بن ہمیر ہادر عبداللہ بن عتب بن مسعود فائز تھے ہے۔ عبداللہ بن عتب وہ خض ہیں، جن کے گھر میں کئی پشتوں ہے ملم چلاآتا تھا۔ مختلف زمانوں میں مصر کی قضائت پر قاضی شرعی اور عابس بھی فائز رہے۔

تعمیر کعبہ: ابن زبیر "اس پُر آشوب زمانہ میں بھی فدہات سے عافل ندر ہے۔ اس سلسلہ میں خانہ کعبہ دخیر میں خانہ کا بہت اہم کارنامہ ہے۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ آنخضرت کے کی بعث کے بل حوادث زمانہ کعبہ کی امارت بہت ہوسیدہ ہوگئ تھی اور اس کے گرجانے کا خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ چنانچہا سی خوادث زمانہ میں قریش نے چندہ کر کے اس کو از سرِ نوتعمیر کرادیا تھا۔ لیکن سرمایہ کی قلت کی وجہ ہے اصل بنیاد ابرا ہیمی کا تھوڑ احصہ جے اب حظیم کہتے ہیں، ناتمام چھوڑ دیا گیا تھا۔

عبد رسالت میں آنخضرت کی دلی خواہش تھی کہ حطیم کا چھوٹا ہوا حصہ بھی کعبہ میں شامل کر کے اسل بنیا دابرا ہیمی پراز سرنواس کی ممارت بنائی جائے لیکن عرب نے نے مسلمان ہوئے تھے۔
کعبہ کی ممارت گرانے سے ان کے بھڑک جانے کا خطرہ تھا، اس لئے آپ بھاس خیال شریعت کو مملی جامہ نہ بہنا سکے۔ بخاری میں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ "سے اس خیال کا اظہار فرمایا تھا کہ اگر تمہاری قوم جاہلیت سے قریب نہ ہوتی تو میں کعبہ کی ممارت کو گراکراس کا چھوٹا ہوا حصہ بھی اس میں شامل کرادیتا اور اس کا دروازہ زمین سے ملادیتا اور مشرقی و مغربی دروازے کھول دیتا ہے۔

اس کے بعد ابن زبیر "اور بی اُمیدی معرکہ آرائی میں آتش زنی اور نگباری کی وجہ سے اس عمارت کو اور زیادہ نقضان پہنچا۔ اس لئے ابن زبیر ﴿ نَ آنخضرت ﴿ کَا اَنْ نَعِیر کارادہ کیا اور جی کے موقعہ پر جب کہ تمام عالم اسلام کے مسلمان جی بیت اللہ کے لئے جمع ہوتے ہیں ، انہوں نے اس کی تعمیر کا مسئلہ چیش کیا۔ ابن عباس نے درائے دی کہ صرف کمزور حصہ کی مرمت کرانی چاہئے ، باقی حصہ کو بجنہ اس حالت پررہے وینا چاہئے ، جس حالت میں وہ عہدر سالت میں تھا اور جس حالت پر لوگوں نے اسلام قبول کیا ، بلکہ ان پھروں کو بھی و سے بی چھوڑ دینا چاہئے ، جس وہ خوراسلام کے وقت تھے۔

حضرت ابن زبیر "نے کہا، اگرتم میں ہے کی کا گھر گرجا تا تو اس کو بنوائے بغیر نہ رہتا۔ میں خدا سے تین مرتبہ استخارہ کے بعد اس کی تغییر شردع کر دوں۔ چنا نچہ تین دن تک انہوں نے اس مسکلہ پرغور کیا اورغور کرنے کے بعد کمل تغییر کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ لیکن دیواروں کے گرانے کا مسکلہ بہت اہم تھا۔ کیونکہ عوام ان کو کھود نے سے ڈرتے تھے کہ اس کی پاداش میں کوئی بلائے آسانی نازل نہ ہوجائے۔ ابھی بیتذبذب جاری تھا کہ ایک شخص ہمت کر کے دیوار پر چڑھ گیا ہے۔ اور ایک پھر اُ کھاڑ کر گرادیا۔ اس کو دیکھ کرلوگوں کا خوف جاتا رہا اور ان کی ہمت بندھ گئی۔ چنانچہ دیواروں کی کھدائی شروع ہوگئی۔ دیکھ کرلوگوں کا خوف جاتا رہا اور ان کی ہمت بندھ گئی۔ چنانچہ دیواروں کی کھدائی شروع ہوگئی۔

ل بخاری کتاب المناسک باب فضل مکه و بنیانها ت بعض روایتوں میں ہے کہ خودعبداللہ نے پہلا پھر کھوداتھا۔

جب دیوارین زمین کے برابر ہوگئیں تو ابن زبیر "نے اس کے چاروں طرف قناطیں گیر دیں کہ جمال حقیقت کی جلوہ گاہ عام نظروں کا تماشہ گاہ نہ بنے پائے اور خانہ کعبہ کی از سرِ نوتغیر شروع کرادی۔ جب بنیادیں بھر چکیں تو ایک مرتبہ پھرلوگوں کے سامنے آنخضرت کی کا خیال پیش کر کے کہا کہ میرے پاس دو بیہ کی کئی ہے اور کوئی مزاحمت کرنے والا بھی نہیں ہے ،اس لئے میں آنخضرت کی کے تخیلہ نقشہ مطابق بنواؤں گا، یعنی عظیم بھی خانہ کعبہ کی تغیر میں شامل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ای نقشہ کے مطابق انہوں نے تعمیر کرادیا۔

قریش نے اپن تغیر کے زمانہ میں خانہ کعبہ کاطول اٹھارہ گر اور اندر جانے کے لئے صرف ایک دروازہ رکھا تھا۔ وہ بھی بلندی پر تھا، تا کہ ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی شخص اندر داخل نہ ہو سکے۔ ابن زبیر "نے اس میں چھوٹے ہوئے حصہ خطیم کو بھی شامل کر کے پانچ گر اور بڑھا یا اور جب یہ بھی ناکافی معلوم ہوا تو پانچ کے بجائے دس ہاتھ کردیا۔ آنخضرت کے نقشہ کے مطابق دو دروازے شرقی اورغربی زمین میل کر بنائے، تاکہ آنے جانے والوں کو زحمت نہ ہوئے۔

یہ مشہور مقولہ ہے کہ تاریخ آپ آپ کود ہراتی ہے۔ ممکن ہے کہ عام طور پر بید کلیے تھے نہ ہو،

لیکن کم اذکم خانہ کعبہ کی اس تعمیر کے سلسلہ میں جس طرح تاریخ نے بیواقعد ہرایا ہوہ اپ اندر بہت

بڑا درس عبرت رکھتا ہے۔ ناظرین میں بہتوں کو معلوم ہوگا گہ آنخضرت ﷺ کی ولادت سے پیشتر

ابر ہماشرم شاہ جش نے اس مقصد سے یمن میں ایک کنیہ تعمیر کرایا تھا کہ عرب کعبہ کوچھوڑ کراس کا جج

کیا کریں۔ بیوبی کنیہ ہے جس کو ایک کنافی نے جوش غضب میں گندگی سے آلودہ کر دیا تھا اور ابر ہہ

جوش غضب میں ہاتھیوں کا غول لے کر کعبہ ڈھانے کے لئے چڑھ آیا تھا۔ لیکن خدانے اپ گھر کواس

ہوش غضب میں ہاتھیوں کا غول لے کر کعبہ ڈھانے کے لئے چڑھ آیا تھا۔ لیکن خدانے اپ گھر کواس

ہو بی جایا۔ سورہ فیل میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

خداکی قدرت اور زمانہ کی نیرنگی دیکھوکہ کم وہیش ڈیڑھ صدی بعدای کنیسہ کو جو کعبہ کے مقابلہ میں بنایا گیا تھا، ابن زبیر آنے کھدواکراس کے ملبہ سے کعبہ کی عمارت تعمیر کرائی۔ ابر ہہ نے یہ کنیسہ بڑے سازوسامان سے بنوایا تھا۔ سنگ رخام کے ستون تھے، رنگ برنگ کے نقشی پھر اور خوشرنگ می کہ کاری ، سنہری پالش اس کی آب و تاب دو بالاکر دہے تھی۔ ابن زبیر آنے بیتمام بیش قیمت سامان کھودکر کعبہ کی عمارت میں لگایا گے۔

غلاف کعبہ: سیوطی کابیان ہے کہ ابن زبیر سے پہلے مسوح اور انطاع کاغلاف پر چڑھایا جاتا تھا۔

سب سے اول ابن زبیر انے دیبا کاغلاف چڑھایا لیے لیکن بروایت صحیح اس اولیت کاسپراحفرت امیر معاویہ کے سر ہے۔ سب سے پہلے انہی نے کعبہ کو دیبا سے آراستہ کیا۔ تاہم عبداللہ ابن زبیر اللہ کی یہ خدمت بھی کم نہیں کہ انہوں نے اپنے زمانہ میں دیباہی کے غلاف چڑھائے۔

فضل و کمال : گوابن زبیر " کواپی صغری کے باعث براہ راست فیضان نبوت ہے بہریاب ہونے کاموقع نہیں ملاتھا۔ کیونکہ ان کی عمراس وقت ۸۔۹ سال سے زیادہ نہیں۔ تاہم حضرت زبیر بن " موام جیسے باپ اور عائشہ صدیقہ " جیسی خالہ کی آغوش میں پرورش پائی تھی ، جومردوں سے زیادہ فرہب کی واقف کارتھیں۔ اس لئے ابن زبیر " کادامن علم فرہبی علوم سے خالی نہ رہا۔

قر اُت قر آن : قرآن مجید کے دہ بہت ایتھے قاری تھے۔ حضرت ابن اس جوخود حبر الامة تھے ابن زبیر سے دوسر نفسائل و کمالات کے ساتھ ان کی قر اُت قر آن کے خاص طور ہے معتر ف تھے۔ حدیث نگو ابن زبیر سے کو صغرت کی باعث آنحضرت کے ساتھا دہ کا کم موقع ملاتھا۔ تا ہم دہ احادیث نبوی ہے تھی دامن نہ تھے۔ چنانچہ ان کی ۱۳۳ر وایسیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں جن میں دور وایسی منفق علیہ ہیں اور ۲ میں بخاری اور ۲ میں مسلم منفر دہیں ہے۔

ان میں کچھروایات زبان وی والہام ہے اور کچھ حضرت زبیر طبی عوام اور حضرت عاکشہ ، حضرت ابو بکر "، حضرت عمر ، حضرت عثمان ، حضرت علی ہے مروی ہیں۔

ان کے تلامٰدہ میں عباد ، عامر ، عروہ ، محمد ، ہشام ، عبداللہ ، مصعب اور عبدالوہاب بن یجیٰ ، پوسف ، مرز وق ثقفی ، ثابت بنائی ، ابوالشعشاءاور ابوالذبیان قابل ذکر ہیں <sup>ہے</sup>۔

تعلیم وارشاد : ابن زبیر کے چشمہ فیض ہے عام مسلمان بھی سیراب ہوتے تھے،اور وہ عوام کو تقریر کے ذریعہ سے آنخضرت ﷺ کے اقوال اور آپ کے افعال کی تعلیم دیتے تھے ہے۔

علمى افاده وإستفاده:

ان کافضل و کمال ان کے معاصرین میں مسلم تھا۔لیکن اس کے باوجودوہ اپنے معاصرین سے نہ علمی استفادہ کرتے تھے اور ندان کے کمالات کے اعتراف میں بخیل تھے چنانچہ جب بھی استم کامسکہ پیش آتا ہوں سے دہ ناواقف ہوتے تو بغیر کسی تامل کے مستفتی کود دسرے معاصرین کے پاس بھیج دیتے تھے۔

ل تاریخ انخلفاء سیوطی ص ۲۱۳ بی بخاری مجلد۲ کتاب النفیر باب ثانی اثنین اد بها فی الغار سی تهذه به است می تهذیب انتهادی ص ۲۱۳ می تهذیب انتهادی ص ۲۱۳ هی مسلم کتاب المساجد ومواقع الصلوق باب استخباب الذکر بعد الصلوق و بیان صفته

ایک مرتبہ بیاورعاصم بن عمر بیٹے تھے۔ محمد بن ایاس نے آکر سوال کیا کہ ایک دیہاتی نے خلوت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں ، آپ دونوں کا اس بارہ میں کیا خیال ہے۔ ابن زبیر "کوصورت مسئولہ کا علم نہ تھا۔ اس لئے کہدیا کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس کے کہدیا کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس کے یاس جاؤوہ بتادیں گے گے۔

جومسائل ان کونہ معلوم ہوتے اپنے معاصرین سے بے تکلف پوچھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ شیر خوار کے وظیفہ، کھڑے ہوکر پانی پینے اور قیدی کوچھڑانے کے بارے میں حضرت حسین ؓ سے معلومات حاصل کی تھیں <sup>ہی</sup>۔

مختلف زبانول سے دا قفیت

عبدِ صحابہ میں ایسے افراد مشکل نے تکلیں کے جوعربی کے علاوہ دوسری زبانوں سے بھی واقفیت دکھتے ہوں۔ یہا تنیاز صرف ابن زبیر میں کو حاصل تھا کہ وہ متعدد زبانوں کے ماہر تھے اوراس میں نہایت آسانی سے گفتگو کر سکتے تھے۔ ان کے مختلف اقوام کے بہت سے غلام تھے۔ ان کی زبانی بھی مختلف تھیں۔ ابن زبیر میں ان سب سے ان کی مادری زبان میں گفتگو کرتے تھے ہے۔ خطابت اس عہد کا برا کمال مجھی جاتی تھی۔ ابن زبیر میں گفتگو کرتے تھے ہے۔

تھا۔عثان بن طلحدٌ دوایت کرتے ہیں کہ بلاغت میں ابن زبیر "کاکوئی حریف نہ تھا۔ جب دہ خطبہ دیے تو آواز کی کڑک سے پہاڑیاں گونج اُٹھتی تھیں <sup>ہی</sup>۔

ان کی ایک تقریز نمونہ نقل کی جاتی ہے۔ اس سے ان کی خطابت کا اندازہ ہوگا۔ اس تقریر کا شان زول ہے ہے کہ ابن زبیر سے بھائی مصعب ان کی جانب سے عراق کے حاکم تھے۔ ایک مرتبہ ابن زبیر سے پاس عراق سے وفد آیا ، انہوں نے اس مصعب سے حالات پوچھے۔ ارکان وفد نے مصعب سے کے جانب سے دند نے مصعب سے کے سن سیرت اور عدل پروری کی بڑی تعریف کی۔ ابن زبیر سے نمام مسلمانوں کی آگا ہی کے لئے جمعہ کے بعد مصعب سے حالات کے بارے میں حب ذیل تقریری ھے۔

"ايها الناس انى سالت الوفد عن مصعب فاحسنو الثناء عليه وذكر وا ما احبه وان مصعبا اطبى القلوب حتى ماتعدل به والاهواء حتى ما تحول عنه واستعمال الالسن بثنائها والقلوب بنصحها والنفوس بمجلتها ، فهو المحبوب في خاصته والمحمود في عامته مما اطلق الله لسانه من الخير وبسط يده من البذل "\_

"لوگو! میں نے وفد کے حالات پو جھے، انہوں نے ان کی بڑی تعریف کی اور جیبامیں چا ہتا تھا وہ کی ان سے سنا ۔ مصعب نے لوگوں کے دلوں کو محور کرلیا ہے کہ وہ کسی کو ان کے برابر نہیں سمجھتے اور خواہ شوں کے ایسا فریفتہ کرلیا ہے کہ ان سے الگنہیں ہوتیں ۔ انہوں نے اپنے حسن عمل سے زبانوں کو اپنی تعریف میں اور دلوں کو اپنی خیر خواہی اور نفوس کو اپنی محبت کا گرویدہ بنالیا ہے اور وہ اپنے خاص طبقہ کے محبوب اور عام طبقہ کے پسندیدہ انسان ہیں اور بیاس کا نتیجہ ہے کہ خدانے ان کی زبان کو بھلائی کے لئے کھول دیا ہے اور ہاتھ کو نجات کے لئے دراز کر دیا ہے۔

تاریخ کی کتابوں میں ان کی بڑی بڑی بری کمی تقریریں ہیں۔ہم نے اختصار کے خیال سے

ایک مخضرنمونه پیش کیا ہے۔

اخلاق وعادات : ابن زبیر هجس گرانے کے چثم چراغ تھاور جیے مقدس بزرگوں کے دامن میں انہوں نے پرورش پائی تھی ،اس کا قدرتی اقتضابی تھا کہ وہ تعلیمات اسلام کاعملی نمونہ ہوتے ،ای کے ان کی زندگی سرتا پا ذہبی رنگ میں رنگ گئی تھی اور وہ اسوہ نبوی کا ایک زندہ نمونہ بن گئے تھے۔ عبادت : عبادت اللی ان کامحبوب ترین مشغلہ تھا۔ اور اس میں بڑی محنت شاقہ برداشت کرتے تھے۔ نماز اس سکون قلب ،اس اخلاص اور استغراق سے پڑھتے تھے کہ قیام کی حالت میں بے جان ستون معلوم ہوتے تھے کہ قیام کی حالت میں بے جان ستون معلوم ہوتے تھے کہ رکوع کا یہ عالم تھا کہ دوسر ہوگی پوری سورہ بقرہ ختم کردیتے مگر ان کا رکوع ختم نہ ہوتا ہے بجدہ کی ہیکیفیت تھی کہ طول بحدہ کی وجہ سے ایسے بے س و ترکت ہوجاتے کہ چڑیاں رکوع ختم نہ ہوتا تھی۔ نہ ہوتی تھی۔ از ک مواقع پر بھی نماز کی جانب سے خفلت نہ ہوتی تھی۔ از ک مواقع پر بھی نماز کی جانب سے خفلت نہ ہوتی تھی۔

تجاج کے محاصرہ کے زمانہ میں جبکہ چاروں طرف سے پھروں کی بارش ہوتی تھی ،ابن زبیر مطلق میں نماز اداکرتے تھے۔ پھر آ آ کر پاس گرتے تھے۔ گریہ مطلق متوجہ نہ ہوتے تھے ۔ ان کا معمول تھا کہ ایک رات قیام میں گزارتے ، دوسری رکوع میں اور تیسری سجدہ میں ہے۔ ان کی نما ز آن خضرت کے کا نماز کی ہو بہ ہوتھ ور ہموتی تھی۔ ابن عباس کہتے تھے،اگرتم لوگ رسول اللہ کے کا نماز

د یکھناچاہتے ہوتوابن زبیر "کی نماز کی نقل کرو اعمر بن دینارروایت کرتے ہیں کہ میں نے کسی نمازی کو ابن زبیر "ے زیادہ اچھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا"۔

روزوں ہے بھی بہی شغف وانہاک تھا۔ بھی بھی مسلسل سات سات دن کاروزہ رکھتے ہے۔ دوشنبہ کاروزہ بھی ناغہ نہ وتا تھا۔ جج بہت کم ناغہ ہوتا تھا۔ گودتوئی خلافت ہے لے کرشہادت تک برابر جھکڑوں میں مبتلار ہے۔ لیکن جج اس حالت میں بھی ناغہ نہ ہوا۔ جج کا فرض صرف ایک مرتبہ جج نہ کرنے ہے ساقط ہوجاتا ہے۔ لیکن ابن زبیر ٹے آٹھ جج کئے ہے۔ حرم چونکہ نشیب میں ہے۔ اس لئے جب بارش زیادہ ہوتی تھی ، تو بھی بھی سیلاب آ جاتا تھا۔ اور پوراحرم تہدآ ب، وجاتا۔ ایک حالت میں بھی ابن زبیر ٹطواف کا ناغہ نہ کرتے تھے اور پانی میں تیر کراہے پورا کرتے تھے ہوئی کئی ایک عبادت نہیں ہے، جس میں انہوں نے خت سے خت محنت نہ اُٹھائی ہوئی۔

ان کی فرجی زندگی کے وہ لوگ معترف تھے، جوخود زمدورع کامجسم پیکر تھے۔ حضرت عبداً ابن عمر جو فرجی حیثیت سے اپنے تمام ہم عصروں میں ممتاز تھے۔ جب ابن زبیر معظم کی لاش کی طرف کے سے گزر ہے تو نہایت حسرت سے ناطب ہو کر کہا ،الوجیب خداتمہاری مغفرت کرے ہم بڑے دوزہ دار ، بڑے نمازی اور بڑے صلد حی کرنے والے تھے کے۔

دين ودنيا كااجماع:

تموماً زہروورع اورعبادت وریاضت کے ساتھ دنیاوی عقل وہم کا اجتاع کم ہوتا ہے۔لیکن ابن زبیر "کی ذات میں دونوں اوصاف مجتمع تھے، وہ دینا دار بھی تھے اور عابدِ شب زندہ دار بھی ، دنیا میں مشغول بھی تھے اور دنیا سے الگ بھی عربی قیس روایت کرتے ہیں کہ جب میں ابن زبیر "کو دنیاوی مشغول بھی تھے اور دنیا سے الگ بھی عربی تھا تھا کہ شخص بھی ایک لمحہ کے لئے بھی خدا سے تعلق نہیں پیدا کرتا اور جب آخرت کے معاملہ میں دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا کہ یہ خض ایک لمحہ کے لئے بھی دنیا کی طرف مشغول نہیں ہوتا گی

ازواج مطهرات فلي خدمت:

تمام گذشتہ خلفاء اہل بیت نبوی کی خدمت اپنے لئے باعث سعادت سمجھتے تھے۔حضرت زبیر ؓ نے بھی اس سلسلہ کو قائم رکھا۔عزیز داری کے لحاظ سے حضرت عائشہ ﷺ ہے آپ کو خاص خصوصیت

ع تاریخ الخلفاء ص ۱۲۳ سے متدرک حاکم ۔جلد سے ۱۲۳ ص ۵۳۹ می اصابہ ۔جلد ۳ ص ۲۱۳ می استان کے اصابہ کے متدرک ۔جلد ۳ ص ۵۵۲ می تاریخ الخلفاء سیوطی

ا مندابن عنبل بالداول ص ۲۸۹ مع استیعاب بالداول ص ۳۹۴ مع کنز العمال فضائل ابن زبیر م تھی اورآپان کی بڑی خدمت کرتے تھے۔وہ بڑی فیاض اور کشادہ دست تھیں۔ابن زبیر "آنہیں جو کچھ دیتے وہ سب خرج کرڈالتیں۔ان کی اس فیاضی پرا کیٹ مرتبہ ابن زبیر "کی زبان سے نکل گیا کہ اگرانہوں نے اپناہاتھ نہ روکا تو آئندہ امداد نہ کروں گا۔اتفاق سے حضرت عائشہ "کواس کی خبر ہوگئ۔ ان کو بڑا صدمہ ہوااور تم کھائی کہ آئندہ ابن زبیر "سے بھی نہلوں گی۔

جب اس عہد نے زیادہ سنجیدگی اختیار کرلی اور حضرت عائشہ سے ترک کلام نے طول پکڑا تو ابن زبیر جہت پر بیٹان ہوئے اور عفوقفیر کی کوشش شروع کی لیکن حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ میں کسی کی سفارش سن کراپنی قتم نہیں تو ڑسکتی لیکن ابن زبیر سے لئے بیصورت بہت تکلیف دہ تھی۔ اس لئے بچھ دنوں کے بعد پھر مسور بن مخر مہ اور عبد الرحمٰن بن اسود سے سفارش جاہی کہ تم لوگ کسی طرح مجھے خالہ کی خدمت میں پہنچا دو۔ ان کے لئے مجھ سے ترک کلام کی نذر ماننا جائز نہیں۔

یددونوں ان کواپے ساتھ لے کرحرم نی کھیے کے آستانہ پر گئے اور سلام کر کے اندر داخل ہونے کی اجازت ما تھی۔ حضرت عائشہ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ ان دونوں نے پھرعوض کیا ،ہم سب اندرآ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ فلا کوائن ذہیر فلا کا حال معلوم نہ تھا، اس لئے سب کواجازت دیدی۔ ان دونوں کے ساتھ ابن ذہیر فلا بھی مکان کے اندر داخل ہو گئے اور پردہ کے اندر جا کرخالہ کے گلے مل کردو نے اور شمیس دلانے گئے۔ مسور اور عبد الرحمٰن نے بھی فتم دلائی۔ گر حضرت عائشہ فاس کے ماوجود بھی نہ بولیں۔

جب اس میں بھی ناکامی ہوئی تورسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان یاددلایا کہ کی مسلمان کے لئے دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ ترک کلام جائز نہیں ہے۔ برابراصرار کرتے رہے۔ حضرت عائشہ بھی دونوں کو نصیحت کرنے گئیں اور رورو کر فرماتی جاتی تھیں ، میں نے نہ بولنے کی نذر مانی ہے اور نذر کا توڑ نا بہت تخت ہے۔ لیکن دونوں سفارشی کچھاس طرح مصر ہو گئے کہ آخر میں حضرت عائشہ "بولتے بن پڑااور نذرتوڑ نے کے کفارہ میں چالیس غلام آزاد کئے۔ گوآپ نے نذرتوڑ نے کا کفارہ اداکر دیا تھا ، لیکن اس کا اتنائم تھا کہ جب اس کو یادکرتی تھیں تو آنسو پو نچھتے دو پٹے تر ہوجا تا تھا۔ احکام نبوکی کی یا بندی :

احکام نبوی کی پابندی میں اتنابڑا اہتمام تھا اور کسی موقع پر بھی اِس کونظر انداز نہ ہونے دیتے تھے۔ایک مرتبہ ان کے اور ان کے بھائی عمر و کے درمیان کسی معاملہ میں تنازع ہوگیا۔سعید بن عاص

لے بخاری۔جلدا کتابالادب بابالبحر ت

ما کم مدینہ تھے۔ ابن زبیر "ان کے پاس مقدمہ لے کر گئے ، تودیکھاان کے بھائی سعید بن عاص تخت
پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعید نے ان کے مرتبہ کے خیال ہے آئیں بھی تخت پر بٹھانا چا ہا کہن انہوں نے
اس سے انکار کر دیا۔ اور کہا کہ نہ رسول اللہ ﷺ نے اس طرح فیصلہ کیا ہے اور نہ یہ آپ کی سنت کے
مطابق ہے۔ مدعی اور مدعا علیہ وہم کے سامنے بیٹھنا چاہئے ۔۔
حقوق والدین :

حقوق العباد میں والدین کے حقوق اوران کی اطاعت وفر مانبرداری کا درجہ سب بلند ہے۔
ابن زبیر شنے حاضر وغائب ہمیشہ والدین کے حقوق کا کیسال خیال رکھا، متمول والدین کی وفات کے بعد
ورثہ کو عمواً سب سے پہلے میراث کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن اس معاملہ میں ابن زبیر مظمل اس عام روش سے
جدا گانہ تھا۔ انہوں نے باپ کے حقوق کے مقابلہ میں اپنے حق میراث کی جس کی تعداد کروڑوں رو پہتھی،
مطابق سب میں میں مناب سے معالم میں ایس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اور میں میں اس میں میں اس میں

مطلق پروانہ کی اور حضرت ذہیر "کی وفات کے بعدسب سے پہلے ان کا قرض چکایا۔

اس کے بعددوسر ہے وارثوں نے تقسیم میراث کے لئے عجلت کی تو ابن زبیر ٹنے جواب دیا کہ میں چارسال برابر جج کے موقعہ پراعلان کروں گا کہ والدین کے ذمہ جس کا قرض ہووہ قرض لے لئے۔ اس اعلان کے بعد پھر ترکہ تقسیم کروں گا۔ چنانچہ چارسال مسلسل اعلان کرنے کے بعد پھر ترکہ تقسیم کیا تا۔ اس طریقہ سے چارسال تک برابر لوگوں سے باپ کے لئے دعائے مغفرت کی تقسیم کیا تا۔ اس طریقہ سے چارسال تک برابر لوگوں سے باپ کے لئے دعائے مغفرت کی

درخواست کرتے رہے۔

وہ نازک سے نازک مواقع پران کی اطاعت سے انحراف نہ کرتے تھے اورائی اطاعت میں جان تک دے دی۔ اُو پر معلوم ہو چکا ہے کہ جاج کے مقابلہ میں آخر میں تمام ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ حتی کہ بیٹے بھی علیحدہ ہو گئے ،کوئی ناصر ویا در باقی نہ تھا۔ جاج امان دینے پر آمادہ تھا اور ابن زبیر آگے اونی اشارہ پران کی جان نے سکتی تھی ،کین مال کے اس تھم پر کہ ''حق پر جان دے دینا دنیا وی زندگی سے ہزار درجہ بہتر ہے' ۔ انہوں نے تن تنہا جاج کا مقابلہ کیا اور اسی معرک کہ حق و باطل میں جان نار کر دی۔

شجاعت وبهادری :

شجاعت وشہامت ابن زبیر " کا نمایاں وصف تھا۔ اس وصف میں ان کے معاصرین میں ان کا کوئی مقابل نہ تھا۔ سیوطی لکھتے ہیں کہ ابن زبیر آپنے زمانہ کے بڑے بہادروں میں تھے، اوران کے بہت ہے مشہور معرکے ہیں ایسان بیر کی پوری تاریخ سامنے ہے،اس پرنظر ڈالی جائے تواس کا ایک ایک صفح صفح ان کی داستانِ شجاعت ہے معمور نظر آتا ہے۔ یہ دعف انہیں کچھ خلقۂ ملاتھا اور کچھ ان کے بدر بزرگوار کی تربیت نے اس پرجلا دی۔ بجین ہی ہے ان کے ناصیہ اقبال پرعظمت و شجاعت کے آثار نمایاں تھے، اور بجین کھیل ان کے آئندہ کارناموں کا بہتہ دیتے تھے۔اس فتم کے واقعات شروع میں لکھے جا ہے ہیں،اس لئے یہاں ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

حضرت زبیر مبن عوام شروع بی سے آئیں شجاعت و بہادری کی تربیت دی تھی ،اور ہولناک مناظر دکھا کر آئییں اس کا خوگر بنایا تھا۔ چنانچہ سب سے اول غزوہ خندق ہے میں جبکہ ان کی عمر پورے پانچ برس کی بھی نتھی ،خندق کی معرکہ آ رائی کا تماشاد یکھا اوراس ادائے معصومانہ کے ساتھ کہ بیاوران کے ہمسن صاحبز ادے عمر بن سلمہ دورا یک ٹیلے پرکھڑے تھے اور دونوں ایک دوئرے کو گردن پکڑ پکڑے جنگ کا منظر دکھاتے تھے ۔

بچین کے دور کے بعد شاب کی منزل میں قدم رکھاتو یہ فطری وصفت اور زیادہ جبکا۔ چنانچ سب
سے اول جنگ برموک میں شریک ہوئے۔ پھر افریقہ کی مہم کو جس کی فتح کا سہرا بن الج سرح کے سرباندھاجاتا
ہے، اپنی خوش تدبیری سے سرکیا۔ پھر حضرت عثمان "کی مدافعت میں سید سپر ہوئے۔ پھر جنگ جمل میں
حریم نبوی ﷺ کی مفاظت میں ہم سے زیادہ زخم کھائے۔ تجاج کا جس شجاعت و بامردی سے مقابلہ کیا اس کی
تفصیل اُو پر گزر چکی ہے۔ ان کی اس نے ظیر شجاعت کا ان کے حریف بھی لوہا ان تے تھے۔

چنانچ مشہوراُ موی سپہ سالار حقین بن نمیر کا بیان ہے کہ ابن زبیر ٹے متجد حرام میں خیمہ نصب کررکھا تھا۔ اس سے اس طرح نکلتے تھے جس طرح جھاڑی سے شیر نکلتا ہے ۔

ای طرح عہد کے مشہور سیہ سالار مہلب ہے اس کے زمانہ کے بہادروں کے نام پوچھے گئے تو اس نے کہا مصعب مجربن عبیداللہ "اور عبادہ بن حصین ۔ سائل نے کہا اور عبداللہ بن زبیر "۔ مہلب نے کہا ہم انسانوں کا ذکر کرتے ہیں جنوں کا نہیں کے حضرت ابن عمر " ہے کی نے پوچھا، زبیر " کے دونوں ہیؤں مصعب اور عبداللہ میں ہے کون زیادہ بہادر تھا۔ فرمایا، دونوں بہادر تھے، دونوں موت کو دیکھتے ہوئے اس کے منہ میں گئے ہے ۔ عثان ابن البی طلحہ کہتے تھے کہ تین چروں میں ابن زبیر " کا کوئی حریف نہیں ۔ عبادت، بلاغت اور شجاعت ہے۔

ا تاریخ انخلفاء ، سیوطی ص ۲۱۲ تا متدرک حاکم بے جلد ۳ ۔ تذکر وَابن زبیر مع ایضاً سی ایضاً می مالد می تاریخ الخلفاء سیوطی حالات ابن زبیر می تاریخ الفادی تاریخ تار

سِيَر الصحابة ( ششم)

جراًت ویے باکی:

جرائت و بیبا کی بھی شجاعت ہی کا ایک رخ ہے۔ابن زبیر اس میں بھی فرو تھے۔امیر معاویہ انے جب بزید کو ولی عہد بنانا چاہا تو اپنی تدبیروں اور زر پاشیوں سے بوے بول لوگوں کی زبانیں خاموش کردیں۔لیکن ابن زبیر الاکی تخابان ان کے مقابلہ میں بھی بے نیام رہی اور اس شد ومد کے ساتھ ان کی تخالفت کی کہ امیر معاویہ بھی عالی د ماغ مدبر کو تحیر کر دیا اور آخر دم تک بزید کی ولی عہدی نہیں تسلیم کی۔امیر معاویہ کے بعد جب بزید تخت شین ہوا تو وہ بھی ان کو قابو میں نہ کر سکا اور ابن خبر کاس زور کے ساتھ بی اُمیہ کے خلاف اُٹھے کہ ان کی حکومت کی بنیادی ہلادیں اور قریب قریب کل عالم اسلامی سے اپنی خلاف ان سے کہ ان کی حکومت کی بنیادی ہلادیں اور قریب قریب کل عالم اسلامی سے اپنی خلاف ت تھے کہ ان کا تجارتی کاروبار بڑا وسیع تھا۔فتو جات میں متعدد جا گیریں می فوام دولت مند ترین صحابہ میں تھے ،ان کا تجارتی کاروبار بڑا وسیع تھا۔فتو جات میں متعدد جا گیریں می علاوہ بھی ۔وناف سے مان ایک ایک مکان تھا۔ خیبر میں آن مخضرت تھی نے آبیں ایک وسیع تھا۔فتو حات میں متعدد جا گیریں می مقام جرف اور مقام تھیں سے مناواب قطعہ زمین مرحمت فرمایا تھا کے حضرت ابو کر ڈوعر نے اپنے زمانہ میں مقام جرف اور مقام تھیں میں جاگیروز مین دی تھی ۔ فیا کی مکان تھا۔ حضرت ابو کر ڈوعر نے اپنے زمانہ میں مقام جرف اور مقام تھیں میں جا گیروز مین دی تھی ۔

غرض حفرت زبیر جہت جا گیروں اور مکانات کے مالک تھے۔ تجارتی سلسلہ اس کے علاوہ تھا۔ اس لئے وہ اپنے عصر کے بہت بڑے صاحب ثروت آدمی تھے۔ ان کی دولت کا اندازہ پانچ کروڑ دولا کھ کیا جا تا ہے۔ اس میں سے ایک تہائی کی وصیت حضرت عبداللہ کے لئے کر گئے تھے۔ انہوں نے والد کی وصیت کے مطابق ان کا ۲۲ لا کھ قرض ادا کیا ، اس کے بعد پھرتر کہ تھیم کیا۔ یہ قرض صرف مدینہ کی جھاڑی نیچ کرادا کیا تھا۔

اس کے بعداتی دولت نے رہی کہ حضرت زبیر بن عوام کی بیویوں کو آٹھویں حصہ کے حساب سے بارہ بارہ لاکھ ملا اور وصیت کے مطابق اس دولت کا تہائی ابن زبیر سے حصہ میں آیا تھا۔ اس سے ان کی دولت مندی کااندازہ کیا جاسکتا ہے۔

یہ وہ جا کدادھی جوان کوتر کہ میں ملی تھی۔اس کے علاوہ جب انہوں نے بن اُمیہ کے مقابلہ میں خلافت کا دعویٰ کیا تو قریب قریب پورا ملک ان کے زیرِ اقتدار آگیا تھا۔اس وقت ان کی حیثیت ایک خلیفہ کی ہوگئ تھی اور ملک کی تمام آمدنی ان کے قبضہ میں تھی۔

کفایت شعاری :

کیکن دولت کی فراوانی اور تمول کے باوجود اپنے ہم عصروں اور خاندانی افراد کے مقابلہ میں وہ نہایت کفایت شعاری بخل کی مقابلہ میں وہ نہایت کفایت شعاری بخل کی صد تک پہنچ جاتی تھی۔

ازواج واولاد:

حضرت ابن زبیر نے کئی شادیاں کیں۔ان ہے آٹھ لڑکے اور کئی لڑکیاں ہوئیں ۔لڑکوں کے نام یہ ہیں : عبداللہ جمزہ ،خبیب ، ثابت ،مویٰ ،عباد ، عامراور عبداللہ علیہ عبداللہ جمزہ ،خبیب ، ثابت ،مویٰ ،عباد ، عامراور عبداللہ عبداللہ عبداللہ ہمزہ ،خبیب ، ثابت ،مویٰ ،عباد ، عامراور عبداللہ عبداللہ عبداللہ ہمزہ ،خبیب ، ثابت ،مویٰ ،عباد ، عامراور عبداللہ عبداللہ عبداللہ ہمزہ ،خبیب ، ثابت ،مویٰ ،عباد ، عامراور عبداللہ عبداللہ ہمزہ ،خبیب ، ثابت ،مویٰ ،عباد ، عباد ، عامراور عبداللہ عبدالل

MMM. Sylehad. Olg

### رضى الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله أن عراضي بوااوروه الله عدراضي بوا

#### انبیاء کرام کے بعدد نیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



• ۵ اصغار صحابه

حصہ ہفتم

جس میں ایسے ایک سو بچاس صحابہ کرامؓ کے حالات ہیں۔جنہوں نے فتح کمہ کے بعداسلام قبول کیا یااس سے پہلے مشرف باسلام ہوئے لیکن ہجرت نہ کرسکے یا جوعہدِ رسالت میں صغیرالسن تھے۔

> تحریروترتیب الحاج مولا ناشاه عین الدین احمه ندوی مرحوم سابق رفیق دارالمصنفین

وَالْ الْمُلْتُعَاعَتْ وَلَانُوارِ الْمُلِيَّةِ الْمُولِولِيِّ الْمُلِيَّةِ الْمُولِولِيِّ الْمُلْتَانِ 2213768

www.ahlehad.org

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### حسن خاتمه

الله تعالی کا ہزار ہزار شکر ہے کہ آج سے پندرہ سولہ سال پیشتر سیر الصحابہ " کے نام سے جس وسیع سلسلہ کا آغاز کیا گیا تھا اس جلد پر آج بحد الله اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔

#### اس المله مين حب ذيل كتابين برتيب ذيل داخل بين:

- ا۔ سیرالصحابہ طلداوّل بنام خلفائے راشدین مصنفہ مولوی حاجی معین الدین صاحب ندوی
- ٢\_ سيرالصحابه "جلددوم بنام مهاجرين" جلداول مصنف مولوي عاجى عين الدين صاحب ندوى
- سر سرالصحابه "جلدسوم بنام مهاجرين" جلددوم مصنفه مولوى شاه عين الدين احمصاحبندوى
  - ٣- سراصحلبه "جلدچهارم بنام انصار" جلداوّل مصنفه مولوی سعیدصاحب انصاری
    - ۵۔ سرالصحابہ "جلدیجم بنام انصار" جلدنانی مصنفہ مولوی سیدصاحب انصاری
- ٧- سيرالصحابة جلد شقم (مشتل براحوال اكابرغير مهاجروانصار صحابة) مصنفه مولوى شاه معين الدين

#### احمصاحب ندوى

- 2- سيرالصحابه "جلد مقم (مشمل براصاغر صحابة) مصنفه مولوى شاه عين الدين احمر صاحب ندوى
  - ٨- سرالصحابه "جلد على بنام سرالصحابيات (خواتين صحابةً) مصنفه مولوى معيدصا حب انصارى
- 9۔ سیرانسحابہ طدیم بنام اوہ صحابہ طلااول (صحابہ کے احوال پر مجموعی تبصرہ) مصنفہ مولایا عبدالسلام صاحب ندوی
- ا۔ سیرالصحابہ "جلددہم بنام اوہ صحابہ جلد دوم (صحابہ سے احوال پر مجموعی تبصرہ) مصنفہ مولانا
  - عبدالتلام صاحب ندوي

سرالسحابة (حصة م)

ال سلسله كى تدوين بھى درحقيقت علامة جلى مرحوم اور مخدومه عليا ہر ہائنس نواب سلطان جہاں بيگم مرحومہ سابق فرمانروائے بھو پالى سے تعمم معنوى كى تميل كے طور پر ہوئى ہے دعا ہے كہال حسن عمل سے مرحومین كواپ حسن نیت كا ثواب ملے۔

وله الحمد اوّ لاواخر ًا

سید شلیمان ندوی ناظم دارامصنفین ۲۲رمضان البارک ۲۵۳اه

www.ahlehan.org

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

#### ويباچه

دارالمصنفین سالہاسال ہے جس مقدی چن کی آبیاری میں معروف تھا ،آج اس کا آخری گلدستہ مدیناظرین ہے۔ یعنی سرالصحابہ "کا جوظیم الشان سلسلہ برسوں ہے چل رہا تھا وہ الجمدللہ! اس جلد برتمام ہو گیا۔ اس سلسلہ کے سات جصے پہلے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک خلفائے راشدین "کے حالات میں ، دومہا جرین "کے موالات ہیں جو فتح کمہ کے میں ، دومہا جرین "کے موالات ہیں جو فتح کمہ کے بعد شرف باسلام ہوئے یاس ہے پہلے ہو چکے تھے لیکن شرف جرت سے محروم رہے یا جرت کے کھیلیا بعد بیدا ہوئے اور عہد رسالت میں صغیر المن تھے یا خری جلد بھی ایسے بی صحابہ "مے متعلق ہے۔ بعد بیدا ہوئے اور عہد رسالت میں صغیر المن تھے یا خری جلد بھی ایسے بی صحابہ "مے متعلق ہے۔

ال طقہ کے صحابہ "کے حالات حدیث کیا عموا طبقات کی کتابوں میں بھی تحض برائے نام طحۃ ہیں جن سے نام ونسب ذکر صحابیت کے علاوہ ان کی زندگی کے اور پہلوؤں پر بہت کم روشی پڑتی ہے اسلام کی وجہ بیے ہدرسالت اور بہلی اسلام کی وجہ بیے ہدرسالت اور بہلی اسلام کا نازک اور ابتدائی دور جو آزمائش وامتحان کا حقیقی دور تھا گذر چکا تھا اس لئے ان صحابہ "کی صفِ اول میں جگہ نیل کی ۔ اس کے علاوہ تاخیر اسلام اور صغرتی کی وجہ سے آئیں فیضانِ نبوت سے استفادہ کا بھی پوراموقع نیل سکا ای لئے ان میں وہ روح بیدانہ ہو کی جومہاجرین "وانصار" کا خاص طغرائے امتیاز ہوراموقع نیل سکا ای لئے ان میں وہ روح بیدانہ ہو کی جومہاجرین "وانصار" کا خاص طغرائے امتیاز ہے کہ آغازِ بارانِ رحمت اور اختیام کی اگر ہوئی فصل کی روئیدگی ، نشو و نما ، تر و تازگی اور بیداوار میں زمین و آسان کا فرق ہوتا ہے۔

یوں تو جھ الوداع میں چالیس ہزار مسلمان آنخضرت کے ہمرکاب تھاس کے وہ سب سیابی کے جاسکتے ہیں جوحقیقتا سیابی کہلانے کے مستحق ہیں کے وہ کی کہاں میں سے بہت کم ایسے ہیں جوحقیقتا سیابی کہلانے کے مستحق ہیں کیونکہان میں بڑی تعدادان مسلمانوں کی تھی جنہیں جھ الوداع کے علاوہ اور بھی جمالِ نبوت کھی کے مشاہدہ کا بھی موقع نہیں ملا۔ ایک معتد بہ جماعت ایسی تھی جے صرف چندسا عتیں یازیادہ سے زیادہ چند روز شرف صحبت میسر آسکا اور ان میں سے ایسے خوش قسمت تو بہت کم تھے جو پورے طور سے سرچشمہ نبوت کھا ہے ہیرابہیں ہیں۔

باا پنجہ اس طقہ میں بھی کچھ خوش قسمت نفوں ایسے بھے جنہیں چند مہینوں سے لے کر دو دو اپنجہ اس کتف فیض صحبت میسر آیا اور اس کیمیائے سعادت نے انہیں اکسیر بنادیا۔ بعضوں کو تحق چند دن بی میسر آسکے لیکن ذاتی صلاحیت اور پر تو نبوت نے ای قبل مدت میں انہیں جلاد ہے کر چکادیا کہ ارض صالح میں ابر رحمت کے ایک بی چھینٹے سے بنر ہلہ اٹھتا ہے آخر بہار کے کھلے ہوئے پھول بھی رنگ و بو میں پھول بی ہوتے ہیں۔ اس لئے اس طقہ کے صحابہ "کی کتاب زندگی کے اور ات بھی مسلمانوں کے لئے درسِ عمل سے خالی نہیں ہیں۔ چنا نچہ اس جلد میں اس طبقہ کے ایک ہو بچاس صحابہ کرام "کے حالات قلمبند کئے گئے ہیں جس کی زندگی میں مسلمانوں کے لئے کوئی نہ کوئی اسو عمل موجود ہے نیز اس لئے بھی ان کے حالات لکھنا ضروری معلوم ہوا کہ سلمائی سیر الصحابہ " میں اخلاقی موجود ہے نیز اس لئے بھی مسلمانوں کے ساتھ عصر صحابہ کی پوری تاریخ بھی مسلمانوں کے ساخت جائے لیکن جیسا کہ اور پر کھا گیا ہے درس کے ساتھ عصر صحابہ "کے حالات بہت کم ملے ہیں اس لئے چند کے سواباتی اکثر وں کے حالات دو کہا صفوں سے زیادہ نہیں ہیں گئی ہوتا ہے۔ اور کہا شیان راہ حقیقت کے لئے تاروں کی روثی بھی شمع ہدایت کا کام دیتی ہے کہ مثل خالص کا ایک ذرہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اور متلا شیان راہ حقیقت کے لئے تاروں کی روثی بھی شمع ہدایت کا کام دیتی ہے کہ

اصحابي كالنجوم فايهم اقتديتم اهتديتم

فقیر معین الدین احمد ندوی دارامصنفین راعظم گڑھ ۳۱رمضان البارک ۲۵۲اھ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## (۱) حضرت إبن الماوفي

نام ونسب : علقہ اورعبداللہ نام ابومعادیکنیت این ابی اونی کتام ہے مشہور ہیں۔ نسبنامہ ہیے علقہ بن خالد بن خالد بن حارث بن البی اسید بن رفاعہ بن تغلبہ بن ہوازن بن اسلم بن اقصیٰ۔ اسملام اورغز وات : صلح حدیدیہ کے بل مشرف باسلام ہوئے۔ حدیدیہ میں آنحضرت کے ہمرکاب تھے۔ بیعتِ رضوان میں شرف جال ناری حاصل کیا گے دیدیہ کے بعدغز وہ خیبر ہوا سب سے ہمرکاب تھے۔ بیعتِ رضوان میں اثر ہے ہم خین میں دادشجاعت دی۔ ہاتھوں میں کاری زخم لگاجس کا پہلے ای میں میدانِ جنگ میں اثر ہے بی پھر خین میں دادشجاعت دی۔ ہاتھوں میں کاری زخم لگاجس کا نثان مدتوں باتی رہائے۔ فتح کمہ کے بعد خین میں شریک ہوئے ہوئے اور اسلام کی مدافعت میں سات لڑا ہوں میں ان کی توار بیام ہوئی ہو اور اس ایثار وقر بانی کے ساتھ کہ بعض لڑا ہوں میں سدر می کے لئے صرف ٹڈی کھا کر بر کرنا بڑا گے۔

کوفہ میں قیام: عہدِ نبوی ﷺ ے حضرت عرق کے ابتدائی زمانہ تک مدینہ الرسول میں رہے جب کوفہ آبادہ واتو یہال منتقل ہو گئے اورائے قبیلہ اسلم کے کلّہ میں گھر بنالیا کے فارجیوں کی سرکو فی : فلافتِ صدیق ہے لے رفلافتِ مرتضوی تک کہیں ان کا پیت نہیں چاتا اس ہے معلوم ہوتا ہے کہاں زمانہ میں گوشہ گیرر ہے۔ حضرت علی کے دور فلافت میں جب فارجیوں ہے سر اٹھایا تو آنخضرت کے فرمان کے مطابق ان کے مقابلہ کو نکلے کے اور اپنے ساتھ اور مسلمانوں کو بھی ان کے استیصال پر آمادہ کیا اور ان کو کھی بھیجا کہ "رسول ﷺ نے ایک جنگ کے موقع پر فرمایا تھا کہ لوگو! دشمن سے مقابلہ کی آرزونہ کیا کرواور خدا ہے اس وعافیت کی دعا کیا کرولیکن جب مقابلہ ہوجائے تو ثابت قدم رہواور یقین رکھوکہ کواروں کے سایہ کے نیچے جنت ہے ۔ و

ا منداحد بن طبل \_جلدام يص ٢٥٨ ع ابن سعد \_جلدام يص ٢٦٠ ا

س بخارى كتاب لمغازى باب قول الله تعالى ويوم حنين الخ

ه منداین عنبل بادم ص ۲۵۳

مع بخارى كتاب الصوم باب متى يحل فطر الصائم

ے متدرک عالم علام ملام

ك الصار ومندداري كتاب الصيد مباب اكل الجراة

9 اس داوُد كتاب الجهاد باب كراهية التمني لقاء

٨ منداحرين عبل جلدم ص٢٨٢

وفات حضرت ابن ابی اوفی سے کافی عمر پائی۔ نبی امیہ کے دورتک زندہ رہا خیر عمر میں آنکھوں سے معذور ہوگئے تھے ای حالت میں ۸۲ اور ۸۸ کے درمیان وفات پائی۔ بیا صحابِ نبوی ﷺ میں آخری بررگ تھے جنہوں نے کوفہ میں انتقال کیا ہے۔

فضل و کمال : چونکه اسلام کے بعد قیام مدینه ی میں رہااور بیشتر غرزوات میں آنخضرت کی ہمر کابی کاشرف حاصل کرتے رہاں گئے اکثر احادیث نبوی کی سننے کا اتفاق ہوتا تھا۔ چنانچیان کی ۹۵ مرویات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں جن میں ہے دئن منفق علیہ ہیں اور ۵ میں امام بخاری اورایک میں امام سلم منفرد ہیں۔ رواۃ میں عمر و بن مرہ طلحہ بن مطرف عدی بن ثابت اوراغمش وغیرہ قابل ذکر ہیں ہے۔

ان کاعلمی پایدان کے معاصرین میں مسلم تھا۔ مختلف فید مسائل میں لوگ تحقیق کے لئے ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی شداد اور ابو ہریرہ میں بیج سلم کے بارے میں اختلاف ہواتو دونوں نے فیصلہ کے لئے ان کے پاس آ دمی بھیجا، انہوں نے تفصیلی جواب سے ان کی تشفی کردی سے۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں کو خیبر کی پیدادار کا مصرف معلوم کرنے کی ضرورت ہوئی کہ رسول اللہ بھی کے زمانہ میں وہ کن مصارف میں صرف ہوتی تھی تو ان کی طرف رجوع کیا، انہوں نے بتایا کہ اس کی کوئی خاص تقسیم نہی ، بلکہ ہر تھی بقدر ضرورت اس میں سے لے لیتا تھا ہے۔

دعائے نبوی ﷺ: ایک مرتبدان کے والد کھی مدقہ لے کرخدمت نبوی میں حاضر ہوئے آپ ﷺ نے دعافر مائی کہ "خدایا آل ابی اوفی پر رحمت فرما" فی

پاس فرمان رسول ﷺ: این آبی او فی کسی موقع پر بھی فرمانِ رسول ہے سرموتجاوز نہ کرتے تھے،
ان کی ایک لڑکی کا انتقال ہوگیا ، عورتوں نے رونا پیٹمنا شروع کیا ابن ابی او فی نے کہا بین نہ کرورسول اللہ ﷺ نے بین کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ البتہ آنسو بہا سکتی ہو، اس کے بعد مسنون طریقہ سے نماز جنازہ پڑھا کر فرمایا جنازہ میں رسول اللہ ﷺ ایسا ہی کرتے تھے آئے۔

## (٢) خطرت اساء بن حارثه اللمي الم

نام ونسب : اساءنام ۔ابومحد کنیت،نسب نامہ بیہ : اساء بن حارثہ بن عبداللہ بن غیاث بن سعد بن عمر و بن عامر بن ثعلبہ بن مالک بن افصی اسلمی ۔

ا متدرک حاکم بے ۳۳ میں ۵۵۱،۵۵۷ تے تہذیب الکمال میں ۱۹۱۰ سے منداحد بن عنبل بے بدیم میں ۳۵۳ سے ایشا میں ۳۵۹ ھے ایشا کے ایشا میں ۳۵۹ اسلام فقح مکہ سے پہلے شرف باسلام ہوئے۔ان کا قبیلہ مدینہ سے پھے فاصلہ پر ہتا تھالیکن بیہ خود مدینہ میں تھے جن کا سہار ارحمۃ للعالمین ﷺ کے خود مدینہ میں رہتے تھے بیان تگ حال اور صاحب احتیاج میں تھے جن کا سہار ارحمۃ للعالمین ﷺ کے سوا کوئی نہ تھا چنا نچے آپ ﷺ نے انہیں اصحاب صفہ کے زمرہ میں داخل فرماکر ان کے معاش کا انظام فرمادیا تھا ہے۔

ال لئے یہ شب در در آستانہ نبوی پر بڑے رہتے تھے۔ رسول اللہ فلفی کی خدمت گذاری ان کامشغلہ کیات تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کا شانہ نبوی فلف کے بڑے حاضر باش تھے، فرماتے تھے کہ ہنداور اساء حارثہ کے لڑکے رسول اللہ فلف کے خادم تھے ہروقت آپ فلف کے آستانہ پر حاضر رہتے تھے اور آپ فلف کی خدمت گذاری میں زندگی بسر کرتے تھے ۔

ان کے قبیلہ بنی اسلم میں ان ہی کے ذریعے سے مذہبی احکام بھیجے جاتے تھے چنانچہ عاشورہ کے روزہ کا حکم بھی یہی لے کر گئے تھے <sup>ہی</sup>۔ وفات: امیر معاویہ کے عہد میں بھر ہیں وفات یائی <sup>ہی</sup>۔

#### (r) حفرت اسير الغ

ان کے بارے بیں صرف اس قدر معلوم ہے کہ آنخضرت کے کوہ ان کے بارے بیں صرف اس قدر معلوم ہے کہ آنخضرت کے باوجود ان کی زندگی مبق سے ضائی ہیں ہے۔ است اسلامیہ کے اتحاد واتفاق کو سب سے زیادہ قیمتی سبجھتے تھے اور اختلافات اور تفریق سے نیچنے کے لئے نا گوار امور بھی انگیز کر لیتے تھے۔ یزید کے زمانہ میں زندہ تھے اور امت کے اتحاد واتفاق کی خاطر یزید کی نااہلیت کو مانتے ہوئے اس کی بیعت میں مضا نقہ نہ بیجھتے تھا کی زمانہ میں کچھلوگ ان کے پاس آئے انہوں نے ان سے کہالوگ کہتے ہیں کہ یزید اس امت کا بہتر شخص نہیں ہے۔ عقل وفر است سے بھی خالی ہے شرافت کے لحاظ سے بھی وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا میں ان تمام باتوں کو مانتا ہوں گئی نی بیجھکور سول اللہ بھی کی امت کے تشت وفر اق کے مقابلہ میں اس کا اتحاد واتفاق زیادہ عزیز ہے۔ اگر تمام است مجمدی کی ایک دروازہ میں واخل ہوجا کو تو میں مقابلہ میں ایک شخص کی تجائش نہیں رہے گی جلوگوں نے کہا کیوں نہیں ، پھر پو چھااگر استِ مسلم کا ہر شخص ہے بہد کرلے کہ میں اپنے بھائی کا خون نہ بہاؤں گا اور اس کے مال پر دست درازی نہ کروں گا تو کیا اس کا ایع بہد کرلے کہ میں اپنے بھائی کا خون نہ بہاؤں گا اور اس کے مال پر دست درازی نہ کروں گا تو کیا اس کا ایع بہد کرلے کہ میں اپنے بھائی کا خون نہ بہاؤں گا اور اس کے مال پر دست درازی نہ کروں گا تو کیا اس کا ایع بہد کریے بیانہ ہوگا ؟ لوگوں نے جواب دیا ضرور ہوگا فرمایا میں بسی ہی تو کہتا ہوں۔

پھرآنخضرت کے کاپیفرمان سنایا کہ ''جیساہر حالت میں بہتر ہے'۔ ایک شخص نے کہا میں نے لقمان کے قصص میں دیکھا ہے کہ بعض حیا کمزوری ہوتی ہے اور بعض حیاوقار ،قول رسول کے مقابلہ میں لقمان کا قول بن کو بخت برہم ہو گئے۔ فرطِ غضب میں ہاتھ تھر تھرانے لگا اور اس شخص سے کہاتم میرے گھرے نکل جاؤتم کو یہاں کس نے بلایا تھا ایک شخص نے کہ مطرح ان کا غصہ شخنڈ اکیا ۔

#### (۴) خطرت اسود بن سریع

نام ونسب : اسودنام \_ابوعبدالله كنيت انسب نامه هم : اسود بن سريع بن حمير بن عباده بن نزال بن مره بن مقاعس بن عمر و بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم تميم .

اسلام اور غروات : فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ۔ قبولِ اسلام کے بعد متعدد غروات میں انخضرت کے کاشرف ہمر کالی حاصل کیا چنا نجے تین میں ساتھ تھے۔ ان کابیان ہے کہ میں چار غرووں میں رسول اللہ کے کاشرف ہمر کالی حاصل کیا چنا نجے تین میں ساتھ تھے۔ ان کابیان ہے کہ میں چار خرووں میں رسول اللہ کے کہ ساتھ ھاکی غروہ میں بعض لوگوں نے بچوں کول کرادیا۔ آنخضرت کے خراک کی تو آپ کے نے فر مایا لوگوں کو کیا ہوگیا ہے جو لڑائی میں بے گناہ بچوں اور جنگجوؤں میں امتیاز خبیر کرتے کی نے عرض کیا ، میارسول اللہ! کیا بچوشرک نبیل ہے فرمایا اس طرح تو تمہارے بہترین لوگ بھی مشرک بچے ہیں ہڑے کہ دین فطرت پر بیدا ہوئے ہیں اور اس وقت تک اس دین پر دہتے ہیں اور کہ بھی مشرک بچے ہیں ہڑے کہ بعد ان کے بعد ان کے والدین انہیں بہودی یا فرائی ناتے ہیں گے۔ جسم میں کان تھا جہاں وہ فرائی کول کو لے کر بھرہ چلے گئے اور کہ ہیں وفات یا کی جماعہ بھرہ کے قریب مکان تھا جہاں وہ فرائی قضاء انجام دیتے تھے اور کہ ہیں وفات یائی ہے۔

فضل و کمال : فضل اور کمال کے لئے یہ سند کافی ہے کہ جامع بھرہ میں قاضی تھے۔ آٹھ صدیثیں بھی ان ہے ہروی ہیں شاعری میں متاز شخصیت رکھتے تھے <sup>ھ</sup>۔

می کمی کمی دربار رسالت ﷺ میں حمد ونعت کی نذر پیش کرتے تھے۔ایک مرتبہ قبولِ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں حمد ونعت کہد کرلائے اور عرض کی ،یار سول اللہ ! خداکی حمد اور حضور کی مدح میں

ا طبقات! بن سعد علدا ص ۲۷ ق اول منداحد بن طبل علد م ص ۲۸ منداحد بن طبل عبد م ص ۲۸ منداحد بن طبل عبد م ص ۲۸ منداحد بن طبل عبد اول تذکره اسود م سی اصابه عبد اول تذکره اسود م سی اصابه عبد اول تذکره اسود م

کھاشعار عرض کئے جائیں، فرمایا میری مدح سنانے کی ضرورت نہیں البتہ خدا کی حمد سناؤ۔ چنانچہ انہوں نے حمد سنانی شروع کی۔ اس درمیان میں ایک کشیدہ قامت آدمی آگیا اسے دیکھ کرآنخضرت نے نے اسود کو انہیں روک دیا۔ اس کے واپس جانے کے بعد پھر سننے لگے دوبارہ پھروہ خص آیا پھر آپ نے اسود کو خاموش کردیا اس کے واپس جانے کے بعد اسود نے ہو چھایار سول اللہ ( ایک ) یکون خص ہے جس کے خاموش کردیا اس کے واپس جانے کے بعد پھر سنتے ہیں ہفر مایا یہ عمر بن خطاب میں ان کو بطل اشیاء سے کی قتم کالگاؤنہیں ا۔ باطل اشیاء سے کی قتم کالگاؤنہیں ا۔

#### (۵) حضرت اقرع بن حابس

نام ونسب: فراس نام ۔اقرع لقب،نسب نامہ یہ ہے: اقرع بن حابس بن عبقان بن محد بن سفیان ،ابن محاشع ابن آدم بن مالک بن حظلہ بن مالک بن زیدمنا ۃ بن تمیم تمیم ۔زمانۂ جاہلیت میں شرفائے بی تمیم میں تصاسلام کے بعد بھی بیاعز از قائم رہا۔

اسلام سے بہلے: اقرع باضابط اسلام قبول کرنے کے بہت پہلے اسلام سے متاثر تھے۔ چنانچہ فتح مکھنین اور طاکف میں کفر کی حالت میں آنخضرت علی کے ساتھ تھے ہے۔

مجلس مفاخرہ: فتح مکہ کے بعد جب روسائے تمیم مدینہ آئے توافر عبی تھے۔ روسائے عرب کی طرح نی تھے۔ روسائے عرب کی طرح نی تمیم کے بھا کد بین تھی عالیٰ بھی کا بڑا غروراور دولت کا بڑا نشر تھا فخر تعلیٰ کی جاسیں ہوتی تھیں جن میں روساء بھا کد ایپ فخر بیسناتے تھے۔ مدینہ آئے تو بیتمام لوازم ساتھ تھے کا شافہ نبوی پر پہنے کر ارکانِ وفد نے آواز دی'' محمد بھی باہر نکلو''۔ آپ بھی کونا گوار ہوا تا ہم ججر ہ اقد سے باہر تشریف لائے روسائے تمیم نے کہا ہم لوگ فخاری کے لئے آئے ہیں اجازت دو کہ ہمارے شعراء بلغاء اپنی سحر بیانی کے جو ہر دکھا میں۔ ابن ہشام کی روایت ہے کہ آپ بھی نے ان کی درخواست قبول کر لی کین ساحب اسدالغابہ لکھتے ہیں کہ آپ بھی نے فر مایا میں شعر بازی اور فخاری کے لئے نہیں مبعوث ہوا ہوں لیکن اگر تم اس کے لئے آئے ہوتو ہم بھی اس سے باہر نہیں ہیں۔ اجازت ملنے کے بعد عطار د بن حاجب کھڑے ہوئے اور نہایت فخر ومبابات کے ساتھ بی تمیم کے تمول ثر دت، اثر واقتد ار، عالیٰ نبی، حاجب کھڑے و بہادری اور نہایت فخر ومبابات کے ساتھ بی تمیم کے تمول ثر دت، اثر واقتد ار، عالیٰ نبی، حاجب کھڑے و بہادری اور نہایت فخر ومبابات کے ساتھ بی تمیم کے تمول ثر دت، اثر واقتد ار، عالیٰ نبی، حاجب دی بہادری اور مہمان نوازی کی جابلا نہ داستان سائی۔ ان کی تقریر شم ہونے کے بعد مسلمانوں کی شجاعت و بہادری اور مہمان نوازی کی جابلا نہ داستان سائی۔ ان کی تقریر شم ہونے کے بعد مسلمانوں کی

ا متدرک عاکم \_جلد ۳ مص ۱۱۵ \_اس مراوشاعری ہورنہ حراس مشتیٰ ہے۔ ع اسدالغابہ \_جلداول مص ۱۱۹

جانب ہے جواب کے لئے حضرت ثابت بن قیس " کھڑے ہوئے لیکن یہ جواب کیا تھا۔ تمول و ثروت کی فخاری نہی عالی نہی کاغرور نہ تھا شجاعت اور بہادری کی داستان سرائی نہی بلکہ آنحضرت کی و حت کی فخاری نہی عالی نہیں کاغرور نہ تھا شجاعت اور بہادری کی داستان سرائی نہی بلکہ آنحضرت کی بعث قرآن کا نزول ، اسلام کی بلغ ، انصار کی حمایت ، اعلائے کلمۃ اللہ کی تاریخ اور اسلام کی ووت تھی ۔ ثابت کے بعد بنی تمیم کے معزز رکن زیر قان بن بدرا شھے اور ای جا بلیت کی غرور آمیز داستان کو اشعار میں دہرایاان کے مقابلہ میں در بار رسالت کے ملک الشعراء اور طوطی اسلام حضرت حسان بن ثابت "کو جواب کا تھم دیا انہوں نے جواب دیا۔

اسلام: روسائے بی تمیم کی فخاری اور مسلمانوں کے بلیغی جواب کا بیاڑ ہوا کہ بی تمیم کے معزز رکن اقرع بن حالس نے اٹھ کراپ ارکان ہے کہا: "محمد اللہ کے خطیب ہمارے خطیبوں اور ان کے شاعر ہمارے شعراء ہے زیادہ بہتر ہیں ان کی آوازیں ہماری آوازوں ہے زیادہ شیریں اور دلآویز ہیں اسلم میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ کھے خدا کے رسول ہیں اس کے بل جو کچھ ہو چکاوہ آپ کھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔

قبولِ اسلام کے بعد انہیں کی غزوہ میں شرکت کا موقعہ نہیں ملا مگر آنخضرت ﷺ نے بعض سرایا کے مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی لگایا۔ چنانچہ جمۃ الوداع کے قبل جوسریہ بھیجا تھا اس کے مالِ غنیمت میں سے تھوڑ اساسونا انہیں عطافر مایا ہے۔

عہدِ خلفاء : عہدِ نبوی ﷺ میں اقرع غزوات میں نہ شریک ہوسکے تھے۔خلفاء کے زمانہ میں اس کی تلافی کی کوشش کی عہدِ صدیقی میں بمامہ کی مشہور جنگ میں حضرت خالد بن ولید "کے ساتھ تھے پھر عراق کی فوج کشی میں بھی ان کے ساتھ نکلے اور ابنار کی فتو حات میں شریک ہوئے دومۃ الجندل کے معرکہ میں شرحبیل "بن حنہ کے ساتھ تھے "۔

حضرت عثان "ك زمانه ميں بعض معركه ك قرع كى امارت ميں سر ہوئے عبدالله بن عامر " والى خراسان نے انہيں خراسان كے ايك حصه پر مامور كيا تھا۔ چنانچه جوز جان ان ہى كى قيادت ميں فتح ہواھ۔

شہادت: حافظ ابن جرائے بیان کے مطابق ای غزوہ میں شہید ہوئے کے۔

ل سیرة ابن ہشام ۔ جلد۲۔ ذکر قد وم وفد تمیم ونز ول سور ہُ حجرات میں بیدوا قعات نہایت مفصل ہیں ہم نے صرف ان کا خلاص نقل کیا ہے۔

ع بخارى كتاب المغازى باب بعث على "بن الى طالب وخالد" بن وليد الى ايمن هي فقوح البلدان بلاذرى مس ١٥١ ٢ اصابه على المادول من ١٥١

ع اسدالغابه ببلداول یص۱۲۰ م. اصابه به جلداول یص۵۹

# (۱) خطرت امرؤ القيس<sup>ا</sup>

نام ونسب : امرؤ القيس نام - باك كانام حابس تقارنب نامديه : امرؤ القيس بن حابس بن منذر بن امر وُ القيس بن سمط بن عمرو بن معاويه بن حارث الا كبر بن معاويه بن ثور بن مرتع بن معاویدا بن حارث کندی\_

اسلام: واجين كنده (حفرموت) كروفد كے ساتھ مدينة كرة تخضرت الله كروست فن پرست پرمشرف باسلام ہوئے۔ قبولِ اسلام کے بعد پھروطن واپس چلے گئے۔

فتنهُ ارتداد كے تدارك ميں سعى بليغ:

حضرت الويكر"كي زمانه مين جب عرب ك قبائل مين ارتداد كي وباء يهيلي توامر وُالقيس" کا پوراقبیلہ کودوبارہ دائرہ اسلام میں واپس لانے کی پوری کوشش کی اور اس کے لئے اِفہام و تفہیم ، زجرو تو بیخ وغیرہ تمام امکانی ذرائع صرف کردیئے۔ کندہ کے رئیس اضعث بن قیس بھی جو حضرت حسن سے خرتے مرتد ہو گئے تھے۔ امر وَالقيس نے أنہيں بہت سمجھايا كه ال فتنہ سے خداا بو بكر " كوكوئى نقصان بيس بنجائے گا۔ مخالفوں کونا کامی ہوگی اوران کاسرقلم کردیا جائے گاتم اے او پررم کرواوراس فتنے بچواگرتم اس کار خیر کی طرف قدم بو هاؤ گے توسبتہاری پیروی کریں گے اور پیچھے رہو گے توان میں اختلاف بیدا ہوگا۔ اخعث نے جواب دیا عرب اینے آبائی مذہب پرلوث رہا ہے امر و القيس نے كہا خرتوتم كوبهت جلداس كاتجربه وجائے گا۔رسول اللہ على كالم كوبھى ارتدادى حالت میں نہیں چھوڑ سکتے <sup>ک</sup>ے

ارباب سركه بين : "كان له عناء وتعب في الردة" لعني فتنارتداد كفروكرني میں انہوں نے بڑی ان تھک کوشش کی ان کی مخلصانہ کوششیں بارآ ورہوئیں اور کندہ کے بہت سے گر انے ارتد ادے نے گئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر " کوان اشعار میں اس کی اطلاع بھیجی ہے۔

> الابلغ ابا بكر رسولا و بلغها جميع المسلمينا فليس مجاوراً بيتي بيوتا بما قال النبى لكذبينا

الحبّ في الله والبعض في الله:

امرؤالقیس کادل جوش ایمانی ہے اس قدر معمور تھا کہ ارتداد کے سلسلہ میں انہوں نے اپنے خاص اعزہ کی محبت بھی دل ہے نکال دی تھی اور ان کی تلوار ان کے مرتد اعزہ کے مقابلہ میں بھی بے نیام ہوئی۔ فتنہ ارتداد فر وہونے کے بعد جو باغی مرتد قتل کرنے کے لئے لائے گئے ان میں امرؤ القیس کے بچا بھی تھے۔ امرؤ القیس خودانہیں قتل کرنے کے لئے بڑھے بچانے کہا کیا تم بچا کو بھی قتل کرو گے جامرؤ القیس نے کہا بے شک آپ میر سے بچا ہیں کین اللہ بچانے کہا کیا تم بچا کو بھی قتل کرو گے جامرؤ القیس نے کہا بے شک آپ میر سے بچا ہیں کین اللہ عزوج کی میرارب ہے ا

دین کے لئے دنیا سے دست برداری :

انسان کے لئے سب سے بڑی آ زمائش مال ودولت ہے۔ امرو القیس فی آ فرت کے مقابلہ میں بھی دنیاوی مال ومتاع کی برواہ نہ کی ایک مرتبدان میں اور ربیعہ بن عبدان حفری میں ایک زمین کے بارہ میں تنازعہ ہوگیا آنحضرت کے کہا منے مقدمہ بیش ہوار بیعہ مدتی تھے آنحضرت کے فرمایا تم جوت بیش کر دور نہ امرو القیس فی ممائے کران کے موافق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ربیعہ نے کہا اگروہ تم کھا کی گو میری زمین مفت میں چلی جائے گی۔ آنحضرت کے زمایا جو تحق اس کے اس مالی ہوئے گا کہ فدا سے اس حالت میں ملے گا کہ فدا اس سے ناراض ہوگا۔ امرو القیس فی عارسول اللہ (بھی) جو تحق ہوئے اس سے ناراض ہوگا۔ امرو القیس فی عرض کی یارسول اللہ (بھی) جو تحق ہوئے اس کے دست بردار ہوجائے اس کو کیا اجر ملے گا۔ فرمایا جنت۔ عرض کی تو میں اس زمین سے ان کے تق میں دست بردار ہوجائے اس کو کیا اجر ملے گا۔ فرمایا جنت۔ عرض کی تو میں اس زمین سے ان کے تق میں دست بردار ہوتا ہوں گا۔

#### (۷) حضرت انیس شبن الی مر ثد غنوی

نام ونسب: انیس نام ۔ ابویزید کنیت، نسب نامہ یہ ہے: انیس بن ابومر ثد (کناز) بن حمین بن پر بوع ابن جھنیہ بن سعد بن طریف بن خرشہ بن سعد بن فوف بن کعب بن حلان بن غنم ابن یکی بن اعصر بن سعد بن قیس بن عملان بن عملان بن مظرم مظری ۔ ان کے والد حضرت ابومر ثد مہا جرتھے۔ بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ انصار کے حلیف تھے کیکن صحیح یہ ہے کہ ان کے دادا حضرت حمزہ "کے حلیف تھے کے ان کے دادا حضرت حمزہ "کے حلیف تھے کے ان کے دادا حضرت حمزہ "کے حلیف تھے کے ان کے دادا حضرت حمزہ "کے حلیف تھے کے ۔

اسلام وغروات فق کمہ کے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ فق کمہ حنین اور اوطاس کے غزووں میں آنخضر شکے ہمرکاب تھے۔ اوطاس میں جاسوی کی خدمت سپر دھی استحصر کا جھے۔ اوطاس میں جاسوی کی خدمت سپر دھی استحضر شکا جرا اوطاس کے اور استحضر سے ایک المام میں ماخوذ ہوئی، آنخضر سے اور ایک ایک میں موز ہوئی، آنخضر سے ایک ایک میں موز ہوئی، آنکے الاول سے دریافت کرواگر اقر ارکر ہے وحد جاری کروئے۔ وفات یائی سے دریافت کی میں وفات یائی سے۔

#### (٨) خضرت اهبان بن صفی

نام ونسب: اہبان نام -ابوسلم کنیت ،قبیلہ عفار سے نبی تعلق تھا۔ اسلام: ان کے اسلام کازمانہ تعین طور سے نہیں بتایا جاسکتا۔ قیاس بیہ ہے کہ اپ قبیلہ بی غفار کے ساتھے فتح کمہ ہے کچھ کی یابعد مشرف باسلام ہوئے ہوں گے۔

خانہ جنگی سے کنارہ کشی : عہد رسالت کا اوراس کے بعد کی غروہ اور جنگ وغیرہ میں نظر نہیں آتے۔بھرہ آبادہ و نے کے بعد یہاں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔خانہ جنگی کے زمانہ میں کوفہ و بھرہ شروفتن کے مرکز تھے مگر اہبان اس سے کنارہ شکر ہے۔ حضرت علی "نے ان سے اپنی حمایت میں نکلنے کے لئے کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرے دوست اور تبہارے ابن مم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ "جب دوسلم فریق میں جنگ ہوتو میں لکڑی کی تکوار بنالوں " د حضرت علی " نے یہ جواب ن کر پھر کے خہیں فرمایا علی ۔

وفات: بعره بي مين وفات يا كَي هـ

فضل و کمال : ان کی علمی حثیت قابلِ ذکرنہیں ہے تا ہم ان سے زہرم بن حارث وغیرہ نے روایت کی ہے <sup>ت</sup>۔

### (٩) خصرت اليمن بن حريم

نام ونسب : ایمن نام \_باپ کا نام خریم تھا۔نسب نامہ یہ ہے : ایمن بن خریم بن فلک بن اخرم بن شداد بن عمر و بن قالک بن قلیب بن عمر و بن اسعد بن جزیمه اللہ ملاً۔

رص ۳۰- سے الیفا ۔ سے اسد عابہ جلدادل ص ۳۵۔ اری ص ۳۱ ھے اصابہ جلداول ص ۸۰ سے تبذیب الکمال س ۲۱

ا استیعاب بطداول ص ۳۰-س تاریخ صغیرامام بخاری ص ۳۶ اسلام : ایمن کے والد حضرت خریم" بدری صحابی تھے کیکن ایمن فتح مکہ کے زمانہ میں اسلام لائے اس وقت سبز ہ آغاز تھا کے۔

ایمن عہدِ رسالت ﷺ میں کم سن تھے اور اس کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہے۔
عبدالملک کے زمانہ تک ان کا پہتہ چاتا ہے اس کے دربار میں آمدورفت رہتی تھی۔اس طویل زمانہ میں
بڑے بڑے انقلابات ہوئے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہہ گئیں لیکن ایمن کے ہاتھوں میں کسی
مسلمان کے خون کا ایک قطرہ نہیں گراوہ اس فتم کے موقعوں پر برابر مسلمانوں کو ملامت کرتے رہے
حضرت عثمان "کی شہادت پراس شعر میں اپنی بیزاری کا اظہار کیا "

ان الذين تولوا قتله سفها لقوا ثاما و حسراناً وماربحوا جولوگ نادانی کی وجہ عثان کے تل کے مرتکب ہوئے انہوں نے گناہ اور خسران کے سواکوئی فائدہ نہیں اٹھایا

مروان نے ذاتی مراسم تھے گراس کی خواہش کے باوجودا یمن نے اس کے زمانہ کی لڑائیوں میں کوئی حصہ نہ لیا دِضاک بن قیس سے جنگ کے زمانہ میں مروان نے کہلا بھیجا کہ ہماری خواہش ہے کہتم بھی ہمارے ساتھ شریک جنگ ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرے باپ اور چچا بدری صحافی تھے۔ انہوں نے مجھ سے عہدلیا تھا کہ میں کسی ایسے خص سے جو لا اللہ الا اللہ کہتا ہونہ لڑوں اگرتم آتشِ دوز نے سے برائت کی سندلا دوتو البتہ میں تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہوجاؤں گا۔ یہ جواب سن کرمروان نے ان کو برا بھلا کہا اس کے جواب میں ایمن نے بیاشعار پڑھے ہے۔

عام حالات : اموی خلفاء کے ساتھ ان کے بڑے مراسم تھے اور ان کے دربار میں بہت کثرت سے آیا جایا کرتے تھے اس رسم وراہ کی وجہ سے خلیل الخلفا کہلاتے تھے۔ شاعر بھی تھے مگر وہی شاعری جس کانمونہ او بنقل ہوائے ،ان سے دوحدیثیں مروی ہیں۔

#### (١٠) خضرت بديل بن ورقا تط

نام ونسب : بدیل نام - باپ کا نام ورقاتھا۔نسب نامہ یہ ہے : بدیل بن ورقا بن عمر و بن ربیعہ بن عبدالعزیٰ ابن ربیعہ بن جری بن عامر بن ماز ن خزاعی ۔

ان کافتبلہ بی خزاعہ کے حدیبیہ کے زمانہ میں مسلمانوں کا حلیف ہو گیا تھا۔ لاھے میں جب آنحضرت علیم عمرہ کے قصدے مکہ تشریف لے گئے تو حدیبیہ کے مقام پر قریش کی مزاحمت کے ارادہ کی خبران ہی نے دی تھی ہے۔

جن اسباب کی بناء پر آنخضرت کے نے مکہ پر تملہ کیا تھا ان میں سے ایک سبب بدیل کے قبیلہ کی جمایت بھی تھا۔ بنوخز اعمسلمانوں کے خلیف تھا سے انزوو ہے معاہدہ حدید پر لیش اوران کے حلیف ، بی خزاعہ پر کی قتم کی زیادتی نہیں کر سکتے تھے لیکن اس معاہدہ کے خلاف قریش کے حلیف بی بکر ، بی خزاعہ پر مظالم کرتے تھے فتح مکہ کے قبل بدیل " آنخضرت کے پاس ان زیاد تیوں کی شکایت لے کر گئے دوسری طرف نے قریش نے ابوسفیان کو آنخضرت کے پاس بھیجا تا کہ وہ آپ سے گفتگو کر کے معاہدہ کی تجد بدکر آئیں اور بی خزاعہ پر بی بکر کی زیاد تیوں کا کوئی برا بتیجہ نہ نکلے۔ ادھ سے ابوسفیان جارہے تھے ادھر سے بدیل واپس ہورہ سے تھے داستہ میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔

اسلام : فنح مكہ كے بعد بديل مشرف باسلام ہوئے بعض ارباب سيران كے اسلام كازمانه فنح مكہ ہے بعد بديل مشرف باسلام ہوئے بعض ارباب سيران كے اسلام كازمانه فنح مكہ سے پہلے بتاتے ہيں ليكن بيت ہے ان كوآ مخضرت اللے كے پاس بديل كى آمد ورفت ك واقعات سے التباس ہوا ہے ليكن بيآ مدورفت اسلام كى وجہ سے تھى ۔

قبول اسلام کے وقت بدیل کی عمر ۹۷ سال کی تھی مگر ڈاڑھی کے سب بال سیاہ تھے آنخضرت ﷺ نے یو جھا عمر کیا ہے؟ عرض کی عوم برس فر مایا خداتمہارے جمال اور بالوں کی سیابی میں اور ترقی دے <sup>ل</sup>ے بدیل " کے قبول اسلام کے بعدوہی قریش جوان کے قبیلہ کے دریے آزار رہتے تھے ان کے گھر اوران کے غلام رافع کی پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔

غزوات: فنح مکہ کے بعد حنین ، طائف اور تبوک تمام غزوات میں شریک ہوئے ۔ حنین میں مال غنیمت اور مشرک قیدیوں کی تگرانی ان کے سیر کھی کے۔

جية الوداع: جية الوداع مين بمركاب تصاور مني مين اعلان كرتے پھرتے تھے كدرسول الله على نے آج کے روزہ ہے منع فرمایا ہے ؟۔

> وفات : مركافی یا چکے تھاں لئے آنخضرت اللہ كى حیات بى میں انقال ہوگیا ہے۔ آ ثارنبوی ﷺ سے برکت اندوزی:

آ ثارنبوی اللے عنہایت گہری عقیدت رکھتے تھے۔ کی موقعہ یر آنخضرت علی نے ان کو ایک خطالکھا تھااس کونہایت عزیز رکھتے تھے اور انتقال کے وقت اپنے صاحبز ادے کو بیخط دے کروصیت کرتے گئے کہ جب تک پنوشتهٔ رسول ﷺ تمہارے پاس ہے گاتم لوگ خیرو برکت میں رہوگ۔

#### (۱۱) خضرت بسر بن سفيان

نام ونسب : بسرنام، باپ کانام سفیان تھانسب نامہ یہ ہے، بسر بن سفیان بن عمرو بن عویمر ابن صرمہ بن عبداللہ بن ضمیر بن حبشہ بن سلول بن کعب بن عمرو بن رہیج خزاعی ،بسرایے قبیلہ کے معززاورمقتذر تخص تتهيه

اسلام: آنخضرت ﷺ نے جب شرفاء مما ئد کے پاس دعوت اسلام کے خطوط بھیجے ہے۔ توایک تحریر لیبر کے نام بھی بھیجی ان کا ول عناد اور سرکشی ہے یاک تھا،صرف تحریر کی دریھی چنانچہ اسی دعوت ير المص مين مشرف باسلام مو كئا -

ای سنہ میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ عمرہ کے لئے نکلے مکہ کے قریب پہنچنے کے بعد قریش کی جانب سے طرح طرح کی خبریں اُڑر ہی تھیں ،ایک خبریہ بھی تھی کہ وہ آنخضرت ﷺ کو روكيس كے، ان افواہوں كى تحقيقات بسر كے سپر دہوئى، انہوں نے تحقيقات كر كے مقام عسفان ميں آپ كواطلاع دى كه قريش آپ كى مدد كى خبر من كر مقابلہ كے لئے نكلے ہيں لے۔ اس كے بعد اس سفر كے تمام مراحل بيت رضوان اور سلح حد يبيو غيرہ ميں شريك د ہے، اس سے ذيادہ حالات معلوم نہيں۔

(١٢) حضرت تميم بن السدين عبدالعزى

نام ونسب تمیمنام،باپ کانام اسد،نب نامه یه تمیم بن اسد بن عبدالعزی برجعونه بن عروبی قین بنم رزاح بن عروبی سعد بن کعب بن سعد بن عمروفزای و اسلام فی که کیل شرف باسلام ہوئے کے مکمیں آنحضرت کی کے ساتھ تھے تظہیر حرم کا اپی آنگھوں سے مشاہدہ کیا چنا نچردوایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب آنخضرت کی مکہ کہ دن جب آنخضرت کی مکہ داخل ہوئے قانہ کعب کے گردتین سو سے او پر بت رائے سے جڑے ہوئے نصب تھ، آپ کی میں داخل ہوئے قانہ کعب کے گردتین سو سے او پر بت رائے سے جڑے ہوئے نصب تھ، آپ کی جاء الحق و ذھق الباطل پڑھ پڑھ کے بتوں کی طرف اشارہ کرتے جاتے تھے،اور بت گرتے جاتے تھے،اور بت گرتے۔

(m) حضرت تميم بن اربيعه

نام ونسب : تمیم نام، باپ کا نام رسید تھانسب نامہ یہ ہے تمیم بن رہے بن عوف بن جراء بن ر بوع بن طحل بن عدی بن ربعہ بن رشدان بن قیس بن جہینہ جنی۔

تمیم ان خوش نصیب بزرگوں میں ہیں جنہوں نے اس وقت اسلام کی وعوت پر لبیک کہا جب اس کا جواب زبان کے بجائے نوک سنان سے ملتا تھا اسلام کے بعد سب سے اول حدیبیمیں شریک ہوئے اور بیعت رضوان کا شرف حاصل کیا ھے۔ اس سے زیادہ حالات معلوم نہیں۔

#### (۱۳) حضرت ثمامه بن آثال الشير

نام ونسب نمامه نام ، ابوامامه كنيت ، نسب نامه بيه نه نمامه بن آثال بن نعمان بن سلمه بن على ونسب على من على من على عند ابن نعمان بن سلمه بن عقله وكل بن حنفيه يمامي ، ثمامه كيم وارول مي تقط

ا ابن سعد \_جلدهم \_ق م \_ص۳۳ \_ ع ابن سعد \_جلدهم \_ق م \_ص۳۳ \_ ع اسد الغاب \_جلداول \_ص۱۲۳ \_ ع ابن سعد حواله مُذكور \_ ۵ ابن سعد \_جلدهم \_ق۲ \_ص۲۱ \_

اسمام فق کمہ کے بھوڈوں پہلے آخضرت کے بیامہ کی طرف سے ایک مخضر ریاجی میں چند سوار تھے بھیجا تھا، ان لوگوں نے لوٹے وقت تمامہ کو گرفتار کرلیا اور وہ لاکر مجد نبوی کے ستون میں باندھ دیے گئے ۔ آخضرت کے ان کے پاس آکر بوچھا کیوں تمامہ کیا ہوا کہا محمہ کے بہت اچھا ہوا اگرتم بھی کو آئی کرو گے توایک جاندار کو آل کرو گے ، اور اگرا حمان کر کے چھوڑ دو گے تو ایک احمان شناس پر احمان کرو گے ، دومرے دن چھر بہی سوال جواب ہوا ، تیسرے دن بھی بہی واقعہ چش آیا تیمری مرتبہ سوال جواب کے بعد اسمان کرو گے ، دومرے دن چھر بہی سوال جواب ہوا ، تیسرے دن بھی کہا کہ اور کہا گی پانے کے بعد اسمام کے امیر ہوگئے ، مجد نبوی کھٹے کے قریب ایک نکلتان میں گئے اور نہادھوکر مجد میں آئے اور بعد کھ کہ سنجادت پڑھر کر آخضرت کے ان کہا کہ فعدا کی تم آپ کی ذات آپ کے ذہب اور آپ کے شہر سے زیادہ کوئی خریب اور کوئی شہر مجبوب نہیں تھا کیکن اب آپ کی ذات آپ کے خریب اور آپ کے شہر سے زیادہ کوئی خریب اور کوئی شہر مجبوب نہیں تھا کیکن اب آپ کی ذات آپ کے خریب اور آپ کے شہر سے زیادہ کوئی خریب اور کوئی شہر مجبوب نہیں تھا کہ کے دیا ہو گئے کہا تھا کہا ہم ہوتا ہے ؟ آپ نے بنارت دی اور عمرہ پورا کرنے کا تھم دیا ، چنا نچہ دہ عمرہ کے لئے کہا کہ اور تمرہ پورا کرنے کا تھم دیا ، چنا نچہ دہ عمرہ کے لئے کہا کہ اور اگر ہے کہا تھا اسلام الیا میا در کھوا ب بغیر رسول اللہ کھٹا کی اجازت کے گہوں کا ایک دانہ تھی کیام سے مذہبیں آ سکا ا

عمرہ پورا کر کے بعد بمامہ جا کرغلہ رکوادیا، مکہ والوں کا دار و مدار بمامہ کے غلہ برتھا۔ اس لئے وہاں آفت بیاہ وگی الل مکہ نے آنخضرت کے پاس کھی بھیجا کہتم صلہ رحی کی تعلیم دیتے ہولیکن تمہارا عمل اس کے برعکس ہے تم نے من رسیدہ لوگوں کو تکواروں سے ادر بچوں کو بھوگ سے مارڈ الا ،اان کی اس تر سید ، حکم برین سیدہ لوگوں کو تکواروں سے ادر بچوں کو بھوگ سے مارڈ الا ،اان کی اس

تحرير پرآپ نے حکم ديا كەغلەندرد كاجائے -

فتنہ ارتد ادکی روک تھام: مشہور مدئی نبوت مسلمہ کذاب تمامہ کاہم وطن تھا، اس نے حیاتِ نبوت ﷺ ی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کیا تا اسکی آفناب تقیقت پراس کی تاریکی عالب نہ آسکی۔ آنخضر ت کے دفات کے بعد مسلمہ بڑے زور وشور کے ساتھ اٹھا اہل یمن کے اس کے دام ترویم پیش کر مرتد ہو گئے اور مسلمہ نے یمن پر قبضہ کرلیا، اس زمانہ میں ثمامہ وطن ہی میں موجود تھا نہوں نے اہل میامہ کو ارتد ادسے بچانے کی بہت کوشش کی ، ہر مخص کے کانوں تک بی آواز پہنچاتے تھے کہ لوگو! اس تاریکی ہے جو جس میں نوری کوئی کرن نہیں ہے، لیکن مسلمہ کی آواز کے سامنے ان کی آواز صدائے رائی تاریکی مسلمہ کے دام ثابت ہوئی، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بندونصائے کا کوئی اثر نہیں ہوسکتا اور لوگ مسلمہ کے دام میں پیش بھے ہیں، تو خود میامہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کرلیا۔

ع سرةابن بشام بالعرص ١٠٠٠

ای دوران میں علاء بن حضری جومرتدین کے استیصال پر مامورہوئے تھے، یمامہ کی طرف سے گذر ہے تمامہ کوخبر ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بی حنیفہ کے ارتداد کے بعد میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا ، بیٹھتے نہ بنے گا، مسلمان اس فتنہ کوفر دکرنے کے لئے آئے ان سے نہ بچھڑنا چاہئے میں سے جس کو چلنا ہووہ فوراً تیار ہوجائے ، غرض اپنے ہم خیال اشخاص کو ساتھ لے کرعلاء کی مددکو پہنچے جب مرتدین کو یہ معلوم ہوا کہ بچھ بی حدیفہ بھی علاء کی امداد پر آمادہ بیل تو وہ کمزور پڑگئے میامہ کی مہم خالد کے سپردھی اور علاء بحرین کے مرتدین کے استیصال میں برابر مرتدین پر مامور تھے، چنانچی تمامہ بھی علاء کے ساتھ بحرین چلے گئے اور مرتدین کے استیصال میں برابر مرتدین بر مامور تھے، چنانچی تمامہ بھی علاء کے ساتھ بحرین چلے گئے اور مرتدین کے استیصال میں برابر کے شریک رہے گے۔

شہاوت: مرتدین کے استیصال کے بعد بی قیس کے مرتد سردار خطیم کا صُلّہ اس کے قاتل سے خریدااورا سے پہن کر چلے، بنوقیس نے ان کے بدن پر خطیم دیکھ کر سمجھا کہ ان ہی نے خطیم کوتل کیا ہے اور بیصلہ آہیں سلب میں ملا ہے، اس شہرین ثمامہ "کوشہید کردیا"۔

فضل و کمال : فضل و کمال میں شاعری کے علاوہ اور کوئی خصوصیت لائقِ ذکر نہیں ہے مسلمہ کذاب کے سلسلہ میں بیاشعار کہے تھے۔

> مسیلمه الکذب از جاء یسجع له فی سبیل الغی و الغی اشنع

دعاناالي ترك الديانة والهوى فياعجبا من معشر قد تتا بعدا

### (۱۵) خضرت ثوبان

نام ونسب: توبان نام، ابوعبدالله کنیت، خاندانی تعلق یمن کے مشہور تمیری خاندان سے تھا۔

آقائے دوعالم کے کا غلامی: توبان غلام سے۔ آنخضرت کے نیز کرآزاد کردیااور فرمایا
دل چاہا ہے خاندان میں چلے جاو اور دل چاہے میر بساتھ رہو، میر بساتھ رہوگے تو میر باللہ بیعت میں تنہارا شار ہوگا۔ رسول الله کے کی خدمت گذاری اور اہل بیت نبوی کے میں شار ہوئے سے بڑھ کرفخر اور کیا ہوسکتا تھا۔ اس لئے توبان شان شرف کو خاندان برتر جیح دی۔ اور خلوت وجلوت وجلوت وقت آقائے نامدار کے ساتھ رہے گئے۔

شایقین حدیث فرمائش کر کے ان سے حدیثیں سنتے تھے ایک مرتبہ لوگوں نے حدیث سنانے کی درخواست کی۔ انہوں نے بیر حدیث سنائی کہ جومسلمان خدا کے لئے ایک مجدہ کرتا ہے خدا اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اوراس کی خطاؤں سے در گذر کرتا ہے '۔ ان کے معاصرین دوسروں سے سی ہوئی حدیثوں کی تصدیق ان سے کراتے تھے۔ معدان بن طلحہ نے حضرت ابو درداء '' سے ایک حدیث نی تو ثوبان '' سے اس کی تصدیق کی تھے۔ معدان بن طلحہ نے حضرت ابو درداء '' سے ایک عدیث نی تو ثوبان '' سے اس کی تصدیق کی تھے۔ معدان میں فرمانِ رسول ﷺ:

آ قائے نامدار ﷺ کی حیات میں اور وفات کے بعد دونوں زمانوں میں یکسال فرمان نبوی ﷺ پیشِ نظر رہتا تھا۔ ایک مرتبہ زبانِ مبارک ہے جو پچھن لیا وہ ہمیشہ جان کے ساتھ رہا جس چیز میں آ قاشی کے حکم کی خلاف ورزی کا ادنیٰ سا پہلو نکاتا تھا اس ہے ہمیشہ محتر زرہے۔ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا تھا کہ بھی کسی سے سوال نہ کرتا۔ اس فرمان کے بعد بھی کسی کے سامنے وستِ سوال دراز نہ ہوااور اس شدت ہے اس پڑمل رہا کہ اگر سواری کی حالت میں کواڑ ہاتھ سے چھوٹ کرگر جاتا تھاوہ خود از کراٹھاتے تھے اور کسی سے سوال نہ کرتے تھے

ا استیعاب بی جلداول می ۱۸ومتدرک بی جلد۳ می ۱۸۳ می تهذیب الکمال می استیعاب بی جلدا می ۱۸۳ می تهذیب الکمال می استیعاب بی جلدا می می تهذیب المتهذیب بی جلدا می می اعلام الموقعین بی جلداول می ۱۵۵ می میداحمد بن خبل بی جلدا می میدادل میدادل

کے گھر آیااور دیر تک بیٹھار ہا<sup>ہ</sup>۔

احترام نبوت ﷺ : گونبوت کااحترام ہر مسلمان کا نہ ہی فرض ہے کین ثوبان "اس میں اس قدر سخت تھے۔ایک مرتبہ بیآ تخضرت ﷺ کی خدمت میں تھے کہ ایک یہودی عالم نے السلام وعلیک یامحمہ کہا، خالی محرس کر ثوبان " برافروختہ ہو گئے اور یہودی کواس زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے ہیا۔ اس نے اس کا سبب بوچھا کہا تو نے یارسول اللہ (ﷺ) کیوں نہ کہا۔وہ بولا میں نے اس میں کیا گناہ کی کہان کا خاندانی نام کیر (ﷺ) ہے ۔ کہاں کا خاندانی نام کی آخر ام نے نوت کا احترام تو نہ بی فرض ہے۔ تو بان "اپی غلای کی نسبت کا احترام نہیں خرص کے دمانہ قیام میں بیار بڑے ہو جمع کے زمانہ قیام میں بیار بڑے ہو جمع کے زمانہ قیام میں بیار بڑے ہو جمع کے زمانہ قیام کی سب کا احترام کا خلامی کی کرتا تھا اس کو متنبہ کرتے تھے۔ مص کے زمانہ قیام میں بیار بڑے ہو بداللہ بن قرط از دی والی تم ان کی عیادت کو نہ آیا اس کی اس خفلت براس کو یہ رقعہ سے براس کو یہ رقعہ سے براللہ کو بلا تو اسے اپنی کوتا ہی برندامت ہوئی اور وہ اس کی تلافی کے لئے اس خلت اور یہ رقعہ جب عبداللہ کو بلا تو اسے اپنی کوتا ہی برندامت ہوئی اور وہ اس کی تلافی کے لئے اس خلت اور یہ وہ جب عبداللہ کو بلا تو اسے اپنی کوتا ہی برندامت ہوئی اور وہ اس کی تلافی کے لئے اس خلت اور

(۱۱) خضرت جابر هجن مسلم

بدحوای کے ساتھ نکلا کہلوگ سمجھے کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا ہے۔غرض وہ بے تابانہ حضرت ثوبان "

نام ونسب: جابرنام، ابوجری کنیت، تمیم کی شاخ جیم نے بی تعلق تھا۔

اسلام: اپناسلام کاید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک شخص کی رائے کو تبول

کرتے جارہے ہیں میں نے بوچھا یہ کون ہے؟ معلوم ہوار سول اللہ بھی ہیں۔ میں نے آپ بھی پاس جا کر کہاعلیک السلام مردوں کا سلام ہوا کہ ہا کہ السلام علیک السلام مردوں کا سلام ہوا کہ ہا کہ السلام علیک یارسول اللہ (بھی)! بیس جا کہ لمام علیک یارسول اللہ (بھی) کہا کرو۔ اس تعلیم کے بعد انہوں نے کہا اسلام علیک یارسول اللہ (بھی)!

آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں ضدا کا رسول ہوں میری دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر میں تہمارے لئے دعا کروں تو قبول ہوگی، اگر تم ہارے یہاں قبط سالی ہوتو میری دعا ہے تم سیراب ہوگے اور تہمارے لئے دوئیگی ہوگی، اگر تم بے آب و گیا میدان میں ہواور تمہاری سواری گم ہوجائے تو میری دعا ہو تو ہوگھ کھا سے تم سیراب ہوگا ہوگی۔ یہاں وارتہماری سواری گم ہوجائے تو میری دعا یہا وہو کہ کھی سکھائے۔ فرمایا "نیک کو تھیر نہ مجھواگر چہوہ ای قدر ہوکہ اپنے ہوائی سے خندہ روئی سے خندہ روئی سے خندہ روئی سکھائے۔ فرمایا "نیک کو تھیر نہ مجھواگر چہوہ ای قدر ہوکہ اپنے ہوائی سے خندہ روئی سے دوئی سکھائے۔ فرمایا "نیک کو تھیر نہ مجھواگر چہوں سکھائے۔ فرمایا "نیک کو تھیر نہ مجھواگر چہوں ای قدر ہوگھ کے تو اس کو تعلی سے خندہ روئی سے خاب سے خندہ روئی سے خوب سے تو موثی سے خاب سے خاب سے خلالے سال سے تو میں سے تو میں سے تو موثی سے تو میں سے تو موثی سے ت

گفتگوکرویاا ہے ڈول سے پیاسے کے برتن میں پانی ڈال دو،اگرکوئی شخص تمہارے راز سے واقف بوا وروہ تم کوکسی بات پرشرم دلائے تم اس کے راز کا حوالہ دیکراس کوشرم نہ دلاؤ تا کہاس کا وبال تمہارے اوپر نہ ہو، لٹکتے ہوئے ازار سے پر ہیز کرو کیونکہ بیغرور کی نشانی ہے اور غرور خدا کونا پسند ہے، کسی کوگالی نہ دو۔ آپ کی کے ارشاد کے بعد سے انہوں نے کسی انسان بلکہ اونٹ اور بکری تک کوگالی نہیں دی کے۔

#### (١٤) حضرت جارود بن عمروط

نام ونسب : بشرنام ،ابومنذر کنیت ، جارود لقب ،نسب نامه بیه به جارود بن ممرو بن معلی عبدی فیبیلی عبدی فیبیلی عبدی فیبیلی عبدی فیبیلی عبدی فیبیلی عبری ان میبیل کار میان کار بالکل صاف کردیا تھا۔"جرد" کے معنی برگ دبار کے ہیں اس کئے جارودان کالقب بڑگیا لاکی واقعہ کو بطور مثال کے ایک شاعر کہتا ہے '۔

فد سناهم بالنحیل من کل جانب کماجو دالجارود بکو بن وائل اسلام: جارود "ند بها عیسائی تحقیبی کے وفد کے ساتھ واھے میں مدینہ آئے۔ آئخضرت ﷺ نے ان کے سامنے اسلام بیش کیا انہوں نے کہا محد ﷺ میں ایک ند بہب پر تھا اب تمہارے ند بہب کے لئے اپناند بہب چھوڑ نے والا بول - کیا میر کے بیدل ند بہب کے بعدتم میر سامن ہوگ ور اندامی مول ، خدانے تم کوتمہارے ند بہب کے بعدتم میر سامن ہوگ ور سامن ہول ، خدانے تم کوتمہارے ند بہب کے بعد جارود اسلام کے حلقہ بگوش ہوگئے ان کے ساتھ ان کے اور ساتھ کی ۔ اس مختصر سوال و جواب کے بعد جارود اسلام کے حلقہ بگوش ہوگئے ان کے ساتھ ان کے اور ساتھ کی ۔ اس مختصر سوال و جواب کے بعد جارود اسلام کے حلقہ بگوش ہوگئے ان کے ساتھ ان کے اور ساتھ کی ۔ اس مختصر سوال و جواب کے بعد جارود اسلام کے حلقہ بگوش ہوگئے ان کے ساتھ ان کے اور ساتھ کی ۔ اس مختصر سوال و جواب کے بعد جارود اسلام کے حلقہ بگوش ہوگئے ان کے ساتھ ان کے اور ساتھ کی ۔ اس مختصر سوال و جواب کے بعد جارود اسلام کے حلقہ بگوش ہوگئے ان کے ساتھ ان کے اسلام ہوئے ۔

آنخضر ن بڑی عزت وہ قیری ہے۔ قبول اسلام کے بعد وطن لوٹے کے لئے آنخضرت کے سے سواری مانگی لیکن سواری کا انتظام نہ ہوسکا تو جارود ٹنے اجازت مانگی کہ یارسول اللہ (ﷺ)! راستہ میں ہم کودوسروں کی بہت می سواریاں ملیس گ ان کوکام میں لانے کی اجازت ہے؟ فرمایا نہیں انہیں آگ مجھو نوش جارود ٹن خلعتِ اسلام سے سر فراز ہونے کے بعدوطن واپس گئے ہے۔

ع اسدالغابه جلداول مس ۲۶۱ والتيعاب جلداول تذكره مبارود م اسدالغابه جلداول مس ۳۶۱

ا استیعاب۔جلداول۔س۸۸ ۲ ایر قائن بشام۔جلدا۔س۲ ۱۲ دیر سیر قائن بشام۔جلدا۔س۲ ۲۲

فتنهٔ ارتداد: فتنهٔ ادتداد میں ان کے قبیلہ کے بہت ہے آ دی مرتد ہو گئے لیکن ان کی استقامت ایمانی میں کوئی تزلزل نه آیااوراین اسلام کااعلان کرے دوسروں کوار تدادے روکتے تھے کے شہادت : حضرت عمر " کے زمانہ میں بھرہ میں ا قامت اختیار کر لی اور ایران کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ باختلاف روایت فارس یانہاوند کے معرک میں شہید ہوئے ۔

فضل و کمال : ابوسلم نجدی،ابوالقموس،زید بن علی اور محمد بن سیرین نے ان سے روایت کی ہے ۔ جارود "شاعر بھی تھے،اشعار ذیل بار گاہ نبوی ﷺ میں بطور نذر عقیدت پیش کئے تھے <sup>ہے</sup>۔

شهدت بان الله حق وسامحت نبات فوادي بالشهادة والنهض

فابلغ رسول الله عنى رسالة بانى حنيف حيف كت من الارض واجعل نفسي دون كل ملمة لكم جنة من عرضكم عرضي

اخلاق : جارود کے صحیفہ اخلاق میں حریت، آزادی، جرات اور اظہار حق میں بے باکی کاعنوان نہایت جلی تھا۔جس بات کووہ حق مجھ لیتے تھے،اس کےاظہار میں وہ کسی کی پرواہ نہ کرتے۔

ایک مرتبہ بحرین کے گورز قدامہ بن مظعن کوبعض رومیوں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا، جارود" کواس کاعلم ہواتو حضرت عمر"کے پاس آ کرکہا،امیرالمونین،قدامہ نے شراب بی ہان پرشرعی صد جاری کیجے،آپ نے شہادت طلب کی، جاروڈ نے ابو ہرراہ کو پیش کیا، ابوہ رہے نے شہادت دی کہ میں نے نشہ کی حالت میں قے کرتے ہوئے دیکھا ہے،حضرت عمرؓ نے قدامہ کوطلب کیا،وہ آئے ان کے آنے کے بعد جارور اُنے پھر کہا کہ امیر المونین کتاب اللہ کی روے حد جاری سیجئے حضرت عمر اُنے فرمایا تم کو ا تنااصرار کیوں ہے،تم گواہ ہو مدعی نہیں ہوتمہارا کام شہادت دینا تھااہےتم پورا کر چکے ،اس وقت جارود ً خاموش ہوگئے کیکن دوسرے دن پھراصرار شروع کیا،شہادت نا کافی تھی،اس لئے حضرت عمر " کوجارود " کا پیجااصرارنا گوار ہوا فرمایاتم تو مدعی ہے جاتے ہو،حالانکہ صرف ایک شہادت ہے، جوثبوت کے لئے کافی نہیں ہاں اعتراض پر جاروڈ نے کہا عمر میں تم کوخدا کی شم دیتا ہوں کہ حدمیں تاخیر نہ کرو، آخر میں جاروڈ کی بیجاضد برحضرت عمر" کو تنبیه کرناپ<sub>ز</sub> می کهتم خاموش رهو،ورنه میں بُری طرح بیش آوَں گا،اس تنبیه برجارود ٌ نے غضب آلود ہوکر کہا عمر صلی کا نام ہیں ہے کہ تمہارا بن عم شراب پیئے اور تم الٹے مجھے کو برے سلوک کی وهمکی دو، آخر میں جب قدامہ کی بیوی نے شہادت دی تو حضرت عمر ؓ نے حد کرائی ۔۔

ا اليناً ع اصابه - جلداول -ص ۲۲۶ ع تهذيب التهذيب - جلدا -ص ۵۴ 

# (۸) خضرت جبيرٌ بن مطعم

نام ونسب: جبیرنام،ابومحرکنیت،نسب نامه بیه به جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبداله ناف قریتی نوفلی۔

حنون جیر کے والد مطعم قریش کے زم دل و خداتر س بزرگول میں سے ،ان کی وجہ سے آنخضرت کی کو مکہ کی ابتدائی زندگی میں جبار آپ پر چاروں طرف سے مصائب وآلام کا جوم تھا، بڑی الداد ملی عالبًا نظرین کو معلوم ہوگا کہ مکہ میں جب آنخضرت کی کہ تیلی کوشش بارآ ور ہونے لگیں اور قریش کو آخضرت کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو آپس میں معاہدہ کر کے بنو ہاشم کا مقاطعہ کر دیا جس کی روسے بی ہاشم میں شادی بیاہ اور خرید و فروخت جملہ معاشرتی تعلقات ناجائز قرار پاکے اور بیع ہدنا مرضا خریش کی دوسری شاخوں کا بیائی معاہدہ کی روسے چونکہ قریش کی دوسری شاخوں کا میل جول بی ہاشم کے ساتھ ممنوع ہوگیا تھا اس لئے بی ہاشم شعب ابی طالب میں چلے گئے اور تین سال تک اس قید میں زندگی ہر کرتے رہے۔ اس طویل مدت میں شعب ابی طالب پر برابر قریش کا میں بہرہ قائم رہا اور از قسم خورد و نوش کی کوئی چیز شعب ابی طالب میں نہ جانے پاتی تھی لیکن اس گروہ اشقیا میں بچھزم دل بھی تھے جو کھانے بینے کی چیز سی چھپا کر چہنچا دیا کرتے تھے۔ آخر میں بعض ضعف مزاجوں نے ساف طالمانہ معاہدہ کے خلاف صدا بلندگی اور کوشش کر کے اسے چاک کر دیا۔ ان احتجان کرنے والوں میں ایک جبیر بن مطعم بھی تھے ۔

حضرت ضدیجہ "اورابوطالب کے بعد جب مکہ میں آنخضرت ﷺ کاکوئی ظاہری سہاراباتی ندر ہااور بلنے کے لئے آپﷺ طاکف تشریف لے گئے اور وہاں سے ناکام لوٹے تواس وقت مکہ کاذرہ ذرہ آپﷺ کادیمن ہور ہاتھا اور بظاہر کوئی جائے پناہ باقی نتھی۔ مطعم کی نرم دلی سے آپ ﷺ واقف سے اس لئے مکہ کے پاس پنج کران سے پناہ طلب کی مطعم گواس وقت کافر سے لین آنخضرت ﷺ ک درخواست پرآپ ﷺ کواپی حمایت میں لیا۔ مطعم کو معلوم تھا کہ رسول اللہ ﷺ کواپی حمایت میں لینا تمام مشرکینِ مکہ کومقابلہ کی دعوت دینا ہے اس لئے حمایت میں لینے کے بعد ہی اپنے لڑکوں کو تکم دیا کہ ہتھیارلگا کرم میں آئیں اور خود حرم میں جاکر ببا نگ دہل اعلان کیا کہ میں نے محمد ﷺ کواپی پناہ میں لیا ہے ۔ جیراسی منصف مزاج اور نرم دل باب کے فرزند تھے لیکن قومی عصبیت قبول حق

ے مانع آتی تھی۔ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلامعر کہ بدر ہوااس میں جبیر شریک نہ ہو سکے تھے کیان اپنے قید یوں کوفدید دے کر چھڑا نے آئے تھے۔ جس وقت پنچاس وقت آنحضرت کے نماز میں مصروف تھے اور سورہ طور کی آیات تلاوت فر مار ہے تھے۔ جبیر مسجد میں داخل ہوئے تو کلام اللہ کی بحرانگیز آیتیں کانوں میں پڑیں آہیں سن کر جبیر اس درجہ متاثر ہوئے کہ وہ بیان کرتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ میراقلب بھٹ جائے گا۔

آنخضرت ﷺ کے نمازتمام کرنے کے بعد انہوں نے آپﷺ سے اسرائے بدر کے بارے میں گفتگو کی آپﷺ نان کے باپ کا حسانات کو یاد کرکے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے اور وہ سفارش کرتے تو میں چھوڑ دیتا ہے۔

بدر کے مقولین کا انتقام احد کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس میں تمام مشرکین نے بقدر استطاعت حصہ لیا جبیر نے اپنے غلام وحثی کو بھیجا اور کہاا گرتم حمزہ کوتل کر دو گے تو تم کوآ زاد کر دیا جائے گائے۔ چنانچے حضرت حمزہ ''ای غلام کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

اسلام: جبیر میں اثر پذیری کا مادہ پہلے ہے موجود تھا۔ حالتِ کفر میں آیاتِ قرآنی ہے تاثر اس کا بین ثبوت ہے کیکن قومی عصبیت مانع آتی تھی کیکن بالآخر قبول حق کا مادہ جذبہ عصبیت پر غالب آگیا اور بروایت سلح حدید بیدیاور فتح کمہ کے درمیانی زمانہ میں وہ مسلمان ہو گئے ۔

غ**ز اوت** : قبولِ اسلام کے بعد صرف حنین میں شرکت کا پہتہ چلتا ہے جنین کی واپسی کے وقت سے آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے <sup>ھ</sup>ے۔

وفات : جبر آنخضرت ﷺ کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہے لیکن کہیں نظر نہیں آتے۔ کھھ میں مدینہ میں وفات یائی کئے۔دولڑ کے محمداور نافع یادگار چھوڑے۔

فضل و کمال: گوجیر کوآنخضرت کی ہے فیض یاب ہونے کا بہت کم موقع ملاتا ہم احادیث نبوی کی کی متعدبہ تعدادان کے حافظ میں محفوظ تھی ان کی مرویات کی تعدا شماٹھ تک پہنچی ہاں میں ہے چھ متفق علیہ ہیں۔ان کے تلافہ میں محمد ،نافع سلیمان بن صردادرا بن مستب قابل ذکر ہیں گئے۔

علم الانساب كے بڑے حافظ تھے اور اس كواس فن كے سب سے بڑے ماہر حضرت ابو بكر " صدیق سے حاصل كیا تھا اس لئے ان كا شار قریش كے ممتاز نسابوں میں تھا <sup>ك</sup>ے حضرت عمر " كو جب

ا منداحر بن طبل حلد م منداحر بن طبل حلد م منداحر بن طبل منداحل من ۲۳۶ منداول من ۲۳۱ مندادل من ۲۱۱ مندادل من ۲۱

نب کی تحقیقات کی ضرورت پیش آتی تھی تو جبیر ہی سے تحقیقات کرتے تھے۔

اخلاق : ان کے میزانِ اخلاق میں حکم و بر دباری کا پلہ بہت بھاری ہے گووہ قریش کی ایک مقتدر شاخ کے رکن اور دوسائے قریش میں تھے لیکن اس کے باوجود انہیں تکبر ونخوت نام کونہ تھا اور قریش کے حکیم ترین اشخاص میں ان کا شارتھا ہے۔

#### (۱۹) خضرت جربد طبین رزاح

نام ونسب: جرمدنام،ابوعبدالرحمٰن کنیت،نسب نامه بیه به جرمد بن رزاح بن عدی بن سهم ابن ما زن بن حارث بن سلامان بن اسلم بن افضی اسلمی \_

اسلام: فتح مکہت پہلے شرف باسلام ہوئے۔ جربدان بے کس ادرلا چار سلمانوں میں تھے جن کی معاش کا دارد مدار سلمانوں کی فیاضی پرتھا۔ اس لئے دہ اصحابِ صفہ کے ذمرہ میں شامل ہوگئے تھے کے معاش کا دارد مدار سلمانوں کی فیاضی پرتھا۔ اس لئے دہ اصحابِ صفہ کے ذمرہ میں شامل ہوگئے تھے کے در مایا دعا سے کھانا کھارہ سے تھے آنخضرت بھٹے نے فرمایا دائے ہاتھ سے کھانا کھارہ سے تھے آنخضرت بھٹے نے فرمایا دانے ہاتھ سے کھایا کردے عرض کی یارسول اللہ ( علی ) اس میں آزارے، آپ بھٹے نے دم کردیا اس کے در کے دیا اس کے در کے در کے دیا اس کے در کے در کے دیا اس کے در کے دیا دیا دیا کہ دیا اس کے در کے دیا اس کے در کے دیا کہ دیا اس کے در کے دیا کہ دیا اس کے در کے دیا کی دیا دیا کہ دی

وفات: امیرمعاویه کے آخرعہد خلافت میں مدینہ میں وفات یا گی کے۔

بعد پھراں ہاتھ میں کوئی شکایت نہیں پیدا ہوئی <sup>سے</sup>۔

## (۲۰) خضرت جربر تطبین عبدالله بحلی

نام ونسب : جریرنام، ابو مرکنیت، نسب نامہ یہ ہے : جریر بن عبداللہ بن جابر بن مالک بن نظر بن فطر بن فظر بن انمار بن بن فطبہ جشم بن فوف بن خزیمہ بن حرب بن علی بن مالک بن سعد بن نذیر بن قسر بن عبقر بن انمار بن اراش بن مرد بن فوث بکل ۔ جریر بمن کے شاہی خاندان کے رکن اور قبیلہ بجیلہ کے سردار تھے۔ اسلام : بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ جریر وفات نبوی ﷺ کے کل جالیس روز پیشتر مشرف باسلام ہوئے کیکن ہے جم نہیں ہے۔ بروایت سے جم وہ ججة الوداع میں آنخضرت ﷺ کے مرکاب مشرف باسلام ہوئے وہ جہ الوداع میں آنخضرت ﷺ کے ہم رکاب عقص ہے۔ اور واقدی کے بیان سے کھے اس کے وفات سے کم از کم چار پانچ ماہ پیشتر ان کا اسلام ماننا پڑے گا۔ اور واقدی کے بیان

یے ایضا ہے ابن سعد۔جلد ۴ سے سے اصابہ۔جلداول سے استاہ۔ جلداول سے ۲۳۲ سے اسابہ۔جلداول سے ۲۳۲ سے استاہ میں ۲۳۸ سے ۲۳۸ سے ۳۵۸ سے ۲۳۸ سے ۱۳۸۸ سے ۲۳۸ سے ۱۳۸۸ سے ۲۳۸ سے ۱۳۸۸ سے ۱۳۸

کے مطابق رمضان واج میں اسلام لائے۔اس روایت کی روے آنخضرت ﷺ کی وفات کے سات مہینہ پیشتر ان کا اسلام لانا ثابت ہوتا ہے۔ بہر حال اس قدر یقینی ہے کہ وہ وفات نبوی ﷺ ہے کئی مہینے پیشتر اسلام لا چکے تھے

جب یہ پولِ اسلام کے لئے آنخضرت کے کہ فدمت میں حاضر ہوئے و آپ نے پوچھا کیے آنا ہوا؟ عرض کیا اسلام قبول کرنے کے لئے آپ کے نان کے بیٹھنے کے لئے اپنی چاور بچھا دی اور سلمانوں سے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی قوم کامعزز آدمی آئے تو اس کی عزت کیا کرولے اس کے بعد جریر نے اسلام کے لئے ہاتھ بڑھایا اور کہا میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں ۔ آنخضرت کے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا ، ہرمسلمان کی خیر خوائی کرنا ، پھر فرمایا جو خص انسانوں پر دیم نہیں کرتا اس پر خدار جم نہیں کرتا اس پر خدار جم نہیں کرتا اور بلا شرکت غیرے خدائے واحد کی پستش فرض نماز وں کی پابندی ، مفروضہ ذکو ق کی اوائیگی مسلمانوں کی نصیحت اور خیر خوائی اور کافروں سے برائت پر بیعت کی <sup>1</sup>۔

ججة الوداع: قبولِ اسلام كے بعد سب سے اول آنخضرت ﷺ كے ساتھ ججة الوداع ميں شريك ہوئے اس ميں مجمع كوخاموش كرنے كى خدمت ان كے سير دھى۔

سر میہ ذکی الحکیفہ : فتح مکہ کے بعد قریب قریب برب کتمام قبیا اسلام کے صافہ اثر میں آگئے تھے لیکن بعضوں میں صدیوں کے اعتقاد کی وجہ ہے تو جم پرتی باتی تھی ۔ اور سنم کدوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھا اس وہم کو دور کرنے کے لئے آنخضرت تھنے نے کئی سنم کدے گروائے ۔ یمن کے سنم کدہ ذکی الحکیفہ کو جو کعبہ میمان کے نام ہے مشہور تھا ڈھانے کی خدمت جریر سے سروہ ہوئی ۔ ایک دن آپ تھنے نے جریر سے فرمایا کیا تم ذکی الحلیفہ کو ڈھا کر مجھے مطمئن نہ کروگ ؛ عرض کیا اسرو چیم صافر ہوں گئی ہے جریر سے فرمایا کیا تم ذکی الحلیفہ کو ڈھا کر مجھے مطمئن نہ کروگ ؛ عرض کیا اسرو چشم حاضر ہوں لیکن گھوڑ ہے کی بیٹھ پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا ۔ بیعذرین کرآپ تھنے نے ان کے سینہ پر ہاتھ مارا اور دعا دی کہ خدایا ان کو (گھوڑ ہے کی بیٹھ پر ) جماد ہا دی ومہدی بنا ۔ جریر سول اللہ تھنگ کی مرد یا در ابوار طاق کو اطلاع کے لئے مدینہ بھیجا ۔ انہوں نے آگر آخضرت بھی کومڑ دہ سایا کہ کردیا ور ابوار طاق کو اطلاع کے لئے مدینہ بھیجا ۔ انہوں نے آگر آخضرت بھی کومڑ دہ سایا کہ یارسول اللہ (بھی) ہم نے ذی الحلیفہ کو جلا کر خارتی اونٹ بنا دیا ۔ یہ جرین کرآپ بھی نے اس سریہ کے سوار اور پیدل کے لئے برکت کی دعافر مائی گے۔

ا اصابه بالداول م ۲۳۲ ت منداحد بن طبل بالدیم م ص ۳۵۸ ۳ بخاری کتاب المغازی باب غزوهٔ ذی الحلیفه

ا بھی جرٹریمن ہی میں تھے کہ آنخضرت ﷺ کا انقال ہوگیا ہمین انہیں اس کی خبر نہ ہوئی الیک دن یہ بمن کے دوآ دمیوں ذو کلاع اور ذوعمر کوصدیث نبویﷺ سنار ہے تھے کہ انہوں نے کہاتم اپنے جس ساتھی کا حال سنار ہے ہووہ تین دن ہوئے ختم ہوگیا ،یہ وحشت ناک خبر سن کر جریر روانہ ہوگئے ، داستے میں مدینہ کے سوار ملے ، ان سے معلوم ہوا کہ آنخضرت ﷺ کا انتقال ہوگیا اور ابو بکر صدیق منظیفہ ہوئے۔

عہد فاروقی: عہدِصد بقی میں غالبًا انہوں نے خاموثی کی زندگی بسر کی ،حضرت عرقے کے زمانہ میں عراق کی فوج کئی میں شریک ہوئے ،عراق پرعہدصد بقی ہی میں فوج کئی ہو چکی تھی ،اس سلسلہ کی مشہور جنگ واقعہ جسر میں جو حضرت عمر کے زمانہ میں ہوئی ،سلمانوں کونہایت خت شکست ہوئی اور بہت ہے مسلمان شہید ہوئے ،اس لیے حضرت عمر نے عراقی افواج کی الداد کے لیے تمام قبائل عرب کوئی کیا،اور ہر قبیلہ کے سردار کواس کے قبیلہ کاافسر بنا کرعراق روانہ کیا ، جریر کو بحیلہ کی سرداری ملی، چنانچہ بیا ہے کا ماری بہتے اور مقام تعلیہ میں بیتے اور مقام تعلیہ میں این حارث سے جوابر اینوں کے مقابلہ میں بیتے ملے۔مقام جرہ میں مسلمانوں اور ایر اینوں کا مقابلہ ہوا،اس مقابلہ میں جریز میمنہ کے افسر سے میں میں میں عرب کو گئی این اور مسلمان کی سرائگ ہوگئی نے لکارااان کی لاکار پر دہ پھر جوش دلا یا کہ شرفایوں بی جان دیتے ہیں ، جریز نے بھی ہواد میں جان دیتے ہیں ، جریز نے بھی ہواد کی میان دونوں کی لاکار پر مسلمانوں نے اسے قبیلہ کو لاکاراکہ برادران بجیلہ ہم کو دشنوں پر سب سے نہا جملہ آور ہونا چاہے،اگر خدانے کامیاب کیاتو تم اس زمین کے سب سے زیادہ حق دار ہوگے،ان دونوں کی لاکار پر مسلمانوں نے تبیر احملہ کیااس عملہ میں ایرانی افسر مہران مارا گیا،اور ایر انہوں نے میدان خالی کردیا ہے۔ تبیر احملہ کیااس عملہ میں ایرانی افسر مہران مارا گیا،اور ایر انہوں نے میدان خالی کردیا ہے۔ تبیر احملہ کیااس عملہ میں ایرانی افسر مہران مارا گیا،اور ایرانیوں نے میدان خالی کردیا ہے۔ تبیر احملہ کیااس عملہ میں ایرانی افسر مہران مارا گیا،اور ایرانیوں نے میدان خالی کردیا ہے۔ تبیر احملہ کیااس عملہ میں ایرانی افسر مہران مارا گیا،اور ایرانیوں نے میدان خالی کردیا ہے۔ تبیر احملہ کیااس عملہ میں ایرانی افسر مہران مارا گیا،اور امیران عملہ کیا کردیا ہے۔

جنگ برموک : اس سلسلہ کی مشہور جنگ برموک میں جربر شنے بڑے کارنا ہے دکھائے ،اس جنگ کے آعازی میں مسلمانوں کے دوافسر مارے گئے بیصورت دیکھ کرجریہ نے اپ فقبیلہ بجیلہ کو لے کرحملہ کیا ،ان کے ساتھ فبیلہ از دینے بھی حملہ کر دیا ، بڑی گھسان کی لڑائی ہوئی مجمی چیچے ہٹتے ہٹتے رہتم کے پاس بہنج گئے رہتم سواری سے انز پڑااور بیدل بڑھ کریُرز ورحملہ کیا اس کے ساتھ اورافسر ابن فوج بھی آگے بڑھے اور مسلمانوں کے پاؤں اُکھڑ گئے۔اس موقع پر مشہور بہا درابو بجن تقفی نے بڑی بہا دری دکھائی جریر نے مسلمانوں کی بسیائی دیکھی تو دوسرے افسروں سے کہلا بھیجا کہ میمنہ کی جانب سے دکھائی جریر نے مسلمانوں کی بسیائی دیکھی تو دوسرے افسروں سے کہلا بھیجا کہ میمنہ کی جانب سے

ل بخارى كتاب المغازى باب فراب جريرالى اليمن ع اخبار الطّوال ص ١٢٠،١١٩

این نول کے قلب پرمتفقہ تھلہ کرنا چاہئے۔ان کے مشورہ پرمسلمانوں نے ہرطرف سے سے کراس زور کا حملہ کیا ایرانیوں کی صفیل درہم ہر ہم ہوگی اور وہ نہایت بے تربیبی کے ساتھ پیچھے ہئے۔اس پیپائی میں رستم مارا گیا اور ایرانی دیر کعب تک بچھڑتے چلے گئے اس درمیان میں ان کا امدادی دستہ پہنچ گیا اور وہ از سر نے ومنظم ہو کرصف آ راہو گئے۔اور نخارستان مسلمانوں کے مقابلہ میں آیا۔ حضرت گیا اور وہ از سر کا کام تمام کردیا دوسری طرف قیس بن ہیر ہ نے ایک دوسر افسر کو مارا اور مسلمان ہر جہار جانب سے ایرانیوں پرٹوٹ پڑے ان کے افسر مارے جاچکے تھا س لئے وہ زیادہ دیر تک میدان میں نہ تھبر سکے اور پسپا ہو کر پیچھے ہٹنے گئے جرائی تعاقب کرتے ہوئے بہت آگے نکل گئے۔ایرانیوں نے تنہا یا کر گھوڑے سے ایرانی چھوڑ کر گئے گئے اس لئے ایرانی چھوڑ کر گئے گئے اس لئے ایرانی چھوڑ کر گئے گئے اس لئے ایرانی چھوڑ کر کھاگ گئے۔

یرموک کے بعد کسریٰ کا پایئے تخت مدائن فتح ہوا۔اس کے بعد عمرو بن مالک نے جلولاء کی مہم سرکی اور جرٹز کو چار ہزار سلح فوج کے ساتھ جلولاء کی حفاطت پرمتعین کر کے اپنے متعقر پر چلے گئے۔

جلولا کے پاس بی حلوان ایرانیوں کا ایک بڑا مرکز تھا حضرت سعد بن ابی وقاص نے جریر م کے پاس مزارفوج بھیجی کہ وہ حلوان پرحملہ کر کے اس خطرہ کو دور کریں۔ چنانچے وہ جار ہزار پہلی اور ۳ ہزار یہ جدید فوج لے کرحلوان پہنچے اور بلاکسی خون ریزی کے اس پر قبضہ کرلیا ہے۔

اس کے بعداہواز کی باری آئی یہاں اسلامی فوجیں بہت پہلے ہے پڑی ہوئی تھیں۔ یزدگرد نے ہرمزان کوان کے مقابلہ کے لئے بھیجااس نے تستر میں قیام کیا۔ حضرت ابوموی اشعری " نے جو تستر میں تھے، حضرت عمر " کواس کی اطلاع دی آپ نے ممار بن یاسر " کے پاس نعمان میں مقرن کوابو موی کی مدد کے لئے بھیجنے کا حکم بھیجا۔ انہوں نے جری کو جواس وقت جلولا میں مقیم تھے یہ مہم سپردگ ۔ جری جوالولاء میں عردہ بن قیس کو اپنا قائم مقام چھوڑ کر ابوموی کی مدد کے لئے پہنچے دونوں نے مل کر ہرمزان کا مقابلہ کیا ایرانی پسپا ہوکر تستر کے قلعہ میں قلعہ بند ہوگئے ۔ مسلمانوں نے تستر کا محاصرہ کر لیا مدتوں کے حاصرہ کے بعدا یک ایرانی کی امداد سے قبضہ ہوا ہے۔

لے تاریخوں میں جنگ رموک کے واقعات نہایت مفصل ہیں ہم نے اخبار الطّوال سے صرف ای قد رُفق کیا ہے۔ ع بلاذری مے ۳۰۹ سے اخبار القوال ص۱۳۷،۱۳۷

تسترکی شکست کے بعد یز دگردشاہ ایران نے اپ ، ملک کے مشہور بہادرمردان شاہ کوایک لشکر جرار کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ پر معمور کیا۔ عمار بن یاسر " نے حضرت عمر" کواہتمام کی اطلاع دی۔ پہلے آپ نے خوداس جنگ میں شرکت کا ارادہ کیا پھر حضرت علی " کی رائے سے رک گئے اور تمام فوجی چھا کوئیوں میں احکام بھیج کہ ہر جگہ کی فوجیس میدان میں پہنچ چا میں اور نعمان بن مقرن کے علاوہ اور چار آ دمیوں کو بھی سپہ سالاری کے لئے نامز دکر دیا تھا ان میں ایک جریر " بھی تھے۔ مسلمانوں اور این این معرکہ تاریخی شارکیا جا تا ہے اس میں حضرت نعمان " نے شہادت یائی مگر کا میا بی مسلمانوں کو ہوئی ۔ ان لڑائیوں کے علاوہ جریر " اس سلسلہ کی اور لڑائیوں میں بھی شریک ہے۔

حضرت عثمان " کے عہد میں ہمدان کے گورنر تھے۔ان کی شہادت کے بعد حضرت علی " کی بعت کر لی اورا ہے رقبہ مکومت میں ان کی بیعت لے کر ان کے پاس کوفہ چلے آئے۔ برتگ جمل کے بعد جب حضرت کی گئے تھے اس کو بیش کو اپنی بیعت کے لئے خطالکھا تو اس کو معاویہ " کے پاس جر ہر" ہی کی بیس جر ہر" ہی کہ بیس کو بیش کو کے رہانی اپنی طرف سے یہ کہا کہ تجاز ، یمن ، بحر بین ، ممان ، مصر، فارس ، مصر، فارس ، خراسان اور علاقہ جبل وغیرہ سارے ملکوں نے امیر المونین کوخلیفہ تسلیم کر لیا ہے صرف شام باقی رہ گیا ہے۔ اس لئے اس کو بھی ان کے طلقہ اطاعت میں آجانا جا ہے ور نہ اگر ان میکوں میں سے ایک ملک بھی شام پر بہادیا جائے گا تو اس کو فرق کرنے کے لئے کافی ہے گئے۔

حضرت علی " کے خط پرائیر معاویہ " نے اپنے مشیروں سے رائے کی سب نے خلاف مشورہ دیا اس لئے انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ اہلِ شام بیعت نہیں کر سکتے ۔ جریر " نے واپس جا کریہ جواب حضرت علی " کو سادیا اور امیر معاویہ کی قوت اور ان کے انظامات سے بھی آگا کا کہ دیا۔ ان کی زبان سے یہ باتیں من کر شیعیان علی " جریر پڑ طرح طرح کی بہتیں رکھنے لگے ، اشتر بہت برجم ہوئے اور حضرت علی " سے کہا امیر المونین اگر جریر " کے بجائے آپ مجھے بھچتے تو معاویہ کے گلے گل گرفت نے ڈھیلی ہونے دیا اور کوئی راستہ ایساباتی نہ چھوڑ تا جے کھول کروہ کامیاب ہو تکیں اور بال کے کہ وہ کوئی کاروائی کریں ان سے بیعت لے لیتا ۔ یہ باتیں من کر جریر " نے کہا اگر پہلے نہیں جا سکے تو اب جا کر کراو۔ اشتر نے کہا اگر پہلے نہیں جا سکے تو اب جا کر کراو۔ اشتر نے کہا اب جا کر میں کیا کر سکتا ہوں جبکہ تم نے معاملہ بگاڑ دیا۔ تم نے قطعا ان سے کوئی عبد و پیان لیا ہے ور نہ ان کی کوشوں اور فوج کی کثر ت سے ہم لوگوں کو نہ ڈراتے آگر مجھے کو امیر المونین اجازت بیان لیا ہے ور نہ ان کی کوشوں اور فوج کی کثر ت سے ہم لوگوں کو نہ ڈراتے آگر مجھے کو امیر المونین اجازت بیان لیا ہے ور نہ ان کی کوشوں اور فوج کی کثر ت سے ہم لوگوں کو نہ ڈراتے آگر مجھے کو امیر المونین اجازت کے فیصلہ تک قید کر دوں۔ جریر " کو یہ انداز گفتگو

اور نارواغصہ بہت نا گوار ہواور راتوں رات اپنے اہل وعیال کو لے کر کوفہ چلے گئے اور قرقیسیا میں اقامت اختیار کرلی کے اور جنگ ِ صفین میں کوئی حصہ نہ لیا کے اور بقیہ زندگی قرقیسیا کے گوشۂ عافیت میں بسر کی۔ وفات: سمھ چیس قرقیسیا میں وفات پائی سے۔

حلیہ: قد دراز چوفٹ تھااوراس قدر حسین وجمیل تھے کہ حضرت عمر "ان کوامتِ اسلامیہ کا یوسف کہا کرتے تھے۔ ہاتھوں میں مہندی کا خضاب لگاتے تھے سمے۔

اولاد: وفات کے بعد پانچ کڑ کے بمر، منذر، عبیداللہ، ایوب اور ابراہیم یادگار چھوڑ ہے ہے۔
فضل و کمال: گوجر گڑا خری زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے اور فیضانِ نبوی ﷺ سے استفادہ کا کم موقع ملاتا ہم جولمحات بھی میسر آئے ان سے پورافا کدہ اٹھایا اس لئے اس کی صحبت کے باو بودان سے سوحد یثیں مروی ہیں۔ ان میں سے آٹھ متفق علیہ ہیں اور ایک میں امام بخاری اور سات میں امام مسلم منفرد ہیں گئے ان سے روایت کرنے والوں کا دائر ہ بھی خاصہ وسیع ہے۔ چنا نچہ ان کے مسلم منفرد ہیں گڑوں میں منذر، عبیداللہ، ایوب، ابراہیم اور لڑکوں کے علاوہ ابوذر عہر، انس، ابووائل، زید بن وہب، زیاد بن علاقہ علی بی جندب نے ان سے روایت کی جین کی ہیں گئے۔
سے روایتیں کی ہیں گئے۔

بارگاہِ نبوی ﷺ بین بیز برائی : بارگاہِ نبوی ﷺ میں جریہ کی بڑی پذیرائی تھی۔رسول اللہ ﷺ انہیں بہت مانے تھے اور بڑے احترام ہان کے ساتھ پیش آئے تھے اور ان کے بیٹھنے کے لئے روائے مبارک بچھا دیے تھے کے جب بھی در دولت پر حاضر ہوتے بھی شرف باریابی سے محروم نہ رہتے جب آپ ﷺ انہیں دیکھتے تھے قومسکرادی تھے کو عائباندان کاذکر خیرفرماتے تھے ان کابیان ہے کہ جب میں مدینہ پنچاتو مدینہ کے باہر سوار بھاکر کیٹر ارکھنے کا تھیلا کھولا اور حلہ پہن کر داخل ہوااس وقت رسول اللہ ﷺ خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے سلام کیالوگوں نے آئکھوں سے میری طرف اشارہ کیا میں نے اپنی سے آئی نہوں سے میری طرف اشارہ کے کہا بال ، ابھی ابھی نہمایت اچھے الفاظ میں تمہارا تذکرہ فرمایا۔ آپ ﷺ خطبہ دے رہے تھے دورانِ خطبہ میں فرمایا کہ اس دروازہ یااس کھڑکی ہے تمہارے یاس یمن کا ایک بہترین خفس داخل ہوگا

لے اخبار الطّوال مِص الله علی اصابہ جلد اول مِص ۲۳۲ سے استیعاب جلد اول مِص ۱۹ سے ایضا کے تہذیب انتہذیب جلد امر س کے تہذیب انتہذیب جلد امر س کے تہذیب انتہذیب جلد الرس سے کہ کہ تہذیب انتہد اللہ کے مسلم کتاب الفصائل ، فضائل جریر "بن عبد اللّٰہ کے مسلم کتاب الفصائل ، فضائل جریر "بن عبد اللّٰہ

اس کے چبرہ پر بادشاہی کی علامت ہوگی میں نے اس عزت افزائی پرخدا کاشکرادا کیا ۔ حضرت جریر کی خوبیوں اور رسول اللہ ﷺ کے ان کی تو قیر کرنے کی وجہ سے خلفا ، بھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر "فرماتے تھے کہ خداتم پر رحمت نازل فرمائے تم جاہلیت میں بھی اچھے سردار تھے اور اسلام میں بھی اچھے سردار ہوئے۔

پایس فر مان رسول ﷺ: آنخضرتﷺ کابرارشاد بمیشدزندگی کادستورالعمل رہ ایک مرتبہ چند اعراب نے آکررسول اللہ ﷺ تا تخصرت ﷺ کابرارشاد بمیشدزندگی کادستورالعمل رہ ایک مرتبہ چند وصول کرنے والے ہم برظلم کرتے ہیں۔ فرمایا،ان کوراضی رکھو۔اعراب نے کہااگر وہ ظلم کریں تب بھی آپ ﷺ نے فرمایا این صدقہ وصول کرنے والوں کوراضی رکھو۔اس ارشاد کے بعدے سے صدقہ وصول کرنے والے کوجریر "نے ناخوش نہیں کیا "۔

## (۱۱) جضرت جعال بن سراقه

نام ونسب : ان کے نام ونسب دونوں میں اختلاف ہے۔ بعض جعال کہتے ہیں ، بعض جعیل ، نسب کچھلوگ غفارے بتاتے ہیں اور کچھ تمیری اور کچھ تعلیم کہتے ہیں۔

ا ملام وغروات : دعوت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے۔احداور نبی قریظہ میں آنحضرت ﷺ کے ہمر کاب تھے آخرالذ کرغزوہ میں ایک آنکھ کام آئی ہے۔

غزدہ بنوہوازن میں شریک تھے اس کے مال غنیمت میں سے عینیہ اور قرع کوسوسواونٹ ملے کئی نے آنخضرت کھی ہے کہا، آپ کے نے عیبنہ اور اقرع کوسوسواونٹ مرحمت فرمائے اور جعال کو کچھ نہ ملا فر مایا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جعال بن سراقہ ، اقرع اور عیبنہ جیسے روئے زمین بھر کے آ دمیوں سے بہتر ہیں ان دونوں کو میں نے تالیف قلب کے لئے دیا ہے اور جعال کوان کے اسلام کے سپر دکیا ہے۔

لے میں جب آنخضرت ﷺ غزوہُ بی مصطلق کے لئے تشریف لے گئے تومدینہ جعال '' کے سپر دکر گئے <sup>گ</sup>۔

و **فات** : وفات کے بارے میں اربابِ سیرخاموش ہیں۔

ل منداحر بن طنبل \_جلدیم یص ۳۱۰،۳۵۹ تر تهذیب استهذیب \_جلدیم یس سے منداحد بن طنبل \_جلدیم یس ۳۶۲ سی اسدالغابه \_جلداول یص ۲۸۴ هی اسدالغابه \_جلداول یس ۳۰۶ کی اصابه \_جلداول یص ۲۴۶۔

# (۱۲) خطرت جعشم الخيراة

نام ونسب جعثم نام ، خیرلقب ،نب نامه یه جه جعثم بن خلیه بن شابی بن موهب بن اسد بن عشم بن خریم بن صدف مرفی حریی

اسلام اورغز وات : الحدے پہلے مشرف باسلام ہوئے مسلح حدیبیہ میں آنخضرت کے ساتھ تھے اور بیعتِ رضوان میں شرف جال نثاری حاصل کیا۔ آنخضرت نے اپنا پیرائن ، تعلین اور موئے مبارک عطافر مائے کے۔

وفات : زمانہ ُ وفات میں اختلاف ہے واقدی ، کابیان ہے ، کہ فتنہ روہ میں شہید ہوئے اور ابن یوسف تاریخ مصرمیں لکھتے ہیں کہ مصر کی فتح میں شریک تھے۔اگر آخر الذکر بیان سیحے مان لیا جائے تو یہ تتلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت ابو بکڑ کے عہد سے زیادہ زندہ رہے۔

### (۲۳) حضرت جميل الأبن معمر

نام ونسب : جمیل نام،باپ کانام عمرتھانسب نامہ یہ ہے۔ جمیل بن عمر بن حبیب بن وہب بن حذاذ بن جح قرشی فجی۔

حضرت عمرٌ کے اسلام کا اعلان :

جمیل پیٹ کے ملکے تھے کوئی بات چھپانہ سکتے تھے ادھر سنااور اُدھر مشہور کردیا، حضرت بمر جب اسلام لائے توبیا نگ بال کا اعلان کرنا چاہا چنانچے لوگوں سے پوچھا کہ مکہ میں سب سے زیادہ اشتہاری کون ہے معلوم ہواجمیل آ پسید ھے ان کے پاس پہنچے اور کہا جمیل اہم کو معلوم ہے، میں سلمان ہوگیا جمیل سنتے ہی بغیر مزید استفسار کے مسجد کعبہ کے دروازہ پر پہنچے اور باواز بلنداعلان کیا کہ معشر قریش عمر بے دین ہوگیا، حضرت بھر نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، میں بدین ہیں ہوا بلکہ اسلام تبول کیا گئے۔
اسلام وغر وات : لیکن یہی مسلمانوں کو بے دین کہنے والا فتح کہ میں خود ' بے دین ' ہوگیا جو اسلام کے بعد سب سے اول غروہ محنین میں ان کی تلوار بے نیام ہوئی اور ز ہیر بن ہوگیا گئے۔ الجبر کا کام تمام کیا، گئے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح کہ سے پہلے ہی مشرف باسلام الجبر کا کام تمام کیا، گئے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح کہ سے پہلے ہی مشرف باسلام

س استیعاب\_جلداول ص۹۲\_

ہو چکے تھے جن رواۃ کے نز دیک فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے کے وہ زہیر کے تل کو فتح مکہ میں بتاتے ہیں <sup>ا</sup>۔

مصر کی فوج کشی میں شرکت

حفزت عمر مرکے عہد خلافت میں مصر کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے ہے۔ وفات : خلافتِ فاروقی میں عمر کی سو ۱۰۰ منزلوں سے زیادہ طے کرنے کے بعدا نقال کیا، حضرت عمر " کوان کی موت کا سخت صدمہ ہوا ہے۔

## (۲۳) خفرت جندب بن کعب

نام ونسب : جندبنام، باپ کانام کعب تھا، نسب نامہ یہ ہے، جندب بن کعب بن عبداللہ ابن عنم بن جزر بن عامر بن مالک بن ذہل بن تعلیہ بن ظبیان بن غامداز دی۔

اسلام: ابن سعد کی روایت کے مطابق فتح مکہ کے بل مشرف باسلام ہوئے اسلام لانے کے بعد مدتوں زندہ رہے، کیکن عہدر سالت اور خلفاء کے زمانہ میں کسی جنگ میں نظر نہیں آتے۔

حضرت عثان کے زمانہ میں کوفہ میں رہتے تھے، ایک قانونی جرم میں جس کی تفصیل آگے آتی ہے ماخوذ ہو کر قید ہوئے گھرر ہا کردیئے گئے رہائی پانے کے بعدروم چلے گئے اور اعدائے اسلام کے مقابلہ میں جہاد کرتے رہے اور یہیں کہیں امیر معاویہ کے زمانہ میں وفات یائی سے۔

سحروساحری ہے نفرت : سحروساحری شرک کی ایک قتم ہای گے اسلام نے اس کی شدید ممانعت کی ہے جندب اس باب میں نہایت شخت اور متشدد سے ، حضرت عثمان کے زمانہ میں کوفہ میں ایک شعبدہ باز آیا ایک دن وہ ولید بن عقبہ عالم کوفہ کوتماشہ دکھار ہاتھا اور آ دمی کوفل کر کے زندہ کر دیتا تھا ، عوام اس شعبدہ کود کیمجے اور تحیر ہوکر کہتے ، سجان اللہ شخص مردہ کوزندہ کر دیتا ہے ہے۔

حنرت جندب بھی تماشہ دیکھ رہے تھے قوام کے عقائد میں تزلزل دیکھ کرایک ہی وار میں شعبدہ باز کا کام تمام کردیا،اور کمہا اب اپنے آپ کوزندہ کرو، پھر بیآیت تلاوت کی۔

افتاتون السحر وانتم تبصرون كياتم ديده ودانسة جادوكى باتي سننكوآت مو

پھر کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سنا تھا کہ جادوگی سزا تلوا رکی ایک ضرب ہے، چونکہ انہوں نے خلاف قانون قبل کیا تھا اس لئے ولیدنے گرفتار کر کے قید کردیا قید میں بھی ان کا قدیم مشغلہ صوم وصلوٰ قادی رہا جیلرنے ان کی عبادت سے متاثر ہوکرانہیں رہا کردیا اوروہ چھوٹ کرروم چلے گئے گئے۔

## (۲۵) خطرت حارث شبن عميراز دي

نام ونسب : حارث نام، باپ كانام ميرتها، قبيله ازدين بي تعلق هار اسلام : فتح مكه يهاسلام لائد

سفارت اور شہاوت : آنخضرت اللہ نے جب سلاطین اور امراک پاس دعوتِ اسلام کے خطوط بھیج تو ایک خط شرحبیل بن عمر فر مانروائے بھری کے نام بھی لکھا، حفرت حارث کواس کے پہنچانے کی خدمت سپر دہوئی، یہ خط لے کرموتہ پننچ تھے، کہ شرمیل سے ملاقات ہوگی اس نے پوچھا کہاں جارہ ہو؟ حارث نے کہا شام، شربیل نے کہاتم کی کے قاصد معلوم ہوتے ہو، انہوں نے کہا، ہاں رسول اللہ کا قاصد ہوں، یہ بن کراس نے حارث کی مشکیس کوا کے قل کردیا، حارث کا تاریخ اسلام میں سب سے پہلے قاصد ہیں جس نے خداکی راہ میں جام شہادت کردیا، حارث کے خون کا انتقام کے لئے زید بن حارث کی سرکردگی میں ایک سریہ موتہ روانہ کیا اس میں حضرت زیر اور جعفر طیار گا وغیرہ شہید ہوئے تھے کے

# (۲۲) خضرت حارث بن نوفل ا

نام ونسب : حارث نام، باپ کا نام نوفل تھا سلسلہ انسب یہ ہے حارث بن نوفل بن حارث ابن عبدالمطلب بن ہاشم قرشی ہاشی ان کے والد نوفل آنخضرت ﷺ کے چیرے بھینیج تھے اس رشتہ ہے حارث آپ کے یوتے ہوئے۔

اسلام: حضرت نوفل مغزوہ خندق ہے پہلے مشرف باسلام ہوئے تھے، حارث بھی باپ کے م ساتھ اسلام لائے ہے نوفل شرف ہجرت ہے بھی سرفراز ہوئے لیکن حارث اس سے محروم رہے۔

لے ایضاً۔ سے ابن سعد \_جلد ۲- ۱۲۵\_ ق7\_ ابن سعد حصه مُغازی میں اس کے تفصیلی واقعات ہیں ۔ سے ابن سعد \_جلد ۲م \_ص ۳۹\_ ق ا\_

امارتِ جدہ : آخضرت کے حارث کو جدہ کی امارت پر سرفراز فر مایا تھا۔ اس کے وہ جنگ حنین میں شریک نہ ہو سکے۔ واقد کی کی روایت کے مطابق حضرت ابو بکر ٹے ان کو مکہ کی امارت پر مقرر فر مایا تھا، کیکن بیر وایت صحیح نہیں ہے، عہد صدیقی میں بروایت صحیح مکہ کی امارت پر عمّاب بن اسید مامور سے ، حضرت ابو بکر ٹے اپنے زمانہ میں پھر انہیں ان کے سابق عہدہ پر بحال کر دیا ہے۔
وفات : ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر ہی کے آخر عہد خلافت میں وفات پاگئے تھے، لیکن وفات پاگئے تھے، لیکن این سعد صاحب طبقات کے بیان کے مطابق حضرت عمان کے دوئت سر سال کی عمر تھی گئے۔
این سعد صاحب طبقات کے بیان کے مطابق حضرت عمان کے دوئت سر سال کی عمر تھی گئے۔
میں گھر بنالیا تھا، یہیں پیوندِ خاک ہوئے ، انتقال کے دفت سر سال کی عمر تھی گئے۔
از واتے واولا د : وفات کے دفت حسب ذیل بیویاں او اولا دیں چھوڑیں ، بیویوں میں رملہ ،
ام زبیر، ریطہ اور اُم حارث تھیں لڑکوں میں سعید ، محمد الاکبر ، ربیعہ عبدالرحمٰن ، عیبین محمد الاصغر ، حارث ابن حارث تھے۔

## (المر) حضرت حارث بن ہشام ا

نام ونسب : حارث نام ابوعبدالرحمٰن کنیت ،نسب نامہ بیہ ہے،حارث بن ہشام بن مغیرہ ابن عبداللہ بن عمر د بن مخز وم قرشی فخر وی حارث مشہور دشمن اسلام ابوجہل کے قیقی بھائی تھے۔ ق

قبل از اسلام: حارث مکہ کرئیس اور بڑے مخیر اور فیاض آدی تھے صد باغریوں کی روٹی ان کی ذات ہے چلتی تھی ، آنخضرت ﷺ کوان کے اسلام کی بڑی خواہش تھی ، ایک مرتبہ ان کاذکر آیا تو فرمایا حارث سردار ہیں ، کیوں نہ ہوان کے باپ بھی سردار تھے ، کاش خدا آئییں اسلام کی ہدایت دیتا، عبد رمیں ابوجہل کے ساتھ تھے ، لیکن میدان جنگ ہے بھاگ نکلے ، اور ابوجہل مارا گیا ، ان کی اس بزدلی پر حمان ثابت نے اشعار میں غیرت دلائی ، انہوں نے اشعار ہی میں اس کی توجیہ آمیز وقد رت کی ، احد میں بھی مشرکین کے ہمراہ تھے ۔

اسلام اورغزوات : فتح مکمیں دوسرے سرداران قریش کی طرح مشرف باسلام ہوئے، اسلام کے بعد سب سے پہلے غزوہ ختین میں شریک ہوئے، آنخضرت ﷺ نے اس کے مال غنیمت میں سے سو اونٹ مرحمت فرمائے ہے۔

لِ اسدالغابه ـ جلدا ـ اسمال المن المن عد ـ جلدیم ـ ص۳۷ ـ ق ا ـ عمر کی تعیین اسدالغابه میں ہے ۔ سے استیعاب ـ م جلداول ـ ص ۱۱۷ ـ سے استیعاب ـ جلداول ـ ص ۱۱۷ ـ هے اسدالغاب ـ جلداول ـ ص ۱۳۵ ـ م

سقیفتہ بنی ساعدہ : حنین کے بعد مکہ لوٹ گئے ہیکن آنخضرت کے کا وفات کے وقت مدینہ ی میں موجود تھے چنانچہ جب سقیفۂ بنی ساعدہ میں مہاجرین اورانصار میں خلافت کے بارہ میں اختلاف ہواتو حارث نے بیصائب رائے ظاہر کی کہ خدا کی شم اگر رسول اللہ نے لائمۃ من قریش نہ فر مایا ہوتا تو ہم انصار کو بے تعلق نہ کرتے ، کیونکہ وہ اس کے اہل ہیں ہیکن رسول اللہ کے فر مان میں کوئی شک وشبہ نہیں اگر قریش میں صرف ایک شخص باقی ہوتا تو بھی خدا اس کوخلیفہ بناتا کے۔

شام کی فوج کشی کے لیے تیاری اور اہل مکہ کاماتم:

حضرت الوبكر في جب شام پرفوج كئى كاعزم كيااورتمام برا برا برا برا كواس ميں شركت كى دعوت دى تو حادث كو بھى ايك خطاكھا حادث حصول سعادت كے بہت ہوا قع كھو چك تھے، اس ليے تلائى مافات كے ليے فورا آمادہ ہو گئے ليكن ال كى ذات تنها نہ تھى ، دہ صد ہاغريوں كا مہارا تھے، اس ليے مكہ ماتم كدہ بن گيا، پروردگار كى نعت زارزار روتے تھے، سب باديدہ پرنم رخصت كرنے كو نكلے، جب بطحا كے بلند حصر بر پہنچے تو رو نے والوں كى گريد وزارى پران كا دل بحراآيا، اوران الفاظ ميں ال كى تشفى كى كوشش كى بلوگو، خداكى تشم ميں اس ليے تم لوگوں سے نہيں جدا ہور ہا ہوں كہ بھے كو ميں الى كے تم لوگوں سے نہيں جدا ہور ہا ہوں كہ بھے كو ميں الى كے تم لوگوں سے نہيں جدا ہور ہا ہوں كہ بھے كو بہت ہے اشخاص شريك ہو چھے ہيں جو تجر بہ بلكہ ايك اہم معاملہ پيش آگيا ہے، اس ميں قريش كے بہت ہے اشخاص شريك ہو چھوڑ ديا تو اگر مكہ اور خاندانى اعزاز كے اعتبار ہے كوئى امتياز نہيں رکھتے، اگر ہم نے اس ذرين موقع كو چھوڑ ديا تو اگر مكہ كے تمام پہاڑ مونے كے ہوجا كيں اوران سب كوہم خداكى راہ ميں لئاديں تب بھى اس كے ايك دن كے برابر اجنہيں پاسكتے ان لوگوں كے مقابلہ ميں اگر ہم كو دنيانہ كى تو كم از كم آخرت كے اجر ميں تو شريك بوجا كيں ، ہمارا نيقل مكان خدا كے ليے اور شام كی طرف ہے ۔

جہاداور شہادت : غرض اس دلولہ اور جوش کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے اور نخل اور اجہاد اور شہادت : غرض اس دلولہ اور جوش کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے معرکوں میں جب ابتدامیں اور اجنادین کے معرکوں میں داد شجاعت دی سے سلمان شہید ہو گئے۔ حارث بھی سخت زخمی ہو گئے دم مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ حارث بھی سخت زخمی ہو گئے دم دہرے زخمی مجاہدت نے ہوئی انگاؤوراً پانی الایا گیا، پاس ہی ایک دوسرے زخمی مجاہدت نے اس میں ایک دوسرے زخمی مجاہدت نے سے فطری فیاضی نے گوارانہ کیا کہ ان کو بیاسا جھوڑ کرخود سیراب ہوں، چنانچہ پانی اُن کی طرف بڑھادیا۔

لِ اصابه حبلداول مِص ۳۰۷ تر این سعد -جلد ص ۲۲ سر اسدالغابه جلداول مِ ۳۵۳ استیعاب -جلداول مِس ۱۱ م

ان کے پاس ایک تیسر نے خمی ای حالت میں تھے، اس لئے انہوں نے ان کی طرف بڑھادیا، ان کے پاس پانی پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ دم توڑ دیا، غرض تینوں تشنہ کا مان حق تشنہ حوض کوٹر پر پہنچ گئے ۔ اولا د : شہادت کے وقت ایک لڑکا عبدالرحمٰن یادگار چھوڑا، خدانے اس کی نسل میں بڑے تی دی اور خوب پھلی پھولی ہے۔

عام حالات : فیاضی سیر چشمی اور غربا پروری کے مناظر او پر دیکھے چکے ، دوسر نے فضائل ابن عبدالبر کی زبان سے سینے کوہ لکھتے ہیں کہ حارث فضلا اور خیار صحابہ میں تھے ، عموماً مولفظ لقلوب مسلمانوں کے دلوں میں اسلام راسخ نہ تھالیکن حضرت حارث اس سے مشتی تھے ، وہ ان مؤلفۃ القلوب میں تھے جو سیح مسلمان تھے ،اور قبول اسلام کے بعدان میں کوئی قابل اعتراض بات نہ دیکھی گئی ہے۔

## (١٨) خطرت تجربن عدي

نام ونسب : هجرنام ،خیرلقب ،کنده کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے ،نسب نامہ یہ ہے ، هجر بن عدی بن معاویہ بن حارث بن عدی بن دبیعہ بن معاویہ الا کبر بن حارث بن معاویہ بن ثور بن مرتع بن معاویہ بن کندہ کندی۔

اسلام : ان کے زمانہ اسلام کی تعین میں ارباب سیر خاموش ہیں، لیکن اغلب سے ہے کہ 9 ھے میں اسلام کے شرف سے مشرف ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اس سندمیں کندہ کاوفند مدینہ آیا تھا<sup>ہی</sup> ۔اس میں حجر بھی تتھے <sup>ھ</sup>ے۔

عہد فاروقی: جربہت آخر میں اسلام لائے اس لئے عہد نبوی میں شرف جہاد ہے محروم رہے سب سے اول فاروقی عہد میں میدان جہاد میں قدم رکھادورایران کی فقوحات میں مجاہدانہ شریک ہوئے، قادسیہ کے مشہور معرکہ میں موجود ہے گئے۔قادسیہ کے بعد مدائن کی فتح میں بھی تھے، مدائن کی تنجیر کے بعد جب یزدگرد نے جلولاء میں فوجیں جمع کیس تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کے مقابلہ کے باتھ ہی سرکردگی میں ایک فوج روانہ کی جراس فوج کے میمنہ کے افسر تھے گئے۔ ان مجاہدوں نے یزدگرد کا نہایت کا میاب مقابلہ کیا، اوراسے جلولاء سے بھی بھا گنایڑا۔

ا اسدالغاب جلداول ص ۱۳۵ و ما ۱۳۵ و ما اساب جلداول ص ۱۳۰ من استیعاب جلداول ص ۱۱۱ من استیعاب جلداول ص ۱۱۱ من الغاب جلداول ص ۱۲۰ من الغاب علاوری ص ۲۳ من زادالمعاد وجلدا ص ۱۳۰ من الغاب علاوری ص ۲۳ من زادالمعاد وجلدا ص ۱۳۰ من الغاب علاوری ص ۲۳ من زادالمعاد و بلدا ص ۱۳۰ من الغاب و بلداول علاوری ص ۲۳ من زادالمعاد و بلداول علاوری من زادالمعاد و بلداول علاوری ص ۲۳ من زادالمعاد و بلداوری ص ۲۳ من زادالمعاد و بلداول علی زادالمعاد و بلداول علی من زادالمعاد

عہد مرتضوی : جنگ جمل وصفین میں حضرت علیٰ کے پر جوش حامیوں میں تھے، شروع ہے آخر تک ان کے ساتھ رہے ، جنگ جمل سے پہلے جب حضرت علیؓ نے حضرت حضرت حسنؓ اور عمار بن یا سرکوکوفیوں کی مددحاصل کرنے کے لئے بھیجاتھا تو حجر ہی کی تحریک پر ۱۹۶۵ اہل کوفہ حضرت علیؓ کی حمایت برآ مادہ ہوئے تھے،اس کے بعد جنگ حمل میں حضرت علیؓ نے ججر کو کندہ ،حضر موت ، قضاعه اور مہرہ دیے قبائل کا افسر بنایا کے

جنگ جمل کے بعد صفین کامعر کہ پیش آیا اوس میں بھی جمر نے بڑی سرگری کے ساتھ حصہ لیا،امیرمعاویہ کے سخت وشمن تھے،اوران پرعلانیہ سب وشتم کرتے تھے،میدانِ جنگ میں ایک شای جوان جرالشر کے مقابلہ میں آئے اور زخمی ہو کر گھوڑے کی پیٹھ سے گرے <sup>ہے</sup>۔

جنگ صفیں کے بعد جب نہروان میں خارجیوں پرفوج کشی ہوئی تو میمند کی قیادت پر جرمقرر ہوئے عرض شروع ہے آخرتک برابر حضرت علیٰ کے دست وباز ورہے، آپ کی شہادت کے بعد بھی جرکی فدویت اور جان نثاری میں فرق نہ آیا، اور وہ ای طرح جناب امیر کے خلاف الصدق حضرت امام حسن کے حامی اور خیر خواہ رہے چونکہ جمر معاویہ کو برسر چی نہیں سمجھتے تھے،اس کئے حضرت حسن کے وست برادری کے بعد وفورِ خیر خواہی میں ان کی زبان سے ایسے نازیبا کلمات نکل گئے۔جس سے حضرت حسن كوتكليف پینجی انہوں نے كہايا ابن رسول الله! كاش ميں بيدن و يكھنے كے لئے زندہ ندر ہتا، آپ نے ہم کوعدل سے ہٹا کر جور کے راستہ پر ڈال دیااور ہم راہ حق کوچھوڑ کے باطل کے راستہ پرآ گئے جس سے بھا گے تھے حضرت حسن نے انہیں سمجھا بچھا کرخاموش کیا تھے۔

گرفتاری : پر حضرت حسن کی دست برداری کے بعد خاموش ہو گئے تھے بگرامیر معاویہ نے جب زيادكوعراق كاوالى بناياتواس كى تندخونى اور بدخونى اور بداخلاقى كى وجهاس ميس اور جرميس مخالفت شروع موكنى ایک دن زیاد جامع کوفہ میں تقریر کررہاتھا، اورنماز کا وقت آخر ہورہاتھا حجراوران کے ساتھیوں نے زیاد کومتنبہ کرنے کے لئے اس پرکنگریاں پھینکیس زیاد نے بڑی حاشیہ آ رائی کے ساتھ بڑھا چڑھا کران کی شکایت لکھ تجیجی کہ بیلوگ عنقریب ایبار خندڈ الیں گے کہ اس سے پیوند ندلگ سکے گا،اور بہت سے لوگوں نے ان کے خلاف شہادت دی اس لئے امیر معاویہ نے ان کو بلا بھیجا چنانچہ ججراور دوسرے گیارہ آ دمی یا بجولان شام روانہ كئے گئے امير معاويہ نے ان ميں سے چھآ دميوں كور ہاكر ديااور چھكوجن ميں ايك تجر شے آ كا حكم ديا <sup>8</sup> -

إ اخبارالطّوال\_ص١٥٥،١٥٨\_ هے استیعاب۔جلداولاص ۱۳۷۔

نماز کی مہلت : جب جلاد مقتل کی طرف لے چلے تو جرز نے دورکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ مہلت دی گئی ، نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ اگر کمی کمی رکعتیں پڑھنے کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم لوگ گمان کروگے کہ میں نے خوف سے نماز کوطول دیا ہے، تو کمی رکعتیں پڑھتا اگر میری گذشته نمازی اس قابل نہیں ہیں۔ کہ مجھے فائدہ پہنچا سکیں تو یہ دونوں کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں پھریہ وصیت کی کہ میری بیڑیاں نہ اُتار نااور خون نہ دھونا کہ میں اس حالت میں معاویہ سے بل صراط پر ملوں گائے۔

قتل : وصیت دغیرہ کے بعد جلاد نے دار کیااور ایک کشتهٔ رستم خاک دخون میں تڑ پے لگایہ داقعہ ای چیس پیش آیا۔

صرت جرگاتل معمول واقعہ نہ تھا،اپ خاندانی اعز از اور حضرت علی گی جمایت کی وجہ سے کوفہ میں بڑی وقعت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔اس لئے اہل کوفہ میں بڑی برہمی پیدا ہوگئی،معززین کوفہ حضرت حسن کے پاس فریاد لے کر پہنچ آپ بے صدمتاثر ہوئے کیان امیر معاویہ کی بیعت کر چکے تھے اس لئے مجبور تھے۔

اہل بیت نبوی میں بھی جمر کی بڑی وقعت تھی چنانچہ حضرت عائشہ نے جس وقت ان کی گرفتاری کی خبر سی اسی وقت ان کی عبدالرحمٰن بن حارث کوامیر معاویہ کے پاس دوڑایا کہ وہ جمراور ان کے رفقاء کے معاملہ میں خدا کا خوف کریں لیکن بیاس وقت پہنچے جب جمرقل ہو چکے تھے پھر بھی انہوں نے امیر معاویہ نے جواب دیا میں کیا کرتاان کی بڑی شکایات کی تخصیں اور لکھا تھا کہ عنقریب بیلوگ ایسار خنہ پیدا کریں گے جس میں پیوندنہ لگ سکے گائے۔

حضرت عبداللہ بن عمر " کوخبر ہوئی تو زارزار دونے لگے،خودامیر معاویہ کے آدمیوں نے اس قتل کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ چنانچے رہتے بن زیاد حارثی گورزخراسان نے سنا تو اس درجہ متاثر ہوئے کہ دعاکی کہ'' خدایا اگر تیرے یہاں رہتے کے لئے بھلائی ہوتو اس کوجلد بلالے معلوم نہیں بیدعا کس دل نے لکی تھی کہ سیدھی بابِ اجابت پر پہنچی اور رہتے کو خدانے بہت جلد بلالیا "۔

حفزت عائشہ "کوبڑاصدمہ تھا، چنانچہ ای سال جب امیر معاویہ جج کو گئے اور زیارت کے لئے مدینہ عائشہ "کی خدمت میں گئے، توانہوں نے کہا معاویہ تم کومیرے یاس

ل استیعاب بلداول ص ۱۳۷ واسدالغابه بلداول ص ۳۸۶ م س اسدالغابه بلداول م ۳۸۶ م

آتے وقت اس کا خوف نہیں ہوا کہ میں نے کسی خص کواپنے بھائی محمد بن ابی بکر کے خون کا بدلہ لینے کے لئے چھیادیا ہو،عرض کی میں بیت الا مان میں آیا ہوں فر مایا تم کو حجر اور ان کے ساتھیوں کے تل کے بارہ میں خدا کا خوف نہیں معلوم ہوا،عرض کیاان کوان لوگوں نے قتل کیا جنہوں نے ان کے خلاف شہادت دی لیے۔

اولاد : حجر کے دولڑ کے تھے ،عبدالرحمٰن اور عبداللہ لیکن بیددونوں عبداللہ بن زبیر اور امویوں کی ہنگامہ آرائیوں میں مصعب کے ہاتھوں قبل ہو گئے ۔

فضل و کمال : حجرٌاً ہے خاندانی اعزاز ومرتبہ کے علاوہ صحابۂ کرام کی جماعت میں بھی ممتاز اور بلند پایشخصیت رکھتے تصحلامہ ابن عبدالبر لکھتے ہیں۔

كان من فضلاء الصحابة وصغر سنه عن كبارهم \_

لیعنی حجرفضلائے صحابہ میں تتھاورا پی صغریٰ کے باوجود براوں میں شارہوتے تھے ہے۔ مشہور تابعی محمد بن سیرین ہے جب قل سے پہلے کی ففل پڑھنے کے بارہ میں پوچھا جاتا تو کہتے ہے دورکعتیں حبیب اور حجرنے پڑھی ہیں اور بیدونوں فاضل تھے ہے۔

## (٢٩) حضرت حسيل بن جابر

نام ونسب نصیل نام، باپ کانام جابرتھا، نام ونسب یہ ہے جھیل بن جابر بن یمان بن حارث قطیعہ بن عبس بن بغیض عبسی جسیل اپنو دادا یمان کے دادا کا عرفی نام تھا۔ اصل نام جروہ تھا یمان کی شہرت کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قبیلہ میں ایک خون کیا تھا اور بھاگ کرمدین آگئے تھے اور بی عبدالا شہل کے حلیف ہوگئے تھے، چونکہ یمنی تھے، اس لئے ان کے حلیف انہیں یمانی کہنے لگے ہے۔

اسلام وغرزوات: آنخضرت کے مدینہ آنے کے بعد ہی شرف اسلام ہے مشرف ہوئے ،بدر کے موقعہ پر حسیل اور ان کے صاحبر ادے حذیفہ اس میں شرکت کے لئے آرہے تھے ہوئے اتفاق سے کفار قریش کے ہاتھوں پڑگئے ،ان لوگوں نے کہا کہتم دونوں محمد کے پاس جارہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم مدینہ جارہے ہیں قریشیوں نے کہا اچھا خدا کو در میان میں دے کرعہد کرو کہ جنگ میں شریک نہوگے ،اور مدینہ جاکرلوٹ آؤگے۔اورعہد یوراکرو لئے۔

ا استیعاب علدا ص ۱۱۸ بر مستدرک حاکم بیلاس ص ۲۸ سر سر استیعاب بیلداول ص ۱۳۷ سر استیعاب بیلداول ص ۱۳۷ سر اینا سر سم اینا بر مسلم کتاب الجباد واپسر باب الوفاء بالعهد بر مسلم کتاب الجباد واپسر باب الوفاء بالعهد بر

شہادت کی ماقت نہیں اس کے یہ ادرایک دوسر مے ضعیف العمر بزرگ حضرت ثابت بن قش مورت وارد کے ماقت نہیں اس کے یہ ادرایک دوسر مے ضعیف العمر بزرگ حضرت ثابت بن قش مورت وارد بچوں کے ساتھ تھے، لیکن اس ضعیف بیری میں بھی جوش جہاد نے گوشہ میں نہ بیٹھنے دیا ، اور ایک نے دوسر سے سے کہا کہ اب ہم کوکس چیز کا انظار ہے خدا کی تسم ہماری عمری کتنی باقی ہے، آئ نہ مر نے تو کل مرنا ہے چلو کلوار سنجال کر رسول اللہ تھے کے پاس چلیس شاید خدا خلعت شہادت سے سرفراز فرمائے، چنا نچہ دونوں بزرگ تلواریں لے کے میدان کارزار میں پنچے ثابت بن وش کو مشرکین نے شہید کردیا، مسل کو مسلمانوں نے نہ بیچانا اور غلطی سے تلواریں لے کرٹوٹ پڑے، ان مشرکین نے شہید کردیا، مسل کو مسلمانوں نے نہ بیچانا اور غلطی سے تلواریں لے کرٹوٹ پڑے، ان مشرکین نے نہنچان کرمیر سے والد کی صدالگائی لیکن میں نے تل کرٹوٹ پڑے، ان شہادت کی تمنا پوری ہوگئی، ان کے بیٹے حذیفہ نے دبت دینی چابی لیکن صدیفہ سے قبل کرنے والوں کو معاف کرے دوبار مسلمانوں پرصد قبل کر نے دبت دینی چابی لیکن صدیفہ سے قبل کرنے والوں کو معاف کو ادرانہ کیااور مسلمانوں پرصد قبل کر دیا۔

(۴۰) خطرت علم بن حارث

نام ونسب: علم نام، باپ کانام حارث، نبائلمی تھے۔

اسلام: فتح کہ سے پہلے شرف باسلام ہوئے قبول اسلام کے بعد کی غروہ کی آنخضرت کے کہ ساتھ شریک جہادہ وے غردہ ختین میں مقدمہ انجیش میں تھے داستہ میں ایک مقام پران کی اُوٹنی بیٹھ گئ اس کو مار مار کراٹھانا چاہتے تھے آنخضرت کے ادھرے گذر نے ورو کا اور جھڑک کراؤٹمنی کواٹھاد یا کے وفات کا زمانہ متعین نہیں ہوقات: بھرہ آبادہ و نے کہ بعد مدینہ سے یہاں منتقل ہوگئے وفات کا زمانہ متعین نہیں ہم مرتے وقت یہ دھیت کی گئی ، کہ میری قبر پر پانی چھڑک کر قبلہ دومیرے لئے دعا کرنا ہے۔
مرتے وقت یہ دھیت کی تھی ، کہ میری قبر پر پانی چھڑک کر قبلہ دومیرے لئے دعا کرنا گئی۔
مرتے وقت یہ دھیت کی تھی الفاق نے اسلام نے ناجائز سر مایہ داری کی شخت نخالفت کی ہے تھم اس بارہ میں اسے خت تھے کہ بھی رو بہنہیں جمع کیا، ان کے بھینے کا بیان ہے کہ میرے بچا کو دو ہزار وظیفہ ملتا تھا، جب دہ ماتا تو اپنے لڑکے کو تھم دیتے کہ جا کرائے ترج کردو، میں نے دسول اللہ تھی سے سنا ہے کہ جس وہ ماتا تو اپنے لڑکے کو تھم دیتے کہ جا کرائے ترج کردو، میں نے دسول اللہ تھی سے سنا ہے کہ جس دہ ماتا تو اپنے لڑکے کو تکم دیتے کہ جا کرائے ترج کردو، میں نے دسول اللہ تھی سے سنا ہے کہ جس نے ایک دینار چھوڑ ا، اس پر ایک داغ ہوگا اور جس نے دوچھوڑے ، اس پردوداغ ہوں گے ہو

لے سیرت ابن بشام ۔ جلداول ۔ ص ۲۳ م ۔ حاکم نے مناقب بمان میں بیدواقعہ تغیر کے ساتھ لکھا ہے۔ ع ابن سعد ۔ جلد کے صد۶ ،۵۴ ہے۔ سے اصابہ ۔ جلد ۲ سے ۲۲ سے اسدالغابہ ۔ جلد ۲ سے اسدالغابہ ۔ جلد ۲ سے ۳ سے

# (٣١) حضرت حكم بن عمر وغفاري الم

نام ونسب علم نام، باپ کا نام عمر وتھا،نسب نامہ رہے، حکم بن عمر و بن مجدع بن حذیم بن حارث ابن ثعلبہ بن ملیک بن ضمر ہ بن بکر بن مناۃ بن کنانہ۔

اسلام : ان کے اسلام کا زمانہ تعین نہیں کسی وقت آنخضرت کے دستِ حق پرست پرمشرف باسلام ہوئے ،اور اسلام لانے کے بعد آپ کے دامن سے وابستہ ہوگئے ، پھر بھر ہ آباد ہونے کے بعد

یباں بودوباش اختیار کرلی<sup>ل</sup>۔

جنگ صفین سے کنارہ کشی شیخین کے بعد مسلمانوں میں بڑی خانہ جنگیاں ہوئیں کین حکم جنگ صفین سے کنارہ کشی شیخین کے بعد مسلمانوں میں بڑی خانہ جنگیاں ہوئیں کین حکم نے کئی حصہ نہ لیا جنگ صفین میں حضرت علیؓ نے کہلا بھیجا کہاں جنگ میں تم پر ہماری امداد کا زیادہ خلل ہے حکم نے جواب دیا کہ میں نے اپ دوست اور آپ کے ابن عم سے سنا ہے کہ جب ایسااور اس متم کا کوئی معاملہ پیش آئے تو لکڑی کی کوار بنالین کے ۔

حضرت امیر معاویہ کے زمانہ میں زیاد نے ان کوخراسان کا گورز بنانا چاہا، انہوں نے اس کو تبول کرلیا اور نہایت ایما نداری اور سچائی کے ساتھ اس خدمت کو انجام دینے لگے لیکن جب بھی اسلامی اصول اور حکمت کے اصول میں تعارض ہوجا تا تو حکم حکومت کے اصول کو تھکر اور ہے خراسان کی گورزی کے ذمانہ میں کسی جنگ میں بہت سامال غذیمت ہاتھ آیا، زید نے لکھ بھیجا کہ امیر المؤمنین کا فرمان آیا ہے کہ سونا چاندی ان کے لئے محفوظ کرلیا جائے اس لئے سونا چاندی لوگوں میں تقسیم نہ کرنا، چونکہ یہ حکم اسلامی اصول کے خلاف تھا اس لئے انہوں نے نہایت صاف جواب لکھا،

السلام علیک، اما بعد تمہارا خط جس میں تم نے امیر المؤمنین کے علم کا حوالہ دیا ہے ملائیکن امیر المؤمنین کے علم کا حوالہ دیا ہے ملائیکن امیر المؤمنین کے مکتوب کے بل مجھ کو اللہ کی کتاب مل چکی ہے ( یعنی مال غنیمت میں عام مجاہدین کا بھی حصہ ہے ) خدا کی شم اگر کسی بندہ کو آسمان وزمین گھیرلیں اور وہ خدا سے ڈرتا ہوتو وہ اس کی رہائی کا ضرور کوئی نہ کوئی سامان کرد ہے گا ( یعنی اس عدول حکمی پر جو میں حکم خدا کے مطابق ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں بہنچا سکتے یہ جو اب ککھ کرمجاہدین کو حکم دیا کہ اپنا اپنا حصہ لے لوئے۔

گوانہوں نے خراسان کی گورزی قبول کر لی تھی ہیکن اس زمانہ کے محدثات ہے بھی متاثر نہوئے بلکہ نالاں رہے خدات ہے بھی متاثر نہوئے بلکہ نالاں رہے خدات دعا کرتے رہتے کہ خدایا اگر تیرے یہاں میرے بعد بھلائی ہے تو تو مجھ کو باالے ''۔ اِ ابن سعد ۔ جلد کے ۔ سے دارک ۔ جلد سے سے دارک ۔ جلد کے ۔ سے دارک ۔ ہو کہ کے دارک ۔ سے دارک ۔

ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کہ اے طاعون مجھ کو اُٹھا لے کسی نے کہا ایسی دعا کیوں کرتے ہیں جب کہ آنخضرت کے کایدار شادہ واہے کہ ہم لوگوں کو کسی مصیبت کی وجہ ہے موت کی تمنانہ کرنی چاہئے فرمایا جو کچھتم نے سنا ہے وہ میں نے بھی سنا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ چھ چیزوں کے دیکھنے ہے پہلے دنیا ہے اُٹھ جاؤں۔ (۱) حکم (فیصلہ) کی تجارت (۲) پولیس کی کثرت (۳) نوعمر لڑکوں کی حکومت، کے اُٹھ جاؤں۔ (۵) قطع رحم ،اور (۲) ایک سل جو قرآن کو مزامیر بنائے گی ۔

وفات : خدانے ان کی دعا قبول کی اور ایسے وقت آنے سے پہلے ہی امیر معاویہ کے عہد خلافت وہ مے میں خراسان میں وفات پا گئے آخر عمر میں بال یک گئے تھے مہندی کا خضاب لگاتے تھے ہے۔

فصل و کمال: فضل و کمال کے اعتبار سے کوئی لائق ذکر شخصیت ندر کھتے تھے، تا ہم ان کی وفات سے حدیث کی کتابیں بالکل خالیٰ ہیں ،ابوالشعثاءاور حسن نے ان میں روایت کی ہے ہے۔

(۳۲) حضرت حكم بن كيسان

نام ونسب : علمنام، باپ كانام كيان تقاء ابوجهل كوالد مغيره كفلام تھے۔

گرفتاری : بدرے واپسی کے بعد آنخضرت کے نے قریش کے کاروان تجارت کے قال وحرکت کاپیۃ چلانے کے لیے عبداللہ بن عبش کی سرکردگی میں ایک دستہ جیجا تھا، مجور کے ایک باغ کے پاس دونوں کی ٹربھیٹر ہوئی، حکم قریش کے قافلہ کے ساتھ تھے، آنخضرت کے کہ خدمت میں لے آئے، قریش نے ان کے چیڑا نے کے لئے فدیہ جیجا، لیکن حضرت سعد بن الی وقاص قریش کے ہاتھوں میں اسیر تھے، اس کے رسول اللہ بھی نے یہ فدیہ قبول کرنے سے انکار کردیا، اور حکم سے فرمایا، جب تک سعد ابن الی وقاص واپس نہ آئیں گے؛ اس وقت تک تم نہیں چھوٹ سکتے۔

اسلام: اس گفتگو کے دوسرے دن سعد بن ابی وقاص آگئے، اب حکم گری رہائی میں کوئی رکاوٹ باقی نہ تھی ، کین جب آزادی کا موقع آیا تو اسلام کی غلامی کا طوق گردن میں ڈال کرآنخضرت ﷺ کی خدمت میں رہنے لگے۔

شہادت : قبول اسلام کے بعد جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہو گئے،اور بیر معونہ کے معرکہ میں جام شہادت پیا <sup>ه</sup>۔

لے متدرک حاکم ۔جلد۳۔صد۳۴۳ سے ابن سعد۔جلد۷۔ق اول ۱۸ سے منداحد بن طنبل ۔جلد۵ مِس ۲۷ سے متداحد بن طنبل ۔جلد۵ مِس ۲۷ سے تہذیب الکمال مِس ۸۹ سے ابن سعد۔جلد۴ مِس ۱۰۱ سے اول

## (٣٣) خطرت حمزه بن عمراً و

نام ونسب : حمزہ نام ، ابوصالح کنیت ،نسب نامہ یہ ہے ، حمزہ بن عمر و بن حارث الاعرج ابن سعد بن زرج بن عدی بن الرن بن حارث بن حارث الاعرج ابن سعد بن زرج بن عدی بن حارث الان بن اللم بن افضی بن حارث اللمی ۔ اسلام : فتح مکہ یااس کے بعد مشرف باسلام ہوئے ،اسلام لانے کے بعد سب سے اول غزوہ تبوک میں شریک ہوئے ۔

آنخضرت اللے کی رضا جوئی صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑی دولت تھی ،وہ نہ صرف اینے لیے اس دولت کے حصول پر بلکہ دوسرول کے حصول سعا دت پر بھی وفورمسرت ہے معمور ہوجاتے تھے،ایک صحابی حضرت کعب بنی مالک انصاری غزوہ تبوک میں نہ شریک ہوسکے تھے، بہت ہے منافق بھی جو ہمیشہ ایے موقع پر پہلوتھی کرجاتے تھے ، تبوک میں شریک نہ ہوئے اور آنخضرت کے تبوک سے واپس تشریف لا نے کے بعد آپ سے جھوٹی معذرت کرلی، آپ نے ان کی معذرت قبول كرلى، كعب أيك راسخ العقيده اور عيم ملمان تقاس ليے وہ اپني كوتا بى پر هقيقه بہت نادم اور شرمسار تھے، انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر جو کر بھی تھے واقعہ بیان کردیا،آپ نے ان کی معذرت بھی قبول فر مائی لیکن وحی الہی کی شہادت تک عام مسلمانوں کوان کے ساتھ ملنے جلنے ہے منع کردیا جتی کدان کی بیوی کوبھی ممانعت ہوگئی ،اور کعب چند دنوں تک نہایت جزن وملال کی زندگی بسر کرتے رہے، جب ان کی صفائی میں وحی نازل ہوئی تو صحابہ کی جماعت میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی اوروہ کعب کویمژ دہ سنانے کے لئے جاروں طرف سے دوڑ پڑے جمزہ اس قدر مسرور تھے کہ سب ے پہلے اپنی زبان سے برأت كا مرده سنانا جائے تھے۔اس ليے اس پہاڑى ير چڑھ گئے،اور و ہیں سے چلا کرکعب کومڑ دہ سنایا ،اورسب سے پہلے ان ہی کی زبان نے کعب کے کا نول تک برأت کی خوشخری پہنچائی تھی ، پھر پہاڑی سے اتر کر اعمینان ہے کعب کے باس گئے ، کعب اس مڑ دہ براس قدرمرور ہوئے کہ اپنالباس اتار کر حمزہ کو پہنادیا علیہ

فتوحاتِ شام: عهد فاروق میں شام کی فوج کشی میں شریک ہوئے اجنادین کی فتح کامژدہ یہی لائے تھے سے-

م فتح البارى كتاب المغازى غزوهٔ تبوك حديث كعب بن ما لك" ـ

وفات الاج میں اے سال کی عمر میں وفات پائی ۔ فضل و کمال گونکمی حیثیت ہے عمزہ کا کوئی خاص درجہیں ہے، تا ہم ان ہے حدیثیں مروی بیں، اُن سے روایت کرنے والوں میں ان کے لڑکے محمد اور سلیمان بن بیار قابل ذکر ہیں ہے۔ روزوں سے شنخف: حضرت عمزہ کو روزوں سے غیر معمولی شغف تھا، سفر میں بھی افطار کرنا ان کے لیے شاق تھا چنا نچہ آنخضرت علیہ ہے سفر کے روزہ کے بارے میں بو چھا، آپ نے فر مایا تم کو اختیار ہے رکھوجا ہے افطار کرو

### (۳۲) خضرت خظله بن ارتاريع

نام ونسب : خطله نام ابور بعی کنیت نسب نامه ہے، خطله بن ربیع بن سفی بن رباح بن حارث ابن فحاش بن معاویہ بن شریف بن جروہ بن اسید بن عمرو بن تمیم سی ۔

اسلام کے بعد مراسلات نبوی کی تابت کا عہدہ سردہ وا اسلام کے ایس اور بہتیں بتایا جاسکتا ہیں قیاس یہ ہے کہ آغاز دعوت اسلام اسلام کا زمانہ تعین طور بہتیں بتایا جاسکتا ہیں قیاس یہ ہے کہ آغاز دعوت اسلام کا اثر میں اس شرف ہوئے ہوئے ہاں لئے کہ اس لئے کہ اس ان کے گھر لیے نیں اسلام کا اثر ہوا تھا، ان کے بچاا کئم بن شفی عرب کے مشہور کیدم تھے، آخضرت کے کا بعثت کی اطلاع کے طہور کی خبرد یتے تھے، بعثت نبوی کے وقت ان کی عمر ۱۹۰ سال کی تھی، جب انہیں بعثت کی اطلاع ہوئی ہوائی ہوائی خطاکھا، آپ نے اس کا جواب مرحمت فر مایا، الثم اس جواب ہوئی ہو آئی ہوائی خطاکھا، آپ نے اس کا جواب مرحمت فر مایا، الثم اس جواب ہے۔ بہت مسر ور ہوئے اور اپنے قبیلہ کو جمع کر کے آخضرت بھی کی خدمت میں صاضر ہوئے اور آپ پر ایکان لانے کی ترغیب دی ہوئی کے اس کا کہنا مانا سب کو آخضرت بھی کی خدمت میں بھیجا، لیکن سوٹ انفاق سے آپ تک کوئی نہ بھنچا ہی کہنا مانا سب کو آخضرت بھی کی خدمت میں بھیجا، لیکن سوٹ انفاق سے آپ تک کوئی نہ بھنچا ہی کہنا مانا سب کو آخضرت بھی کی خدمت میں بھیجا، لیکن سوٹ انفاق سے آپ تک کوئی نہ بھنچا ہی کہنا مانا سب کو آخضرت بھی کی خدمت میں بھیجا، لیکن سوٹ انفاق سے آپ تک کوئی نہ بھنچا ہی کہنا مانا سب کو آخضرت بھی خطلہ بھی ایمان لائے ہوں گے۔ اسلام کے بعد مراسلات نبوی کی کتابت کا عہدہ سپر دہوا تھی۔

غروات کسی خاص غزوہ میں ان کی شرکت کی تصریح نہیں ملتی ہیکن اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے شرف سے محروم ندر ہے تھے چنانچہ بیان کرتے تھے کہ ہم لوگ بعض غزوات میں شریک ہوئے تھے کہ ہم لوگ بعض غزوات میں شریک ہوئے تھے ،اس میں ایک مقتولہ عورت کی طرف سے گزر ہوا لوگ جمع ہوکر اسے دیکھنے لگے،

۲ تهذیب الکمال ص ۲۳ بی اسدالغابه - جلد۲ م ۵۰ هـ هی اسعدالغابه - جلد۳ م ۲۷ -

لِ استیعاب۔ جلداول مِس۱۰۵۔ سم استیعاب۔ جلداول ۷۔ص۲۰۱۔

ا نے میں رسول اللہ ﷺ تشریف لائے ،لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا آپ نے لاش دیکھ کر فر مایا کہ بیتو لڑتی نہیں ، پھرایک شخص کو خالد بن ولید کے پاس بھیجا کہ جاکر کہددو کہ رسول اللہ ﷺ بچوں اور عورتوں کے تل مے منع کرتے ہیں ۔

غزوہ کطا نف ہے قبل آنحضرت ﷺ نے انہیں بی ثقیف کے پاس سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ لوگ صلح پر آمادہ ہیں پانہیں <sup>ہی</sup>۔

قادسيه كى جنگ ميں شركت كوفه كا توطن اوروفات:

حضرت عمرٌ کے زمانہ میں قادسیہ کی مشہور جنگ میں شریک ہوئے ہے۔کوفہ آباد ہونے کے بعدیہاں بودوباش اختیار کرلی، پھر جنگ جمل کے بعد قرقبیا میں منتقل ہو گئے،اور یہیں امیر معاویہ کے زمانہ میں وفات یائی ہے۔

فضل وکمال: آنخضرت ﷺ کے منتی تھے،آپ کے مراسلات وغیرہ لکھا کرتے تھے،اس کئے کا تب ان کے نام کا جزوہ و گیا تھا،ان کی ۱۸روایتیں حدیث کی کنابوں میں موجود ہیں ان رواۃ میں یزید بن تیغر اورابوعثان نہدی قابل ذکر ہیں ھے۔

صفا قلب اور قوت ایمانی : حظلہ کی قوت ایمانی اور صفائے قلب کااس واقعہ ہاندازہ ہوسکتا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت کے خطبہ دیا ، اور اس طرح جنت ودوزخ کا ذکر فرمایا کہ اس کے مناظر آنکھوں کے سامنے بھر گئے ، حظلہ بھی اس خطبہ بیس تھے۔ یہاں سے اٹھ کر گئے تو فطرت انسانی کے مطابق تھوڑی دیر میں سب مناظر بھول گئے ، اور بال بچوں میں پڑ کر میننے ہولئے گئے۔ لیکن فوراً تنبہ ہوا عبرت پذیردل نے ٹوکا کہ آئی جلد ہے بیتی فراموش ہوگیا۔ اس وقت روتے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس کئے ، پوچھا خیر ہے، کہا ابو بکر احظامہ منافق ہوگیا، ابھی ابھی رسول اللہ بھی کے خطبہ میں جنت دوزخ کا منظر دکھی کر گھر آیا ، اور آتے ہی سب کو بھلا کر بیوی بچوں اور مال ودولت کی دلچیدوں میں مشغول ہوگیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرا بھی بہی خیال ہے ، چلورسول اللہ بھی کی خدمت میں چلیں ، چنانچہ دونوں خدمت نبوی میں بہنچ آپ نے دکھر کر پوچھا حظلہ کیا ہے عرض کیا یا رسول اللہ اور کے سامنے ہیں خطبہ من کر گھر گیا تو سب بھلا کر بیوی اور مال وجائیداد میں مصروف ہوگیا ہیں کر آتخضرت بھی نے فرمایا تو سب بھلا کر بیوی اور مال وجائیداد میں مصروف ہوگیا ہیں کر آتخضرت بھی نے فرمایا تو سب بھلا کر بیوی اور مال وجائیداد میں مصروف ہوگیا ہیں کر آتخضرت بھی نے فرمایا تو سب بھلا کر بیوی اور مال وجائیداد میں مصروف ہوگیا ہیں کر آتخضرت بھی نے فرمایا تو سب بھلا کر بیوی اور مال وجائیداد میں مصروف ہوگیا ہیں کر آتخضرت بھی نے فرمایا

لے منداحد بن عنبل ۔ جلد۵ یص ۱۷۸ ہے۔ اسدالغابہ۔ جلد۲ یص ۱۲ ہے۔ اسابہ۔ جلد۲ یص ۳۳ ہے۔ سم ایضا۔ هے تہذیب الکمال ص ۹۲ ہے۔

حظلہ اگرتم لوگ ای حالت پر ہمیشہ قائم رہتے جس حالت میں میرے پاس سے اٹھ کر گئے تھے تو ملائکہ آسانی تمہارے جلسہ گاہوں ہمہارے راستوں اور تمہارے بستر وں پرتم سے مصافحہ کرتے ،کین حظلہ ان چیزوں کا اثر گھڑی دوگھڑی رہتا ہے ۔۔

### (۲۵) خضرت حويطب أبن عبدالعزي

نام ونسب فرور المرابع الموجم كنيت السلاكيب بيه الموريطب بن عبدالعزى بن الوقيس بن عبدالعزى بن الوقيس بن عبدودا بن نصر بن ما لك بن حسل بن عامر بن لو كي قريش م

قبل از اسلام : ظہوراسلام کے وقت ۲۰ سال کی عمرتھی دعوت اسلام کے آغاز ہی ہے حویطب اسلام کی طرف مائل تھے، کئی مرتبہ قبول اسلام کا قصد کیا ، گر ہر مرتبہ شہور دشمنِ اسلام ابوالحکم ابن امیہ نے غیرت دلاکررد کا کہ نیانہ ہب قبول کر کے اپنے قومی وقاراور آبائی نہ ہب سے دستبر دار ہوجاؤگے تلے۔

بدر میں مشرین کے ساتھ تھے، میں کوروائی میں شروع ہے آخر تک شریک رہے،
معاہدہ حدیبیہ میں شاہد تھے، یہ سب پھھالیکن حویطب کواس کا پورایقین تھا کہ قریش کبھی آنخضرت
علیہ کے مقابلہ میں کامیاب نہ ہو نگے ، سلح حدیبیہ میں اس کا اظہار بھی کیا کہ قریش کومحہ علیہ ہے برائی
و یمنانصیب ہوگا۔ عمرة القصناء کے موقع پر جب قریش نے حدیبیہ کے مطابق ۱۳ون کے بعد
لئے مکہ خالی کردیا اس وقت حویطب اور سہیل بن عمرہ مکہ ہی میں رہ گئے تھے تا کہ تین دن کے بعد مسلمانوں ہے مکہ خالی کردیا اس جانچے تین دن کے بعد مسلمانوں ہے مکہ خالی کرالیس چنانچے تین دن کے بعد رسول اللہ بھی ہے کہا کہ از روے معاہدہ تہمارے قیام کی مدت ختم ہو چلی اس لئے اب تم کو مکہ خالی کردینا چاہیے، ان کے کہنے پر آنخضرت بھی نے اعلان فرمایا کہ غروب آفیاب تک کوئی مسلمان مکہ میں باقی ندر ہے۔

فتح مکہ کے بعد جب مشرکین کی قو تیں ٹوٹ گئیں۔ تو حویطب بہت گھبرائے اوا ہے اہل وعیال کو محفوظ مقامات میں پہنچا دیا۔ انہیں پہنچا کروایس ہور ہے تھے کہ توف کے باغ کے پاس ان کے پرانے رفیق اور یار غار سے الاسلام حضرت ابوذر "آتے ہوئے دکھائی دئے ،حویطب انہیں دیکھ کر خوف سے بھاگے۔ حضرت ابوذر "فق اوا دی حویطب نے کہا تمہارے نبی آگئے ،حضرت ابوذر "نے اور مایا تو کیا ہوا؟ حویطب نے کہا خوف وہراس ،حضرت ابوذر "فی کہا خوف دل سے نکال دوتم خداکی

ا منداحد بن طنبل مبلده من ۱۷۸م اسدالغابه مبلدام ۱۷۰۰ دونون بیان مین خفیف سااختلاف ب-ع اسدالغابه مبلدام س۵۷۰

امان میں مامون ہو، ان شفی آمیز کلمات سے حویطب کواظمینان ہوا اور ابوذر آکے پاس جاکر اطمینان کے ساتھ سلام کیا، ابوذر نے کہا اپنے گھر چلو، حویطب نے کہا گھر تک پہنچ بھی سکتا ہوں، مجھ کو ڈر ہے کہ گھر پہنچنے سے پہلے ہی کوئی مسلمان میرا کام تمام کردے گا، گھر میں گھس کر مارڈ الے گا۔ اس وقت میرے اہل وعیال مختلف مقاموں پر ہیں، ابوذر نے کہا آئہیں اکٹھا کرلو میں تم کو گھر تک پہنچا دوں گا چنانچہ حویطب حضرت ابوذر "اعلان کرتے جاتے تھے کہ حویطب جانچہ حویطب حضرت ابوذر "اعلان کرتے جاتے تھے کہ حویطب مامون ہیں، آئیس کوئی شخص بتانے کا ارادہ نہ کرے۔

ال طرح اعلان کرتے ہوئے حویطب کو بحفاظت تمام ان کے گھر پہنچا کرآنخضرت ﷺ کی خدمت میں آئے اور پورا واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا کہتم کو یہبیں معلوم کہ ان چنداشتہاری مجرموں کوچھوڑ کرجن کے آل کرنے کا حکم ڈیا گیا ہے باقی سب مامون ہیں،اس ارشاد کے بعد حویطب کو پورا اطمینان ہوگیا،اورا ہے اہل وعیال کواکھا کرکے گھر پہنچادیا۔

حویطب کے اظمینان کے بعد حضرت ابوذر نے ان سے کہا ابو محدید لیت وعل کب تک تم تمام معاملات میں پیش پیش رہ، بھلائی کے بہت مواقع کھو چکے ہیں اب بھی وقت نہیں گیا ہے بہت کھ باقی ہے چلورسول اللہ اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوکراسلام قبول کرلو،آپ بڑے نیک بڑے صلد حی کرنے والے اور بڑے علیم ہیں ان کا شرف واعز از عین تمہارا اعز از ہے، ابو ذریخے اس وعظ ویندے متاثر ہو کر حويطب ان كے ساتھ آنخضرت ﷺ كى خدمت ميں بطحاء آئے۔حضرت ابو بكر وعمر " بھى موجود تھے حيطب فابوذر عاملاى ملام كاطريقه يو چهامنهول في تالياكه "السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته" حويطب فاى طرح ملام كيا آنخضرت على في جواب مُرحمت فرمليا ملام وجواب ك بعد حويطب في كما، اشهد ان لاالله الا الله وانك رسول الله أتخضرت على فرملا خدا کاشکرے کہاں نے تم کواسلام کی ہدایت دی۔ آپ ان کے اسلام سے بہت سرود ہوئے ، حو بطاب مکہ كروساءيس تص المخضرت الله فان عرض مانگانهول في مهراردر م قرض دي -غروات : قبول اسلام كے بعد حنين اور طائف كغروات ميں آنخضرت اللے كے ساتھ شريك ہوئے آپ ﷺ نے حنین کے مال غنیمت میں سے سو اونٹ ان کوم حمت فرمائے ع عہد خلفاء: حفرت عرق نے این عہد خلافت میں نصاب حرم کی تحدید کے لئے جو جماعت مقرر کی تھی اس کے رکن حویطب بھی تھے، حضرت عثمان کی شہادت کے دن حرم رسول علی میں قیامت

بیاتھی مدینہ باغیوں کے قبضہ میں تھا، مظلوم خلیفہ کی لاش بے گوروکفن پڑی تھی، کسی کو باغیوں کے خوف سے فن کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی، دوسرے دن چند مسلمانوں نے جان پر کھیل کر لاش فن کی ،ان بہادروں میں ایک حویطب بھی تھے ۔۔

و**فات** : امیر معاویہ کے عہد خلافت میں مدینہ میں وفات پائی وفات کے وفت ۱۲۰ سال کی عمر تھی <sup>ہے</sup>۔

معاشی حالت : حویطب مکہ کے رئیس تھے، مدینہ میں بھی اس کے مظاہر نظر آتے تھے اور یہاں ان کے عالیشان محلات تھے، ایک مکان امیر معاویہ کے ہاتھ ہزار میں فروخت کیا تھا <sup>س</sup>ے

قضل وكمال :

فضل و کمال کے کاظے ویطب کا کوئی مرتبہ نہ تھا، تو کتبِ عدیث میں ان کی روایتیں ملتی ہیں گین ان میں ہے کی کا ساع آنخضرت کے ہے۔ ثابت نہیں ہے البتہ دوسرے کبارسحابہ ہے۔ روایتیں کی ہیں اور الن ہاں کے لڑکے ابوسفیان اور عبداللہ بن ہریدہ نے روایت کی ہے۔ جرائت و بے باکی : حویطب نہایت جری و باک تصوافعات کے اظہار میں بڑے ہرائت و بے باکی : حویطب نہایت جری و باک تصوافعات کے اظہار میں بڑے ہیں گئے میں کر والن مدین کا گورز تھا ہاوی کی تندخوئی مشہور ہے ایک مرتبہ حویطب اوی کے پاس گے ہاں نے طنزابو چھا بڑے میاں تم نے اسلام قبول کرنے میں کیوں آئی مرتبہ حویطب اوی کے پاس گے ہاں نے طنزابو چھا بڑے میاں تم نے اسلام قبول کرنے میں کیوں آئی تا خیر کی ہاں شرف میں او جوان تم ہے بازی لے گئے انہوں نے جواب دیا میں نے بار ہاارادہ کیا لیکن تمہارے باپ (ابوائکم بن امریہ) نے ہرمر تبہ بھے کو غیرت دلا کرد کا یہ بیچا جواب می گرموان چپ ہوگیا اور بہت تادم ہوا کیکن حویطب نے ای جواب پر بس نہیں کیا بلکہ کہا تم کو بتاؤں تہمارے باپ نے عثمان پر اسلام کے جرم میں کیا کیا تحقیاں کیں ہاں اظہار حقیقت پر مروان اور زیادہ شرمساراور دنجیدہ ہوا ھے۔

## (۲۷) خطرت خارجیهٔ بن حذافه جمی

نام ونسب: خارجه نام، باپ کانام حذافه تھا۔ نسب نامه به به خارجه بن حذافه بن عائم بن عامم بن عامم بن عامم بن عامم بن عامم بن عددی، خارجه زمانه ، جا ہلیت کے مشہور شہور سنہ سواروں میں تھے، اور تنہا ہزار پر بھاری تھے کئے۔

ل استیعاب جلداول ص ۱۴۸ سے اسدالغابہ جلدا میں ۵۵ سے ایضا سی تہذیب البہذیب جلدا میں ۲۲ ھے۔ ۵ متدرک حاکم ۔ جلدا میں ۴۹۲ سے اسدالغابہ ۔ جلدا میں ۵۹

اسلام: فتح مكهين شرف باسلام مويار

فنخ مصر : عہد فاروتی میں جب مصر پرفوج کئی ہوئی اوراوس کی تخیر میں زیادہ عرصہ لگا، تو عمرو بن العاص نے دارالخلافہ سے مزیدار اطلب کی ، حضرت عمر نے خارجہ، زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود کو فوج دے کر روانہ کیا ہے۔ ان میں سے ہرایک ہزار پر بھاری تھا، ان لوگوں کے پہنچنے کے بعد نہایت آسانی کے ساتھ فتح ہوگیا، فتح کے بعد عمرو بن العاص خذیفہ کومصر کا حاکم بنا کرخوداسکندریہ کی طرف برا ھے سے بعداد نے تو حذیفہ کومصر کے عہدہ قضایر مامور کیا ہے۔

شہادت : جنگ صفین وغیرہ کے بعد جب خارجیوں نے حضرت علی ہامیر معاویہ اور عمرو بن العاص " کا خاتمہ کرنا چاہاتو تیں خارجیوں نے تینوں کے آل کرنے کابیڑ الٹھایا۔ عمرو بن العاص " کا قاتل مصر پہنچا اور پہنچ پہر مسجد میں جھ ہے کہ بیٹے گیا تا کہ جب عمرو بن العاص نماز پڑھنے کے لئے نکلے تو ان کا کام تمام کردے مگر اس دن عمرو بن العاص " کی طبیعت کچھ ناساز تھی ،اس لئے ان کے بجائے حذافہ نماز پڑھانے کے لئے آئے قاتل کو اندھیر ہے میں شناخت نہ ہو تکی اور اس نے حذافہ کو عمرو بن العاص سمجھ کرتا کردیا تھے۔ یہ واقعہ رمضان میں ہے کا ہے۔

فضل و کمال : فضل وکمال کے لیے مصر کے عہدہ قضا کی سند کافی ہے ،عبداللہ بن ابی مرہ ادر عبداللہ بن جبیر نے ان سے روایت کی ہے گئے۔

### (٣٧) خضرت خالد "بن عرفطه

نام ونسب : خالدنام، باپ کاعرفه تھا۔ نسب نامه به ہے، خالد بن عرفه بن ابر به بن سنان بن صفی بن ہا کلہ بن عبداللہ بن عبد بن عبداللہ بن

اسلام : ان کے اسلام کازمانہ تعین طور نے ہیں بتایا جاسکتالیکن اس قدر معلوم ہے کہ قبول اسلام کے بعد صحب نبوی عدہ کے۔ کے بعد صحبت نبوی ﷺ نے فیض یاب ہوئے ، صحب النبی وروی عدہ کے۔ اران کی فتو حات : ایران کی فوج کشی میں شریک تھے، قادسیہ کی مشہور جنگ میں سعد بن ابی وقاص نے ان کوامیر بنایا تھا کے قادسیہ کی کامیا بی کے بعد خالد کوآ گے بڑھنے کا حکم دیا ،انہوں نے آگے بڑھ کر سعد کے آنے سے پہلے ساباط فتح کرلیا ہے۔

عہد معاویہ: اسم میں جب حضرت حسن امیر معاویہ کے مقابلہ میں خلافت سے دستبر دار ہوگئاں وقت بہت ہوگوں نے امیر معاویہ کی خلافت سلیم ہیں کی ،اان میں ایک ابن الی حوساء سے ، چنا نچر امیر معاویہ جب کوفہ آئے تو ابن الی حوساء ان کے مقابلہ کو نکلے ،امیر معاویہ نے خالد کو ان کے مقابلہ پر مامور کیا ،انہوں نے ابن الی حوساء کوتل کر کے ان کی بغاوت فروکی ہے۔ وفات : کوفہ میں رہتے تھے۔ باختلاف روایت واجھ یا الاہم میں وفات پائی ہے۔ فضل و کمال کے کاظ ہے کوئی رتبہ نے تھا تا ہم ابوعثان نہدی مسلم اور عبد اللہ ابن بیار وغیرہ نے ان کے روایتیں کی ہیں ہے۔

## (۳۸) حضرت خريم البين ما لك

نام ونسب : خریم نام ، ابویخی کنیت ، نسب نامه بیه ب : خریم بن فاتک بن اخرم بن عمرو بن فاتک ابن قلیب بن عمرو بن اسد بن خزیمه اسدی -

اسملام: خریم آنخضرت کے مدید تشریف لے جانے کے بعد ہی مشرف باسلام ہوئے۔ ان کے اسلام کا دلچیپ واقعہ خودان کی زبان سے سنووہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبدا ہے اونٹوں کو لے کر ذکلا ان پر عراقہ کی دہشت طاری ہوگئی میں نے ان کے چھندان ڈال دیااور ایک کے بازو سے بیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ آنخضرت کے آغاز ظہور (مدینہ میں) کا واقعہ ہے پھر میں نے کہا اس وادی کے آسیب سے پناہ ما نگا ہوں۔ زمانۂ جابلیت میں ایسے مواقع پر ایسائی کہا کرتے تھا ہے میں ایک آواز نے مجھے آنخضرت کے ظہور اور آپ کھی تعلیمات کی اطلاع دی۔ میں نے یہ آواز ن کجھے آنخضرت کے خطہور اور آپ کھی تعلیمات کی اطلاع دی۔ میں نے یہ آواز ن کر بھیجا تھا۔ میں نے کہا اگر میر سے اونٹوں کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری لے لیتا تو میں اس شخص بھیجا تھا۔ میں نے کہا اگر میر سے اونٹوں کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری لے لیتا تو میں اس شخص (رسول اللہ کھی) کے پاس جا کر اس پر ایمان لاتا۔ مالک نے کہا میں ذمہ دار ہوں ان کو بحفاظت

تمہارے گھر پہنچادوں گا۔ چنانچہ میں نے ان میں سے ایک اونٹ کھولا اور مدینہ آیا اورا لیے وقت مدینہ پہنچا جب لوگ نما نے جمعی مشغول تھے۔ میں نے خیال کیا کہ لوگ نہا نے سے فارغ ہوجا ئیں تب میں مجد میں جاؤں یہ خیال کر کے اپنا اونٹ باندھنے جا رہا تھا کہ ابو ذر آئے اور کہا کہ تم کورسول اللہ بھی بات ہیں میں مجد میں واخل ہوا مجھ کود کھتے ہی رسول اللہ بھی نے فرمایا تم کومعلوم ہاں شخ نے جس نے تمہارے اونٹوں کو تمہارے گھر پہنچانے کی ذمہ داری لی تھی ،کیا کیا؟ اوس نے بحفاظت اونٹوں کو پہنچا دیا میں نے کہا خدا اس پر رحمت نازل فرمائے آپ بھی نے فرمایا ہاں ان پر خدار حمت نازل فرمائے۔

غزوات : غزوات مي بدرواحد كى شركت كاية جلاائي

فتو َحاتِ شام میں شرکت : حضرت عمر "کے ذمانہ میں شام کی فتوحات میں شریک ہوئے "۔ وفات : کوفہ آباد ہونے کے بعدیہاں رہنے لگے۔ پھر شام منتقل ہوگئے اور یہیں امیر معاویہ " کے ذمانہ میں وفات یائی "۔

خریم نہایت لطیف مزائ اور نفاست پند تھے لباس اور وضع قطع میں خوب صورتی اور نفاست کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔اسلام ہے پہلے نجازار پہنتے تھے اور لمبے لمبے کیسودوش پرلہرایا کرتے تھے۔ایک مرتبدرسول اللہ کھٹے نے فرمایا : خریم کیاا تھے آدی تھے اگراتی کا کلیس ندر کھتے اورا تنانیجا ازار نہیں پہنتے۔یدارشادخریم کے کانوں تک پہنچا تو خمدار اور لمبے کیسوکٹ کرصاف ہو گئے اور نیجا ازار نصف ساق تک آگیاہی۔

#### (٣٩) خطرت خفاف بن ايما

نام ونسب : خفاف نام ،باپ کانام ایماء تھا۔ نسب نامہ رہے : خفاف بن ایماء بن رحظہ بن حربہ بن خفاف بن عفار غفاری۔ ان کے والدایماء بی غفار کے سرداروں میں تھے۔ اسلام : خفا کے گھر میں بہت ابتدا میں اسلام کی روشنی پھیلی ۔ چنا نچے ہجرت ہے بہت پہلے حضرت ابوذ رغفاری کی دعوت پرخفاف اوران کے والدایما ،مشرف باسلام ہوئے اور وہ غفار کے مسلمانوں کی امامت کرتے تھے لئے مشہور دشمن اسلام ابوسفیان کوخفاف کے اسلام کی خبر ہوئی

ا متدرك عاكم \_جلدا عن المال على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية المالية المالية على الموداؤدكتاب اللهاس باب عاجا في البال الان و المدرك عاكم \_جلدا عن المالية الم

تو بولا رات بی کنانہ کاسر دار بے دین ہوگیا <sup>ک</sup>۔

خفاف اوران کے والدایماء مقام عیقہ میں رہتے تھے اور قربت کی وجہ ہے بکثرت مدینہ آیا جایا کرتے تھے اس لئے خفاف کا شارمدنی صحابہ میں ہے ۔

لاھے میں جب آنخضرت ﷺ عمرة القصنا کے لئے نگلے اور مقام ابواء میں قیام فرمایا تو ایما ا نے خفاف کے ہاتھ سوبکریاں اور دو ہارشتر دودھ نذر بھیجا۔ آپ ﷺ نے شکریہ کے ساتھ قبول فرمایا اور برکت کی دعادی عے۔

بیعتِ رضوان : اس کے بعدال سلسلہ کے تمام واقعات میں ساتھ رہے۔اور بیعتِ رضوان کے شرف ہوئے گئے۔ شرف ہے مشرف ہوئے گئے۔

غزوات : کسی متعین غزوہ میں ان کی شرکت کی تصریح نہیں ملتی لیکن اس شرف سے محروم ندر ہے سے حروم ندر ہے سے حروت کے بھائی سے حروت کے بھائی سے دھزت ہمر "نے ایک موقع پرخفاف کی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ اس مورت کے بھائی اور باپ نے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا تھا اور مدت کے بعداس کوفتح کیا ھی۔

وفات : حضرت مر" كيزمانه مين وفات يا كَيْ -

اولاد: موت کے بعدایک کا اورایک کر گیادگار چھوڑی۔ حضرت عمر تخفاف کے خد مات اسلام کی جبہ سے ان کی اولاد کو بہت مانے تھے۔ حضرت عمر سے زبانہ میں خفاف کے داماد کا بھی انتقال ہوگیا اور ان کی کڑی تخت مصیبت میں مبتلا ہوگی ایک دن حضرت عمر آباز ارجاد ہے تھے داستہ میں ایک جوان عورت نے ان سے کہا امیر المومنین! میراشو ہر مرگیا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تھیتی اور مولیٰ کو کی ذریعہ معاش نہیں ہے بچھ کو ڈر ہے کہ قحط ان بچوں کو ختم کر دیگا۔ میں خفاف بن ایماء کی مولیٰ کو کی ذریعہ معاش نہیں ہے بچھ کو ڈر ہے کہ قحط ان بچوں کو ختم کر دیگا۔ میں خفاف بن ایماء کی کئی ہوں میرے باپ حدیبی میں رسول اللہ تھی کے ساتھ تھے حضرت عمر آباس کی داستانِ غم من کر تھم ہم کئے اور حب جب بنسب کہہ کراس کی دلد ہی گی۔ اس کے بعد گھر لیجا کر ایک مضبوط اونٹ لیا اور اس کی دور ووش بار کر کے اونٹ کی مہاراس عورت کے ہاتھ میں دی اور فر مایا س کو لیے جا کہ میں دی اور فر مایا س کو لیے جا کہ میں دی اور فر مایا س کی دامی کیا کہ امیر المؤ منین! آپ نے ایک قلد کا محاصرہ کیا تھا اور ایک مدت کے بعد اس کو فتح کیا گئی اور باپ نے ایک قلد کا محاصرہ کیا تھا اور ایک مدت کے بعد اس کو فتح کیا گئیس کہ اس کے بھائی اور باپ نے ایک قلد کا محاصرہ کیا تھا اور ایک مدت کے بعد اس کو فتح کیا گئیس کہ اس کے بھائی اور باپ نے ایک قلد کا محاصرہ کیا تھا اور ایک مدت کے بعد اس کو فتح کیا گئیس کہ اس کے بھائی اور باپ نے ایک قلد کا محاصرہ کیا تھا اور ایک مدت کے بعد اس کو فتح کیا گئیس کہ اس کے بھائی اور باپ نے ایک قلد کا محاصرہ کیا تھا اور ایک مدت کے بعد اس کو فتح کیا گئیس کہ اس کے بھائی اور باپ نے ایک قلد کا محاصرہ کیا تھا اور ایک مدت کے بعد اس کو فتح کیا گئیس کیا تھی کیا گئیس کی کیا تھی کیا تھی کھی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھ

ل اسدالغاب جلدا ص ۱۱۸ س اینا س فتح الباری سی اسدالغاب ص ۱۸۱ ه بخاری کتاب المغازی با بغزوهٔ عدیب سی اصاب جلدا ص ۱۳۸ کے بخاری کتاب المغازی بابغزوهٔ عدیب

فضل و کمال : فضل و کمال کے لئے بیسند کافی ہے کہا ہے قبیلے کے خطیب اور امام تھے اُ۔ ان سے پانچ حدیثیں بھی مروی ہیں ان میں سے ایک مسلم میں ہے ج

# (۴) خضرت ذویب "بن حلحله

نام ونسب : ذویب نام، باپ کانام طلحله تھا۔ نسب نامه بیہ ہے : ذویب بن طلحله بن عمرو بن کلیب بن احراث بن عمرو بن کلیب بن احرم بن عبدالله بن قمیر بن جبیثه بن سلول بن کعب بن عمرو بن ربیعه بن عارثه بن عمرو بن مامرخزاعی کعبی ذویب قدید میں رہتے تھے لیکن مدینه میں بھی ایک گھر تھا۔

اسلام وغرزوات : فنح مکہ ہے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ فنح مکہ میں آنخضرت ﷺ کے ہمرکاب تھے ہے۔ آنخضرت ﷺ کے ہمرکاب تھے ہے۔ آنخضرت ﷺ کے جانوروں کو مکہ کے جانے کی خدمت ان ہی کے ہردی اور یہ ہدایت تھی کہ اگر کوئی جانورراستہ میں تھک کر بیٹے جائے اور آ گے جانے کے قابل ندر ہوتو اے ذرکے کرکے لوگوں کے لئے چھوڑ دویں۔ اس خدمت کی وجہ ہے وہ "صاحب بدن رسول اللہ ﷺ نی قربانی کے جانوروالے کے جائے تھے ہے۔

وفات: امير معاويه كآخرى مايزيد كابتدائى عهد طومت مين وفات مائى هي

# (١١) خطرت ربيعه بن كعب اللمي اللمي

نام ونسب : ربیعه نام ابوفرال کنیت انسب نامه بید به ربیعه بن کعب بن ما لک بن تعمیر اسلی ۔ اسلام : ربیعه آنخضرت کی کمدین تشریف لانے کے بعد مشرف باسلام ہوئے ۔مفلس و نادار تصال کئے اصحاب صفہ کے مقدس زمرہ میں شامل ہو گئے گوید دینہ کے باشندہ نہ تھے لیکن یہاں مستقل گھر بنالیا تھا اوران کا شارابل مدینہ میں ہونے لگا تھا گئے۔

خدمتِ نبوی ﷺ: بیوی بچوں کی فکر ہے بالکل آزاد تھے۔ایک مرتبہرسول اللہ ﷺ نے پوچھا شادی نہ کر سے الکل آزاد تھے۔ایک مرتبہرسول اللہ ﷺ نے پوچھا شادی کامطلق ارادہ ہیں کھے۔اس آزادی کی وجہ ہے انہیں خدمتِ نبوی ﷺ کی سعادت کا بہت موقع ملتا تھا چنانچہ ہروقت آستانِ نبوی ﷺ پر پڑے دہتے تھے۔حضور ﷺ کے لئے

ع تهذيب الكمال-١٠٨

إ استيعاب - جلداول - ص ١٦٨

س اليناوابن سعد \_جلد ٢٠ يص ٥١ ق

س اسدالغابه-جلدام ۱۴۷

مح متدرك عاكم بجلد عي ٥٢١

ع اسدالغابه بلدارس ١٤٠

وضوكا يانى ركھنامخصوص خدمت تھى۔غزوات ميں ہمركاب رہتے تھے ك\_

عطیہ رسول ﷺ: ان کی تنگ دی کی وجہ سے رسول اللہ نے وجہ معاش کے لئے تھوڑی کی زمین عطافر مائی تھی اس کے پاس کچھ مجور کے درخت تصان کے بارے میں ایک مرتبدان میں اور حضرت ابو بکر صدیق میں کچھ اختلاف ہو گیار بعد کے تمام اہل قبیلہ جمع ہو گئے مگرانہوں نے ان کورو کا اور سمجھایا کہ کسی کی زبان سے کوئی الی بات نہ نکلنے پائے جس سے صدیق "کوصد مہ پنچے اور ان کی ناراضی خدا اور رسول کی ناراضی کا موجب ہو۔ آخر میں رسول اللہ کھے نے ربیعہ کے موافق فیصلہ فرمایا گئے۔ نقل مرکان : آقاکی زندگی بھرمدینہ میں رہے، آپ کی وفات کے بعد برداشتہ خاطر ہوکر اپنے قبیلہ میں جے گئے گئے۔

وفات : ایام رہ کے بعد ۳ سے میں وفات یائی سے۔

### (۴۲) حضرت فاعه بن تأزيد

نام ونسب: رفاعه نام، باپ کانام زیدتھا، نیا قبیلہ جذام سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام: خیبر سے کچھ دنوں پہلے سلح حدیبیہ کے موقع پراپ قبیلے کے چندآ دمیوں کے ساتھ مدینہ آکر مشرف باسلام ہوئے، اور آنخضرت ﷺ کی خدمت میں ایک غلام مدم پیش کیا، خیبر کے موقع پر شہید ہوئے ہے۔

وطن کی واپسی اور بلیغ اسلام: قبول اسلام کے بعد کچھ دنوں تک قرآن کی تعلیم حاصل کرتے رہے کے دنوں تک قرآن کی تعلیم حاصل کرتے رہے کے حصول تعلیم کے بعد آنخضرت کے ایک نامہ مبارک دے کر انہیں ان کے قبیلہ میں تبلیغ کے لئے بھیجانا مہ مبارک کامضمون بیتھا ،

"بسم الله السرحمن الرحيم، يخط محدرسول الله (هذا) كي جانب بدفاعه بن زيدكوديا جاتا به مين ان كوان كي قبيله مين اورجواس مين داخل مون ان كي طرف بهيجا مون تاكه ده انبين خدا اورسول كي طرف بهيجا مون تاكه ده انبين خدا اورسول كي طرف بلا مين جويش قدمي كرے گا، وه حزب الله كا ايك فرد موگا، اور جولوگ يتجيه بنين گان كي كوشون سيان كي كوششون سيان كاپورا كي دومهين كي مهلت مين درفاعه يه خط كروطن پنج اور چند دنون مين ان كي كوششون سيان كاپورا قبيله مشرف باسلام موگيا كيد

ا ابن سعد۔جلدہ میں ۴۴۔ ق7۔ ع ایضا ۔ ع متدرک حاکم۔جلد۳۔ص ۱۵۱۔ ع ایضا۔ ۵ے اسدالغابہ۔جلد۴۔ص ۱۸۱۔ کے ابن سعد۔جلد۴۔ص ۱۴۸۔ق کے۔ کے اسدالغابہ۔جلد۴۔ص ۱۸۱۔

ابھی ان کا قبیلہ سلمان ہواتھا کہ دوسری طرف سے زید بن خارشہ نے جود وسری مہم پر بھیج گئے تھے بہنچ کراس پیلطی ہے ہملہ کردیا، کچھاوگ قبل ہوئے اور پچھار فقار، رفاعہ اپنے قبیلہ کے وفد کے ساتھ آنحضرت کے محدمت میں فریاد لے کرآئے اور وہ خط پیش کیا، آپ نے فر مایا جو ہونا تھا ہو چکا، اب مقتولین کے بارے میں کیا کیا جائے، اس وفد کے ایک رکن ابوزید نے کہا قیدیوں کور ہائی کا حکم صادر فر مایا جائے، باقی جولوگ قبل ہوئے، ان کا خون معاف کرتے ہیں اس پر آنحضرت کے فر مایا ابوزید کی رائے صائب ہے، اور حضرت ملی گائے کوزید بن مارشہ کے پاس بھیجا کہ دہ سب قیدیوں کور ہاکہ کردیں، چنا نچی تمام قیدی رہا کردیئے گئے اور جس قدر مال لوٹا گیا تھا، سب واپس کردیا گیا گیا۔

(سه) حضرت زاهر بن شرام

نام ونسب: زاہرنام،باپ کانام حرام تھا، قبیلہ کی اشجع نے بہی تعلق تھا۔ اسلام وغزوات: ہجرت کے ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے قبول اسلام کے بعد بدرِ عظمیٰ میں شرکت کا شرف حاصل کیا <sup>ہ</sup>۔

أتحضرت الشي مصحبت ورسم واره:

زاہراوررسول اکرم ﷺ میں خاص رسم وار تھی، بیدیند کے قریب بادیہ میں رہتے تھے، جب مدینہ آتے تو آنخضرتﷺ کے لئے کوئی نہ کوئی دیہاتی تحفہ ساتھ لاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہرشہری کا کوئی نہ کوئی دیہاتی ہوتا ہے آل محدﷺ کے دیہاتی زاہر ہیں سے جب زاہر مدینہ سے گھر واپس جانے لگتے تو آنخضرت ﷺ بھی کچھنہ کچھ ساتھ کرتے تھے سے۔

آپ کوحفرت ذاہر کے ساتھ خاص اُس و مجت تھی ، کان بی ہے۔ بھی بھی بھی ان ہے مزاح بھی فرملیا کرتے تھے ایک مرتبرزاہر بازار میں کچھ تھی ہے۔ آنخضرت کے اوھرے گذر نے وزاہر کی بیشت ہے آنکر دونوں ہاتھوں ہے ان کی آنکھیں بند کر نے فرملیا اس غلام کو کون خریدتا ہے زاہر نے بہچان کرعرض کیا یارسول اللہ ! اس تجارت میں آپ مجھ کو کھوٹا مال یا کمیں گے فرملیا نہیں خدا کے زد کی تم سود مند ہوھے۔ حلیمہ: زاہر کو حسن ظاہری ہے کوئی حصہ نہ ملاتھا بہت کم رواور حقیر صورت تھے لیکن اس روئے زیبا کے طاہری خط و خال اور آب ورنگ کی کیا ضروت تھی ، جورسول اللہ بھی کو محبوب تھا ہے۔

سے استیعاب بلداول معص ۲۰۰ سے کے اصابہ بلدا سے

ع اسدالغابه -جلدا می ۱۹۳ م ۵ استیعاب -جلداول می ۲۰۴ م

لے ابن سعد۔جلد2۔ص ۱۳۸۔ق۲۔ سم اسدالغابہ۔جلد۳۔ص۱۵۳۔

### (۳۳) خضرت زبرقان برر

نام ونسب : حسین نام ،ابوعیاش کنیت ،زبرقان لقب ،نسب نامه بیه ، زبرقان بن بدرابن امروالقیش بن خلف بن بهدله بن عوف بن کعب بن زیدمنا ة بن تمیم تمیم سعدی زبر قان تمیم کے شاہی خاندان کےرکن اورایے قبیلہ کے سردار تھے،اسلام کے بعد بھی ان کابیاعز از اور مرتبہ برقر ارہا۔ اسلام: وهي ميں وفد تميم كے ساتھ مدينہ آ گئے ،وفد كے تمام اركان شاہى خاندان تے علق ركھتے تھے،اس کئے مدینہ بھی جا،ملی ٹھاٹھ کے ساتھ علیٰ اور فخاری کے لئے آتش بیان نظیب اور سحربیان شعرا ، ساتھ تھ،آستان نبوی پر بہنج کررسول ﷺ ےاجازت مانگی، محمد جنناک نفاخوک فاذن لشاعو نا محمد، ہمتم سے مفاخرہ کے لئے آئے ہیں، ہمارے شاعروں کواجازت دو،آپ سے اجازت لے کرمجلس مفاخرہ منعقد کی ،اور بن تمیم کے شعراء اور خطباء نے اُن کی عالی سبی بادشاہی اوراثر واقتدار کے ترانے گائے زبرقان بن بدرنے بھی ایک پرز ورقصیدہ جوتمام ترنخوت تعلیٰ ،فخاری اورخودستائی یم مشتمل تھا، سنایا طوطی اسلام حضرت حسان این ثابت نے اس کا جواب دیا، ان کی فصاحت وبلاغت اور شاعران عظمت کرد مکھ کرار کان وفد دنگ رہ گئے ،اوراقر اعظمین حابس کی تحریک ہے سب نے سلام قبول كرليا،اقرع "بن عابس كے حالات ميں اس مجلس مفاخرہ كے فصلی حالات لکھے جا ہے ہيں ا امارت بنی سعداور فتندردهٔ : قبول اسلام کے بعد آنخضرت ﷺ نے زبر قان کو بی سعد کا امیر مقرر فرمایا،آپ کی وفات کے وقت وہ اس عہدہ پر تھے کا ۔حضرت ابو بکر کی مندشینی کے بعد جب ارتداد کا فتنه أشااور بی تمیم کی بہت سی شاخیس مرتد ہوگئیں اور زکوۃ دینے سے انکار کردیا اس وقت ز برقان نے اپنی کوششوں سے اپنے قبیلہ بی سعد کواس و باسے بچائے رکھا، اور حب دستورز کو ہ وصول کر کے حضرت ابو بکڑ کی خدمت میں بھیجی تلے حضرت ابو بکڑنے اس خدمت کے صلہ میں انہیں ان کے عهده يربرقرار ركهايم-

عہدِ فَاروقی : حضرت عمر کے زمانہ میں بھی زبرقان اپنی مفوضہ خدمت انجام دیے رہا ایک مرتبہ زکوۃ کی رقم لئے ہوئے مدینہ آرہے تھے، راستہ میں مشہور شاعر حطیہ سے ملاقات ہوئی بیدہ وہ زمانہ تھا کہ عراق فتح ہو چکا تھا اور عرب بھی دنیاوی تکلفات سے آشنا ہو چلے تھے، اور یہاں کے جوش باش

ا سیرۃ ابن ہشام نے نہایت تفصیل ہے اس مفاخرہ کولکھا ہے ہم نے صرف بفقد رضر ورت نقل کیا ہے۔ جلد ۲ - ص ۲۵۵ ۳ ۲۰۱۳ ۔ ۲ ابن سعد \_ جلد ۷ - ص ۲۴ - ق اول ۔ ۳ سے اسدالغابہ \_ جلد اول ۔ ص ۱۹۴ ۔ سے ایضا ۔

عیش پرست عرب کے خشک اور بنجر علاقہ میں تبدیل آب وہوا اور عیش پرسی کے لئے عراق پہنچتے تھے،
خطیہ بھی اس مقصد سے عراق جارہا تھا، زبر قان عہدر سالت کی سادگی کی جگہ اس قسم کے تعیش کو ناپسند
کرتے تھے، چنانچے انہوں نے حطیہ کواس راہ سے روک کر اپنے گھر واپس کر دیا، اور کہا کہ وہ ان کی
واپسی تک ان کا مہمان رہے، خطیہ اس وقت تو لوٹ گیالیکن زبر قان نے اس کے شاعرانہ جذبات کو
مشیس لگائی تھی، اس لئے زبر قان کی ایک ہجو کہ ڈالی، انہوں نے حضرت عمر سے اس کی شکایت کی،
آپ نے استاذِ فن حضرت حسان بن ٹا ثابت سے رائے طلب کی حطیہ کو اشعار ہجو میں آتے ہیں یا
نہوں نے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور زبیر بن عوام گی سفارش پر آئندہ کے لئے تو بہ کرا کے رہا
کروہا ہے۔

اظہارِ حق میں جرائت : زبرقان اظہار حق میں بڑے جری اور بے باک تھے حق پرٹو کئے میں کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے، زیاد کا جورو تم مشہور ہے، اس کے پاس جاکر کہا کہ خلقِ خداتمہارے جوروظم پر خندہ زن ہے ہے۔

وفات : ان کی وفات کا محیح زمانه تعین نہیں کیا جا سکتا ،امیر معاویہ کے عہد تک اُن کی زندگی کا پہتہ چلتا ہے۔

حلیہ : باپ کانام بدرتھا، زبرقان ای بدر کے لڑے تھے اور اپنے غیر معمولی میں وجمال کی وجہ سے "ماہ نجد" کے جاتے تھے، مکہ جاتے تھے تو فتنہ کے خیال سے چبرہ پرڈھاٹا باندھ لیتے تھے تا کہ صورت پر کسی کی نظر نہ پڑنے یائے تھے۔

### (۳۵) خطرت زیر بین خالد جهنی

نام ونسب : زیدنام ابوعبدالرحمٰن کنیت، با پکانام خالدتھا بقبیلہ جہنیہ نے بسی تعلق تھا، اسلام : حدیبیے میں بہلے شرف باسلام ہوئے اور مدینہ ہی میں مستقل بود و باش اختیار کرلی ہے۔ غرزوات : سب سے اول غزوہ حدیبیہ میں شریک ہوئے ، فتح مکہ میں اپ قبیلہ کے ساتھ فتح مکہ میں اور مسلمان قبائل کی طرح ان کا قبیلہ بھی پرچم لہراتا ہوا داخل ہوا تھا ہے۔ و **فات** : زید کا سنہ و فات اور جائے و فات دونوں میں سخت اختلا ف ہے ، نیکن بروایت صحیح <u>۸سم میں دیار محبو</u>ب میں و فات پائی و فات کے وقت پچیاس ۸۵ برس کی مرتھی <sup>ک</sup>ے

## (۲۵) خطرت زيد بن مهلهل

نام ونسب : زیدنام ، خیراقب ، نسب نامہ یہ ہے۔ زید بن مبلهل بن زید بن مہنب بن عبدرضا بن خلس ابن و بن کنانہ بن ما لک بن نائل بن بنهان بن عروبی خوث الطائی بنهائی۔ اسلام : وہ یم میں طے کے وفد کے ساتھ مدینہ آئے اور خدمت نبوی کے میں حاضر ہوکر عرض کی یارسول اللہ (کے) میں اوردن کی دشوار کر ارمسافت ہے آیا ہوں اس سفر میں میری سواری تھک گئ میری را تیں آنکھوں میں کئیں میرے دن تشنہ لی میں اسر ہوئ اور یہ ساری مشقت صرف دوبا تیں پوچھنے کے لیے اٹھائی ہے، رسول اللہ کے اور عیار انام کیا ہے خوض کی زیدا خیل فر مایا نہیں تم زیدا خیر ہو، پوچھنا کیا پوچھنا کیا پوچھنا کے اور ایس کی جو میں خواں میں کیا دو تھے ، وہ کو اللہ اللہ علی ہو کو ایس کی جو خواں میں کیا ہے خوس کی خیراور عمل کیا تھا اور جنہیں چا بتا ہے اور ایس کی خیراور عمل کیا تو اب میں کیا ہوتا تھا اگر میں اس پر عمل کرتا تھا ہو اور چا بتا ہے، اور جو نیس چا بتا اس کی خیراور عمل خود اس موتا تھا، رسول اللہ کے خوا باتا تھا کو ایس کی جو خودا کو چا بتا ہے ، اور جو نیس چا بتا اس کی پرواہ نہ ہوتی کہ تم کس کے خلاف تمہارے گئے کچھ چا بتا تم کواں کے لیے تیار کرتا اور پھر اس کواس کی پرواہ نہ ہوتی کہ تم کس کے خلاف تمہارے گئے گھر چا بتا تم کواس کے لیے تیار کرتا اور پھر اس کواس کی پرواہ نہ ہوتی کہ تم کس وادی میں بلاک ہوگے۔

وفات : مشرف باسلام ہونے کے بعد وطن لوٹے ،راستہ میں بخارآ یااور گھر پہنچ کر واصل بحق ہوگئے۔اس طرح ت بالکل پاک وصاف اٹھے،اوراسلام کے بعد دنیا میں آلودہ ہونے کاموقع ہی نہ ملابعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں وفات یائی ۔

وفات کے بعد دولڑ کے مکنف اور حریث یاد گار چھوڑ ہے، یہ دونوں خالد بن ولید ٹے ساتھ فتنہ ردہ کوفر وکرنے میں شریک تھے گئے۔

فضل و کمال: زید کامذہبی علوم میں کوئی پاپیہ نہ تھا <sup>ہی</sup>کن اس عبد کے مروجہ علوم میں وہ کمال رکھتے تھے،صاحب اسدالغایہ لکھتے ہیں کہ زیدخوش گوشاعراور زبان آ ورخطیب تھے <sup>تھ</sup>۔

# (١١) خفرت سراقه بن ما لك

نام ونسب : سراقہ نام،ابوسفیان کنیت،نسب نامہ بیہ ، سراقہ بن مالک بن بعثم بن مالک بن عمرو بن تیم بن مدلج ابن مرہ بن عبد منا ۃ بن علی بن کسنا نہ مدلجی کنانی۔

قبل از اسلام: جرت میں مدینہ سے نکلنے کے بعدرسول اللہ ﷺ کا تعاقب انہیں نے کیاتھا۔ شب جرت میں جب آنخضرت علی مشرکین کوغافل پاکرمدینہ سے نکل گئے اور مشرکین کواپے مقصد میں ناکای ہوئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو تحص محمداور ابو بکر " کوتل کردے گایا نہیں زندہ پکڑ کر لائے گااس کوگرانفذرانعام دیاجائےگا،سراقہ اپنے قبیلہ بی مدلج کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آکران ہے کہا کہ میں نے ابھی ساحل کی طرف کچھسیای دیکھی ہے میراخیال ہے کہ وہ محمد (ﷺ) اور ان کے ساتھی تھے سراقہ کویقین ہو گیالیکن انعام کی طمع میں انہوں نے تر دید کی کہبیں وہ لوگ نہیں ہیں ہتم نے فلال فلال شخص کود یکھا ہوگا جوابھی ہمارے سامنے گئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد سراقہ اٹھ کر گھر گئے اورلونڈی ہے کہا کہ وہ گھوڑا تیار کر کے آنہیں آ کے ایک مقام پر دے۔اور نیز ہ سنجال کر چیکے ہے گھر کی پشت سے نکلے اور لونڈی ہے گھوڑ الیا اور لوگوں کی نظر بچا کرنکل گئے اور گھوڑ اووڑ اتے ہوئے آنخضرت اللے کے پاس بہنج گئے جیسے بی قریب پنجے گھوڑے نے مفوکر لی اور یہ نیچے کر گئے اور اے انہوں نے بدشگونی برمحمول کیا۔ استخارہ کے تیرساتھ تھے فور انہوں نے ترکش سے نکال کراستخارہ ديكها كهوه رسول الله ﷺ كوگزند پهنجا سكتے ہيں يانہيں۔استخارہ خلاف فكالسكن انعام كى طمع ميں انہوں نے استخارہ کی بروانہ کی اور گھوڑے برسوار ہو کر پھر آ گے بڑھے اب اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ رسول الله ﷺ كى تلاوت كى آواز أنبيس سنائى دينے لكى ،رسول الله ﷺ ہمەتن تلاوت ميں مصروف تھے لیکن ابو بکر " بار بارمز کرد کیھتے جاتے تھاتنے میں سراقہ کے گھوڑے کے اگلے یاؤں گھٹنوں تک ذمین میں دھنس گئے اور دہ گریڑے پھر گھوڑے کوڈانٹ کراٹھایا جب اس نے اپنے یاوَں زمین سے نکالے تو بڑا غبار بلند ہوااس دوسری بدشگونی پرانہوں نے پھر تیروں ہے استخارہ کیااس مرتبہ بھی مخالف جواب ملا۔اب انہیں اپنی ناکامی کا پورایقین ہو گیا اور ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ رسول اللہ ﷺ کوضرور کامیابی ہوگی۔چنانچانہوںنے آوازدے کرروکا آپ رک گئاورسراقہ کے ماس جاکرکہا کہ آپ کی قوم نے آپ کی گرفتاری پرانعام مقرر کیا ہے اور ان کے ارادوں سے آپ کوخبر دار کیا اور جو کچھز ادراہ ساتھ تھا اے آپ کے سامنے پیش کیا آپ نے اے قبول نہیں فرمایا۔ البتہ یہ خواہش کی کہ وہ کسی کو آپ کی

اطلاع نددیں۔ اس کے بعد سراقہ نے درخواست کی کہ آئیس ایک امان نامہ مرحمت فرمایا جائے آپ نے عام بن فہیر ہ کو تھم دیاانہوں نے چڑے کے نکڑے پرامان نامہ لکھ کردیااور سراقہ لوٹ گئے۔
انتظام: اس واقعہ کے آٹھ سال بعد جب مکہ فتح ہو چکا اور مشرکین کی قو تیں ٹوٹ چلیں اور حنین و طائف کی لڑائیاں ختم ہو گئیں اس وقت سراقہ رسول اللہ بھے جب کہ آپ بھے حنین اور طائف کے معرکوں سے واپس آرہ ہے تھے داستہ میں مقام ہور انہ میں ملے اور سول اللہ بھی کاعطا کیا ہوا امان نامہ پیش کر کے اپنا تعادف کرایا کہ بیتر کر آپ بھی نے کہے دی تھی اور میں سراقہ بن بعثم ہوں۔ آپ بھی نے ارشاد فرمایا آج ایفا کے عہداور نیکی کاون ہے۔ سراقہ ای وقت مشرف باسلام ہو گئے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح کہ میں اس شرف سے مشرف ہوئے لیکن پہلی روایت زیادہ متند ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ فتح کہ میں اس شرف سے مشرف ہوئے لیکن پہلی روایت زیادہ متند ہے۔ وفات نبوکی بھی سے استفادہ:

سرافہ بہت آخر میں اسلام لائے۔اس لئے انہیں صحبتِ نبوی ﷺ سے استفادہ کا بہت کم موقع ملائیکن تبول اسلام کے بعد زیادہ تر مدینہ میں رہے۔اس لئے تلافی مافات کا کچھنہ کچھموقع مل گیا تھا اس موقع سے انہوں نے بورافا کدہ اٹھایا آنخضرت ﷺ خود انہیں تعلیم وتر بیت دیا کرتے تھا یک مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا ،سرافہ میں تہمیں جنتیوں اور دوز فیوں کی پہچان بتاؤں؟ عرض کی ہاں ،ارشاد فرمایا تندخو،اتر اکر چلنے والا ،اور متکبر دوز فی ہے اور زیر دست ،ضعیف اور ناتواں جنتی ہے ۔

سراقہ خود بھی پوچھ پوچھ کو چھ کراستفادہ کیا کرتے تھے آخری سوال انہوں نے آنخضرت کے خوش پر آئے مرض الموت میں کیا بوچھ ایار سول اللہ (ﷺ) اگر کوئی بھٹکا ہوا اونٹ میرے اونٹ کے حوش پر آئے ہے۔ میں نے خاص اپنے اونٹ کے لئے بھرا ہوا در میں اس میں بھٹکے ہوئے اونٹ کو پانی بلا دوں تو کیا جھکواس کا کوئی اجر ملے گا؟ فرمایا کیوں نہیں ہر جاندار کو یانی بلانے میں ثواب ہے ہے۔

ا بخارى - جلداول - باب بنيان الكعبة ، باب بجرة النبي واصحابه الى المدينة ملحصاً ع اسد الغابه - جلداع م ٢٦٥ ع منداحمد بن عنبل - جلدام م ١٤٥ ع ايضاً

فتح ہوااور کسریٰ کاخزانہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیااور کسریٰ کے ملبوسات حفزت عمر "کے سامنے پیش ہوئے تو آپ ﷺ نے سراقہ کو بلاکر کسریٰ کا تاج ان کے سرپردکھااوراس کے کنگن پہنا کراس کے بیخا ان کی کمر میں باندھا۔۔

وفات: حفرت عثان کے عہدِ خلافت میں ۲۳ پیمیں وفات پائی ہے۔ فضل و کمال: گوسراقہ کو ذات نبوی ﷺ ہے استفادہ کا بہت کم موقع ملاتا ہم ان ہے انیس حدیثیں مروی ہیں۔ جابر ،ابن عمر ،ابن میتب ،مجاہداور محمد بن سراقہ نے ان ہے روایت کی ہے ہے۔

بناعربھی تھے چنانچہ آنخضرت ﷺ کے تعاقب میں جوواقعات پیش آئے ان کی داستان ابوجہل کوظم میں سنائی تھی۔

### (٨٨) حضرت سبره فين معبد

نام ونسب : سره نام ،ابور بح یا ابور به کنیت ،نسب نامه بیه به : سره بن معبد بن عویجه بن حرمله ابن عویجه جنی -

اسلام وغرزوات: ان كزمانه اسلام كى هجى تقيين نہيں كى جائلتی بعض روايتوں ہے معلوم ہوتا ہے كہ ھے ميں شريك تقاور فتح كہ ميں بھى ہے كہ ھے چنانچ غزوة خندق ميں شريك تقاور فتح كہ ميں بھى ہمركاب تھے چنانچ بيان كرتے ہيں كہ فتح كہ كے سال جب ہم كہ ميں داخل ہوئ تو رسول اللہ ﷺ في متعد كى اجازت دے دى ليكن پھر كمہ نے نكلنے كے بعداس كى ممانعت فرمادى ہے، ججة الوداع ميں ساتھ تھے چنانچ اس كاايك واقع بھى بيان كرتے ہيں ھے۔

وفات : ان کامکان مدینه میں جہینہ کے محلّہ میں تھا آخر عمر میں ذی المردہ میں منتقل ہوگئے تھاور یہیں امیر معاویہ کے عہدِ خلافت میں وفات پائی کئے۔ وفات کے بعدا یک لڑکار تھے یادگار چھوڑا۔ مجبیں امیر معاویہ کے عہدِ خلافت میں وفات پائی کئے۔ وفات کے بعدا یک لڑکار تھے یادگار چھوڑا۔ فضل و کمال : مدینہ میں گھر تھا اس لئے آنخضرت کے اقوال سننے کا موقع ماتا تھا۔ حدیث ک کتابیں ان کی مرویات سے خالی نہیں ہیں۔ مسلم میں بھی ان کی ایک روایت موجود ہے کئے۔

### (۴۹) خطرت سعد تطبن خولی

نام ونسب : سعدنام،باپ کانام خولی تھا۔نسب نامہ یہ ہے : سعد بن خولی بن سرہ بن رہم بن مالک ابن عمیرہ بن عامر بن بکر بن عامرالا کبر بن عذرہ بن رفیدہ بن تور بن کلب۔

حسزت سبرہ کی طرح گرفتار ہوکر مشہور بدری صحابی حضرت حافظب " بن ابی بلتعہ کی غلامی میں آگئے تھے۔ حضرت حاطب "ان کے ساتھ نہایت شفقت اور مہر بانی ہے بیش آتے تھے۔ اسلام : ان کے زمانۂ اسلام کی تصریح نہیں ملتی ۔اغلب سے کہ اپ آقا حضرت حاطب " کے ساتھ آغاز دعوتِ اسلام میں مشرف باسلام ہوئے ہوں گے۔

غزوات وشهادت:

قبول اسلام کے بعدسب سے پہلے غزوہ بدر میں شریک ہوکر بدری ہونے کا شرف حاصل کیااس کے بعداحد میں شریک ہوئے اور ای میں شہادت پائی۔

اولاد: شہادت کے بعدایک لڑکا عبداللہ یادگار چھوڑا۔ حضرت عمر "نے باپ کے خدمات کے صلہ میں انصار کے ساتھ ان کاوظیفہ مقرر فرمایا۔

## (٥٠) خضرت سعد الالسود

نام ونسب : سعدنام تھا۔ بہت سیاہ اور کم رو تھاں گئے "اسود" کہلاتے تھ کیکن نسبائی ہم کے متازر کن تھے۔

اسملام: ان كاسلام كازمانه تعين بيس اسلام كاواقعه به بكرة تخضرت في كاخدمت بين عاضر بهوكر عرض كياكه يادسول الله في كايم برى سياه دوئى اور بدصورتى مجھكوجت كداخله سدد كى جغر ملياس ذات كى حتم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہنيس دوكى بشر طيكه خدات و دو ملوراس چيز پر جساسول الله في الله عنده ورسولة ميں ايمان الاؤرية توجيرى بن كرانهوں نے كہا الله له الله الله الله والله ملان محملاً عبلة ورسولة مكامية شهادت پڑھكر بوجها مير كياحقوق بيں جواور سلمانوں كے بيل اور تم پر ودي مراض بين جواور سلمانوں كے بيل اور تم پر ودي مراض بين جودومر مسلمانوں بي بيل اور تم ان كے بحائی ہو۔

شادی : ظاہری شکل وصورت ہے محروم تھاس لئے کوئی شخص ان کے ساتھ عقد منا کت پر تیار نہ ہوتا تھا قبول اسلام کے بعدر سول اللہ ﷺ عرض کیا جولوگ یہاں موجود ہیں اور جونہیں ہیں میں نے

سب کوشادی کا پیام دیالیکن میری سیابی اور بدروئی کی وجہ ہے کوئی اس رشتہ پر آمادہ نہیں ہوتا۔ گوسعد
ظاہر آب درنگ ہے محروم تھے لیکن دل نورائیان ہے منور ہو چکا تھااس کے بعد ظاہری حسن و جمال کی
ضروکت نہ تھی اس لئے ان کی درخواست پر سول اللہ بھے نے فرمایا کہ ہم یا عمر بن وہب (عمر بن وہب
قبیلہ ثقف کے ایک درشت مزائ نومسلم تھے ) کے پاس جا کران کا دروازہ کھٹا کھٹا و ،اوراسلام کے بعد
ان ہے کہوکہ اللہ کے بی (بھٹے) نے تمہاری لڑکی میر ہے ساتھ بیاہ دی۔ عمر و بن وہب کے نو خیز حسین و
جمیل اور ذکی و ذبین لڑکی تھی ۔ سعد نے ان کے گھر جا کر دروازہ کھٹا کھٹایا ، گھر والوں نے دروازہ کھولا تو
سعد نے انہیں رسول اللہ بھٹے کا فرمان سنایا۔ ان لوگوں نے سعد کی صورت د کھے کر انہیں بختی ہے واپس
کردیا۔ اسے میں لڑکی آوز س کرخود نکل آئی اور سعد کوآواز دی کہ بندہ خدالوٹ آ۔

جواگررسول اللہ ﷺ نتمہارے ساتھ میری شادی کردی ہے تو میں اے منظور کرتی ہوں اور اس چیز پر رضا مندہوں جس سے خدااور اس کارسول راضی ہے۔ پھرا پے باپ سے کہا کہ لیاس کے کہوی اللہی آپ کورسوا کرے آپ اپنی نجات کی کوشش کیجئے۔ یہ فوراً دوڑ ہے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گئے آپ سے نے بوچھاتم ہی نے میر نے فرستادہ کولوٹا یا تھا؟ عرض کی ہاں ہیکن سے مطمی لاعلمی میں ہوئی ہم کواس محض کی بات کا اعتبار نہ تھا اب آپ سے معفرت جا ہے ہیں ہم نے لڑکی بیاہ دی۔

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے سعد سے فرمایا اب بی بیوی کے پاس جاؤ۔ وہ یہاں سے اٹھ کر بیوی کے واسطے تحا مُف خرید نے کے لئے بازار گئے، یہاں انہوں نے ایک منادی کی آ وازئ، "یا حلیل اللہ اور کبی و بالجنہ ابشوی " ۔ خدا کے شہوار و جہاد کے لئے سوار ہوجاؤاور جنت کی بٹارت لو۔اس آ واز کا سننا تھا کہ سارے ولو لے اور جذبات سرد پڑ گئے اور جہاد فی سبیل اللہ کا خون رگوں میں دوڑ نے لگا نوع وس کے لئے تحا نف کا خیال چھوڑ دیا اور جہاد کے لئے تلوار، نیز ہا اور گھوڑ ا خون میں دوڑ نے لگا نوع وس کے لئے تحا نف کا خیال چھوڑ دیا اور جہاد کے لئے تلوار، نیز ہا اور گھوڑ ا خریدا اور عمامہ باندھ کرمہا جرین کی جماعت میں پہنچ کسی نے ان کونہ پہچانا۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی دیکھا مگرنہ پہچان سکے۔

میدانِ جنگ میں انہائی جوش وخروش سے لڑے۔ گھوڑ ااڑ اتو پیدل آسین چڑھا کرلڑنے لگے۔ اس وقت آنخضرت کے ہاتھوں کی سیابی سے پہچان کر آ واز دی، سعد! مگریدوارفگی کے عالم میں تھےکوئی خبر نہ ہوئی۔ اورلڑتے لڑتے شہید ہوگئے اورنوعروس کے آغوش کے بجائے تینج عروس کے گل مل کرابدی وسرمدی زندگی حاصل کی۔ آنخضرت کے گو جر ہوئی تو ان کے لاش کے پاس جھیجوادیا تشریف لاکران کا سرگود میں رکھ لیا اور ان کے اسلحہ اور گھوڑ اان کی ہیوہ نوعروس کے پاس جھیجوادیا

اوران کی سسرال والوں کے پاس کہلا بھیجا کہ خدانے تمہاری لڑکیوں ہے بہتر لڑ کی کے ساتھ ان کی شادی کر دی کے۔

### (۵۱) خطرت سعد تطری عامر

نام ونسب: سعدنام،قرظ لقب،باپ کانام عائدتھا۔مشہور سحابی حضرت ممار بن یاس سے کے غلام تھے۔

اسلام : ان کے اسلام کازمانہ تعین طور نے ہیں بتایا جاسکتا۔ قیاس بیہ کہاہے آقا کے ساتھ دعوت اسلام کے آغاز میں مشرف باسلام ہوئے ہوں گے۔

مسجد قبا کی مؤ ذنی : حضرت سعد "ان صحابه میں ہیں جن کے سر پر رسول اللہ ﷺ نے دست شفقت چیلیر کر رکت کی دعا دی۔ اور مسجد قبا کا مؤذن اور مسجد نبوی ﷺ میں حضرت بلال "کا نائب مقرر کیا۔ چنا نچے مسجد قبامیل مستقل اور مسجد نبوی ﷺ میں حضرت بلال کی غیر حاضری میں اذان و سے تھے ۔

م سجد نبوی ﷺ کی مؤذنی : آقائے مدین ﷺ کی وفات کے بعد جب حضرت بلال " نے شکسته دل ہوگراذ ان دینا جھوڑ دی تو حضرت ابو بکر " نے سعد کو مسجدِ نبوی ﷺ کا مستقل مؤذن بنادیا اور دہ اس خدمتِ جلیلہ کوزندگی بھرانجام دیتے رہے ۔

وفات : حجاج کے زمانہ تک زندہ رہے۔ سم مے میں وفات پائی سے۔ وفات کے بعد دولڑ کے عمار و عمریادگار چھوڑے ھے۔ امام مالک کے زمانہ بلکہ ان کے بعد تک مسجدِ نبوی ﷺ کی مؤذنی کا عہدہ سعد کی اولا دمیں رہائے۔

فرریعہ معاش : سعدابتدامیں نگدست تھے۔آنخضرت کے سے نگددی کی شکایت کی آپ کے نے خارت کے ایک خاص ہے کی جے عرب میں قرظ کہتے تھے اور کھال پکانے میں کرنے کامشورہ دیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک خاص ہے کی جے عرب میں قرظ کہتے تھے اور کھال پکانے میں کام آتا تھا تجارت شروع کی۔ اس تجارت میں بڑی برکت ہوئی سعداس کے مستقل تاجر ہو گئے اورای سبب ہے قرظ کہلانے لگے گئے۔

لے اسدالغابہ ببلداول میں ۱۹۸۰ تا ایضاً جلدا میں ۲۸۳ تا استیعاب ببلدا میں ۵۵۰ سم تہذیب الکمال میں ۱۳۴۰ هے اصابہ ببلدا میں ۸۰ کے استیعاب ببلدا میں ۵۵۰ کے اسدالغابہ ببلدا میں ۲۸۳ فضل و کمال : فضل و کمال کی سند کے لئے مسجد نبوی ﷺ کی مؤذنی کافی ہے۔رسول اللہ ﷺ سے حدیثیں بھی روایت کی ہیں ا۔

### (ar) خطرت سعيد "بن العاص

نام ونسب : اھے میں پیدا ہوئے۔ سعید نام رکھا گیا۔ نسب نامہ یہ ہے : سعید بن عاص بن سعید بن عاص بن سعید بن عاض بن امیہ بن عبد مناف قرشی اموی۔ امال کا نام اُم کلثوم تھا۔ نانہالی شجرہ بیہ ہے : اُم کلثوم بنت عمر بن عبداللہ بن ابوقیس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی۔ بی امریہ کے گھرانے میں سعید کے آباؤا جداد بڑے دبد بہوشکوہ کے دکیس تھان کے والد عاص بدر میں حضرت علی سے ہاتھ سے مارے گئے۔ ان کے داداسعید ابواجید ذوالتاج تاج والے کہلاتے تھے۔ یہ جس رنگ کا عمامہ باند ھے تھاس رنگ کا عمامہ باند ھے تھاس رنگ کا عمیں دوسرانہ باندھ سکتا تھا۔

فنح مکہ کے بعد قریش کا کوئی گھرانہ اسلام سے خالی نہ رہ گیا تھا۔اس وقت سعید کی عمر ۹،۸ سال کی ہوگی اس لئے ہوش سنجا لتے ہی انہوں نے اپنے گر دو پیش اسلام کو پر تو فکن دیکھا۔عہدِ نبوی اور عہدِ صدیقی میں بالکل بچہ تھے عہدِ فاروقی کے آخر میں عفوانِ شباب تھا اس لئے ان تینوں زمانوں کا کوئی واقعہ قابلِ ذکرنہیں ہے۔

جرجان اورطبرستان کی فتح : حضرت عثان " کے زمانہ میں پورے جوان ہو چکے تھے جنا نچہ اس عہدے ان کے کارناموں کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کا گھر اندریاست حکومت میں ممتاز تھا اس لئے حضرت عثان " نے آئہیں اس کام کے لئے منتخب کیا۔ اور ۲۹ ہے میں ولیدا بن عقبہ کی جگہ کوفہ کا گورزمقرر کیا۔ شجاعت و بہادری ورشہ میں ملی تھی اس لئے کوفہ پر تقرر کے ساتھ ہی 79 ہے میں جرجان اور طبرستان پر فوج کشی کردی اور دوسری طرف سے عبداللہ ابن عامر والی بھر ہ بڑھا۔ سعید کے ساتھ حضرت حسن"، حضرت حسین"، عبداللہ بن عباس"، ابن عمر "اور ابن زبیر" وغیرہ تمام نو جوانانِ قریش تھے " ۔ ان لوگوں نے عبداللہ بن عامر کے پہنچنے سے قبل طبرستان پر جملہ کر کے طمیمہ، نامند، رویان اور دب دند فتح کر لیا اور جرجان کے فرماز وانے دولا کھ پر سلح کر لی ۔ کوہستانی علاقہ والوں نے بھی سلح کر لی گھرستان اور جرجان کے فرماز وانے دولا کھ پر سلح کر لی ۔ کوہستانی علاقہ والوں نے بھی سلح کر لی گھرستان اور جوان کے بعد آذر کی کی بعناوت فروکی ۔

معزولی اورعہدمعاویہ تان ہے ہیں اہل کوفہ کی شکایت پر حضرت مثان نے معزول کردیا، کوسے میں حضرت مثان نے معزول کردیا، کوسے میں حضرت مثان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس کے نتائج میں جمل اور صفین کی خون ریزلڑائیاں ہو کمیں لیکن سعیدان میں خانہ شین رہے،اور حضرت علی اور معاویہ کسی کا ساتھ نہ دیا، استقر ارحکومت کے بعدامیر معاویہ نے اُن کومدینہ کاعامل بنایالیکن پھر پچھ دنوں کے بعد معزول کرکے ان کی جگہ مروان کومقرر کیا گئیں۔

وفات : <u>19 ج</u>یس وفات پائی وفات کے بعد ساتھ لڑکے یادگار چھوڑے، عمر، محمد، عبداللہ، یکی عثمان عنبہ اور آبان ، سعید کے بھائی تھے ایکن عاص کی سل ان ہی کی اولا دے چلی ہے۔

فضل و کمال : حضرت عثان یے مصاحف کی کتابت کے لئے : و جماعت منتخب کی تھی ان میں ایک سعید بھی ہے ہے۔ اور قر آن مجید کی کتابت میں صرف ونحواور زبان کی صحت کی نگرانی ان ہی کے متعلق تھی ہے۔ ان کے حدیثیں بھی مروی ہیں لیکن چونکہ آنخضرت کھنے کے زمانہ پر بچہ تھے، اس کئے براہ راست مرفوع حدیثیں ہیں ، بلکہ حضرت عمرٌ وعثانٌ اور عائشہ ہے روایتیں کی ہیں ہے۔

حضرت سعیدنہایت عاقل وفرزانہ تھے، اوران کے بہت سے حکیمانہ مقو لے ضرب المثل ہوگئے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ''شریف سے مذاق نہ کروکہ تم سے جلنے لگے گا، اور کمینہ سے مذاق نہ کروکہ تم جری ہوجائے گا،'رائے ظاہر کرنے میں بہت مختاط تھے، کسی چیز کے متعلق پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا اظہار نہ ہونے دیتے تھے، کہا کرتے تھے کہ دل بدلتار ہتا ہے کہ اس کے انسان کو اظہار دائے سے اظہار نہ ہونے داور ایسا کرنا چاہے کہ آج ایک چیز کی تعریف توصیف میں رطب الکسان ہواور کل اس کی مذمت شروع کردے ہے۔

فیاضی : شجاعت و شبہات کے ساتھ فیاضی اور دریا دلی بھی خمیر میں داخل تھی، ہفتہ میں ایک دن اپنے بھائی بھتیجوں کو ساتھ کھلاتے تھے اس کے علاوہ سب کو کپڑے دیے نفتدی سلوک کرتے تھے اور ان کے گھروں پر سازوسامان بھجواتے تھے بھے۔ یہ فیاضی محض اعزہ کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ کار خبر میں بھی بہت فیاضی ہے ضرف کرتے تھے، ہر شب جمعہ کو کوفہ کی مسجد میں غلام کے ہاتھ دینارے بھری ہوئی تھیایاں نمازیوں میں تقسیم کراتے تھے، ہر شب معمول کی وجہ سے شب جمعہ کو مسجد میں نمازیوں کا بڑا جومنی تا تھا۔

ع الینارات عاب بالدارس ۵۵۹ سے الدالغاب جدارس ۱۳۱۱ ع اینا کالیال س ۱۳۵ سے اینا کی اساب بلدایس ۹۸

ا القيعاب علدا يس ٥٥١

م الدالغاب جلدا يس اال

کبھی کوئی سائل دروازہ سے ناکام واپس نہ ہوتا تھا۔اگر روپیہ پاس نہ ہوتاتو ایک تحریری یاداشت بطور ہنڈی کے دے دیے کہ جب روپیہ آ جائے سائل وصول کر لے اس فیاضی کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ لگار ہے تھے اور کوئی نہ کوئی ہر وقت ساتھ رہتا تھا، مدینہ کی معزولی کے زمانہ میں ایک دن مجد میں آ رہے تھے،ایک آ دمی ساتھ ہولیا ،سعید نے پوچھا کوئی کام ہے،اس نے کہانہیں آپ کو تنہاد کھے کرساتھ ہوگیا کہا کاغذ دوات اور میر نے فلال غلام کو لیتے آ و ،اس آ دمی نے فوراً حکم کی تھیل کی سعید نے بیس ہزار کا سرخط لکھ دیا،اور کہا جب ہمارا وظیفہ ملے گا، تو یہ تم کول جائے گی، لیکن ادائیگی کے پہلے ان کا انتقال ہوگیا،ان کے انتقال کے بعدوہ سرخط اس شخص نے ان کے لڑ کے عمر وکو دیا انہوں نے اس کی رقم ادائی ۔

شریف اہل حاجت کو بلاسوال دیتے تھے اور شرفا پروری کی دجہ ہے بہت مقروض ہو گئے تھے۔ وفات کے وفت ای ہزار قرض تھا۔ وفات سے پہلے لڑکوں کو بلاکر پوچھا ہم میں سے کون میری وصیت قبول کرتے ہوتو وصیت قبول کرتے ہوتو میرا قرض بھی چکا ناہوگا۔ لڑکے نے بچھھا کتنا ہے کہاا ہی ہزار دینار لڑکے نے کہاا تناقرض کس طرح میرا قرض بھی چکا ناہوگا۔ لڑکے نے پوچھا کتنا ہے کہاا ہی ہزار دینار لڑکے نے کہاا تناقرض کس طرح ہوگیا۔ کہا بیٹاان شریفوں اور غیرت مندلوگوں کی حاجت پوری کرنے میں جومیر ہے پاس حاجت لے کرآتے تھے اور فرطِ خجالت سے ان کے چبرہ کا خون خشکہ ہوا جاتا تھا میں سوال کے بل بی ایسا وگوں کی حاجت پوری کرتے ہوا جاتا تھا میں سوال کے بل بی ایسا وگوں کی حاجت پوری کرتے ہوا جاتا تھا میں سوال کے بل بی ایسا وگوں کی حاجت پوری کردیتا تھا گئے۔

حق پسندی : بن امید بین خاندانی عصبیت بہت زیادہ تھی اوران میں بہتر ہے ایسے تھے بید تیں گذر جانے کے بعد بھی ان کے دلوں ہے اموی مقولین بدر واحد کے قاتلوں کی نفر ت نٹی تھی لیکن سعید کی ذات اس کینہ پروری ہے میں تھی ۔ اوران کے دل میں خلاف حق بھی کوئی عصبیت کا جذبہ بیدا نہ ہواان کے والد عاص جنگ بدر میں حضرت علی شکے ہاتھ ہے مارے گئے تھے۔ حضرت ہمر شنے عاص کے ہم نام اپنے اموں کو آل کیا تھا اس لئے اشتراک نام کی وجہ سے دھوکہ و تا تھا کہ حضرت ہمر شنے سعید کے والد کو آل کیا۔ ایک موقع پر حضرت ہمر شنے اس غلط ہی کورفع کرنے کے لئے فو ملیا کہ میں نے تہ ہارے والد کو آل کے نہیں بلکہ اپنے ماموں عاص کو آل کیا تھا۔ یہ ن کر سعید نے جواب دیا کہ اگر آپ میرے باپ کو تھی آل کے نہیں بلکہ اپنے ماموں عاص کو آل کیا تھا۔ یہ ن کر سعید نے جواب دیا کہ اگر آپ میرے باپ کو تھی آل کے بوت کے لئے اور وہ باطل پر ۔ حضرت ہمر شکو اس حق پسندی پر بڑی جرت ہوئی گئے۔ بوت کو کیا براکیا تھا آپ حق پر شے اور وہ باطل پر ۔ حضرت ہمر شکو اس حق پسندی پر بڑی جرت ہوئی گئے۔

۵ تا انتبعاب بطدا م ۵۵۲ م ۲ اسدالغاب بطدا م اا

ا استیعاب بطدا می ۵۵۲ ع اسدالغابه بطدا می ۱۳۱

خود بیندی : کیکنان تمام خوبوں کے ساتھ خاندانی اثر کی وجہ نے خوت اور خود بیندی کی ہوتھی۔

#### - (۵۳) خطرت سعید بن ریوع

نام ونسب : جابلی نام حرم تھا۔ آنخضرت کے بدل کرسعیدرکھا۔ ابوہودکنیت بنب نامہ رہے : سعید بن ریوع بن عنکشہ بن عامر بن مخزوم قرشی عامری۔

اسلام وغروات : باختلاف روایت فتح مکہ ہے کچھ پہلے یافتح مکہ میں مشرف باسلام ہوئے۔ پہلی روایت کی روے غروہ فتح میں آنخضرت کھے کے ساتھ تھے۔ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین میں شریک ہوئے آنخضرت کھٹے نے حنین کے مال غنیمت سے بچاس اونٹ مرحمت فرمائے کے۔

عہدِ فاروقی : حضرت عمر "کے زمانہ میں آنکھوں کی بصارت جاتی رہی۔ حضرت عمر "اظہارِ ہمدردی کے لئے آئے اور کہا کہ تحد نبوی ﷺ میں جمعہ اور نمازِ جماعت نہ چھوڑ نا۔ سعید نے کہا میرے پاس کوئی رہنمانہیں ہے اس عذر پر انہیں حضرت عمر "نے ایک رہنمادیا "۔ چنا نچہنا بینا ہونے کے بعد بھی اس آدمی کی مددے مجد آتے تھے اور جماعت اور جمعہ ناغہ نہ ہوتا تھا۔

وفات : امیرمعاویہ کے زمانہ سمھیے میں وفات پائی وفات کے وقت ۱۲۲سال کی عمرتھی سے۔ فضل و کمال : فضل و کمال کے لحاظ ہے کوئی قابلِ ذکر شخصیت نہیں رکھتے ہیں تاہم ان کی روایت ہے حدیث کی کتابیں خالی ہیں ہے۔

احترام رسول ﷺ : سعیدآ تخضرت ﷺ کا اتنااحترام کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے مقابلے میں کسی بڑائی کواپی طرف منسوب کرنا پسندنہ کرتے تھے۔ عمر میں سعیدرسول اللہ ﷺ ہے بہت بڑے تھے۔ لیکن اس تفاوت کا اظہار بھی وہ بڑائی کے لفظ ہے پسندنہ کرتے تھے۔ ایک مرتبدرسول اللہ ﷺ نے ان ہے بوچھا ہم میں تم میں کون بڑا ہے؟ گوسعید عمر میں بڑے تھے لیکن پائ ادب ہے اس کا اظہار اس طرح کیا کہ آپ ﷺ مجھے بلنداور بہتر ہیں۔ البتہ میں آپ سے پہلے بیدا ہوا ہوں کے۔

## (۵۲) خطرت سفینه

نام ونسب: سفینه کے نام میں بڑااختلاف ہے۔ بعض مہران بعض رومان اور بعض میں بتاتے اسدالغابہ۔ جلدای س بتاتے اسدالغابہ۔ جلدای س ۱۲۳۰ میں میں بتاتے میں اسدالغابہ۔ جلدای س ۱۲۳۰ میں میں بتاتے میں اینا کے تہذیب الکمال س ۱۲۳۰ کے استعاب ۔ جلدای س ۵۵۷

ہیں۔ابوعبدالرحمٰن کنیت اور سفینہ رسول اللہ ﷺ کاعطا کردہ لقب ہے۔نب کے لئے بیشرف کافی ہے كەسركاردوعالم علىك علام تھے۔

اسلام: سفینہ کے اسلام کازمانہ تعین طور نے ہیں بتایا جاسکتالیکن قیاس یہ ہے کہ بہت ابتداء میں ال شرف ع مشرف ہوئے ہول گے اس لئے کہ باختلاف روایت حضرت امسلمہ "یا آنخضرت عظم كے غلام تصاور خود حضور على في بلاشرف يا حضرت امسلمه "في رسول الله الله الله على خدمت كزارى كى شرط يرآ زادكر دياتفاك

چنانچة زادى كے بعدة تخضرت الله كى خدمت كزارى ميں رہتے تھے۔اس لئے سفر ميں بهى مشابعت كاشرف حاصل موتاتها - ايك مرتبه كس سفريس مركاب تصداسته ميس جوجو بمرابي تفكته جاتے تھے وہ اپنے اسلحہ، ڈھال ، تکوار اور نیز ہ وغیرہ ان پر لا دتے جاتے تھے اس لئے ان پر برا بارلد گیا۔ آنخضرت علی نے دیکھ کرفر مایا ہم "سفینہ" کشتی ہواس وقت سے سفینہ ان کالقب ہو گیا۔ یہ بھی اس لقب کواس قدرمجوب رکھتے تھے کہ اس کے مقابلہ میں اپنانام چھوڑ دیا تھا ای لئے ان کا بھے نام متعین نہیں۔اگر کوئی نام یو چھتا تو کہتے نہ بتاؤں گا۔حضور ﷺ نے سفینہ نام رکھا ہے اور یہی میرے لئے بس ہے۔

> مديث : "الخلافة في ثلثون سنة ثم ملك بعد ذلك" "خلافت میری امت میں تمیں برس رہے گی ،اس کے بعد بادشاہ ہوں گے"۔

ان بی ہے مروی ہے کہ یہ بی امیہ کے زمانہ تک زندہ تھے۔ مذکورہ بالا روایت کوہیش نظرر کھ كرحساب لكاتے جاتے تھے۔خلافتِ راشدہ كے اختام پر بيدت پورى ہوجاتی ہے ليكن بن اميہ بھى اینے کوخلیفہ بی کہتے تھے۔سعید بن جمہان نے سفینہ ہے کہا کہ بی امیہ بھی اینے کوخلیفہ کہتے ہیں انہوں نے کہازرقاء کی اولا دجھوٹ کہتی ہے بیلوگ بادشاہ اور برے بادشاہ ہیں <sup>ک</sup>ے

وفات: جاج كزمانه مين وفات يائي عمر

فضل وكمال : سفينه حضور الله كفلام تصفدمت كاقريب يشتر حضورى كاشرف اورآب الله حضرت علی سے روایتی کی ہیں۔ان کی راویات کی مجموعی تعداد ۱۲ ہاں میں سے ایک سلم میں بھی ہے ۔

#### (۵۵) خطرت سلیمان بن صروط

نام ونسب : سلیمان نام ،ابومطرف کنیت ،نسب نامه بیه به سلیمان بن صروبن جون بن المه الجون بن علیمان بن صروبن جون بن البی الجون بن منقد بن ربیعه بن اصرم بن حبیس بن حرام بن حبشیه بن سلول بن کعب بن عمرو بن ربیعه خزاعی به خزاعی به

اسلام: فتح مکہ سے پہلے مشرف باسلام ہوئے جاہلی نام بیارتھا۔ آنخضرت کے بدل کرسلیمان رکھا۔ قبول اسلام کے بعد صحبت نبوی کے اسلام و صحب النبی کے اسلام و صحب النبی کے برخوش حامیوں میں تھے۔ جنگ صفین میں انہوں نے بڑے کرنے منگر صفین میں انہوں نے بڑے کارنامے دکھائے۔ شامی فوج کے مشہور بہا درخوشب ذکالیم کوان ہی نے ماراتھا کے۔ اس جنگ میں سلیمان بہت زخی ہوئے لیکن کوئی زخم پشت پرنہ تھا سب واررخ پر تھے۔ سلح نامہ کی کتابت کے بعد صفرت علی سے کہاامیر المونین اگرای وقت کوئی مددگار ہوتا تو ہم ہرگزید معاہدہ منظور نہ کرتے ہے۔

حضرت علی "کی شہادت کے بعدا آپ کی اولادامجاد کے بھی ای طرح ہوا خواہ رہے۔ حضرت حسن " نے صرف چندمہینہ خلافت کر کے چھوڑ دی آپ کی وفات کے بعد جب کوفہ میں حضرت حسین "کے حامیوں کی جماعت بی تق اس کے ایک سرگرم مبر سلیمان تصان کا گھر حامیانِ حسین " کے حامیوں کی جماعت بی تق اس کے ایک سرگرم مبر سلیمان تصان کا گھر حامیانِ حسین " کے بیاس بلانے کے خطوط جاتے تھے ہے۔ کامرکز تھا یہیں سے جھڑت حسین " کے بیاس بلانے کے خطوط جاتے تھے ہے۔

لیکن یے بجب اتفاق ہے کہ جب حضرت حسین " تشریف لائے تو سلیمان ان کی کوئی مددنہ کر سکے اور کر بلا کا واقعہ پیش آگیا۔ اس واقعہ پر ان لوگوں کو بخت قلق ہوا جو آپ کی مددنہ کر سکے سے چنا نچ سلیمان بن صر واور ان کے دوسر ساتھی مسیّب بن نخبہ بہت نادم اور شر مسار ہوئے اور نہوں نے طے کیا کہ حضرت حسین " کے خون کا انتقام لے کر گذشتہ فروگذاشت کی تلافی کرنی چاہئے۔ چنا نچہ سلیمان چار ہزار آدمیوں کو لے کرخون حسین " کے انتقام کے لئے نگلے یہ جماعت "توابین" کہلاتی سلیمان چار ہزار آدمیوں کو لے کرخون حسین " کے انتقام کے لئے نگلے یہ جماعت "توابین" کہلاتی تقی اس جماعت نے بہلا پڑاؤر رئے الاول واجھ میں مقام نخیلہ میں کیا۔ یہاں سے قرقیسیا کے قریب عین الوردہ پہنچ میں الوردہ پہنچ میں الاول واجھ میں برگر تے وقت یہالفاظ زبان پر تھے۔ " ف و ت بسر ب تمای کے ہاتھوں مارے گئے۔ فرش زمین پرگر تے وقت یہالفاظ زبان پر تھے۔ " ف و ت بسر ب ال کھبة فرت ہوب ال کھبة فرت ہوب الکھبة " " رب کعبی فتم میں کا میاب ہوا"۔ این سعد۔ جلد ہی س التی النظوال۔ ۱۹۸ سے ایشا سے اخبار الطّوال۔ ۱۹۸ سے ایشا سے انتیا س

ای طرح ابن رسول اللہ ﷺ کے خون کے انتقام میں جان دے کر گذشتہ غلطی کی تلافی کی اور حسین "کی محبت کے جرم میں ان کا سر کاٹ کر مروان بن حکم کے پاس بھیجا گیا کی مقتول ہونے کے وقت ۹۳ سال کی مرتفی ہے۔ کی مرتفی ہے۔

عام حالات : سلیمان بن صروکوفه میں رہتے تھے۔خزیمہ کے مُلّه میں مکان تھا۔اعزاز اورشرف میں ممالات : سلیمان بن صروکوفه میں رہتے تھے۔خزیمہ کے مُلّه میں مکان تھا۔اعزاز اورشرف میں ممالز حیث میں ممالز حیث میں ممالز میں ممالز میں میں بالڑ تھے ' یکی مضل و کمال اور عبادت وریاضت میں بھی بلندمر تبہ تھے ''۔
میں بھی بلندمر تبہ تھے ''۔

(۵۲) خضرت سواد بن قارب

نام ونسب : سوادنام،باپ کانام قارب تھا۔ یمن کے مشہور قبیلہ درس سے نسبی تعلق تھا، زمانہ جاہلیت میں کہانت کا پیشہ کرتے تھے۔ جاہلیت میں کہانت کا پیشہ کرتے تھے۔

اسلام: ہجرت مدید کے زمانہ میں خواب میں ظہور نبوی کے بنارت ملی ،رویائے صادقہ دل میں اثر کر گیافوراُوطن سے مکہروانہ ہوگ،راستہ میں خبر ملی کہ جس گوہر مقصود کی تلاش میں نکلے ہیں وہ مدید جاچکا، یعنی آنخضرت کے ہجرت فرما چکے بین جرسکر راستہ ہی ہے۔ بیندلوٹ پڑے وہاں پہنچ کر آنخضرت کے دیندلوٹ پڑے آنخضرت کے کرصحابہ کا مجمع تھا، عوض کی یارسول اللہ (گئی) کچھیری داستان بھی تی جائے۔ حضرت ابو بکر آن کہا قریب آکر بیان کرو، چنانچہ پاس جاکر انہوں نے پوری سرگذشت سنائی اور ای وقت خلعت اسلام تر بینوقی کارنگ دوڑ گیا ہے۔ اس غیر معمولی مسرت کا سبب میتھا کہ جربوں میں کا ہنوں کی بڑی وقعت تھی اور انہیں ایک طرح کی فہری سیادت حاصل تھی اس لیے عوام پران کے اسلام کااثر بہت اچھاپڑتا تھا۔ دورانہیں ایک طرح کی فہری سیادت حاصل تھی اس لیے عوام پران کے اسلام کااثر بہت اچھاپڑتا تھا۔ دھنرت عمران کا خواب بڑے ذوق شوق سے سناکرتے تھے، ایک مرتبہ یہ حضرت عمرائے کو حضرت عمرائے کے حضرت عمرائے کے حضرت عمرائی کے حضرت عمرائی کو خواب بڑے ذوق شوق سے سناکرتے تھے، ایک مرتبہ یہ حضرت عمرائی کے حضرت عمرائی کے حضرت عمرائی کے حضرت عمرائی کے حضرت عمرائی کو خواب بڑے ذوق شوق سے سناکرتے تھے، ایک مرتبہ یہ حضرت عمرائی کے حضرت عمرائی کہ خواب بڑے ذوق شوق سے سناکرتے تھے، ایک مرتبہ یہ حضرت عمرائی کے حضرت عمرائی کے حضرت عمرائی کو خواب بڑے ذوق شوق سے سناکرتے تھے، ایک مرتبہ یہ حضرت عمرائی کا خواب بڑے ذوق شوق سے سناکرتے تھے، ایک مرتبہ یہ حضرت عمرائی کو خواب بڑے ذوق شوق سے سناکرتے تھے، ایک مرتبہ یہ حضرت عمرائی کو خواب بڑے ذوق شوق سے سناکرتے تھے، ایک مرتبہ یہ حضرت عمرائی کو خواب بڑے ذوق شوق سے سناکرتے تھے، ایک مرتبہ یہ حضرت عمرائی کا خواب بڑے ذوق شوق سے سناکرتے تھے، ایک مرتبہ یہ حضرت عمرائی کو خواب بڑے ذوق شوق سے سناکرتے تھے، ایک مرتبہ یہ حضرت عمرائی کو دوئی سے کو خواب بڑے ذوق شوق سے سناکرتے تھے، ایک مرتبہ یہ حضرت عمرائی کو دوئی سے کو خواب بڑے دوق شوق سے کو خواب بڑے دوئی سے کو خواب بڑے دوئی سے کو دوئی سے کو خواب بڑے دوئی سے کو خواب بڑے دوئی سے کو دو

لِ ابن سعد۔جلد ۴ میں ۳۰ ـ ۳ تا ہے استیعاب۔جلد اول میں ۵۷۴ سے ایضا سی متدرک حاکم ۔جلد ۳ میں ۱۰۹ ۲۰۰ میں سیواقعہ نہایت تفصیل ہے تکھا ہے ہم نے صرف خلاصهٔ قل کیا ہے۔

یاس گئے،آپ نے یو چھا اب بھی تم کوکہا نت میں کچھ دخل ہے،چونکہ اسلام کہانت کا مخالف

تھااورسواد کے زنگ کہانت کواسلام کے میقل نے بالکل صاف کردیا تھااس لیے اس سوال سے قدر ہ

سوادکو تکلیف ہوئی ، برہم ہوکر جواب دیا ، سبحان الله خداکی شم اس وقت جس طرح آپ نے میرا استقبال کیا ویسامیر کے سی ساتھی نے نہ کیا تھا، حضرت عمر ؓ نے اس برہمی پرفر مایا سجان اللہ جس کفر و شرک میں ، ہم مبتلا تھے، وہ تمہاری کہانت ہے کہیں بڑھکر تھا (یعنی ہماری اسلام کے قبل کی حالت تم شرک میں ، ہم مبتلا تھے، وہ تمہاری کہانت ہے کہیں بڑھکر تھا (یعنی ہماری اسلام کے قبل کی حالت تم ہے بھی بدتر تھی ، اس لئے تم کواس سوال پر بگڑنانہ چاہئے ) میں نے تمہار اواقعہ سنا ہے، وہ مجھ کو بہت عجیب وغریب معلوم ہوا، اس لئے میں اس کوخود تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں ، حضرت عمر ؓ کی خواہش پرانہوں نے پوراواقعہ سنایا ہے۔

وفات : وفات کے بارے میں ارباب سیرخاموش ہیں۔

حليه : صورة نهايت حسين وجميل تھے۔

فضل و کمال : مذہبی حیثیت ہے ان کا کوئی پایہ نہ تھالیکن زمانہ جاہلیت میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، کہانت میں جوزمانہ جاہلیت کابڑا معزز علم تھا، یدطولی رکھتے تھے، شاعر بھی تھے چنانچہ حضرت عمر "
کوخواب کی داستان نظم ہی میں سنائی تھی کے۔

#### (۵۷) خطزت شهیل شرو

نام ونسب : سہیل نام ،ابویزید بیکنیت ،نسب نامہ بہ ہے جسمیل بن عمر و بن عبر شمس بن عبد ود بن نصر ابن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی قرشی عامری۔

اسلام سے پہلے: سہیلرؤسائے قریش میں سے تھاس کئے دوسر بروساء کی طرح اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے بڑے دشمن تھے کین قدرت کی کرشمہ سازی دیکھوکہ ای دشمن اسلام کے میں عبد اللہ بن سہیل اور ابو جندل بن سہیل جیسے اسلام کے فدائی پیدا ہوئے ۔ یہ دونوں دعوت اسلام کے آغاز ہی میں مشرف باسلام ہوئے اور اسلام کے جرم میں باپ کے ہاتھوں طرح کی ختیاں جھلتے رہے ۔ عبداللہ موقع پاکر حبشہ ہجرت کر گئے تھے کین وہاں سے واپسی کے بعد کھر ظالم باپ کے پنجہ میں اسیر ہوگے اور جنگ بدر کے موقع پر رہائی پائی ۔ دوسرے بھائی ابو جندل حد یہ بینے زمانہ تک مشق سے مرہے۔

 بدعت كس طرح ديمي سكتے تھے۔ چنانچاشاعتِ اسلام نے انہيں اسلام كااور زيادہ ديمن بناديااوروہ اس كى نتخ كئى ميں ہرامكانی كوشش كرنے گئے۔ عام مجمعوں ميں اسلام كے خلاف تقريريں كرتے اور رسول اكرم اللہ كے خلاف زہرا گلتے۔ شيدانِ اسلام بيمعانداندرويه برداشت نه كرسكے۔ حضرت عمر "كا خصہ قابو سے باہر ہو گيا انہوں نے آنخضرت اللہ سے اجازت مانگی كه ارشاد ہو تو سہيل كے دوا گلے دانت توڑ ڈالوں۔ تاكه آپ اللہ كے خلاف تقرير نه كرسكے كيكن رحمتِ عالم اللہ نے جواب ديا جانے دو مكن ہے بھی وہ خوش بھی كرديں ا۔

اسلام کی ہرمخالفت میں سہیل پیش پیش رہتے تھے۔ چنانچے غزوہ بدر میں بھی آ گے آ گے تھے لیکن جب شکست ہوئی تو مالک بن دخشم نے گرفتار کرلیالیکن پھرفندیہ دے کرآ زاد ہو گئے ۔ صلح حدیبیمیں قریش کی طرف ہے معاہدہ لکھوانے کی خدمت انہی کے سپر دہوئی تھی چنانچے معاہدہ کی کتابت کے وقت جب آنخضرت ﷺ نے اسلامی طرز تحریر کے مطابق "بسم اللہ" لكهناجاباتوسهيل في اعتراض كياكم بم التي بين جانة بهار به ستور كے مطابق" با سمك اللهم" لكھو۔مسلمانوں نے كہاہم ينہيں لكھ سكتے ليكن رسول الله ﷺ نے ان كا كہنا مان ليا اور معاہدہ كامضمون اگرہم محمد کورسول مانتے توبیہ جھگڑاہی کا ہے کوہوتا۔اوران کو خان کعبہ سےرو کنے اوران سے لڑنے کی نوبت كيول آتى \_محدرسول الله الله على عبائ محربن عبدالله لكهو- آنخضرت على فرمايا كوتم مجهي جمالا رہے ہولیکن میں خدا کارسول ہوں۔ پھر حضرت علی " ہے فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ مٹا کرمیرا نام لکھ دو۔ حضرت علی " نے عرض کیا میں اپنے ہاتھ سے ہیں مٹاسکتا اس عذر پر آپ نے خود اپنے دستِ مبارک ہے مٹاکر "محد بن عبداللہ" لکھ دیا۔اس مر مطے کے بعد پھر کتابت شروع ہوئی کہ" قریش مسلمانوں ے خانہ کعبہ کے طواف میں تعرض نہ کریں گے،اور سلمان اطمینان کے ساتھ طواف کریں گے'۔ سہیل نے پھراعتراض کیا کہ بیمعاہدہ اس سال کے لئے نہیں ہے در نہ عرب کہیں گے کہ ہم کو ہماری مرضی محے خلاف مجبور کیا گیاالبتہ آئندہ سال طواف کی اجازت ہے۔ آنحضرت علیہ نے یہ بھی مان لیا۔ سہیل نے ایک پیشرط پیش کی کہ قریش کا کوئی شخص خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوا گرمسلمانوں کے پاس بھاگ جائے گاتو مسلمانوں کواہے واپس کرنا پڑے گا مسلمانوں نے کہاہم پیشرط ہر گزنئیں مان سکتے كهايك مسلمان مشرك كے حواله كرديا جائے۔ ابھى بيد فعدزيرِ بحث تھى كە مہيل كے لڑ كے ابوجندل جو

سہیل کے ہاتھوں میں گرفتار تھے کسی طرح بھاگ کرآ گئے ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں انہیں دیکھ کر سہیل نے کہامحد شرط پوری کرنے کا یہ پہلاموقع ہے۔ آپ کھے نے فرمایا ، مگرا بھی یہ دفعہ سلیم نیس ہوئی ہے۔ سہیل نے کہاا گرتم ابو جندل کوحوالہ نہ کرو گئے تو ہم کسی شرط پر سلی نہ کریں گے۔ آخضرت کھے نے بہت اصرار کیا مگر سہیل کسی طرح نہ مانے سے ابوجندل کوحوالہ کرنے کی بہت مخالفت کی کیکن در حقیقت میں گئے آئندہ کامیا بیوں کا دیبا چھی اس لئے رسول اللہ بھے نے سہیل کی شرط مان کی اور ابوجندل اس طرح یا بجولاں واپس کردئے گئے اور عہد نام مکمل ہوگیا ہے۔

۸ جے میں جب آنخضرت ﷺ نے مکہ پر چڑھائی کی تو کسی خونریزی کی نوبت نہیں آئی لیکن چند متعصب قریشیوں نے خالد بن ولید کی مزاحمت کی ان مزاحمت کرنے والوں میں سہیل بھی تھے ہے۔ اس مزاحمت میں کچھ آ دمی مارے گئے اور مکہ فتح ہو گیا۔

ا بیتمام تفصیلات بخاری کتاب الشروط فی الجهاد والمصالحه مع اہل عرب سے ماخوذ ہیں۔ ''رسول اللہ'' مٹانے کا واقعہ بخاری باب عمرة القصناء سے لیا گیا ہے۔ سے ابن سعد حصہ مغازی ۔غزوۂ فتح وسیرۃ ابن ہشام ۔ جلد ۲ میں ۲۳۸ سے متدرک حالم ۔ جلد ۳ میں ۲۸۱ سے

اسلام: بالآخرآ مخضرت الله كاس عفوه كرم نے يه مجزه دكھايا كه بيل حين كى واپسى كے وقت آپ الله كان ماتھ ہوگئے اور مقام جرانہ بنج كر خلعت اسلام سے سرفراز ہوئے آئے خضرت الله نے ازراہ مرحمت حنین كے مال غنیمت میں سے سواونٹ عطافر مائے ۔ گوفتح مكہ كے بعد مسلمانوں كا شار مولفة القلوب میں ہے كيكن سہيل اس زمرہ میں اس حیثیت سے ممتاز میں كہ اسلام كے بعد ان سے كوئى بات اسلام كے خلاف ظهور پذر نہیں ہوئى ۔ حافظ این جرعسقلانی لکھتے ہیں۔ "كان محمود الاسلام من حين اسلم "

فتنهٔ ردہ کی مساعی: چنانچہ آنخضرت کے بعد جب ارتداد کا فتنہ اٹھا تو بہت ہے مؤلفہ القلوب ڈ گمگا گئے لیکن مہیل کے ایمان میں ذرہ برابر بھی تذبذب نہ پیدا ہوا اور انہوں نے قبائل مکہ کو اسلام پر قائم رکھنے کی بڑی کوشش کی۔ چنانچہ جب انہوں نے قبائل مکہ میں اسلام سے برگشتگی کے آثار دکھنے و تمام قبیلہ والوں کو جمع کر کے تقریر کی کہ

"برادران اسلام! اگرتم لوگ محد الله كا پرستش كرتے تھے وہ دور رے عالم كوسدهار كئے اوراگر مل كے خداكى پرستش كرتے تھے وہ وہ وہ وہ وہ كا برادران قریش! اوراگر مل كے خداكى پرستش كرتے تھے وہ ہى وقيوم اور موت كى گرفت ہ بالا ہے۔ برادران قریش! تم سب اخير ميں اسلام لائے ہواس لئے سب سے پہلے اس کو چھوڑ نے والے نہ بنو محمد مل موت كا موت ہے اسلام كوكوكى صدمہ نہيں بہنے سكتا بلكہ وہ اور زيادہ قوى ہوگا مجھ كو يقين كامل ہے كہ اسلام آفاب وہ اور زيادہ قوى موگا مود كھے كو يقين كامل ہے كہ اسلام آفاب وہ اور نيام كى طرح سارى دنيام كى گردن اڑادوں گا"۔ سے باہرقدم ركھے كا ارادہ كيااس كى گردن اڑادوں گا"۔

ص بن سہیل کی اس موثر ، دل پذیراور پر جوش تقریر نے ندیذ بین کے دلوں کو پھراسلام پر دائخ کر دیا اور مرکز اسلام ( مکہ ) فتنۂ ارتداد کی وباہے نے گیا اس طرح آنخضرت کے کی اس پیشن گوئی کی تقیدیق ہوگئی کیمکن ہے کہ مہیل ہے بھی بیندیدہ فعل کاظہور ہو۔

فتن ارتداد کے فروکر نے میں ان کے گھر بھرنے بلیغ کوشش کی۔ چنانچہ یمامہ کی مشہور جنگ میں ہیں ہیں کے بڑے سے احترا میں ہمیل کے بڑے صاحبزاد ہے مبداللہ شہید ہوئے۔ حضرت ابو بکر "جب جج کے لئے تشریف لے گئے تو سہیل کے پائ تعزیت کے لئے ان کے گھر گئے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ بھٹے سے سنا ہے کہ شہید اپنے ستراہلِ خاندان کی شفاعت کرے گا جھے کوامید ہے کہ میری سب پہلے شفاعت کی جائے گی ۔۔ اپنے ستراہلِ خاندان کی شفاعت کرے گا جھے کوامید ہے کہ میری سب سے پہلے شفاعت کی جائے گی ۔۔

ا ایضاً سے اصابہ بلدا میں کی قدر طویل ہے ہم نے محض خلاص نقل کیا ہے۔ سے اسد الغابہ بطدا میں سے سے اسد الغابہ بطدا میں سے

شام کی فوج کئی : شام کی فوج تی کے سلسلہ میں جب حضرت مر " نے تمام ممتاز افراد کو جمع کیا تو شیوخ قریش بھی آئے۔ حضرت مر " سب کو درجہ بدرجہ بلاتے تھا ور گفتگو کرتے تھے۔ چنا نچہ سب سے اول متقد مین فی الاسلام مہاجرین اولین کو بلایا اور صہیب" ، بلال "، نمار " بن بیاسر کو اور دوسر سے بدری صحابہ کو شرف باریا بی بخشا۔ ابوسفیان کی رعونت پر یہ نقدم بہت گراں گزراانہوں نے کہا آج تک بھی ایسانہ بیس ہواان غلاموں کو اندر بلایا جاتا ہے اور ہم لوگ درواز ہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری طرف کو گو توجہ نہیں کی جاتی۔ ابوسفیان کی اس بے جانخوت پر سمیل کی تی پندز بان نے طنز آ کہا ہم لوگ بھی کی قدر عقل مند ہوتہ ہمارے چروں پر بیر ہمی کے آتار کیوں ہیں؟ اگر تم کو غصہ کرتا ہے تو خودا پند اور کروان کو اور ہماری قوم کو اسلام کی کیساں دعوت دی گئی۔ ان لوگوں نے اس کے قبول کرنے میں سبقت کی اور تم نے تاخیر کی خدا کی تیم جس نصل میں وہ تم سے بازی لے گئے وہ باریا بی میں نقدم ہے کہ بیہ جس کے لئے تم بگڑر ہے ہو کہیں زیادہ تمہارے لئے خت اور تکلیف دہ ہوتا چا ہے تم کو معلوم ہے کہ بیہ بس کے لئے تم بگڑر ہے ہو کہیں زیادہ تمہارے لئے خت اور تکلیف دہ ہوتا چا ہے تم کو معلوم ہے کہ بیہ کو جہاد کی شرکت اور شہادت کا شرف عطا کو جہاد کی شرکت اور حقیقت آ میز با تیں کہ کر دائمین جھاڑ ااور جہاد میں شرکے ہو گئے۔ اس سلسلہ کی مشہور جنگ یہ بورے گئے۔

وفات : سعد بن فضالہ جو کہ تام کے جہادی سہیل کے ساتھ تھے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سہیل نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سنا ہے کہ خدا کی راہ میں ایک گھڑی صرف کرنا گھر کے تمام عمر کے اعمال ہے بہتر ہے اس لئے اب میں شام کا جہاد چھوڑ کر گھر نہ جاؤں گا اور یہیں جان دوں گا۔ اس عہد پراس تختی ہے قائم رہے کہ طاعون عمواس میں بھی نہ ہے اور مراج میں ای وہا ، میں شام کے غربت کدہ میں جان دی ہے۔

تلافی مافات : جیسا کہ ناظر کین کو ہمیل کے ابتدائی حالات سے اندازہ ہوا ہوگا کہ ان کی قبولِ اسلام سے پہلے کی زندگی کا پوراصفی سواد معصیت سے سیاہ تھا۔ اسلام کی نخالفت، آنخضرت بھی پر ناپاک جملے ہمسلمانوں کی ایذاءرسانی وغیرہ کوئی ایساعنا دنہ تھا جوانہوں نے اسلام کے خلاف نہ ظاہر کیا ہو۔ اس لئے قبولِ اسلام کے بعد ہم تن تلافی مافات میں منہمک ہوگئے۔ چنانچ جس قدر مال ودولت ووشرکین کی جمایت اور اسلام کی مخالفت میں صرف کر چکے تھے ای قدر اسلام کی راہ میں صرف کیا اور

تصادرآ تکھوں ہے آنسوؤں کادریا بہتار ہتاتھا کے

جس قدرار ائيال كفرى حمايت ميس الرين تهيس ات عى جهاد خداكى راه ميس كيا - بهراي بور عام كو کے کرشام کے جہاد میں شریک ہوئے اور لڑکی اور ایک ہوتی کے علاوہ تمام اولا دوں کواسلام پرفندا کردیا ہے۔ یہ حسن تلافی کا ایک منظر جہاد فی سبیل اللہ ہے ای طرح سہیل کی پیثانی مرتوں اصنام مکہ كے سامنے بحدہ ريزرہ چكي تھى اس كى تلافى كے لئے خدائے قدوس كے آستانہ يراى قدرجبين سائى كرنى تقى \_ چنانچة قبولِ اسلام كے بعدوہ ہمة تن عبادت ورياضت كى طرف متوجه ہوئے علامه ابن عبدالبرلکھتے ہیں کہ ہیل بن عمرواسلام کے بعد بکثرت نمازیں پڑھتے تھے،روزے رکھتے تھے اور صدقات دیتے تھے۔صاحب اسدالغابہ کابیان ہے "ان روسائے قریش میں جو بالکل آخر یعنی فتح مكه مين مشرف باسلام ہوئے ، مہيل بن عمر وستے زيادہ نمازيں پڑھنے والا ،روزہ رکھنے والا ، صدقہ دینے والا اورآخرت میں دوسرے کے اعمال میں تندہی کرنے والاکوئی نہ تھا۔ شدت ِریاضت ہے سو کھ کر کا نثا ہو گئے تھے، رنگ وروپ بدل گیاتھا، اکثر رویا کرتے تھے، بالخصوص قرآن کی تلاوت کے وقت بہت گر پیطاری رہتا تھا۔مشہور فاصل صحابی حضرت معاذبن جبل " ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے جاتے

جا بلى عصبيت سے نفرت : جاہليت كتمام جذبات بالكل فنا ہوگئے تصان كے دورانِ تعليم میں حضرت معاذبن جبل " مکہ سے چلے گئے لیکن انہوں نے تعلیم کاسلسلہ ترک نہ کیا۔اور معادٌّ کے یاس جا کر پڑھتے تھے۔ایک دن ضرار بن ازورنے کہاتم اس خزرجی کے پاس کیوں قرآن پڑھنے جاتے ہو! اینے خاندان کے کسی آدمی سے کیوں نہیں پڑھتے۔ یہ متعصبانہ اعتراض س کر سہیل سے جواب دیا مضرارای تعصب نے ہماری ہے گت بنائی ہے اور دوسرے ہم سے کتنابر ہے گئے خدا کی تم میں ضرور معاذی کی پاس جایا کروں گا۔اسلام نے جاہلیت کے تمام تعصبات اور امتیازات مٹادیئے اور اسلام كے شرف كى وجہ سے خدانے ان قبائل كو جو جاہليت ميں بالكل ہيج تھے بلندم تبه كرديا۔ كاش ہم نے ان کاساتھ دیا ہوتا تو آج ہم بھی آ گے ہوتے میں توانے گھر انے کے مردوں عورتوں بلکہ اپنے غلام عمير بن عوف " تك كے تقدم في السلام كے شرف پرخوش ہوتا ہوں اور خدا كاشكر اداكرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہان ہی لوگوں کی دعاؤں نے مجھے فائدہ پہنچایا ور نہ میں بھی اینے دوسرے ہمعصروں کی طرح اسلام کے خلاف لڑائیوں میں مارے گئے ، ہلاک ہوگیا ہوتا۔ میں بدر ،احد اور خندق میں معاندانہ شریک ہوا۔معاہدہ صدیبین بین نے ہی لکھوایا تھا۔ضرار جب میں صدیبیے کے معاہدہ میں رسول الله ﷺ کی بات کو بار باررد کرنے اور باطل پراڑنے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے رسول اللہﷺ ےشرم معلوم ہوتی ہے ۔

## (۵۸) خطرت شیبه بن عتبه

نام ونسب : شیبهنام ،ابوہاشم کنیت ،نسب نامہ رہے : شیبہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد تمس بن عبد من عبد من عبد مناف بن قصی قرشی شخصی ۔شبیہ کے والدعتبہ اور بہنوئی ابوسفیان اسلام کے بڑے دشمن تھے۔عتبہ جنگ بدر میں قریشی فوج کے سیہ سالار تھے۔

اسلام : گوشیبه کا گھرانا اسلام کی دشمنی سے تیرؤ تارہور ہاتھالیکن فنح مکہ کے بعد جبروسائے قریش کے لئے کوئی پناہ ہاتی ندری وشیبہ بھی مسلمان ہو گئے۔

جنگ بر موک : عبد نبوی اور عبد صدیقی میں کہیں ان کا پہنہیں چانا۔ عبد فاردتی میں میدانِ جہاد میں قدم رکھااور شام کی مشہور جنگِ قادسیہ میں ایک آئکھ شہید ہوئی علیہ۔

وفات : شام کی فتح کے بعد یہیں مستقل کونت اختیار کرلی اور یہیں عہدِ عثانی میں وفات پائی سے۔ بعض روایتوں ہے امیر معاویہ "کے زمانہ میں وفات کا پہتہ چلتا ہے۔

فضل و کمال : فضل د کمال کے اعتبارے متاز شخصیت رکھتے تھے۔ ارباب سیرانہیں فاضل صحابہ میں شار کرتے تھے تھے۔ ابودائل اور ابوہاشم اوی نے ان سے روایت کی ہے کئے۔

آنخضرت کے خدمت میں بہت ہے باک تھاور کبار صحابہ آنہیں "رجل صالح"
بھلے دی کے لقب سے یادکر نے تھے۔ کہیل بن حرملہ روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ "دمش آئے اور ابو
کاثوم سروی کے مہمان ہوئے ہم لوگ ان سے ملنے کے لئے گئے باتوں باتوں میں "صلوٰ ہو وطیٰ"
کاذکر آیا۔ اس کی تعین میں اختلاف پیدا ہوا۔ ابو ہریرہ " نے کہااس مسئلہ میں ہم میں بھی اختلاف ہے
جس میں ہم لوگوں میں مقام قبامیں رسول اللہ بھے گھر کے پاس اختلاف ہواتھ ہم میں ایک رجل
صالح ابو ہاشم بن عقبہ بن رہیوہ تھے بیرسول اللہ بھی خدمت میں بہت ہے باک تھو دہ فوراً آپ بھی
کی خدمت میں گئے اور دریافت کر کے واپس آکر بتایا کہ صلوٰ ہو سطی عصر ہے کے۔
کی خدمت میں گئے اور دریافت کر کے واپس آکر بتایا کہ صلوٰ ہو سطی عصر ہے کے۔
دنیاوی ابتلاء برتا سف : عبد نبوی بھی کے بعد مسلمانوں کی زندگیاں بہت بدل گئی تھیں۔

لے اسدالغابہ۔جلد۲۔ص۲۷۲ سے ابن سعد۔جلد۷۔ص۱۲۸۔قاول سے متدرک عالم ۔جلد۳۔س ۱۲۸ سم استیعاب۔جلد۲۔ص۱۹۷ ہے ایشا کے تہذیب الکمال س ۱۲ سے متدرک عالم ۔جلد۳۔س ۱۳۸ شیر اے دیکھ کرروتے تھے۔ایک مرتبہ شیر اس اس کے بھانے امیر معاور سے بیادت کے لئے اس مرض کی تکلیف ہے یا دنیا آئے۔ شیر اور نے بیں ، مرض کی تکلیف ہے یا دنیا چھوڑ نے کاغم ہے ؟ کہا ہے کچھ بیں ہے۔رسول اللہ کھٹے نے مجھ سے بیعہد کیا تھا کہ ''ابو ہاشم ممکن ہے تم اس زمانہ تک زندہ رہوجب مسلمانوں میں مال کی کھتے ہوگی ایے وقت میں تمہارے لئے ایک خادم اور جہاد فی سبیل اللہ کے لئے ایک سواری کافی ہے۔اس ارشاد کے مقابلہ میں اتنا بچھ جمع کرر کھا ہے۔

## (۵۹) خطرت شيبه بن عثمان

نام ونسب : شیبهنام، ابوعثمان کنیت، نسب، مههه به : شیبه بن عثمان بن البی طلحه بن عبدالعزی ابن عثمان بن البی طلحه بن عبدالعزی ابن عثمان بن عبددار بن تصی قرشی عبدری جمی دخانه کعبه کی کلید برداری ان بی کے گھر میں تھی ۔ ان کے والد عثمان جنگ احد میں حضرت علی سے باتھوں مارے گئے۔

اسلام : ان کے اسلام کے بارے میں دوروایتیں میں ایک بیا کہ فتح مکہ میں مشرف باسلام ہوئے۔ دوسری بیا کہ غزوہ حنین میں لیکن پہلی روایت زیادہ تصحیح معلوم ہوتی ہے اس کی تائیداس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کی تطهیر کے بعد آنخضرت کے نے اس کی کنجی عثمان بن طلحہ اور شیر بیگہ کو واپس کی اور فرمایا کہ بیڈنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قیامت تک تمہارے پاس رہے گی جو مخص اس کوتم ہے چھینے گاوہ ظالم ہوگا ہے۔

غز وہ حنین میں اسلام والی روایت کا واقعہ یہ ہے کہ شیر بھی اپ اہل خاندان کی طرب آنخضرت کے حاتہ ہنگی سے نکے اور آنکے ضرب کے دن یہ آنخضرت کے حاتہ ہنگی سے نکے اور آنہیں قریب بلایا۔ اس واقعہ سے شیر بہت مرعوب اور خوف زدہ ہوگئے۔ آنخضرت کے ان کے سینہ پر ہاتھ مار کر فر مایا ابتم سے شیطان دور ہوگئے۔ آنخضرت کے لئے یہ واقعہ کافی تھا کہ ایک شخص جان لینے کے لئے بر هتا ہور رسول اللہ کے اس کی نیت جان جات ہیں اور زم الفاظ میں مخاطب فرماتے ہیں۔ چنانچہ شیر بہا تی وقت مشرف باسلام ہو گئے ۔

غرزوة حنين : بهرحال نين مين شيبُاسلام كي حالت مين شريك ہوئے اور بڑے ثبات واستقلال

ے لڑے۔ جب مسلمانوں کی عارضی شکست میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے تو اس وقت بھی شیر ہے کے یاؤں ثبات میں لغزش نہ آئی ۔

حفزت عمر " کے زمانہ میں ایک مرتبہ وہ اور شیر بینے خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔حضرت عمر " نے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس گھر میں جس قدر سونا اور چاندی ہے سب کو سلمانوں میں تقسیم کر دوں گا انہوں نے کہا تم کواس کا کیا حق ہے جب کہ تمہمارے دوساتھیوں ( آنخضرت علی اور حضرت ابو بکر " ) نے ایسانہیں کیا۔ان کے استدلال پر حضرت عمر " نے فرمایا میں ان ہی دونوں کی اقتدا کرتا ہوں کے۔

امارتِ جي نشيبهٔ بہت دنوں تک زندہ رہے ہيكن کس سلسله ميں نظر نہيں آئے ،حضرت علی اور امير معاويہ سے زمانه كاوا قعه ملتا ہے كہ وسلسے ميں جب ان دونوں ميں شكش جاری تھی تو حضرت علی نے فتم بن عباس كوا بنی جانب ہے امير الحج بنا كر بھيجااور امير معاويہ نے يزيد بن شجرہ كو، مكہ ميں دونوں ميں امارت كے بارہ ميں اختلاف ہوا اسوقت شيبه مموجود تھے حضرت ابوسعيد تحدری نے جھڑا چكانے نے ليے ان كوامير بنايا، ان كی امارت پر فریقین منفق ہو گئے، چنا نچہ وسلامے كا جج ان كی امارت میں ہوا ہے۔

د **فات** : امیرمعاویہؓ کے آخرعہد خِلافت <u>وصح</u>یمیں وفات پائی ،دو *الڑے مصعب اور عبدا*للہ یاد گار چھوڑے <sup>س</sup>ے

فضل وکمال: فضل وکمال کے لحاظ سے شیر بیٹکا کوئی خاص پایڈ ہیں ہے، تا ہم حدیث کی کتابیں ان کی مرویات ہے خالی نہیں ہیں،ان سے مصعب بن شیبہ نافع بن مصعب ،ابووائل ،عکر مہاور عبدالرحمٰن بن زجاج وغیرہ نے روایتیں کی ہیں،علامہ ابن عبدالبر انہیں فضلائے مؤلفظ القلوب میں لکھتے ہیں هے۔

#### (۱۰) خطرت صعصعه الأبن ناجيه

نام ونسب : صعصعه نام، باپ کانام ناجیه تھا، نسب نامه بیہ : صعصعه بن عقال ابن محمد بن مقال ابن محمد بن محمد بن مسلم سفیان بن مجاشع بن دارم بن بریم آن میں مسلمی ۔

ل استیعاب بے جلد ۲ سابہ بے جلد ۲ سے اصابہ بے جلد ۲ سے ۲ مع تہذیب الکمال میں ۱۹۸۰ ھے استیعاب بے جلد ۲ سے ۲۰۰۹ اسلام سے پہلے ،صعصعة کی فطرت ابتدا سے سلیم تھی ، چنانچہ زمانہ کہا ہلیت میں جبکہ سارے عرب میں دختر کشی عام تھی اور لوگ لڑکیوں کو ننگ قرابت سے بیخنے کے لیے زندہ دفن کردیا کرتے تھے،صعصعہ کی آغوش محبت لڑکیوں کی پرورش کے لیے کھلی تھی اور دوسروں کی لڑکیوں کو خرید تریا کرتے تھے۔

اسلام : وفدتميم كساته ميذآئ - آخضرت الله فياليام بيش كيا ، صعصيّة عليم الفطرت تص اس کیے بلاتا مل قبول کرلیا قبول اسلام کے بعد آپ سے پھھ آیات قر آنی عاصل کیں۔ پھر یو چھا یارسولاللہ(ﷺ)میں نے جاہلیت میں جواجھےکام کئے ہیں وہ قبول ہوں گئے اور مجھ کوان کا اجر ملےگا؟ فرمایا کون سے اعمال کئے ہیں بحرض کیا ایک مرتبہ میری دس ماہ کی دوحاملہ اوٹیناں کم ہوئیں میں ایک اونٹ پرسوار ہوکران کی تلاش میں نکلاراستہ میں دومکان دکھائی دیئے میں ان میں گیا ایک مکان میں ایک پیرمردنظرآیااس کی مجھے باتیں ہونے لگیں اتنے میں گھرے آواز آئی کہاس کے گھر میں ولادت ہوئی۔اس نے یو چھاکون بچے ہوا معلوم ہوالڑ کی۔اس نے کہااس کوفن کردومیں نے کہافن نہ کرومیں اس کوخریدتا ہوں، چنانچہ میں نے اس کودواونٹنیاں بچوں سمیت اوراین سواری کااونٹ دیکرلڑ کی لے لی۔اس طریقہ سے ظہوراسلام تک میں نے تین سوساٹھ ۳۹۰ فن ہونے والی لڑ کیوں کوفی لڑ کی دی ۱وی ۱۰ مهینه کی دودوحامله اوشینال اورایک ایک اونث دیکرخریدا ہاس کا مجھے کوئی اجر ملے گا؟ آنخضرت ﷺ نے فرملیا کہم کوخدانے اسلام کے شرف سے سرفراز کیا ہاں لیے ان تمام نیکیوں کا اجر ملے گا ۔ حضرت صعصعه كاعمال حسنه محض كزكيول كوبياني تك محدود نديت بلكه وهغرباء بروربهي تصاور غریوں اورمحتاجوں کے لیے ان کا دست کرم ہمیشہ دراز رہتا تھا ضرورت سے جو کچھ بچتاتھا اس کو 

وفات : وفات كزمانه كي باره مين ارباب سيرخاموش بين ـ

فر مایا پہلے مال، باپ بھائی، بہن اور قریبی رشتہ داروں کودیا کرو<sup>ہ</sup>۔

اولاد : مشہورشاعرقرزدق ان كايونا تفاچنانچاس نے اس فخرية معر

و جذّی الذی منع الوائدات فاحیا الوئید فلم توار میں صعصعُ الله کارنامہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

میرے پاک ضروریات سے جو کچھ بچتا ہے اس کو میں پڑوسیوں اور مسافروں کے لیے رکھ چھوڑتا ہوں۔

#### (١١) خضرت صفوان بن أمية

نام ونسب : صفوان نام ،ابود ہب کنیت ،نسب نامہ یہ ہے ،صفوان بن امیہ بن طف بن وہب ابن حج قرشی ۔ زمانہ جاہلیت میں صفوان کا خاندان نہایت معزز اور مفتر تھا ،ایبا یعنی تیروں سے پانسہ ڈالنے کا عہدہ ان ہی کے گھر میں تھا کوئی ببلک کام اس وقت تک نہ ہوسکتا تھا جب تک پانسہ سے اس کا فیصلہ نہ وجائے۔

قریش کے دوسرے معززین کی طرح صفوان کاباپ امیہ بھی اسلام کا بخت مخالف تھا۔ حضرت بلال '' ای کی غلامی میں تھے جن کو وہ اسلام ہے برگشتہ کرنے کے لئے بڑی عبرت انگیز سزائیں دیتا تھا۔ بدرمیں اس کاسارا کنبہ مسلمانوں کے استیصال کے ارادہ سے ذکا ا۔

حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف " نے اُمیہ کی حفاظت کا ذمہ لیا تھالیکن میدانِ جنگ میں حضرت بلال " کی نظراس پر پڑگئی۔ یہ چلائے کہ دشمنِ اسلام اُمیہ کو لیناان کی آواز پر مسلمان چاروں طرف ہے اُمیہ پرٹوٹ پڑے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف " بچانے کے لئے اُمیہ کے اُوپر لیٹ گئے لیکن بلال " کی فریاد کے سامنے ان کی کسی نے نہ تی اور تیروں ہے چھید چھید کراُمیہ کا کام تمام کردیا۔ اس کی مدافعت میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف " بھی ذخی ہوئے ۔

بدر میں مشرکین کی شکست اور باپ کے تل نے صفوان کو بہت زیادہ مشتعل کردیا۔ ایک دن یہ اور عمیر بن وہب بیٹے ہوئے۔ بدر کے واقعات کا تذکرہ کررہ سے تصفوان نے کہا مقولین بدر کے واقعات کا تذکرہ کررہ سے صفوان نے کہا مقولین بدر کے بعد زندگی کا مزہ جاتارہا۔ عمیر نے جواب دیا بچ کہتے ہوکیا کہیں اگر قرض کا بار نہ ہوتا اور بال بچوں کے مستقبل کی فکر نہ ہوتی تو محمد کے قال کر کے بیقصہ ہی ختم کردیتا۔

صفوان باپ کے خون کے انتقام کے لئے بیتاب تھے، بولے یہ کون ی بری بات ہے میں ابھی تہارا قرض چکائے دیتا ہوں رہااہل وعیال کا معاملہ تو ان کے بتعلق بھی یقین دلاتا ہوں کہ تہار بعد ابعد ابنی بال بچوں کی طرح ان کی کفالت اور خبر گیری کروں گا۔ چنا نچ عمیر کوآمادہ کر کے انہیں ایک زہر میں بچھی ہوئی تلوار دیے کر آنخضرت کے کا قصہ چکانے کے لئے مدینہ بھیجا مگر مدینہ بہنچنے کے بعد جب وہ رسول اللہ بھی کے باس گئے تو یہ راز فاش ہو گیا اور عمیر مسلمان ہو گئے ہے۔

اس سازش کی ناکامی کے بعد صفوان نے جن جن کے اعز ہدر میں مارے گئے تھے آئیں ساتھ لے کر ابوسفیان کو بدلہ لینے پر آ مادہ کیا۔ اس کا بتیجہ احد کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ابوسفیان مسلمانوں کی عارضی شکست کے بعد مکہ واپس ہور ہاتھا گر پھریہ خیال کر کے کہ اس وقت مسلمان کمزور بیں ان سے پورابدلہ لینا چا ہا کیکن صفوائ نے کہا کہ اس مرتبہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ ممکن ہے آئندہ خلاف نتیجہ نکلے اس لئے لوٹنا مناسب نہیں ہان کے مجھانے پر ابوسفیان لوٹ آیا۔

سے میں بعض نومسلم قبائل کی درخواست پرآنخضرت ﷺ نے ان کی تعلیم کے لئے قاری صحابہ کی ایک جماعت بھیجی تھی ۔ راستہ میں بی لیمیان نے ان پرحملہ کر دیا اس حملہ میں چند صحابہ شہید ہوئے اور چندزندہ گرفتار کئے گئے۔ گرفتار ہونے والوں میں ایک صحابی زید بن دسنہ تھے انہیں بیچنے کے لئے مکہ لایا گیاصفوان نے خرید کرا ہے باپ کے بدلہ میں قتل کیا ہے۔

ال کے بعد صفوان کو اسلام سے پہلی ی پر خاش باتی نہ رہی بلکہ اندرونی طور پر وہ متاثر ہونے گئے چنانچہ کے چیم جب غزوہ نجیر پیش آیا تو دوسر سے آلات حرب تو مسلمانوں کو مہیا ہوگئے لیکن ذر ہیں نہ جس ۔ آنخضرت پیٹے نے صفوان سے مانگ جیجیں انہوں نے کہا عاریۃ یا غصبا، فر مایا عاریۃ ۔ چنانچہ صفوان نے چند ذر ہیں عاریۃ ویں۔ یہ پہلاموقع تھا کہ ان کے جیسے دہمن اسلام کی عاریۃ ۔ چنانچہ صفوان نے چند ذر ہیں عاریۃ ویں۔ یہ پہلاموقع تھا کہ ان کے جیسے دہمن اسلام کی جانب سے اس کی المداد کا کوئی کام ہوا ان ذر ہوں میں سے غزوہ نے جبر میں چند ضائع ہو گئیں۔ آخ صرت پیٹے نے تاوان دینا جا ہا گئین قومی عصبیت نے اس میلان کو دبادیا اور فتح کہ میں مسلمانوں جانب میرامیلان ہورہا ہے گئین قومی عصبیت نے اس میلان کو دبادیا اور فتح کہ میں مسلمانوں سے مزاحم ہوئے گ

فتح کمہ کے بعد جب روسائے قریش کاشیرازہ بھر گیااوران کے لئے کوئی جائے پناہ باتی نہ
رہ گئیں توان میں سے اکثر آنخضرت کے لطف و کرم اور عفوو درگز رکود کی کرمشرف باسلام ہو گئے اور
بعضوں نے اپنی گذشتہ کرتو توں کے خوف اور بعضوں نے تعصب کی وجہ سے راہ فراراختیار کی مفوال اُنے
نے بھی جدہ کاراستہ لیاان کے عزیز اور قدیم رفیق عمیر بن وہ بٹ نے جو بدر کے بعد ہی مشرف باسلام
ہو گئے تھے۔ آنخضرت کے مضرف کیا۔ یارسول الٹرائی اسردار تو مصفوان بن امیہ آپ کے خوف سے
بھاگ گئے ہیں۔ آپ کی نے فرمایا وہ مامون ہیں۔ عمیر نے کہایارسول الٹرائی جان بخش کی کوئی

ا سرة ابن بشام -جلدا ص ۱۱۱ علی سرت ابن بشام -جلدا ص ۱۱۱ سر قابن بشام -جلدا ص ۱۱۸ سے سرة ابن بشام -جلدا ص ۳۳۸ س

نشانی مرحمت ہوآ پ بھے نے ردائے مبارک دی کہ وہ اسے دکھا کر صفوان کو اسلام کی دعوت دیں اور انہیں آنہیں آنہیں آنہیں آنہیں آنہیں آنہیں آنہیں آنہیں اگر وہ اسلام قبول کرلیں تو فبہا ورنہ انہیں غور کرنے کے لئے دو مہیدنہ کی مہلت دی جائے عمیر ردائے مبارک لے کر صفوائن کی تلاش میں نکلے اور انہیں ردادکھا کر مدینہ واپس لے آئے او وہ آنحضرت بھی خدمت میں حاضر ہوئے اور مجمع عام میں بلند آواز سے بوچھا محمد بھی مجمد بین وہ بُٹ نے مجھ سے تمہاری چا دردکھا کر کہا ہے کہ تم نے مجھ کو بلایا ہے اور مجھے اختیار دیا ہے کہ آگر میں پند کروں تو اسلام قبول کر لوں ورنہ دو مہینہ کی مہلت ہے ۔ آنخضرت بھی فرمایا ابو وہ بسواری سے انترو ۔ انہوں نے کہا جب تک صاف نہ بتاؤ گے نہ اتروں گا ۔ آنخضرت بھی نے فرمایا ابو وہ بسواری سے انترو ۔ انہوں نے کہا جب تک صاف نہ بتاؤ گے نہ اتروں گا ۔ آنخضرت بھی نے فرمایا ابو وہ بسواری سے انتروں مہینہ کی مہلت ہے ۔

اس عفوہ درگذراہ رزی و ملاطفت کے بعد بھی صفوان اپنے مذہب پڑقائم رہے لیکن اسلام کے ساتھ کوئی پر خاش باقی نہیں رہی چنانچہ اس کے بعد ہی جنگ خنین اور طا نُف ہوئی۔ اس میں بھی انہوں نے اسلحہ سے مسلمانوں کی مدد کی اور خود بھی دونوں لڑا ائیوں میں شریک ہوئے ۔ آنخضرت کے انہوں کے مالی غنیمت میں سے سواونٹ انہیں مرحمت فرمائے سے پہلے مشرف باسلام ہو چکی تھیں لیکن آنخضرت کی کہالی فیاضی نبی ہی کرسکتا ہے ۔ ان کی بیوی ان سے پہلے مشرف باسلام ہو چکی تھیں لیکن آنخضرت کے دونوں میں تفریق نین ہیں کی ہے۔

اسلام : آنخضرت ﷺ کے اس طرزِ عمل ہے متاثر ہو کرغزوہ طائف کے چند دنوں بعد مشرف باسلام ہو گئے اس وقت آنخضرتﷺ نے نکاح کی تجدید نہیں فرمائی کئے۔

مدینہ کی ہجرت اور والیسی: صفوان تاخیر اسلام کی دجہ ہے ہجرت کا شرف حاصل نہ کرسکے سے کئے گئے۔ ان سے کہا جو ہجرت کے شرف سے محروم رہاوہ ہلاک ہوگیا۔ صفوان بیس کر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے کے۔ اور حضرت عباس کے یہاں انزے آنخضرت کے کوان کی ہجرت کی خبر ہوئی تو فر مایا فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے اور صفوان سے یو چھا کس کے یہاں انزے ہو ہوض کی عباس کے یہاں۔ فر مایا ایسے قریش کے ہاں جو قریش کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے پھر انہیں مکہ واپس جانے کا تھم دیا اس حقم پرصفوان کے میاں ہرکی گے۔

ع مؤطاامام ما لک ص ۱۱۱ مع مؤطاامام ما لک ص ۱۱۷ م ایضاً

لے سیرت ابن ہشام ۔ جلد ۲ ۔ ص ۱۳۷ وموٹطا امام مالک ۔ ص ۱۱۷ سے سیرة ابن ہشام ۔ جلد ۲ ۔ ص ۳۰۰ واستیعاب ۔ جلد اول ۔ ص ۳۲۸ هے ایضا کے ایضا ۳۵ سے استیعاب ۔ جلد اول ۔ ص ۳۲۸

جنگ برموک : حضرت عمر "کے زمانہ میں شام کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے اور اس سلسلہ کی مشہور جنگ برموک میں ایک دستہ کے افسر تھے۔

وفات : امیرمعاوی کے عہدِ خلافت میں وفات پائی کے وفات کے بعد دولڑ کے امیداور عبداللہ

فضل و کمال : فضل و کمال کے لحاظ ہے کوئی خاص مرتبہ نہ تھا تا ہم احادیث ہے ان کادامنِ علم یکسر خالیٰ ہیں ہے۔ امیہ عبداللہ ہفوان بن عبداللہ ہمید بن جیر سعید بن میتب،عطاء طاوس بکر مہاور طارق بن مرقع وغیرہ نے ان ہے روایتیں کی ہیں ہے۔ البتہ اس عہد کے دوسرے متاز علوم میں کمال رکھتے تھے چنانچہ خطابت بخصاحت و بلاغت میں جواس عہد کے کمالات تھے صفوان کا شار بلغائے عرب میں تھا ہے۔ چنانچہ خطابت بخصاحت و بلاغت میں جواس عہد کے کمالات تھے صفوان کا شار بلغائے عرب میں تھا ہے مام حالات نے وہ قریش کے عام حالات نے نیاضی اور سیر چشمی ان کی فطرت میں تھی ۔ زمانہ جا ہلیت ہی ہے وہ قریش کے فیاض اور عالی حوصلہ لوگوں میں تھے اور ان کا دستر خوان لوگوں کے لئے صلائے عام تھا ہے۔

(۱۲) خضرت صفوان شبن معطل

نام ونسب : صفوان نام، ابوعمر کنیت، نسب نامه بیه به : صفوان بن معطل بن رخصه بن خزاعی بن خارب بن مره بن فالج بن ذکوان بن تغلبه بن بهشه بن سلیم بن منصور سلمی ـ

اسلام: هيس شرف باسلام موئي -

غر وات : قبول اسلام کے بعد سب اول غزوہ مریسی میں شریک ہوئے۔ خندق میں انخضرت کے ہمر کاب تھے۔ سریۂ عزبین میں پیش پیش تھے کے غز وات میں عموماً ''ساقہ'' یعنی فوج کے اس حصہ پر مامور ہوتے تھے جوفوج کے بیچھے پیچھے چلتا ہے تا کہ فوج کے بھولے بھطے ہوئے آ دمیوں اور گری پڑی ہوئی چیز وں کوساتھ لیتا جلے ۔ غز وہ بی مصطلق میں بھی صفوان اس خدمت پر مامور تھا س غز وہ میں حضرت عائشہ تعجموٹ کئیں تھیں چنا نچے صفوان انہیں ساتھ لیتے آئے۔ منافقین نے اس کو بہت مکر وہ صورت میں مشتہر کیا۔ لیکن کلام پاک نے اس افتراء پروازی کا پروہ چاک کردیا۔ اس موقع پر آنخضرت کی نے صفوان کے متعلق بدرائے ظاہر فر مائی تھی۔ پروازی کا پروہ چاک کردیا۔ اس موقع پر آنخضرت کی نے صفوان کے متعلق بدرائے ظاہر فر مائی تھی۔ پروازی کا پروہ چاک کردیا۔ اس موقع پر آنخضرت کی نے صفوان کے متعلق بدرائے ظاہر فر مائی تھی۔ پروازی کا پروہ چاک کردیا۔ اس موقع پر آنخضرت کے موالے کے خبیں جانتا کے۔ منافق میں مان کی بھلائی کے سوا کے خبیں جانتا کے۔ مان علمت منہ الا حیورًا " میں ان کی بھلائی کے سوا کے خبیں جانتا کے۔

ا طبری ص ۳۰۹۳ م استیعاب علدا ص ۳۲۹ م تهذیب المتهذیب علدا ص ۳۲۳ م م تهذیب المتهذیب علدا ص ۳۲۳ می اصابه علا استیعاب علدا ص ۳۲۹ می اصابه علدا ص ۳۲۹ می اصابه علی استفسیر باب قو له عز وجل ان الذین جا و ابا لافک عصبه منکم الح

بعض صحابہ جن میں حسان بن ثابت " بھی تھے منافقوں کے فریب میں آگئے ۔ صفوان میں است سے میں تھے منافقوں کے فریب میں آگئے ۔ صفوان میں نہایت باحمیت تھے اور چرام المؤمنین کا معاملہ تھا اس لئے قدرۃ انہیں تکلیف پینچی اور جوشِ حمیت میں انہوں نے حسان پر تکوار چلا دی۔ حسان نے آنحضرت بھی ہے اس کی شکایت کی آپ بھی نے اس کے معاوضہ میں حسان کو کھجور کا ایک باغ دلوادیا۔

عہد خلفاء : حفرت کے عہد خلافت کے ایچے میں آرمینیہ کی فوج کشی میں شریک ہوئے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ای معر کہ میں جام شہادت پیااور بعض سے معلوم ہوتا ہے امیر معاویی کے زمانہ تک زندہ تھے،اور روم کی معر کہ آرائیوں میں شریک ہوئے ،ان ہی میں سے کسی معر کہ میں ران کی بڑی ٹوٹ گئی تھی کے۔

وفات : غرض باختلاف روايت كاه يا وهي مين وفات بائي-

گوصفوان سے بہت کم روایتیں ہیں تاہم وہ فضل و کمال کے لحاظ سے صحابہ کی جماعت میں متاز شار کئے جاتے تھے، علامہ ابن عبدالبر لکھتے ہیں گان خیبر اف اصلا سے ہتا عربھی تھے گرعام طور سے شاعر کی نہیں کرتے تھے جب کوئی خاص موقع آتا تھا تواشعا رموزوں ہوجاتے تھے۔ حسان بن تابت پروار کرتے وقت بھی دوشعر کیے تھے ہے۔

شیاعت: شجاعت و بهادری میں بہت متاز تھاوراس زمانہ کے مشہور بہادروں میں شارتھا <sup>ک</sup>۔

#### (۱۳) خضرت ضحاك شبن سفيان

نام ونسب : ضحاک نام ، ابوسعد کنیت ، 'سیاف رسول ﷺ ' لقب ، نسب نامه بید نے ضحاک بن سفیان ابن عوف کعب بن الی بکر بن کلاب بن ربیعه بن عامر بن صعصعه عامر کلالی مدینه کر بب بادید میں رہے تھے۔

اسلام وغزاوت: فتح مکہ ہے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ آنخضرت کے انہیں ان کے قبیلہ کے نوسلموں کا امیر بنایا۔ فتح مکہ میں جب تمام سلم قبائل جمع ہوئے توان کا قبیلہ بھی نوسو کی جمعیت کے ساتھ آیا آنخضرت کے نام سلم قبائل جمع ہوئے اول سے مخاطب ہو کرفر ملیاتم میں کوئی ایسا شخص ہے جو تمہاری جماعت کو ہزار کے برابر کردے۔ یہ کہہ کرضحاک کوشرف امارت عطافر ملیا کے۔

سریہ بنی کلاب : ضحاک نہایت شجاع و بہادر تھے۔اس لئے اہم امور کے لئے ان کا انتخاب ہوتا تھا۔ چنانچہ وسے میں آنخضرت کے دعوتِ اسلام کے سلسلہ میں ان کے قبیلہ بنی کلاب کی طرف جوسر بیدوانہ فرمایا تھاوہ ضحاک ہی کی ماتحتی میں گیا تھا ہے۔

غزوات کے علاوہ بھی وہ ذاتِ نبوی ﷺ کی حفاظت کی خدمت انجام دیا کرتے تھے اور بعض مواقع پر وہ شمشیر بر ہندآ پﷺ کی پشت پر کھڑے ہوتے تھے۔اس صلہ بیس بارگاہِ رسالتﷺ سے "سیاف رسولﷺ" کالقب ملاتھا"۔

فضل و کمال: فضل و کمال میں کوئی خاص پایہ نہ تھا۔ان سے صرف چار حدیثیں مروی ہیں۔ ابن میسی سے سرف چار حدیثیں مروی ہیں۔ ابن میسی سیسی سے روایت کی ہے سے حضرت عمر "ان کے معلومات پر فیصلہ دیا کرتے سے دخترت عمر "ان کے معلومات پر فیصلہ دیا کرتے سے دخترت عمر "کا خیال تھا کہ مقتول کی دیت میں اس کی بیوی کا کوئی حصہ ہیں لیکن ضحاک شکی شہادت پر بیدرائے بدل دی ھے۔

## (۱۳) خطرت ضرار بن ازور ا

نام ونسب : ضرارنام، ابواز وركنيت، نسب نامه بيه : ضرار بن مالك (ازور) بن اوس بن خذيمه بن رسيعه بن مالك بن العلم بن دودان بن اسد بن خزيمه اسدى -

اسلام: ضراراً پے قبیلے کے اصحابِ روت میں تھے۔ عرب میں سب سے بڑی دولت اونٹ کے گلے تھے ضرار کے پاس ہزار اونٹوں کا گلہ تھا۔ اسلام کے جذب وولو لے میں تمام مال و دولت چھوڑ کر خالی ہاتھ آستانِ نبوی ﷺ پر پہنچے اور عرض کی ہے۔

تركت الخموروضرب القداح و اللهو تعلله انتها لا فيارب لا تقبن صفقتى فقد بعت اهلى ومالى مرالا آنخضرتﷺ نے فرمایا تمہاری تجارت گھائے میں نہیں رہی کے بعد آنخضرتﷺ نے بی صیداور بی ہذیل کی طرف بھیجا کے۔

فتنهٔ ارتداد : عہدِ صدیقی میں فتنہ ارتداد کے فروکر نے میں بڑی سرگری سے حصہ لیا۔ بی تمیم کا مشہور مرتد سرغنہ مالک بن نویرہ ان ہی کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ اس سلسلہ کی مشہور جنگ بیامہ میں بڑی شجاعت سے لڑی۔ واقد کُ کے بیان کے مطابق اس بے جگری سے لڑے کہ دونوں پاؤں پنڈلیوں سے کٹ گئے مگر تلوار ہاتھ سے نہ چھوٹی۔ گھٹوں کے بل گھسٹ گرلڑتے رہاور گھوڑوں کی ٹایوں سے مسل کرشہید ہوئے ہے۔

شہادت یا گریہ بیان بہت مبالغہ آمیز معلوم ہوتا ہے اس صد تک بید اقعہ بی ہے کہ ضرار میامہ کی جنگ میں نہایت سخت زخمی ہوئے تھے گرشہادت کے بارے میں روایات مختلف ہیں ۔ بعض بیامہ میں بتاتے ہیں ، بعض اجنادین میں اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر سے کے زمانہ تک زندہ شھے اور شام کی فتو حات میں شرکت کی لیکن مولی بن عقبہ کی روایت کی روسے اجنادین کے معر کہ میں شہادت یا گی ۔ بیر وایت زیادہ متندہے ہے۔

## (۱۵) خضرت صفاد بن ثعلبه

نام ونسب : ضادنام، باپ کانام ثعلبہ تھا۔ قبیلہ از دشنو سے خاندانی تعلق تھا۔ طبابت اور جھاڑ پھونک پیشے تھاز مانۂ جاہلیت کے آنخضرت کے دوست تھے <sup>ک</sup>۔

اسلام : جب مکہ میں اول اول آنخضرت نے تو حید الہی کی صدابلند کی تو اس کے جواب میں ہر طرف سے جنون اور دیوانگی کا فتو کی صادر ہوا۔ اتفاق سے ان ہی دنوں صاد کی کام سے مکہ آئے انہوں نے بھی سنا کہ ( نعوذ باللہ ) محمد جنونی ہوگئے۔ طبابت اور جھاڑ بھو تک پیشہ تھا اس لئے گذشتہ تعلقات اور مراسم نے تقاضہ کیا کہ محمد کو ضرور دیکھنا چاہئے ممکن ہے میرے ہاتھوں سے جفا مقدر ہو۔ چنانچہ خدمت نبوی میں جاکر کہا محمد میں آسیب کا علاج کرتا ہوں ، خدانے میرے ہاتھوں سے بہتوں کوشفا بخشی ہے اس لئے میں تبہارا علاج کرنا چاہتا ہوں اس ہمدر دکے جواب میں آپ نے بیآ بیتیں کا ویت فرمائیں :

ا استیعاب\_جلدادل،صد۳۳۸\_ ۵ اصابه\_جلد۳\_ص۲۹۹\_

الحمد الله نحمدة ونستعينه من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له ، واشهد ان لا الله الا الله وحدة لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسو له "

"تمام تعریفیں خدائی کے لئے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس سے استعانت چاہتے ہیں۔ جس کو خداہد ایت دے اسے کوئی گراہ کرنے والانہیں اور جس کو وہ گراہ کردے اسے کوئی ہدایت دینے والانہیں۔ میں گوائی دیتا ہوں خدا کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ تنہا ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے بندے اور دسول ہیں '۔

یہ آبین تلاوت کر کے آنخضرت کے کھاور فرمانا چاہتے تھے کہ ضاد نے دوبارہ پڑھنے کی فرمائش کی۔ آپ نے تین مرتبہ پڑھ کرسنایا۔ ضادنہایت فوروتامل کے ساتھ سنتے جاتے تھاور ہرمرتبہ دل متاثر ہوتا جا تا تھا۔ جب بن چکو کہا میں نے کا ہنوں کا بچع سنا ہے ، ساحروں کی تحربیانی تی ہے، شعراء کا کلام سنا ہے لیکن بیتو کچھاور ہی چیز ہے جو بات اس میں ہودہ کی میں نہیں پائی۔ اس کا عمق قو سمندر کی گہرائیوں کی تھاہ لاتا ہے ہاتھ بڑھاؤ اور مجھے اسلام کی غلامی میں داخل کرد۔ اس طریقہ سے عرب کاوہ مشہور طبیب جو جنوں کا علاج کرنے آیا تھا خود اسلام کادیوانہ بن گیا گے۔

حصرت ضاد گوبہت ابتداء میں مشرف باسلام ہوئے تھے کیکن اسلام کے بعد پھر کہیں ان کا تذکرہ نہیں ماتا صرف ایک موقع پران کا نام آتا ہے آنحضرت کی نے ایک سریہ کی سمت روانہ فر مایا تھا وہ صاد کے قبیلہ کی طرف سے گذرا تو یہاں سے ایک مطہرہ ملاا میر سریہ نے پوچھا کہا کی قبیلہ سے کچھ ہاتھ لگا ایک خص نے کہا ایک مطہرہ ملا ہے۔ امیر نے کہا اسے واپس کردو، پیضا دُگا قبیلہ ہے ہے۔ اس کے بعد پھر کہیں ان کا یہ نہیں چلتا۔

(۱۲) خطرت ضام بن تعلبه

نام ونسب: باپ کانام تغلبہ تھا، تبیلہ بی سعد نے سی تعلق تھا۔ اسلام سے پہلے: ضائم فطرۃ سلیم الطبع تھے، چنانچہ زمانۂ جاہلیت میں بھی جب سارا عرب طرح طرح کے فواحش میں مبتلا تھا، ضا کا دامن اخلاق ان سے محفوظ رہائے۔ اسلام: وہے میں جب اسلام کا جرچا سارے عرب میں پھیل گیا، اور دور دور ت قبائل مدینہ آنے لگے تو ضام میں تعبیلہ نے آئیس تحقیق حال کے لئے آنخضرت کھی کی خدمت میں بھیجا۔ جس

وقت یہ پہنچاں وقت آپ مجدمیں تشریف فرماتھے، ضام مجد کے دروازہ پراونٹ باندھ کراندر داخل ہوئے، آنخضرت ﷺ کے گرد صحابہ کا مجمع تھا، ضام سیدھے آپ کے پاس پہنچے اور پوچھاتم میں عبدالمطلب كابوتاكون بي آتخضرت الله في فرمايا ميں موں ،ضام سے كہامحد! فرمايا، ہاں اس كے بعدضام فنے کہاا ہے ابن عبدالمطلب امیں تم سے تی کے ساتھ چندسوالات کروں گا،تم آزردہ نہ ہونا، فرمایانہیں آزردہ نہ ہوں گا۔ جو بوچھنا جاہتے ہو، پوچھو کہا میں تم ہےاں خدا کا داسطہ دلا کر پوچھتا ہوں جوتمہارامعبود ،تمہارے الگول کامعبود اورتمہارے بعدآنے والول کامعبود ہے، کیا خدانے تم کو ہمارا رسول بنا كربهيجام، فرمايا خداكي تتم مال، كهامين تم ال خدا كاواسط دلاكر يو چھتا ہوں جوتمهارا معبود تمہارے الگوں کامعبود اور رتمہارے پچھلوں کامعبود ہے۔کیا خدانے تم کو بی حکم دیا ہے کہ بلاکسی کو شریک کئے ہوئے صرف اس کی پرستش کریں ،اوراس کے علاوہ ان بتوں کوچھوڑ دیں ،جن کی ہمارے آباداجداد پرستش کرتے چلے آئے ہیں، فرمایا خدا کی قتم ہاں، پوچھا میں تم ہے اس خدا کا واسطہ دلا کر یو چھتا ہوں جوتمہارے اگلوں کا اور تمہارے بچھلوں کا معبود ہے کیاتم کوغدانے بیچکم دیاہے کہ ہم یانچ وقت کی نمازیں پڑھیں، آنخضرت ﷺ نے اس کا جواب بھی اثبات میں دیا، ضام وسنے ای طرح روزہ، ج ،اورزكوة اسلام كتمام اركان كمتعلق فتم دلا دلاكرسوالات كئ اورآب الله اثبات مي جواب دیتے رہے، بیسوالات کرنے کے بعد ضام مٹنے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں،اورمحمداس کے بندےاوررسول ہیں،اور میں عنقریب ان تمام فرائض کو پورا کروں گا،اور جن جن چیزوں ہے آپ نے منع کیا ہے انہیں چھوڑ دوں گا،ادراس میں کی قتم کی کمی اور زیادتی نہ کروں گا،اس اقرار کے بعد بیاوٹ گئے ،آنخضرتﷺ نے لوگوں سے فرمایا کیا گرائ گیسوؤں والے نے سیج کہاہے توجنت میں جائے گا<sup>ل</sup>۔

اینے قبیلے میں بلیغ : صائم بد و فطرت سے طبع سلیم رکھتے تھے۔ زمانہ کا جاہیت میں بھی ان کا دامن آلودگوں سے پاک رہا، اسلام نے اس میں اور جلاد بدی، چنانچہ مدینہ سے والیسی کے بعد انہیں اپنے گراہ قبیلہ ان کی آمد کی خبرس کر انہیں اپنے گراہ قبیلہ ان کی آمد کی خبرس کر جوق در جوق حالات سننے کے لئے جمع ہوئے یہ لوگ اس خیال میں تھے کہ ضام کوئی اچھا اثر لے کرنہ آئے ہوں گے ، مگراپی امیدوں کے برخلاف ضام کی زبان سے پہلا جملہ یہ سنا، 'لات وعزی کا براہو' محترم دیوتاؤں کی شان میں اس گستانی پر ہرطرف سے 'صام خاموش' 'منم کوخوف

إمندداري كتاب الصلوة باب فرض الوضور والصلوة -

نہیں معلوم ہوتا کہ اس گتاخی کی پاداش میں تم کو جنوں ،ابرص یا جزام ہوجائے ،کی صدائیں اٹھیں ،
ضام ہے ان تمام کا یہ جواب دیا ، تم لوگوں کی حالت پر افسوں ہے ، لات عزلی کی قتم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے ،خدا نے محمد کورسول بنا کر بھیجا ہے ، اوران پر ایسی کتاب اتاری ہے ، جواس (گراہی) سے نجات دلائے گی ،جس میں اب تک تم گھرے ہوئے ہو میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد خدا کے بند سے اوراس کے رسول ہیں میں محمد کے پاس سے تمہارے لئے ایسا بیام لا یا ہوں جس میں انہوں نے بعض وراس کے رسول ہیں میں محمد کے پاس سے تمہارے لئے ایسا بیام لا یا ہوں جس میں انہوں نے بعض چیز ول سے منع کیا ہے '۔ان کی اس پر جوش تقریر کا بیا اثر ہوا کہ شام تک پورا قبیلہ اسلام کے نور سے منور ہوگیا ہے۔

فضل و کمال: فرہی علوم میں ضائم کوکوئی خاص کمال نہ تھا، کین فہم وفراست انداز گفتگواور نمائندگی میں بڑا ملکہ تھا،خود زبانِ وحی والہام نے انہیں مجھداری کی سندعطا فرمائی تھی، چنانچے ایک موقع پر آپ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، کہ ضام مجھدار آ دمی ہیں،حضرت عمر "فرماتے تھے، کہ میں نے ضائم سے بہتر اور مختصر الفاظ میں سوال کرنے والانہیں دیکھا کے دھنرت ابن عباس "فرماتے تھے کہ میں نے کسی قوم میں ضام سے بہتر کوئی فردنہیں یایا گئی۔

## (٦٤) حضرت عامر بن اكوع ط

نام ونسب : عامرنام، باپ کانام سنان ہے، دادا کی نسبت سے عامر بن اکوع مشہور ہوئے نسب نامہ بیہ ہو ہاں کا بان بن اکوع بن عبداللہ بن قشیر بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم اسلمی۔ اسلام : ان کے اسلام کازمانہ متعین طور ہے نہیں بتایا جاسکتا۔ گراس قدر معلوم ہے کہ خیبر ہے پہلے مشرف باسلام ہو چکے تھے، اور اس میں وہ آنخضرت کے کا ہم رکاب تھے عامر خوش گلو تھے کی نے مدی سنانے کی فرمائش کی ، یہ مواری سے اتر کرسنانے گئے۔

اللهم لولا انت مآ اهتدينا لاتصدقنا و لا صلينا فاغفر فدالك ماابقينا وثبت الاقدام ان لاقينا والقين سكينة علينا انااذاصيح بنا اتينا وبالصياح عولواعلينا "اے خدااگر تو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے ، نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے۔ جب
تک زندہ ہیں تجھ پر فدا ہوں ، ہماری مغفرت فر ما اور ہم دشمنوں کے مقابلہ میں آٹھیں تو ہمیں
ثابت قدم رکھ۔ اور ہم پر تیلی نازل کر جب ہم فریامیں پکارے جاتے میں تو ہم پہنچ جاتے ہیں۔
لوگوں نے پکار کر ہم سے استخافہ چاہا ہے"۔

آنخضرت ﷺ نے آوازی کر پوچھاپیسائی کون ہے،لوگوں نے کہاعامر بن اکوع فر مایا خدا ان پررخم کرے بیدعاس کر کسی نے کہاا ب ان پر جنت واجب ہوگئی، یا نبی اللّٰدابھی ان کی بہادری ہے فائدہ اٹھانے کاموقع کیوں نہ دیا گیا ہے۔

شہادت: خیبر بہنج کر جب لڑائی کا آغاز ہوا تو عامر نے ایک یہودی کی پنڈلی پر تلوار کاوار کیا، تلوار چھوٹی تھی، یہودی کے نہ گلی اورزور میں گھوم کراس کا سراخودان کے گھٹے پرلگ گیا، اس کے صدمہ سے وہ نہ ہید ہوگئے، اس طرح کی موت پر لوگوں نے یہ غلط رائے قائم کی کہ یہ خود کشی ہے اس لئے عامر سے عامر سے مام افعال برباد ہو گئے، غزوہ خیبر سے واپسی کے بعد ایک دن آنخضرت عامر کے بھتیج سلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے مسلمہ اُس عام شہرت سے بہت متاثر تھے، آنخضرت بھے نے پوچھا خیر ہے، عرض کیا میر سے ماں باب آپ بھٹے پر فعدا ہوں ، لوگوں کا خیال ہے کہ عامر کے تمام اعمال باطل ہو گئے، فرمایا جو خص ایسا کہتا ہے وہ جھوٹا ہے ان کو دو ہر ااجر ملے گا۔

#### (۱۸) حضرت عائذ بن عمرو

نام ونسب : عائذ نام، ابو هبیر ه کنیت، نسب نامه بیه به عائذ بن عمر و بن بلال بن عبید بن یزید بن رواحه بن رواحه بن عدی بن عامر بن تعلیه بن توربن مدمه بن لاهم بن عثمان بن عمر و بن او بن طانجه بن الیاس بن مضرمزنی \_

اسلام: ہجرت کے بتدائی سنون میں شرف باسلام ہوئے ملکے حدیبیمیں آنخضرت کے ہمرکاب سے ،رضوان کے شرف ہوئے گئے ہمرکاب سے ،رضوان کے شرف ہے بھی مشرف ہوئے گئے ۔ لیکن اس کے بعد سی غزوہ میں ان کا پہنیس چلتا۔ بصرہ کا قیام: بھرہ آباد ہونے کے بعد یہاں گھر بنالیا،اور گوشئعز لت میں زندگی بسر کرنے

ا آنخضرت ﷺ جے رحمت کی دعادیتے تھے وہ بہت جلد خلعت شہادت سے سرفراز ہوجاتا تھا، اس کئے کہنے والے (بروایت مسلم یہ حضرت عمرؓ تھے ) کواس کا یفین ہوگیا کے علمبر دارای لڑائی میں شہید ہوجا نمیں گے،اس لئے اس نے کہا ہم کوان کی بہادری سے استفادہ کاموقع کیوں نددیا گیا۔ سے بخاری کتاب المغازی بابغزوہ خیبر۔ سے اسدالغابہ۔جلد سے ۹۸ و بخاری کتاب الغازی بابغزوہ حدیبیہ۔

لگے کہیں آتے جاتے نہ تھے اور بغیر کسی مجبوری اور خاص ضرورت کے کسی سے ملتے جلتے نہ تھے جب عبیداللہ ابن زیاد کی شخت گیر یوں سے اہلِ بھر ہ گھبرا گئے ، تو عائذ کو مجبوراً سے بیفر مان رسول سنانے کے لئے نکلنا پڑا کہ میں نے رسول اللہ بھی سے سنا بدترین گلہ بان وہ ہے جو گلہ کے لئے بیدر داور درشت ہو اس لئے تم کوان میں سے نہ ہونا چاہئے گئے۔

وفات : یزید کے عہد حکومت میں بھرہ میں وفات پائی ،ان کی وفات کے زمانہ میں عبیداللہ بھرہ کا گورز تھا، دستور تھا کہ ممتاز اشخاص کی نمازِ جنازہ والی پڑھایا کرتے تھے۔ عائز کو اس کا نماز جنازہ پڑھانا منظور نہ تھااس لیے وہ ایک صحابی حضرت ابو برزہ "کو نماز پڑھانے کی وصیت کرتے گئے تھے۔ اس کی وفات کے بعد عبیداللہ حسب دستور نماز پڑھانے کے لیے نکلاتو راستہ میں اس کو عائز کی وصیت معلوم ہوئی اس لیے کچھ دور جنازہ کی مشابعت کر کے لوٹ گیا تھے۔

فضل وکمال: عائد آنخضرت کے متاز صحابہ میں تھے،علامہ ابن عبدالر کھتے ہیں،
کان من صالحی الصحابہ فی ان سے سات حدیثیں مروی ہیں، ان میں سے ایک متفق علیہ ہے ہے۔
ان کے رواۃ میں معاویہ ابن قرہ، ابو عمران جونی، عامرالاحول ، ابو جمرہ منعی ،حشرج وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کے معاصرین ان کے مذہبی معلومات سے استفادہ کرتے تھے، ایک مرتبہ ابو جمرہ کووتر کے متعلق کچھ بوچھنے کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے عائذ سے سوال کیا، عائذ نے ان کے سوال کا تشفی بخش جواب دیا ہے۔

#### (۱۹) خضرت عباسٌ بن مرداس

نام ونسب : عباس نام، ابوالفضل كنيت، نسب نامديه ؟ عباس بن مرداس بن ابي عامرا بن الم عامرا بن عباس بن عباس المي عامرا بن حارثه بن عبد المعام عباس المين قبيله كرير دار تھے۔

اسلام سے پہلے : عباس کی فطرت ابتدائی ہے سلیم واقع ہوئی تھی، چنانچے زمانہ جاہلیت میں بھی جب کہ سارے عرب میں بادہ وساغر کا دور چلتا تھا،ان کی زبان بادہ ناب کے ذاکقہ ہے آشنانہ ہوئی۔

ا اصابه جلد ٢ ص ٢ ملم كتاب الا مارة باب فضيلة الا مام العادل وعقوبة الجانو الخ ع ابن سعد جلد ٢ ص ٢٠ ق اول على استيعاب بطد ٢ ص ٥٢٠ ه تهذيب الكمال ص ١٨٦ ل بخارى كتاب المغازى بابغزوة عديبي

لوگوں نے پوچھا شراب کیوں نہیں پیتے اس سے جرات وقوت پیدا ہوتی ہے کہا میں قوم کا سردا ر ہوکر بے عقل بنتانہیں پسند کرتا۔خدا کی قتم میر سے پیٹ میں بھی وہ چیز نہیں جا سکتی جوعقل وخرد سے برگانہ بنادے ہے''۔

اسلام: عباس کے اسلام کا واقعہ نیبی تلقین کا ایک نمونہ ہے ان کے والد صاد نام ایک بت کی پر ستش کرتے تھے۔ ان ہے کہاتم بھی اسے بوجا کرویہ تمہار نفع ونقصان کا مالک ہے چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ بھی صاد کو بوجنے لگے۔ ایک دن دوران پر ستش میں ایک منادی کی آ وازئی جو صاد کی بربادی اور رسول اللہ بھی کی نبوت کی منادی کر رہی تھی۔ عباس سلیم الفطرت تھے اتناواقعہ تنبیہ کے لئے کافی تھا چنا نچہ فورا بھر کو آگ میں جھونک دیا اور آنخصرت بھی کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گئے۔

غروات: اسلام لانے کے بچھ دنوں بعدا پنے قبیلے کے نوسوسلی آ دمیوں کو لے کرآ مخضرت علیہ کی امداد کے لئے آگئے۔ بھر فتح مکہ کی مسرت میں انہوں نے ایک پرزور قصیدہ کہا ہے۔

فتح مکہ کے بعد حنین میں شریک ہوئے۔ آنخضرت کے نین کے نئیمت میں ہے سو اونٹ مرحمت فرمائے کے جنین کے بعد طائف اور اوطاس کے غزوات میں بھی ساتھ تھے۔ ہر جنگ کے خاتمہ پر پُر زور قصائد کہتے تھے ابن ہشام حنے سیرۃ میں بیقصائد نقل کئے ہیں ان لڑائیوں کے علاوہ غزوات میں بھی شریک ہوئے۔ جنگ کے زمانہ میں آتے تھے اور اختیام جنگ کے بعد پھر لوٹ حاتے تھے اور اختیام جنگ کے بعد پھر لوٹ حاتے تھے ہو۔

• فات : ان کے زمانۂ جاہلیت کی تعیین میں اربابِ سیر خاموش ہیں بھرہ کے صحرامیں قیام تھا اکثر شہر آیا جایا کرتے تھے۔

فضل وكمال:

فضل و کمال کے اعتبار سے کوئی لائقِ ذکر شخصیت نہیں رکھتے تھے تا ہم ان کی روایات سے صدیث کی کتابیں ہالک خالی ہیں ہیں ان کے لڑکے کنانہ نے ان سے روایت کی ہے <sup>ک</sup>۔

شاعری میں البتہ متازمقام رکھتے تھے۔غزوات کے سلسلہ میں بڑے پرزور قصائد لکھتے تھے۔ ان کی شاعری میں جوشِ شجاعت کے ساتھ نور ہدایت کی بھی جھلک ہوتی تھی۔اشعار ذیل اس کا ثبوت ہیں

۳ ابن سعد\_جلد۴یص۱۵\_ق۲ ۲ تهذیب الکمال ص۱۹۰ ع سرة ابن مشام \_جلدا \_ص۲۵۳ ه ابن سعد \_جلدا مص کاک ا اسدالغابه بجلد ۳ ص ۱۰۳ مع اسدالغابه بجلد ۳ ص ۱۱۳ یا خاتم النباء انک مرسل بالحق کل هدی السیل هداک السیل هداک المنام المنا

# (2) حضرت عبدالله المبن ارقم

نام ونسب : عبدالله نام، باپ کانام ارقم تھا۔ نسب نامہ یہ ہے : عبدالله بن ارقم بن عبد یغوث ابن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ قریثی ۔ امام النبی حضرت آمنہ " ان کے والد ارقم کی پھوبھی تھیں۔

اسلام: فتح مكه من شرف باسلام موئيـ

ایک مرتبہ آنخصرت کیلئے اپنے کو پیش کیاان کا لکھا ہوا آنخصرت بھے کو بہت پند آیا۔
عبداللہ بن ارقم نے اس خدمت کیلئے اپنے کو پیش کیاان کا لکھا ہوا آنخصرت بھے کو بہت پند آیا۔
حضرت عمر "بھی موجود تھا نہوں نے بھی پندید گی ظاہر کی۔اس دن سے عبداللہ مراسلات کی کتاب
کی خدمت پر مامور ہو گئے کے۔ چنانچ سلاطین اورا مراء کے نام بھی خطوط لکھتے تھے اور جواب بھی بھی دیتے تھے اور اس دیانت کے ساتھ اس فرض کو انجام دیتے تھے کہ پوشیدہ سے پوشیدہ مراسلات ان کی تحق میں میں دیتے تھے کہ پوشیدہ سے پوشیدہ مراسلات ان کی تحق میں میں دیتے تھے گریہ بھی کھول کرند دیکھتے تھے گے۔

عہدِ خلفاء : حضرت ابوبکر "کے زمانہ میں بھی اس خدمت پررہے " حضرت بھر " نے اپنے زمانہ میں اس عہدہ کے علاوہ متعدد خدمتیں عبداللہ بن ارقم کے سپر دکیں۔ وہ حضرت بھر " کے خاص مشیروں میں تھے " ۔ بیت المال کی نگرانی بھی ان کے سپر دھی ہے ۔ حضرت بھر " ان کا بہت لحاظ کرتے تھے ایک مرتبہ بطورا ظہارِ خوشنودی فرمایا اگرتم کو تقدم فی الاسلام کا شرف حاصل ہوتا تو میں کی کو تہارے او پرتر جے نہ دیتا کے ۔ حضرت عثمان " کے ابتدائی عہد میں بھی وہ اپنے قدیم عہدہ پر مامورر ہے لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد مستعفی ہو گئے گئے۔

وفات : معين وفات يائي \_آخرعمر مين آنكھوں سے معذور ہو گئے تھے كے

ل ستیعاب بطداول می ۳۴۸ ع متدرک عاکم بدل ۳۳۵ سی ایناً سی ایناً ه اسدالغاب به جلد ۳ می اینا می ۱۱۱ کے ایناً می متدرک عاکم بطد ۳ می سیدرک عاکم باده می ۱۲۳۸ می ۱۲۳۸ می ۱۳۳۸ می فضل و کمال: ان سے چند حدیثیں مردی ہیں۔ اسلم عددی ادر عردہ نے ان سے روایت کی ہے۔ ۔ خشیت اللہ عددی ادر عردہ نے ان سے روایت کی ہے۔ حشیت اللہ عددی اللہ عددی اللہ عددی اللہ عددی اللہ عددی اللہ علی اس کا حشیت اللہ علی اس کا اندزاہ حضرت عمر سے کان الفاظ ہے کیا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے عبداللہ سے زیادہ خدا سے ڈرنے والانہیں دیکھا ہے۔

قومی کام حسبۂ للداور بلا معاوضہ انجام دیتے تھے اور اس پر کسی قتم کا صلہ اور نعام لین نہیں پند

کرتے تھے۔ حضرت عثمان سے زمانہ میں جب خزانجی کے عہدہ سے استعفیٰ دیا تو حضرت عثمان نے تمیں ہزار اور ایک روایت کی روسے الاکھ درہم کی رقم بطور معاوضہ پیش کی عبداللہ سے اس کے قبول کرنے سے انکار کردیا اور کہا میں نے بیکام حسبۂ للد کیا ہے وہی مجھ کواس کا اجردے گائے۔

## (١١) خضرت عبداللد البي أميه

نام ونسب : عبدالله نام ، بأب كانام حذیفه تفارنس نامه بیه به عبدالله بن الجی امیه (حذیفه ) ابن مغیره بن عبدالله بن عمره بن مخز وم مخز وی مال كانام عا تكه تفار عا تكه عبدالمطلب كی لركی تفیس اس رشته سے عبدالله رسول الله بی کے بھو پھیرے بھائی ہوئے۔ اس کے علاوہ ام المونین به حضرت ام سلمہ "کے مال جائے بھائی تھے۔ غرض عبدالله کورسول الله بی کے ساتھ متعدد رقر ابتوں کا شرف حاصل تھا۔

اسلام سے پہلے: عبداللہ کا گھر اندز مانہ جاہلیت میں بہت معزز مانا جاتا تھاان کے والدابوامیہ قریش کے مقدرر کیس تھے۔ فیاضی اور سیر چشمی ان کا خاندانی شعار تھا سفر میں اپنی تمام ہمرائیوں کے افراجات کا بارخودا ٹھاتے تھا تی گئے "زادالراکب" مسافر کا توشدان کالقب ہوگیا " آنخضرت ﷺ نادو امیہ ہی دعوت دی توسب سے زیادہ مخالفت روسائے قریش کی جانب سے ہوئی ابوامیہ بھی روسائے قریش میں تھا اس لئے وہ اور ان کے لڑے عبداللہ نے بھی آنخضرت ﷺ کی بڑی مخالفت کی عبداللہ نے جھی آنخضرت ﷺ کی بڑی مخالفت کی عبداللہ دے عبداللہ دے تھے۔

" كان عبد الله بن ابى اميه شد يدًا على المسلمين مخالفا مبغضًا و كان شديد العداوة لر سول الله على " هي

 آنخضرت ﷺ نے جب اپ چپاابوطالب کی وفات کے وفت ان سے کلمہ شہادت پڑھنے کی درخواست کی تو عبداللہ ہی نے یہ کہہ کرروکا کہ کیا آخر وفت عبدالمطلب کی ملت سے پھرجاؤ گے ۔۔

آنخضرت علی المرائی المرائی اوراستاله کها کرتے تھے کہ میں اس وقت تک تمہارے اوپر ایمان نہیں لاسکتا جب تک تمہارے لئے زمین سے کوئی چشمہ نہ پھوٹے یا تمہارے لئے کوئی زرنگار کل ختی تفجو لنا نہ تیارہ وجائے ۔ سعیدروایت کرتے ہیں کہ کلام اللہ کی ہیآ یت " لمن نومین لک حتی تفجو لنا میں الارض یہ نبو عًا "، "ہم اس وقت تک تمہارے اوپرایمان نہیں لاسکتے جب تک ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ نہ پھوٹے "عبداللہ ہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی ۔

اسلام : الیکن بالآ خراسلام کی توت تا خیر نے انہیں بھی تھی جا یا یا وہ بخض و عزادتھا کہ رسول اللہ بھا کی تعلیمات کا مصحکہ اڑا یا کرتے تھے یا فتح مکہ ہے کھے دنوں پہلے خود بخود بلا کہی تحریک کے استان نبوی کے کرف بلے کہ اور مدینہ کے درمیان مقام ثدیۃ العقاب میں آنخضرت بھے ملاقات ہوئی ۔ عبداللہ کے جرائم ان کی نگاہوں کے سمامنے تھا اس لئے بلا واسط سامنے جانے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ اپنی بہن حضرت ام سلمہ اور درمیان میں ڈال کر باریا بی کی اجازت جابی ان کی فروع میان کی نگاہوں کے سامنے آگیا اس لئے آپ بھی نے ملئے فرد عصیاں کا ایک ایک جرم آنخضرت بھی کی نگاہوں کے سامنے آگیا اس لئے آپ بھی نے ملئے فرد عصیاں کا ایک ایک جرم آنخضرت بھی کی نگاہوں کے سامنے آگیا اس لئے آپ بھی نے ملئے اور سرالی عزیز بھی ہیں۔ فرمایا ، انہوں نے مکہ میں میرے لئے کیا اٹھار کھا۔ اس مایوں کن جواب اور سرالی عزیز بھی ہیں۔ فرمایا ، انہوں نے مکہ میں میرے لئے کیا اٹھار کھا۔ اس مایوں کن جواب کے بعد عبد اللہ نے عالم ناامیدی میں کہا آگر عفو و ذرگذر کا دروازہ قطعی بند ہو چکا ہے تو در بدر پھر کر کے بعد عبد اللہ نے عالم ناامیدی میں کہا آگر عفو و ذرگذر کا دروازہ قطعی بند ہو چکا ہے تو در بدر پھر کر رحم و کرم کی موجوں کے غیظ و غضب کی گرمی کو شنڈ اکر دیا اور عبد اللہ کو باریا بی کی اجازت لگی اور وہ طحت اسلام سے سرفراز ہو گئے۔

غزوات وشہادت : تبول اسلام کے بعد تلافی مافات کے لئے جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں قدم رکھااور فتح مکہ جنین اور طائف میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔غزوہ طائف میں دادِشجاعت دیتے ہوئے ایک تیرلگا۔ یہ تیر تیر قضا ثابت ہوااور عبداللہ شہادت سے سرفراز ہوگئے ہے۔

سے تفسیرابن جربرطبری مبلده اص ۱۰۴ هے استرابی جربرطبری مبلده اص ۱۰۴ هے اسدالغاب مبلده اس ۱۱۸

#### (21) خطرت عبدالله بن تحسينه

حضرت عبداللہ کے والد مالک کی بات پر ناراض ہوکر اپنا قبیلہ چھوڈ کر مکہ چلے آئے تھے اور مطلب بن عبد مناف کے حلیف بن کر یہیں بود و باش اختیار کر کی تھی ،اور مطلب کی بوتی بحسینہ سے شادی کر لی تھی ،ای کے بطن سے عبداللہ بیدا ہوئے اور مال کی نسبت سے عبداللہ بن تحسینہ مشہور ہوئے ۔
اسملام: ابن سعد نے مسلمین قبل الفتح کے زمرہ میں لکھا ہے، قبول اسلام کے بعد کی وقت مکہ سے ترک سکونت کر کے مدینہ سے میں کی مسافت پر ،مقام بطن رہم میں متوطن ہو گئے ۔
وفات: یہیں مروان بن تھم کے آخری زمانہ میں وفات بائی سے۔
فصائل وکما لائت: عبداللہ فضلائے صحابہ میں تھے، زہد وعبادت ان کامشغلہ زندگی تھا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ کان ماسکا فاصلا یصو م اللہ مسلم سے۔

## (20) خطرت عبدالله بن بدراً

نام ونسب : عبداللہ نام ،ابو بعجہ کنیت ،نسب نامہ یہ ہے : عبداللہ بن بدر بن زید بن معاویہ ابن حسان بن اسعد بن ودیعہ بن مبد ول بن عدی بن غنم بن ربعہ بن رشدان بن قیس ابن تھیں جھتی۔ اسلام : ابن سعد نے سلمین قبل الفتح کے زمرہ میں لکھا ہے۔ آبائی نام عبدالعزی مشرکا نہ تھا۔ آخضرت کے نبدل کرعبداللہ رکھا ہے۔ علامہ ابن مجرعسقلانی کے نزدیک ہجرت کے ابتدائی سنون میں مشرف باسلام ہوئے۔ ان کی روایت کی روسے ان کا واقعہ یہ ہے کہ ہجرت نبوی کھے کہ بعد عبداللہ اور وعد آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ کھی خبداللہ اور ان کے مال جائے بھائی ابوم وعد آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ کھی خدات نام پوچھا۔ عرض کیا "عبدالعزیٰ" عزیٰ بت کا بندہ فرمایانہیں تم عبداللہ خدا کے بند ہو فاندان پوچھا عرض کیا "بی غیان" گراہ کی اولا دور مایانہیں تم بی رشدان ، ہدایت یاب کی اولا دہو۔ فاندان پوچھا عرض کیا "بی غیان" گراہ کی اولا دور مایانہیں تم بی رشدان ، ہدایت یاب کی اولا دہو۔

عبدالله جس وادی میں رہتے تھاس کانام "غویاء" تھا، آحضرت اللہ نے اے بھی راشدے بدل ا دیا۔ اس طرح عبداللہ کی تمام لغونسبتوں کو ببرکت نسبتوں ہے بدل دیا۔

غرزوات: تبولِ اسلام کے بعد سب اول غرزوہ احدیثی شریک ہوئے کے پھر حضرت کرزبن جائز فہری کے ساتھ عربین کا جنہوں نے آحضرت کی کے اونٹوں پر چھاپہ ماراتھا،تعا قب کیائے۔ فتح مکہ میں تمام مسلمان قبائل شریک ہوئے ہر قبیلہ کا پر چم علیحدہ تھا،عبداللہ کے قبیلہ میں چار پر چم بردار تھے۔جن میں عبداللہ ایک تھے ہے۔

تغمیر مسجد : عبدالله کالیگر مدینه می تفااور دو مراجهینه کے وہتانی بادیه میں ایکن عبدالله کاشار مدنی صحابہ میں تفار مدینه میں انہوں نے ایک مسجد بھی تغمیر کرائی تھی یہ سجد نبوی ﷺ کے بعد دوسری مسجد تھی جو مدینه میں تغمیر ہوئی ؟۔

وفات : امیرمعادییؒ کے عہد خلافت میں وفات پائی ھے۔وفات کے بعد ایک لڑکا معاویہ نامی یادگارچھوڑا۔

#### (۲۲) خطرت عبداللد بن بديل

نام ونسب : عبدالله نام، باپ کانام بدیل تھا ہنب نامہ یہ ہے عبداللہ بن درقاء ابن عبدالعزیٰ خزاعی ،عبداللہ کے والد بدیل قبیلہ خزاعہ کے سردار تھے۔

اسلام وغرزوات : فتح مکہ سے پہلے اپنے والد بدیل کے ساتھ مشرف باسلام ہو ہے ۔ فتح مکہ جنین طائف اور تبوک وغیرہ غزوات میں آنخضرت اللے کے ہمر کاب تھے ۔۔

عہدفاروقی: عبداللہ نہایت حوصلہ مند بہادر تے، حضرت عمر کے عہد میں انہوں نے بڑے بڑے کارنا ہے کئے۔ ساتھ میں جب حضرت ابوہ وی اشعری قم وقاشان کی مہموں میں مصروف تھ تو حضرت عمر نے عبداللہ کوان کی مدد کے لے روانہ کیا کہ وہ اصفہان کی مہم اپنے ہاتھ میں لے کر ابوم وی اشعری کا بار ہلکا کریں چنانچ ای سنہ میں عبداللہ نے اصفہان کے علاقہ میں پیش قدی کی اور "جی" نامی قرید پر حملہ کرکے یہاں کے باشندوں کو مطبع بنا کران سے جزید وصول کیا "جی" کے بعد اصفہان کارخ کیا۔ یہاں کے عکمران فادوسفان نے شہر چھوڑ کرنگل جانا چاہا گرعبداللہ نے اس کا موقع نددیا اور

آگے بڑھ کرا سے روک لیا، فادوسفان کے ساتھ میں منتخب بہادر تھے اس نے عبداللہ سے کہا برکار جانوں کو ضائع کرنے سے کیا فائدہ آؤ تنہا ہم تم نیٹ لیس عبداللہ نے منظور کرلیا دونوں کا مقابلہ ہوا، عبداللہ نے نہا یت پھرتی سے وار کیا۔ فادوسفان نے خالی دیا اور اس کے گھوڑ ہے گی زین کو کا فتا ہوا نکل گیا، فادوسفان نے ان کی شجاعت کا اعتراف کیا کہ تم ایسے عقمند بہادر کو تل کرنے کودل نہیں چاہتا میں اس شرط پرشہر حوالہ کرنے کو تیار ہوں کہ یہاں کے باشندوں کو اس امرکی آزادی دیجائے کہ ان میں جس کا دل چاہے ،وہ جزید دیکر رہے اور جس کا دل چاہے شہر چھوڑ کر چلا جائے ۔عبداللہ نے یہ درخواست منظور کرلی اور فادوسفان نے شہر حوالہ کر دیا۔ اصفہان پر قبضہ کرنے کے بعداس کے قرب وجوار کے علاقوں کی طرف بڑھے اور چند دنوں میں پوراعلاقہ بہ شمول کو ہتان وزر می اصلاع زیر تکین

عہدِ عثمانی : ۱۸ میں حضرت ابوموی اشعریؓ نے کر مان کی مہم پر مامور کیا۔عبداللہ نے طبس اور کریا۔عبداللہ نے طبس اور کرین دو قلعے فتح کئے ،ان قلعوں کی تنجیر سے خراسان کاراستہ صاف ہوگیا ہے بعد میں عبداللہ بن عامر نے فتح کیا۔

عہدِ مرتضوی : حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی اور امیر معاویہ کے اختلاف میں حضرت علی اور امیر معاویہ کے اختلاف میں حضرت عبد اللہ معاویہ کے شدید مخالف اور حضرت علی شکے پر جوش حامیوں میں تنے، جب دونوں میں اختلاف شروع ہوا تو عبداللہ نے حضرت علی کے حامیوں کے سامنے یہ تقریر کی۔

"امابعدلوگو! معاویہ نے ایک ایسادعویٰ کیا ہے جس کے وہ ہرگزمستی نہیں ہیں وہ اس دعویٰ میں ایسے خص ہے جھڑا کررہے ہیں جو یقینا اس کا زیادہ ستحق ہے۔امیر معاویہ اوراس شخص کا کوئی مقابلہ نہیں۔معاویہ باطل کو لے کرا تھے ہیں تا کہتی کوڈ گرگادیں ۔لوگو! انہوں نے قبائل اور اعراب کو گراہی میں مبتلا کردیا ہے اوران کے دلوں میں فتنہ وفساد کا نے ہوکران ہے تی وباطل کی تمیزاٹھادی ہے۔فدا کی قتم! تم لوگ یقیناً حق پر ہو،خدا کا نوراور بر بان تمہارے ساتھ ہے۔ سرکشوں اور ظالموں کے مقابلے کے لئے تیار ہوجاؤ اوران سے جنگ کروخدا تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب کا مزہ چھائے گا"۔

" قاتلو الفئة الباغية الذين نازعو الامر اهله" "لوگوباغي گروه سے لڑوجنہوں نے ایک امر کے اہل وستحق ہے جھگڑا کیا ہے"۔ تم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایسے لوگوں سے جہاد کیا ہے خدا کی شم اس بارے میں ان کی نیت پاک اور اچھی نہیں ہے اس لئے اپنے اور خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں اٹھو، خداتم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔

جنگِ صفیں کے درمیانی التواء کے بعد محرم الحرام کے اختتام کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی "نے عبداللہ کو پیدل فوج کا کمانڈر بنایا۔

شہادت : جنگِ صفین کاسلسلہ مدتوں جاری رہاپوری فوجین میدان میں بہت کم اترتی تھیں۔
عمو ما چھوٹے چھوٹے دستے ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے تھے ایک دن عبداللہ بن بدیل اپنا اپنا دستہ کی ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے تھے ایک دن عبداللہ بن بدیل اپنا اپنا درسے ابواعور سلمی ان کے مقابلہ میں آیا۔ صبح سے شام تک نہایت پر زور مقابلہ ہوتا رہا۔ عبداللہ اس بہا دری سے لڑتے تھے کہ جدھررخ کردیتے تھے شامی کائی کی طرح چمن جاتے تھے، ایک جملہ میں زور میں بڑھتے ہوئے امیر معاویہ کے عکم تک پہنچ گئے امیر نے حکم دیا کہ ان پر پھر برساؤ اس حکم پر چاروں طرف سے پھر برسنے لگے اور علی "کا یہ جا نار پھروں کی بارش سے شہید ہوگیا "۔

## (۵۵) خطرت عبداللد بن جعفر

بید اکش : عبداللہ کے والد حضرت جعفر "مہا جرین کے اس زمرہ اول میں ہیں جنہوں نے مشرکینِ مکہ کے جورہ تم ہے تنگ آگر سب سے پہلے وطن چھوڑ ااور مع بال بچوں کے حبثہ کی غریب الوطنی اختیار کی عبداللہ ای غربت کدے میں بیدا ہوئے۔ اس وقت تک اور کسی جہاجر کے بچہ نہ بیدا ہواتھا اس کی اظ ہے عبداللہ ویک جاعت میں پہلے بچہ ہیں جوارض حبثہ میں بیدا ہوئے۔ اس کی خماعت میں پہلے بچہ ہیں جوارض حبثہ میں بیدا ہوئے۔

کے جیمن خیبر کے زمانہ میں جعفر حبشہ سے مدینہ آئے اس وقت عبداللہ کی عمر سات برس کی تھے۔ تھی ۔عبداللہ بن زبیر بھی ان ہی کے ہم وصف (بید مدنی مہاجر کے پہلے بچے ہیں) اور ہم بن تھے۔ آئے سرت ﷺ نے ان دونوں کمسن صحابیوں سے مسکرا کربیعت کی ہے۔

حبشہ کی واپسی کے بچھ ہی دنوں بعد حضرت جعفر سے غزوہ موتہ میں جام شہادت ہیا۔
آنخضرت ﷺ کوسخت قلق ہوااور عبداللہ کی صغرت اور یتیمی کی وجہ سے ان پرغیر معمولی شفقت فرمانے
گئے۔ ای زمانہ میں فرمایا کے عبداللہ خلقا اور خلقا مجھ سے مشابہ ہیں اور ان کا ہاتھ بکڑ کر دعا کی کہ سنخد ان کوجعفر کے گھر کا صحیح جانشین بنا اور ان کی بیعت میں برکت عطافر ما ، اور میں دنیا اور آخرت دونوں میں آل جعفر کا ولی ہوں'' کے۔
میں آل جعفر کا ولی ہوں'' کے۔

آنخضرت ﷺ ہرطرح سے پیتم عبداللہ کی دلد ہی فرماتے تھے۔ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے آنخضرت ﷺ ادھرے گذرے تو ان کواٹھا کراپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا ہے۔ای شفقت کے ساتھ عبداللہ رسول اللہ ﷺ کے دامنِ عاطفت میں پرورش پاتے رہے ان کا دسوال سال تھا کے شفقت سرے اُٹھ گیا۔

عہدِ مرتصوی : خلفائے ٹلٹہ کے زمانہ میں عبداللہ کھنے۔اس لئے کہیں نظر نہیں آتے۔ جگہِ صفین میں اپنے دوسرے اہلِ خاندان کے ساتھ اپنے چچا حضرت علی "کے ساتھ تھے اور ان کی حمایت میں شامی فوج سے لڑے "رالتوائے جنگ کے عہد نامہ پر حضرت علی "کی جانب سے شاہد تھے۔ ابن مجم نے جب حضرت علی "کوشہید کیا تو ان کے قصاص میں عبداللہ ہی نے ان کے ہاتھ یاؤں کا کے کربدلہ لیا تھا "

خضرت عبدالله أورمعاوييٌّ :

گوعبداللہ آمیر معاویہ کے مخالف تھے اور حضرت علی "کی حمایت میں ان ہے لڑے تھے الیکن امیر نے اس کا کوئی نا گوار اثر نہیں لیا تھا اور عبداللہ کو بہت مانے تھے اور ہمیشہ ان کے ساتھ سلوک کرتے رہنے تھے۔ عبداللہ آکٹر ان کے پاس جایا کرتے تھے امیر معاویہ ان کی بڑی خاطر و تو اضع کرتے تھے اور نفذ وجنس دے کرواپس کرتے تھے بعض بعض مرتبہ ایک ایک مشت لا کھوں کی رقم ان کو دے دی ہے۔

امیر معاور کی بیوی فاختہ کوعبداللہ میرامیر کی بینواز شیں بخت ناپند تھیں اور وہ انہیں عبداللہ میں ہے۔ برگشتہ کرنے کے لئے عبداللہ کی عیب جوئی میں لگی رہتی تھیں۔عبداللہ بھی بھی گاناس لیا کرتے تھے۔

> لِ متدرک حاکم \_جلد ۳ یص ۵۲۷ تر اخبار القوال مص ۱۹۱ س ایضاً ص ۲۲۸ س متدرک حاکم \_جلد ۳ مص ۵۶۷

ایک مرتبہ جبکہ عبداللہ المیر معاویہ کے یہاں تھرات کوگانا من رہے تھے، فاختہ نے گانے کی آوازی تو انہیں امیر معاویہ کے عطاف بھڑکا نے کاموقع مل گیا چنا نچانہوں نے جا کرامیر ہے کہا جے تم انہاعزیز رکھتے ہو چل کرد کچھواس کے گھر میں کیا ہور ہا ہے۔ امیر گئو گانا ہور ہا تھا من کرلوٹ گئے۔ ییٹر وع رات کا واقعہ تھا بچھلے بہر کوعبداللہ قرآن کی تلاوت میں معروف ہو گئے امیر معاویہ کے کانوں میں آواز پنجی تو ہوی ہے جا کر کہا تم نے ہمیں جو سنوایا تھااب وہ چل کراس کا جو بن لوائے مل میں آواز پنجی تو ہوی ہے جا کر کہا تم نے ہمیں ہو سنوایا تھا اب وہ چل کراس کا جو بن لوائے میں مدینہ میں مدینہ میں ہو سنوایا تھا اب وہ چل کراس کا جو بن لوائے ہوں کو فات بات ہو میں مدینہ میں ہو سنوایا تھا اب وہ چل کراس کا جو بن لوائے ہوں کے میں مدینہ میں کہرام وفات باتھ وہ کہا تھا تھے کی طرف چلاتو سارے مدینہ میں کہرام کی گیا غلام گریبانوں کے نکڑ سے اٹراز رہے تھے اور عوام ہر طرف سے جنازہ پر ٹوٹ پڑے آبان کو دی تھے آبان کو دی تھے آبان کو دی تھے ہو کہ کہ کہ اور خود کند ھا دیے ہوئے تھا اس بچوکیں کی نہ کی طرح جنازہ جنت ابھے بہنچا کرخود نماز جنازہ پڑھائی۔ اور جعفر طیار "کی آخری یادگار کو چوند فاک کیا آبان عبداللہ کے اوصاف ہے اس قدر متاثر تھے کہ می اور جعفر طیار "کی آخری یادگار کو چوند فاک کیا آبان عبداللہ کے اوصاف ہے اس قدر متاثر تھے کہ می شریف دیے تھے تھے تھے تھا تی تھے تھی تھے تھی میں مطلق شرنہ تھا ہم شریف دیے تھے تھے تھے تھا دیا کہ تھان کی قبر کا پہر کین آدی تھے تم میں مطلق شرنہ تھا ہم شریف تھے تم میں مطلق شرنہ تھا تم شریف تھے تم میں مطلق شرد تھے تھے تھان کی قبر کا پہر کہا تھا کہ تھی تھی تھی میں مطلق شرد تھا تم شریف

مقیم الی ان یبعث الله خلقه لقاء ک لایرجی وانت قریب جب تک خداا بی کلون کوروباره زنده کرے آرام ہے قبر میں مقیم رموا گرچیتم بہت قریب مو لیکن تم سے طلاقات کی کوئی امید نہیں

تزیدبلی فی کل یوم ولیلة وتنسی کما تبلی وانت حبیب
تم شاندیم منح جاتے ہواورجس قدر منح جاتے ہوجو لتے جاتے ہوجالا نکرتم محبوب ہو فضل و کمال : آخضرت کی وفات کے وقت عبداللہ بہت کمن تھان کی عمردس سال سے زیادہ نہ تھی تاہم ہروقت کے ساتھ کی وجہ سے آپ کی چندا حادیث ان کے حافظہ میں محفوظ رہ گئی تھیں جوحدیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں ان میں سے دومنق علیہ ہیں۔ اسمعیل اسحاق ، معاویہ عروہ بن زبیر ، این ابی ملیکہ اور عمر بن عبدالعزیز "نے ان سے روایت کی ہے "۔
اخلاق : اویر گذر چکا ہے کہ آخضرت کی نے ایک موقع یرار شادفر مایا کہ "عبداللہ صورة اور سیرة احلاق : اویر گذر چکا ہے کہ آخضرت کی ایک موقع یرار شادفر مایا کہ "عبداللہ صورة اور سیرة ا

میرےمشابہ ہیں' عبداللہ کی زندگی اس ارشادگرامی کی عملی تصدیق تھی۔ آبان ان کی تدفین کے وقت

ان کے بیادصاف گنا تا تھا۔ خدا کی شم تم بہترین آ دمی تھے۔ تم میں کی شم کا شرنہ تھا ہم شریف تھے تم میں کے بیادصاف گنا تا تھا۔ خدا کی شم بہترین آ دمی تھے۔ تم میں کہ عبداللہ کریم النفس، فیاض، خوش طبع، صلد رحمی کرتے تھے ہم نیک تھے کے علامہ ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ عبداللہ کریم النفس، فیاض، خوش طبع، خوش خلق، عفیف، یاک دامن اور بخی تھے کے۔

فیاضی : ان تمام اوصاف میں فیاضی اور سخاوت کا وصف بہت غالب تھا۔ سیر چشمی اور دریاد لی ان کے خمیر میں داخل تھی۔ زمانۂ اسلام میں جزیرۃ العرب میں دس فیاض مشہور تھے۔ عبداللّٰدُ اُن میں بھی سب سے زیادہ فیاض تھے اوران کی فیاضی کوکوئی نہ پہنچ سکتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کی غیر معتدل فیاضی پر کسی نے ٹوکا تو جواب دیا خدانے میری ایک عادت ڈال دی ہے میں نے اس عادت کے مطابق دوسروں کو بھی عادی بنا چھوڑ دوں ہوئے دیا جھی وڑ دوں تو خدا مجھے دینا چھوڑ دے گائے۔

ایک مرتبہ ایک جبٹی نے ان کی مدح میں اشعار کے اس کے صلہ میں انہوں نے اس کو بہت سے اونٹ، گھوڑے، کپڑے اور درہم دینار دیئے۔ کسی نے کہا ہے بنٹی اسٹے انعام واکرام کا ستحق نہ تھا۔ جواب دیا اگر وہ سیاہ ہے تو اس کے بال سپید ہو چکے ہیں اس نے جو پچھ کہا ہے اس کے لحاظ ہے وہ اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہے جو پچھ میں نے اسے دیا ہے وہ بچھ دن میں فتم ہو جائے گا اور اس نے جو مدح کی ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی ہے۔

انک مرتبہ تا جرشکر لے کرمدینہ آئے۔اس وقت بازارسردتھا تا جروں کو گھاٹا آیا ،عبداللہ ﷺ حکم دیا کہ سب شکرخرید کرلوگول میں تقسیم کر دیاجائے <sup>ہی</sup>۔

وما كنت الا كالا غرابن جعفر راى المال لايبقى فا بقى له ذكرا تم اس معززابن جعفرى طرح موجس نے تمجھا كه مال فنا موجائے گا اوراس كاذكر فير باتى رہ جائے گا اى واقعہ كى طرف اشارہ كيا ہے ۔

زیاد بن اعجم پانچ مرتبان کے پاس د تیوں میں امداد کے لئے آیا انہوں نے پانچوں مرتبان کی طرف سے دیت اداکی اس نے ان اشعار میں اپنی منت پذیری کا اظہار کیا گئے۔

مالناہ الجزيل فما تد كا واعطى فوق منيتنا دزادا المحزيل فما تد كا واعطى فوق منيتنا دزادا المحريات بهت مامال مانگاس نے تامل بيں كيااور بمارى اميد نے اورديا واحسن ثم عدت له فعارا واحسن ثم عدنا فاحسن ثم عدت له فعارا ادراس نے باربار بحلائی كاور جب جب بماس كے پاس گئے،اس نے بحلائی كاامادوكيا يہ چند واقعات بطور نمونہ لكھ ديئے گئے ورنہ اس قتم كے اور بھى بہت سے واقعات بيں، واخبارہ فى جودہ و حلم و كرمه كثيرة الا تحصى اللہ

ان غلط بخشیوں کی وجہ ہے اکثر مقروض رہتے تھے چنانچے حضرت زبیر بن ہوام کے دی لاکھ کے مقروض تھے، حضرت زبیر ہ کی شہادت کے بعدان کے صاحبزادے عبداللہ بن ڈبیر نے عبداللہ این جعفرے کہا کہ والدکی یا دداشتوں میں دس لاکھ کا قرض تمہارے ذمہ ہے، انہوں نے کہا ہاں بالکا صحیح ہے، میں بروقت اداکرنے کے لئے نیار بوں جب جا ہے لیا ہے۔ الوالی سے بر ہیز : الیکن ان کثیر اخراجات اور غیر محدود فیاضوں کے باوجود کمھی ناجا کرز آمد نی سے بر ہیز : الیکن ان کثیر اخراجات اور غیر محدود فیاضوں کے باوجود کمھی

ناجائز آمد تی سے پر ہیز : کمین ان کثر اخراجات اور غیر محددد فیاضوں کے باوجود بھی ناجائز ال کا ایک حبہ بھی نہ لیتے تھے اور رشوت کی بڑی بڑی رقوں کو محکراد ہے تھے، ایک مرتبہ دیمی علاقہ کے زمینداروں نے اپنے کسی معاملہ میں انہیں حضرت علیؓ کے پاس گفتگو کرنے کے لئے بھیجا، ان کی وساطت سے زمینداروں کے موافق فیصلہ ہوگیا۔ اس صلہ میں انہوں نے چالیس بڑار کی رقم پیش کی عبداللہ منے اس کے تبول کرنے سے انکار کردیا، اور کہا میں بھلائی کو فروخت نہیں کرتا ہے۔

### (21) حضرت عبدالله بن الي حدرد

نام ونسب : عبداللہ نام، ابومحرکنیت، نب نامہ یہ ہے : عبداللہ بن ابی حدرد بن ممیرین ابی ملامہ ابنی سعد بن حساب بن حارث بن عنبس بن ہواز بن اسلم اسلم اسلم وغرز وات : الھے کے پہلے کی دفت مشرف باسلام ہوئے ۔ سلح حدیبی میں آنحضرت کے ہم رکاب تھے، خیبراور دوسر نے فروات میں بھی شریک ہوتے رہے کے مالک بن عوف نصری کے حالات کا پنہ لگانے کے لئے جاسوی کی خدمت ان جی کے سپر دہوئی تھی ہے۔ رمضان م ہے میں حالات کا پنہ لگانے کے لئے جاسوی کی خدمت ان جی کے سپر دہوئی تھی ہے۔ رمضان م ہے میں

آنخضرت ﷺ نے حضرت ابوقادہؓ انصاری کے زیرامارت جوسر بیطن اضم روانہ کیا تھا اس میں عبداللہ بھی تھے۔ عبداللہ بھی تھے۔

وفات : الحصين ١٨ سال يعرين وفات يائي س

معاش کی تنگی : حضرت عبدالله معاش کی جانب سے بہت غیر مطمئن تھ ،بدی حسرت اور تنگدی سے زندگی بسر ہوتی تھی ،ایک یہودی کے چار ۱۲ درہم کے قرض دار تھے، یہ تفیر رقم بھی ادانہ کر سکتے تھے، یہودی نے آخضرت بھی سے شکایت کی ،آپ بھی نے عبداللہ کو تکم دیا کہ اس کا قرض ادا کرولیکن ان کے امکان میں کچھنہ تھا اس لئے معذرت کی ۔ آپ بھی نے دوبارہ تاکید کی ، پھر عبداللہ نے متحد نیس کی عندرکی ان کے معذرت کی ۔ آپ بھی نے دوبارہ تاکید کی ، پھر عبداللہ فیل محمد خیبر کی طرف بھینے والے نے تنگدستی کا عذر کیا، کہا میں نے اس سے کہ دیا ہے، کہ رسول اللہ بھی مجھے خیبر کی طرف بھینے والے بیں وہاں مال غنیمت ملے گا تو قرض اداکردوں گالیکن رسول اللہ بھی مکررتاکید فی ما وہ تھے اس لیے عبداللہ شاخ نے اپنی چا در بھی کرقرض اداکردوں گالیکن رسول اللہ بھی مکررتاکید فی ما وہ کے تھا اس لیے عبداللہ شاخ نے اپنی چا در بھی کرقرض اداکردوں گالیکن رسول اللہ بھی مکررتاکید فی کرقرض اداکریا گے۔

### (22) خطرت عبدالله بن زبعري

نام ونسب : عبدالله نام، باپ کانام زبعری تفاینب نامه بیه : عبدالله بن زبعری بن قیس بن عدی بن هم و بن مصیض قرشی ههی -

اسلام سے ہمکے ۔ قبول اسلام سے ہملے عبداللہ اسلام اور پیغیر اسلام بھا کے بخت دشمن تھے۔ ان کا زرو مال ، ان کی قوت وطاقت ، ان کی شاعری اور زبان آوری سب مسلمانوں کی ایذ ارسانی کے لئے وقت تھی ۔ قریش کے بڑے آتش بیان شاعر تھے، اس کا مصرف آنخضرت بھا کی جوتھی اللہ مشرک مقتولین کا نہایت زبردست مرثیہ کہاتھا، حضرت حسان بن ثابت نے اس کا جواب دیا ہے۔ اسلام ۔ فتح کمہ کے بعد جب معاندین اسلام کا جتھا تو ٹاتو عبداللہ اور ہمیر بن وہب نجران بھاگ گئے ۔ عبداللہ حسان بن ثابت پر بہت سے وار کر بھیے تھے ، عبداللہ کے فرار پر آئیس بدلہ لینے کا موقع ملاجنا نے انہوں نے یہ شعر کہا

لا تعد من رجلا احلک بغضه نجوان فی عیش احذ لئیم ایبانخص معدوم نه دو جس کے بغض نے تم کونجران کی ناپسندیده اور کروه زندگی میں جتلا کردیا ہے حصرت عبداللہ نے ساتو نجران سے لوٹ آئے اور آحضرت بھی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوگئے گذشتہ خطاؤں پر بخت نادم وشر مسار تھے۔ آنخضرت تھی ہے ان کی معافی جابی آپ بھی نے معاف کر دیا اور اب وہ بی زبان جو کلمئے شہادت پڑھنے کے قبل تیرونشتر کی طرح مسلمانوں کے دلوں پر جو کے جرکے لگائی تھی ہفت رسول بھی کے پھول برسانے گلی تمام ارباب سیرنے ان کے نعتیہ اشعار کھے ہیں ہم طوالت کے خیال سے آئیس قلم انداز کرتے ہیں۔ حافظ ابن جرکے مطابق آنخضرت بھی نے نعت کے صلہ میں آئیس ایک حلہ بھی مرحمت فرمایا تھا۔

غزوات : قبول اسلام کے بعد متعد دغزوات میں شریک ہوئے ،اور جہاد فی سبیل اللہ کا شرف حاصل کیائ<sup>ع</sup>۔

وفات : وفات كے بارے ميں ارباب سيرخاموش ہيں۔

### (۷۸) خطرت عبداللدبن فأزمعه

نام ونسب : عبداللہ نام، باپ کانام زمعہ تھا، نسب نامہ بیہ : عبداللہ بن زمعہ بن اسودابن مطلب بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی قرشی اسدی۔ ان کی مال قریبہ اُم المؤمین حضرت ام سلمہ کی کہن تھیں۔ عبداللہ کا گھر انارؤ سائے قریش میں تھااس لیے دوسرے رؤسائے قریش کی طرح ان کے والد زمعہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے وہمن تھے بدر میں مشرکین کے جتھے میں تھے مسلمانوں کے ہاتھ سے ملاے گئے ۔

اسلام : عبدالله من اسلام کاز مانه متعین نہیں غالباقتے کے پیجد دنوں قبل یاس کے بعد مشرف باسلام ہوئے۔ عبدالله من المونین حضرت ام سلم کے بھانچ تھے، اس رشتہ ہے کاشانہ نبوی الله میں بہت آیا جایا کرتے تھے۔ آنخضرت الله کی وفات کے بعد مدینہ ہی میں تھے آپ کے مرض الموت میں حضرت ابو بکر "کی غیر حاضری میں انہوں نے حضرت عمر سے نماز پڑھانے کی درخواست کی تھی ہے۔

وفات : صعر میں جنگ داریایزید کے عہد حکومت میں حرہ کے واقعہ میں مارے گئے میں اولادیں تھیں۔ ان میں سے کثیر بن عبداللہ اور یزید بن عبداللہ حرہ کے واقعہ میں کام آئے۔

ا اصابة ذكرة عبدالله بن زبرى واستيعاب مبلداول ص ٣٦٧ ع استيعاب مبلداول ص ٣٦٧ ع استيعاب مبلداول ص ٣٦٥ على اصابه مبلدي من المالية المراكة عنداله المراكة المراكة

فضل وکمال: فضل وکمال کے لحاظ ہے کوئی لائق ذکر شخصیت ندر کھتے تھے لیکن کاشانہ نبوی ﷺ کی آمدورفت کی وجہ سے چند حدیثیں ان کے کانوں میں پڑی رہ گئے تھیں اس لیے ان کی مرویات سے حدیث کی کتابیں بکسرخالی نہیں ہیں،ان میں ایک حدیث متفق علیہ ہے۔عروہ بن زبیر،اور ابو بکر بن عبد الرحمٰن نے ان سے روایت کی ہے۔

### (۷۹) خضرت عبدالله بن عامر

نام ونسب: عبداللہ نام، باپ کانام عامر تھا ہنسب نامہ بیہ عبداللہ بن عامر بن کریز بن رہیعہ
بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن صی قرشی عشی عبداللہ خفر ت عثان کے قربی بھائی تھے۔
پیدائش: ان کی پیدائش کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت بیہ کہ اپ والدعام
کے اسلام کے بعد جو فتح کمہ کے زمانہ میں ، ہوا تولد ہوئے کے اس صورت میں اُن کی پیدائش
م یا وہ میں ہوئی لیکن عبداللہ کی آئندہ زندگی کے واقعات معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہجرت کے ابتدائی برسوں میں پیدا ہو چکے تھے، تمام ارباب تاریخ کا بیان ہے کہ عبداللہ عہد عثمان میں بیدا ہو چکے تھے، تمام ارباب تاریخ کا بیان ہے کہ عبداللہ عہد عثمان میں بیدا ہو جے یا مقرر ہوئے تھے۔ اس حساب سے ان کی پیدائش سم ھے یا ہے ہیں میں مانی پرتی ہے اور یہی روایت زیادہ سے جے۔

بہر حال مدینہ وہ بجین میں آئے اور حصول برکت کے لے آنخضرت کے کے مدمت میں پیش کئے گئے، آپ کے ان کے منہ میں لعاب دہن ڈال کر دعافر مائی۔ بیاس آب حیوان کو گھوٹ گئے آنخضرت کے نے مایا "بیمسقی" سیراب کرنے والا ہوگا "۔

عہد عثمانی : شیخین کے پور سے عہداور حضرت عثمان کے ابتدائی زمانہ میں کم من تھاں لئے اس عہد کا کوئی واقعہ قابلِ ذکر نہیں ہے۔ 19 ہمیں حضرت عثمان نے انہیں بھرہ کا عامل بنایا گواس وقت ان کی عمر کا مال سے زیادہ نتھی لیکن بڑے وصلہ منداور بہادر تھاں لئے بھرہ کی زمام حکومت ان کے ہاتھ میں آتے ہی عجم میں فتو حات کا دروازہ کھل گیا۔ ای سنہ میں انہوں نے ایران کے غیر مقبوضہ علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور سب سے پہلے اصطحے کو تسخیر کیا اس کے بعد جورکی طرف بڑھے۔ انہیں جورکی طرف متوجہ دکھے کراصطحہ کے باشندے باغی ہوگئے اور یہاں کے مسلمان حاکم کوئل کر دیا جورکی واپسی طرف متوجہ دکھے کراصطحہ کے باشندے باغی ہوگئے اور یہاں کے مسلمان حاکم کوئل کر دیا جورکی واپسی

لے تہذیب الکمال میں ۱۹۸ واستیعاب بے جلداول میں ۳۶۲ سے متدرک حاکم بے جلد سے ۹۳۹ سے متدرک حاکم بے جلد سے سے ۹۳۹ سے متدرک حاکم بے جلد سے سے ۱۳۹

کے بعد عبداللہ نے اصطح کو مطبع بنایا۔ اصطح کے بعد کاربان اور قیشجان فتح کیا ۔ کرمان کاعلاقہ ان بی

کزیر امارت تنجیر ہوا۔ ۲۲ھ میں ابن عام نے خراسان پر فوج کٹی کی اور مختلف حصوں پر علیحدہ علیحدہ

آ دمی مقرر کئے چنا نچہ احف بن قیس کو قہستا ن پر مامور کیا ۔ انہوں نے ترکوں سے مقابلہ کر کے

باختلاف روایت بر ورشمشیر فتح کیایا ترکوں نے ابن عام کے پاس آ کر صلح کرلی۔ یزید جرشی کو نمیثا پور

کے علاقہ رستاتی زام پر بھیجا انہوں نے ستاتی زام ، باخر زاور جوبن پر قبضہ کیا سود بن کلثوم کو نمیثا پور کے

ایک اور رستاتی بہت پر مامور کیا تھا۔ یہاس معرکہ میں شہید ہوئے اور ان کے قائم مقام ادھم بن کلثوم

نے بہتی فتح کرلیا۔

ایک طرف ابن عامر نے ان اوگوں کو تعین کیا تھا دوہری طرف خود برسر پریار تھے چنانچہ وہ بست ، اشبند ، روخ ، زادہ ، خواف ، اسرائن اور ارغیان وغیرہ فتح کرتے ہوئے نیشا پور کے پایہ تخت ابرشہر تک بہتے گئے اور اس کا محاصرہ کرلیا ۔ کئی مہینہ محاصرہ قائم رہا آخر میں ابرشہر کے ایک حصہ کے محافظوں نے امان لے کر راتوں رات مسلمانوں کو شہر میں داخل کر دیالیکن شہر کا مرزبان ایک جماعت کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا مگر یہ بھی زیادہ دنوں تک استقلال نہ دکھا سکا اور جان بخش کرا کے باختلاف روایت دی لاکھیا سات لاکھ درہم سالانہ یوسلے کر لی۔

پایتخت کونیر کرنے کے بعد ابن عام نے عبداللہ بن خازم کونساء کے علاقہ حمراند زروانہ کیا۔
انہوں نے اس کوفتح کرلیا اورنساء کے فرمان روا نے تین لا کھ درہم پرضلح کرلی۔ ان فتو حات نے قرب و جوار کے روساء کو مرغوب کردیا چنانچا ہورو کے حاکم ہمنہ نے خود آکریا عبداللہ بن خازم کی کوشش سے چارلا کھ پرضلے کرلی ، اس سے ابن عامر کا حوصلہ اور بڑھا اور انہوں نے عبداللہ بن خازم کوسرخس روانہ کیا انہوں نے جاکرا پل سرخس کا مقابلہ کیا۔ یہاں کے مرزبان زاودیہ نے بھی صلح کرلی اور پوراسرخس کا علاقہ زیر تھیں ہوگیا۔ سرخس کی تنجیر کے بعدا بن خازم نے بزید بن سالم کو کیف اور بینے روائہ کیا ، بزید نے یہ دونوں مقا مات فتح کئے اور طوس کے مرزبان کنا ز تک نے ابن عامر کے پاس آکر لاکھ درہم پرضلح کرلی۔

لاکھ درہم پرضلح کرلی۔

اسلسلہ کی تھیل کے بعد ابن عامر نے اوس بن تعلبہ کی سرکردگی میں ایک فوج ہرا ہ روانہ کی۔ ہرا ہ کے بعد ابن عامر نے وس بہنچا اور ہرا ہ باذفیس اور بوشنج کے کہ مرا ہ کے فرمان رواکواس کی خبر ہوئی تو وہ خود ابن عامر کے پاس پہنچا اور ہرا ہ باذفیس اور بوشنج کے لئے جزید دے کرصلح کر کی البتہ اس علاقہ کے دومقام طاغون اور باغون اس صلح نامہ میں داخل نہ تھے گئے جزید دے کرصلح کر کی البتہ اس علاقہ کے دومقام طاغون اور باغون اس صلح نامہ میں داخل نہ تھے

کونکہ یددونوں بزورشمشیر فتح ہو چکے تھے۔ایک دوایت بیہ کدابن عامر نے بنفس نفیس ہراۃ برجملہ کیا تھالیکن اس دوجیت کی روہ ہے بھی آخر میں مرزبان سے سلح کر لی تھی۔

ان بڑے بڑے فر مازواؤکی مصالحت کود مکھ کرم دشا ہجہان کے مرزبان نے بھی ابن عامرے ملح کی درخواست کی۔ انہوں نے حاتم بن نعمان کوعقد مصالحت کے لئے بھیجااور ۲۲ لا کھ پرصلح موسلے موسلے موسلے کی درخواست کی۔ انہوں نے حاتم بن نعمان کوعقد مصالحت کے لئے بھیجااور ۲۲ لا کھ پرصلے ہوگئی ایک قرید بھی کے علاوہ مرد کا پوراعلاقہ صلحاً مطبع ہوا۔ صرف نہج پرزبردی قبضہ کیا گیا تھا۔

مرو کے بعد ابن عام نے احف بن قیس کو طخارستان روانہ کیا انہوں نے مروالروز کے ایک قلعہ کو جو بعد میں قصرِ احف کے نام سے مشہور ہوا ، محاصرہ کیا۔ اس کے متعلق ایک بہت بڑا پر گزشق الجرز تھا یہاں کے باشندوں نے بھی پورے پرگنہ پر الاکھدے کر لی۔ اس سلح کے بعد احف نے اصل شہر مروالروز کا محاصرہ کیا یہاں کے باشندوں نے شروع میں نہایت خت مقابلہ کیا لیکن انجام کار فکلت کھا کرمروالروز کے قلعہ میں بنا لینے پر مجبور ہو گئے۔ بیصورت دیکھ کریہاں کے مردز بان نے ۱۰ ہزار پر صلح کر لی مروالروز کی فتح کی تفصیلات میں بہت اختلاف ہیں کیان تھجہ سب کا احف کی کامیا بی ہے۔ مردالروز کو لینے کے بعد احف لوٹے تو معلوم ہوا کہ خافین جوز جان میں جمع ہیں انہوں نے افرع بن حابس تھی کوان کے مقابلے کے لئے بھیجا۔ اقرع نے جوز جان میں جمع ہیں انہوں نے افرع بن حابس تھی کوان کے مقابلے کے لئے بھیجا۔ اقرع نے جوز جان کوفتح کیا اس کے بعد احف مطالقان اور فاریا ب کوفتح کر کے بلغ بہنچے ، ہالی بلخ نے ہمایا کلاکھ پر صلح کر لی۔

جب ابن عامر نمیثا پورکو فتح کرتے ہوئے نہرجیوں کے اس پارتک پہنچ گئے اور ماوراء النہر کے باشندوں کواس کی خبر ہوئی تو انہوں نے پیش قدمی کرکے سلح کرلی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عمر نے ماوراء النہر کے علاقہ کوعبور کرکے خود ہر ہر مقام پر جا کر عقدِ مصالحت منعقد کیا اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ماوراء النہر والوں نے خود آ کر مصالحت کی۔ اس مصالحت میں بیٹار مولیثی ، لونڈی ، غلام اور کپڑے ملے ۔ ما وراء النہر کے علاقہ کومطیع بنانے کے بعد قیس بن بٹیم کو اپنا قائم مقام بنا کردار الخلافہ لوث آئے ۔

معزت عبداللہ بن عامر کی فتو حات کا رقبہ نہایت وسیع ہے۔ ایران کے غیرمفتو حہ علاقوں سے کے کرخراسان اور ماوراءالنہر تک کا علاقہ سب ان ہی کی زیرِ قیادت زیرِ نگین ہوا۔ علامہ ابن عبدالبر کلھتے ہیں کہ اس میں کسی کواختلاف نہیں ہے کہ عبداللہ نے اطراف فارس خراسان کا پورا علاقہ ، اصفہان ، حلوان اور کر مان فتح کیا ہے۔ ان مذکورہ مقامات کے علاوہ سجستان اور غزنہ بھی ان ہی کے

ل يتمام حالات فتوح البلدان بلاذري ص ١٥ تا ١٥ اسم ملحصاً ماخوذ بير \_ يستعاب ملداول ص ٢٨٥

زير امارات فتح ہوئے كے غرض عبد عثاني ميں مشرقي مفتوحات كابيشتر حصدان عى نے زير تكين كيا۔ رج شكرانه: ان فقوحات كے بعد فج شكرانداد كيا پر كمه عدين آئے اور مال غنيمت كابراحمه مها جرین وانصار میں تقسیم کیا۔ اس کا اہلِ مدینہ پر بردا اثر پڑا ان فرائض ہے سبکدوش ہو کر پھرایے دارالحكومت بصرة آئے۔

جنك جمل : حمرت عثان في شهادت تك الي فرائض منصى اداكرت رب\_ حضرت عثان کی شہادت کا حادثہ ایساالم انگیز تھا کہ غیر متعلق اشخاص تک اس سے سخت متاثر تھے اور عبداللہ تو ان کے عزيز قريب تصاس كئے وہ اس حادثه كى خراور بدامنى كے حالات من كر بيت المال كاروپيد لے كرمك علے گئے۔ یہال حفرت طلحہ "،حفرت زبیر "اور حفرت عائشہ صدیقہ " سے ملاقات ہوئی۔ بدلوگ حفرت عثمان " کے تصاص کی نیت ہے شام جانے کا قصد کرد ہے تھے۔ ابن عامرنے کہا آپ لوگ میرے ساتھ بھرہ چلئے وہ دولت مندشہر ہوہاں مددگار بھی ملیں گے اور میرے اثرات بھی ہیں۔ان کی دوت بربیبن رگواربقرہ آئے جگے جل میں شروع سے آخرتک ساتھ رہاں جنگ میں بی تیں، بی تقیف اور انصار کی کما ن بی کے ہاتھوں میں تھی ہے۔

جنگ صفین : جنگ صفین میں البتہ کہیں نمایاں طور پر نظر نہیں آتے تاہم بالکل غیر جانب دار معید تے چنانچالتوائے جنگ پرجومعاہدہ ہواتھااس میں بحثیت شاہد کان کوستخط بھی تھے۔ امام حسن سے مقابلہ میں معاویہ کی حمایت: چونکہ عبداللہ بن عام حضرت عثان سے عزيز تصال لئے وہ شروع ہے آخرتک حضرت علی سے مخالف رہے۔ چنانچہ آپ کی شہادت اور حفرت حسن کم مندنشینی کے بعد جب امیر معاویہ نے حضرت حسن مرفوج کشی کی تو مقدمة انجیش میں ابن عامر کو بھیجا۔ یہ حضرت حسن " کے مقابلہ کے لئے مدائن پہنچے۔حضرت حسن " کوان کی پیش قدی کی خرہو کی تو آپ بھی مقابلہ کو نظالیکن مقام ساباط میں پہنچ کران کی فوج نے کمزوری دکھائی اور بعض خارجیوں نے جملہ کر کے زخی کر دیا اس لئے حضرت حسن چرمدائن لوٹ گئے اور زخم بحرنے تك قصرابيض مين مقيم رے \_ شفاياب مونے كے بعد پھر مقابلہ كے لئے فكے اور اس دوران ميں امير معاويه بهي انبار بيني يك تع جب حضرت حسن اورعبدالله بن عامر بالمقابل مو كي توابن عامراس موقع پرایک حال چلے۔حضرت حسن " کی فوج کومخاطب کر کے کہا کہ میں خودلڑ نانہیں چاہتا میری حيثيت محض معاويد كے مقدمة ألجيش كى باوروہ خودانبارتك بينج يكے ہيں اس لئے حسن فر كوسلام

کے بعد میرایہ بیام پہنچادو کہ ان کواپنی ذات اوراپنی جماعت کی شم کہ وہ جنگ ملتوی کردیں۔ان کا یہ افسول کارگر:وگیا۔ حضرت حسن سے کے ساتھی یہ بیام س کر جنگ ہے ہجچے بٹنے لگے۔ حضرت حسن سے محصوس کیا تو وہ پھر مدائن اوٹ آئے۔اس کے بعد عبداللہ نے مدائن کا محاصرہ کرلیا حضرت حسن سیلے بی سے کشت وخون سے برداشتہ خاطر تھا ہے ساتھے وں کی کمزوری دیکھ کر چند شرا انگا پرامیر معاویہ کے جن میں خلافت سے دست بردار ہوئے۔ابن عامر نے بیشر طیس امیر معاویہ کے پاس بھجوادیں انہوں نے تمام شرطیس منظور کرلیں کے۔

بھرہ کی ولا بیت : حضرت حسن کی دست برداری کے بعد جب عراق بھی امیر معاویہ کے بعنہ بھی آگیا اور انہوں نے جدیدانظامات کے سلسلہ میں کسی کو یبال کا گورز بنانا چاہاتو عبداللہ بن عائر کے کہابھرہ میں میرابہت مال ومتاع ہے آگر میر ےعلاوہ کوئی دوسراعا مل بنایا جائے گاتو وہ سب ضائع ہوجائے گا چنا نجے معاویہ نے ان ہی کو عامل بنایا اور بیدو بارہ تین سال تک یہاں کے عامل رہے پھر معزول کردئے گئے گئے۔

وفات : معزولی کے بعد مدینہ چلے آئے۔ باختلاف روایت محصر یا ۵۸ھ میں یہیں وفات یا گئے ہیں کا میں میں میں کا انتقال کا انتقال کا معزولی کے بعد مدینہ چلے آئے۔ باختلاف روایت محصولات کے انتقال کا معزولی کے بعد مدینہ چلے آئے۔ باختلاف روایت معزولی کے بعد مدینہ چلے آئے۔ باختلاف روایت معزولی کے بعد مدینہ کے بعد مدینہ کے انتقال کا معزولی کے بعد مدینہ کے بعد معزولی کے بعد مدینہ کے بعد کے بعد مدینہ کے بعد مدینہ کے بعد مدینہ کے بعد کے بع

تمول: عبداللہ بن عامر قریش کے بڑے صاحب ثروت اشخاص میں تھے۔ سینکڑوں فتو حات حاصل کیں ان میں مال نینیمت کا پانچواں حصہ ملتارہا۔ دومر تبہ بھرہ کے گورنر ہوئے۔ اس میں کافی دولت بیدا کی ان کا لا کھوں رو بیہ مختلف کا موں میں لگا ہوا تھا اس کے علاوہ مکہ کے قرب و جوار میں باغات اورز مینیں تھی ہے۔

فیاضی: خدانے جس طرح انہیں صاحب تروت بنایا تھا و سے بی وہ فیاض بھی تھے۔ کان احد الا جواد السمد و حین یعنی وہ عرب کے مشہور ممروح فیاضوں میں سے ایک فیاض تھے ھے۔ جج سے واپسی کے بعد جب مدینہ گئے تو مال غنیمت کے حصہ میں سے ہزارول روپیہ مہاجرین وانصار شی سے واپسی کے بعد جب مدینہ گئے تو مال غنیمت کے حصہ میں سے ہزارول روپیہ مہاجرین وانصار شی سے اسکی وفات برزیادا مجم نے ان کی فیاضی کا نہایت برزور مرثیہ لکھا تھا کے ۔ بڑے ہے سے ان کی فیاضی کے معترف تھے۔ حضرت ابوموکی اشعری کی محترف معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ کو مقرر کیا تو حضرت ابوموکی اشعری کی خاتے وقت اہل بھرہ کو ان

ع اخبار الطّوال ۱۳۳۰،۲۳۰ ع اسد الغابه عبد المحاس ۱۹۲ ع تهذیب التهذیب عبد ۵ می ۱۷۳۰ علی المحاد می ۱۲۳۰ می اسد الغابه عبد المی ۱۹۲۰ کی الیناً کی التیعاب عبد المی ۱۹۸ می اسد الغابه عبد المی ۱۹۲۰ کی الیناً کی التیعاب عبد المی ۱۹۸ می استرا

الفاظ میں عبداللہ کی آمد کی اطلاع دی کہتمہارے پاس قریش کا ایک معزز نوجوان آرہاہے جوتم میں اس طرح (ہاتھوں سے بتاکر)رویبے بیبیہ برسائے گا<sup>ل</sup>ے۔

انتظامی قابلیت گوعبداللہ بن عامر مذہبی علوم میں کوئی پاینہیں رکھتے تھے، کین انتظامی امور میں بڑا ملکہ تھا، وہ جہال گیری کے ساتھ جہاندار بھی تھے انہوں نے اپنے زمانہ حکومت میں رعایا کے آرام وآسائش کے لئے بھرہ میں نہر کھدوائی اور بہت سے مکانات خرید کرباز اربخوایا کے اس کے علاوہ اور بہت سے رفاہ عام کے کام کئے خصوصاً عرب کی خشک سرز مین میں بکثرت پائی روان کیا، عرفات میں جاج کو پائی کی تکلیف ہوتی تھی، عبداللہ نے بڑے بڑے وض اور تالاب بنواکر ان میں نہروں میں جاج کو پائی اتارا سے عرفات کے علاوہ مختلف مقامات پر بکثرت کو یں کھدوائے و لمہ ابار نبی الارض کئیر ق بین الارض کے شرت کو یائی آئے خصرت کے اس پیش گوئی کا اثر تھا کہ ہے، دستی "سیراب کرنے والا ہوگا گے۔

# (۸۰) حضرت عبدالله بن طعبرتهم

نام ونسب : عبدالله نام ، ذواليجادين لقب ،نسب نامه به عبدالله بن عبد نهم بن عفيف بن هيم بن عدى بن تغلبه بن سعد بن عدى بن عثان بن عمرو-

اسلام : باپکاسایہ بچین ہی میں سرے اُٹھ گیا، بچانے بڑے لطف و مجت ہے پرورش کی ہوئے ہوئے دلوں میں بجوئے دلوں میں بجوئے دلوں میں بھول جن کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اس لئے عبداللہ کادل جس میں بیسی نے بہت گداز پیدا کردیا تھا، ہوش سنجا لئے ہی اسلام ہے متاثر ہوگیا، بچاکا فر سے آئیس جب معلوم ہوا کہ بھتیج نے محد کا دین مذہب اختیا رکرلیا، تو ساری شفقت و مجت سر دم ہری ہے بدل گئی اور عبداللہ ہے کہا اگرتم نے محد کا دین قبول کرلیا تو جو بچھ دیا لیا ہے سب چھین لوزگا مگر جس دل میں ایمان کی دولت بھر بھی تھی، وہ دینوی مزخر فات کوکیا، دھیان میں لاسکتا تھا عبداللہ نے کہا اگر ایسا ہے تو میں مسلمان ہوں ہے با کا نہ جواب من کر بچانے نے جو بچھ دیا تھا، سب واپس لے لیا، جی کہ بدن کے کیڑے تک اثر والیے، عبداللہ ای حالت میں نہ دیکھا گیا لیک چا دراعزہ اقرباہے ناتہ حالت میں نہ دیکھا گیا لیک چا دراعزہ اقرباہے ناتہ دوئلر کے کرکے عبداللہ کے حوالے کی، انہوں نے ایک کا تہ بند بنایا اور ایک کی چا دراعزہ اقرباہے ناتہ فوٹ چکا تھا، نماز فجر کے وقت معجد نبوی میں پہنچے اور آئے ضرب بی کانہ ریاطریں دوڑانے گئے، عبداللہ پڑھی نماز کے بعد حسب مصافحہ کرنے اور آنے والوں پر نظریں دوڑانے گئے، عبداللہ پڑھی نماز کے بعد حسب معمول رسول اللہ سے سب مصافحہ کرنے اور آنے والوں پر نظریں دوڑانے گئے، عبداللہ پڑنظر کے حسب مصافحہ کرنے اور آنے والوں پر نظریں دوڑانے گئے، عبداللہ پڑنظر

إ طبري ولايت عبدالله بن عامر - ع اسدالغابه -جلد العالم المال سي الينا - سي متدرك حاكم -جلد

پڑی پوچھاتم کون ہو؟ عرض کی عبدالعزیٰ فرمایاتم عبداللہ ذوالبجادین (دوجادروں والے) ہوہتم میرے دروازہ پررہا کروآستانہ نبوی کھے کی دربانی ہے بڑھ کر کیا شرف ہوسکتا ہے چنانچے عبداللہ باب نبوی کھے پررہے کے دربانی نہ چھوٹی ۔ پررہے کگے،اور جب تک زندہ رہے درکی دربانی نہ چھوٹی ۔

وفات بھے میں آنخضرت کے ساتھ غزوہ ہوک میں گے وقت آخرہ و چکاتھا، معمولی بیار پڑکر ہوک کے لئکرگاہ میں وفات پا گئے ، خود آقائے نامدار کے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے ساتھ مل کررات کی تاریکی میں مشعل جلا کر قبر کھودی اور اپنے دستِ مبارک ہے عبداللہ کی لاش قبر میں اتار کر دعا فر مائی ''خدایا میں اس سے راضی تھا تو بھی رضا مندی ظاہر فر ما، غرض آستان نبوی کا بیدر بان اس قابل رشک طریقہ پر سرکار دوعالم کے ہاتھوں پوند خاک ہوا، اس واقعہ کے راوی حضرت اس قابل رشک طریقہ پر سرکار دوعالم کے ہاتھوں پوند خاک ہوا، اس واقعہ کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیان کرتے ہیں، کہ مجھے عبداللہ کی موت پر اتنارشک آیا کہ دل نے کہا کاش ان کے عبداللہ بن مسعود ہیاں کرتے ہیں، کہ مجھے عبداللہ کی موت پر اتنارشک آیا کہ دل نے کہا کاش ان کے عبداللہ بن مسعود ہیں مراہوتا کے۔

عبادت عبدالله گادل سوزایمان اور گداز قلب په کاجاتا تها، اور آستان نبوی الله ان کی پرسوز تهلیل و تبه اور تلاوت قرآن سے گونجا کرنا تھا ایک دن حضرت عمر شنے کہا کہ یار سول اللہ ایہ ریا کار معلوم ہوتا ہے فرمایا نہیں وہ سوز قلب دکھنے والوں میں ہیں سے۔

## (٨١) خضرت عبدالله بن مغفل مزني

نام ونسب عبدالله نام ، ابوسعید کنیت ، نسب نامه به هاعبدالله بن مغفل بن عبد بن عفیف بن سهم بن رسید بن عدی بن فعلیه بن ذویب بن سعد بن عدی بن عثمان بن مزنید مزنی \_

اسلام: عبدالله المحيد مين مشرف باسلام ہوئے ، قبول اسلام كے بعدسب سے اول غزوہ حديبيد ميں شريك ہوئے ہے۔ اور بيعت رضوان كاشرف حاصل كيا هے۔

غزوات خبیر میں بھی ہمرکاب تھے،اس غزوہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں خیبر کے محاصرہ میں تھا کہ کسی نے برائے میں تھا کہ کسی تھا کہ کسی نے اوپر سے چربی سے بھری ہوئی ایک تھیلی چینکی، میں اٹھانے کے لئے بڑھا آنخضرت میں تھا کہ کہ میں بھی شریک تھے اس غزوہ کا بھٹھ کی نظر پڑگئی مجھے اس پر بڑی ندامت اور شرمندگی ہوئی کے ۔فتح مکہ میں بھی شریک تھے اس غزوہ کا بھٹھ کی نظر پڑگئی مجھے اس پر بڑی ندامت اور شرمندگی ہوئی کے ۔فتح مکہ میں بھی شریک تھے اس غزوہ کا بھٹھ

ع سیرة ابن ہشام \_جلد ۳ مِص۳۲۵\_

سے بخاری کتاب النفیر باب قول اذیبایعونک تحت الشجوہ ۔ مع بخاری کتاب المغازی باب غزوہ خیبر۔

ه منداحد بن عنبل حلده عن ۵۳

کے اسدالغابہ۔جلد۳ےص۱۲۳۔ ۱سے اسدالغابہ۔جلد۳ےص۳۳۔

بہ مینی مثاہرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے دن آنخضرت ﷺ کواُونٹنی کے اوپر سوار سورہ ُ فتح تلاوت کرتے دیکھا اُ۔

ا وہ میں تبوک کا غزوہ پیش آیا اس سال نہایت شدید قط تھا اس لئے مسلمانوں کو ہڑی دشواری پیش آئی۔صاحب مقدوراوگوں کے علاوہ معمولی حیثیت کے مسلمانوں کے لئے اس غزوہ میں مشرکت کی کوئی صورت نہ تھی عبداللہ بن معفل نادار صحابی تھے ان کے پاس کوئی سامان نہ تھا۔ آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوکر سامان سفر کی درخواست کی ۔ یہاں کیا تھا صاف جواب ملالیکن جوش جہادگھر میں بھی بیٹھنے نہ دیتا تھا جب سامان سفر کی کوئی صورت نہ نکل سکی تو اپنی محرومی پر مالیکن جوش جہادگھر میں بھی بیٹھنے نہ دیتا تھا جب سامان سفر کی کوئی صورت نہ نکل سکی تو اپنی محرومی پر مالیکن ہوگر میں ہوگر و نے لئے ۔ ایک بزرگ ابن یا مین نے روتا دیکھ کر سبب پوچھا، کہا غزوہ ہوک کے لیے مالی مالیوں ہوکررونے گئے ۔ ایک بزرگ ابن یا مین نے سواری ما نگی تھی مگر نہیں ملی اور مجھ میں اتنی قدرت نہیں کہ اپنے پاس سے سامان کروں۔ یہی کرابن یا مین نے سواری کے لیے ایک اُونٹ اور زادراہ کے لیے تھوڑی تی تھوڑی تی تھوڑی سے کیس ۔ اس مختصر سامان کے ساتھ عبداللہ اور ان کے دوسر سے ساتھی عبدالرحمٰن بن کعب غزوہ ہوک میں شریک ہوئے گئی گئی۔

"ولا على الذين اذا مااتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولواواعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون " (التوبية ٩٢:٩)

"اور ندان اوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آئے کہ تم ان کے لیے سواری کا تظام کرواو تم نے کہامیرے پاس کوئی سواری نبیس نے بیان کروہ اوٹ گئے اور خرج ندمیسر آنے کئم میں ان کی آئیس اشکیار تھیں'۔

بھرہ کا توطن : تاحیات نبوی ﷺ مدینہ میں رہے۔آپ ﷺ کی وفات کے بعد مدینہ چھوڑ دیا۔ حضرت عمرؓ نے جب بھرہ آباد کرایا تو عبداللہ کامسلمانوں کی تعلیم وتربیت کے لیے بھرہ تھیج دیاجہاں وہ آخر عمر تک مقیم رہے ہے۔

عراق کی فوج کشی : عراق کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے ،خوزستان کے صدر مقام شوستر کی شخیر کے بعد سب سے پہلے یہی شہر میں داخل ہوئے تھے تھے۔

ع سیرة این مشام \_جلدا \_ص ۳۱۱ سم این سعد \_جلد ک \_ص ۵،۷ \_ ق

وفات: کافی عمریانے کے بعد باختلاف روایت وہے یا ۲۰ھے میں بھرہ میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے دم آخراعزہ سے وصیت کی کفت ل کے آخری پانی میں کا فور ملا نا اور گفن میں دوجا دریں اور ایک قیمی ہوکہ رسول اللہ بھی کا گفن ایسا ہی تھا ۔ نہلا تے وقت صرف احباب ہوں رسول اللہ بھی کے صحابی غسل دیں جنازہ کے پیچھے آگ ندروشن کی جائے۔ ابن زیاد (گورز بھرہ) جنازہ کی نماز میں شریک نہ ہو وفات کے بعد ان وصیت و پر پورا پورا گورا کمل کیا گیا۔ آنحضرت بھی کے اصحاب نے نہلایا، جنازہ گھر سے نکلا تو ابن زیاد انتظار میں کھڑ اتھا اس کوعبداللہ کی وصیت سنائی گئی۔ اسے من کر تھوڑی دور جنازہ کی مشایعت کر کے گھر لوٹ گیا گیا۔ آنحضرت بھی کے صحابی حضرت ابورزہ اسلمی نے نماز جنازہ پڑھائی، اور بھرہ کی سرز مین میں پیوند خاک کئے گئے گئے۔

اولاد: وفات کے بعد سات اولادیں یادگار چھوڑیں سے

فضل و کمال : قبول اسلام کے بعد کئی برس تک ذات نبوی کی سے استفادہ کا موقع ملاتھا اس کے اس کی سہم مرویات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں ،ان میں ہے ہم متفق علیہ ہیں اورایک میں امام سلم منفرد ہیں فی حمید بن ہلال ،ثابت البنانی ،مطرب بن عبداللہ معاویہ بن قرہ ،عقبہ بن ،صہبان ،حسن بھری سعید بن جبیر ،عبداللہ بن بزیدہ فی وغیرہ ان کے روا ہ میں ہیں ۔ گوعبداللہ بن بزیدہ تھا چنا نجے حفرت مرس میں ہیں ۔ گوعبداللہ کی مرویات کی تعداد کم ہے لیکن ان کا علمی اور تعلیمی تجربہ زیادہ تھا چنا نجے حفرت مرس خن جی اصحاب کو اہل بھرہ کے لیے بھیجا تھا ،ان میں ایک بیجی تھے گے۔

بدعات سے نفرت : عبداللہ کو بدعت سے خت نفرت ہی، جو چیز انہوں نے عہدر سالت کا اور عہد خلفاء میں نہیں دیکھی تھی یاان کے علم میں نہیں اس کو کی طرح نہیں برداشت کر سکتے تھے، ان کے صاحب زاد ہے رادی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نماز میں بسم اللہ جہر کے ساتھ پڑھی والد نے من لیا، جب میں نماز تمام کر چکا تو مجھ ہے کہا بیٹا اسلام میں باتیں نہ بڑھاؤ ۔ میں نے رسول اللہ کے ابو بکڑ عمر اور عثمان کے بیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان میں ہے کوئی بھی بسم اللہ (بالجبر) کے ساتھ نماز نہیں شروع کرتا تھا۔ یہ واقعہ بیان کر کے لڑے نے کہا میں نے والد سے زیادہ بدعات کو برا بیکھنے والانہیں دیکھا گے۔

ع ابن سعد \_جلد ک \_ص ۱۸ \_ق اسا به \_جلد ۴ \_ص ۱۳۲ ه تهذیب الکمال \_ص ۲۱۲ تهذیب الکمال \_جلد ۱ \_ص ۳۳ کم منداحمد بن طبل \_جلد ۵ \_ص ۵۵

ا ِ متدرک حاکم ِ جلد۳ ِص ۵۷۸ مع استیعاب ِ جلدا ِ ص ۳۷۴

### (۸۲) خطرت عبدالله بن وبها

نام ونسب : عبداللہ نام، باپ کانام وہب تھا ہبیا اسلم نے بہی تعلق رکھتے تھے۔

اسلام : ابن سعد کے زود یک فتح کہ ہے پہلے کی وقت دولت اسلام ہے بہر ہورہ وئے۔

عمان کا قیام : قبول اسلام کے بعد کچھ دنوں آنخضرت کی خدمت میں رہے پھر عمان چلے گئے، وفات نبوی کی خدمت میں رہے پھر عمان چلے العاص کے ، وفات نبوی کی خدمت میں رہے پھر عمان چلے العاص کے ، وفات نبوی کی خدمت میں رہے پھر عمان ہو بن العاص کے ، وفات نبوی کی دنوں عمر و بن العاص کے باس چلے ۔ داستہ میں مسلمہ کے ذاب ملااس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیااور اپنی نبوت منوانی علی صبیب نوب کو کی صبیب قبل کر کے ان کے بدن کے علی صبیب نے صاف انکار کردیا ۔ ان کے انکار پرمسلمہ نے جدیب کوئل کر کے ان کے بدن کے علی مطاری علی صبیب نوب کر فال کر سیلمہ نے ان پرکوئی تشدہ نبیس کیا بلکہ صرف قید پراکتفا کی ۔ ابھی سے موااور بدستوراسلام پرقائم رہے ۔ مسلمہ نے ان پرکوئی تشدہ نبیس کیا بلکہ صرف قید پراکتفا کی ۔ ابھی سے کوااور بدستوراسلام پرقائم رہے ۔ مسلمہ نے ان پر دور مقابلہ کیا گئی بلا ذری کا بیان ہے کہ خود کیے اور مسلمہ نوب اور صبیب بن زید کومسلمہ کے مقابلہ کے لیے بھیجا تھا گیا بان سے کہ خود کا بیان زید و مسلمہ کو نا ہے کہ خود کا بیان زید و مسلمہ کو نا بیان زید و مسلمہ کو نا بیان زید و مسلمہ کو نا بیان زید و مقابلہ کیا نہا ہے کہ نوب اور صبیب بن زید کومسلمہ کے مقابلہ کے لیے بھیجا تھا گیا ۔ ابن سعد کونی نا دو تھیج معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ مسلمہ کلزاب کے فتنہ نے آپ کی وفات کے بعد شدت کیا نیان زید و قب کو کوئی ہی۔

کابیان زیادہ چیج معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ مسلمہ کلزاب کے فتنہ نے آپ کی وفات کے بعد شدت کیا کہا کیا گیاں نا دو کوئی کا کہا کیا گوری تھی۔

وفات : وفات کےحالات پرد وُخفامیں ہیں۔

### (۸۳) خطرت عبيداللد بن عباس

نام ونسب : عبدالله نام ، ابومحد كنيت ، نسب نامه بيه : عبيدالله بن عبال بن عبدالله طلب ابن ہاشم قرشی ہاشمی - مان كانام لبابہ تھا۔ تانهالی شجرہ بیہ ہم لبابہ بنت حارث بن حزن بلالیہ ، عبید الله آنخورت کی کے قیقی بچازاد بھائی تھے ۔

بيدائش و بين جرت اكسال بهلے بيدا ہوئے مضرت عبال كاولا دول ميں عبيدالله باب كرت عبال كا دول ميں عبيدالله باب كر برے جہتے تھے ہے۔ آنخضرت اللہ كو حضرت عبال سے خاص انس تقااس لئے ان كے بول

کے ساتھ آپ ﷺ کو ہڑی محبت تھی چنانچہ عبیداللہ اوراکٹر تینوں کو بلاکر کھلاتے اور فرماتے تم میں سے سب سے جودوڑ کرسب سے پہلے مجھ کو چھوئے گااس کو فلاں چیز دوں گا۔ تینوں بھائی دوڑتے ،کوئی پشت مبارک پر چڑھ جاتا ،کوئی سینہ سے چہٹ جاتا ، آپ ﷺ سب کو چمٹا کر پیار کرتے کے۔
میمن کی حکومت اور جج کی امارت : عبیداللہ عہدر سالت اور عہد شیخین میں کم من تھاس

میمن کی حکومت اورج کی امارت: عبیدالله عهدرسالت ادرعهد سخین میں کم من تھاس کئے اس عہد کا کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے۔ عہد عثانی میں بھی کہیں نہیں نظر آتے حضرت علی شنے اپنے زمانہ میں یمن کا والی بنایا پھر السم اور سے میں امارت جے کا عہدہ تفویض کیا چنانچہ ان دونوں سنوں کا جے عبیداللہ ہی کی امارت میں ہوا۔ بعض ارباب سر لکھتے ہیں کہ السم میں بھی امیر الجے تھے، یہ

صحیح نہیں ہے <u>۱۳۸ھ</u>یں وہیں بلکہان کے بھائی ہم میر تھے۔

بچول کافتل : بی جی بسر بن ابی ارطاۃ امیر معاویہ "کی جانب سے شیعانِ علی "کو بجر مطیع بنانے کے لئے بمن آیا۔ اس وقت عبیداللہ حضرت علی "کی جانب سے دہان کے والی تھان میں بسر کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی اس لئے وہ بمن سے ہٹ گئے ان کے اہل وعیال بہیں تھے۔ بسر نہایت ظالم تھا اور اس کے دل میں حضرت علی "کے حامیوں کی طرف سے اس قدر کینے اور بغض بھرا ہوا تھا کہ عبیداللہ کے دوردی سے تل کردیا ہے۔

وفات : زمانهٔ وفات میں اختلاف ہے۔استیعاب کی روایت کے مطابق کھے میں وفات یائی عمر

فضل و کمال : عبیداللہ جس خانوادہ علم عمل کے چتم و چراغ تھاس کے اعتبار ہے ان کا کوئی فضل و کمال : عبیداللہ جس خانوادہ علم و کمل کے چتم و چراغ تھاس کے براہ راست آپ ایک ہے خاص علمی پایہ نہ تھا۔ آنخضرت کے عہد میں بہت کمن تھاس لئے براہ راست آپ کا ہے ساع حدیث کی کتابوں میں ان کی مرویات ملتی ہیں اور انہوں نے اپنے ولد بزرگوار حضرت عباس سے اور ان سے عبداللہ اور ابن سیرین نے روایت کی ہے ہے۔

فیاضی : حضرت عباس کے تمام لڑکوں میں کوئی نہ کوئی نمایاں وصف اور کمال موجود تھا۔ حضرت عبداللہ فیاضی اور دریاولی عبداللہ فیاضی اور دریاولی عبداللہ فیاضی اور دریاولی میں بیگا نہ تھے۔ عبیداللہ فیاضی اور دریاولی میں بینظیر تھان کے دستر خوان کے لئے ایک اونٹ روز انہ ذریح ہوتا تھا دوسرے بھائی عبداللہ کو یہ فیاضی ناپندھی۔ انہوں نے روکنا جاہا تو اس دن سے دواونٹ ذریح ہونے لگے۔ جب بیدونوں بھائی

ایک ساتھ مدینہ میں داخل ہوتے ایک طرف تشدگانِ علم کے لئے عبیداللہ کے بہاں علم کا دریا بہتا۔
دوسری طرف بھوکوں کے لئے عبیداللہ کے بہاں صلائے عام ہوتی ۔ ایک مرتبہ عبیداللہ کہیں جارہ خطام ساتھ تھا، چلتے چلتے شام ہوگی ایک اعرابی کا گھر دکھائی دیا ، غلام نے کہا کہ اگر ہم لوگ رات بھر کے لئے اس گھر میں تھہر جاتے تو بہتر ہوتا رات ہو چکی تھی اس لئے عبیداللہ کو بھی یہ رائے پیندا تی اور موا آقاد دنوں اعرابی کے گھر بہنچ ۔ عبیداللہ نہایت وجعیہ تھا عرابی دیکھر تہما کوئی بڑا آدی ہے، خور دروا کرام کے ساتھ اتا رااور بیوی سے جاکر کہا کہ ہمارے یہاں ایک معزز مہمان آیا ہے بچھ کھانے کا سامان ہے؟ بیوی نے جواب دیا گھانے کو تو پھے نہیں ہے، صرف بیائی بگری ہے جس کے دور ھر پر تہماری لڑی کی زندگی ہے۔ بدوی غیرت نے گوارانہ کیا کہ مہمان کو بھو کا رکھا جائے۔ بیوی کے دور ھر پر تہماری لڑی کی زندگی ہے۔ بدوی غیرت نے گوارانہ کیا کہ مہمان کو بھو کا رکھا جائے۔ بیوی کے دور ھر پر تہماری لڑی کی زندگی ہے۔ بدوی غیرت نے گوارانہ کیا کہ مہمان کو بھو کا رکھا جائے۔ بیوی کے دور کہ کہ کہ بیا گھانے کو بھو کا رکھا جائے۔ بیوی کے دور کی کو کر زاخلو گے، اعرابی نے کا بہر حال بگری انظر میں ہیں۔ تھم دیا اعرابی کو وے دو، نام روری ہے چھا تہمارے پاس کچھ ہے اس نے کہا پانسواٹر فیاں ہیں۔ تھم دیا اعرابی کو وے دو، غلام نے کہا سے ان اللہ ۵ درہ می کہری کھلائی اور آپ پانسود بنارد ہے دیے ہیں۔ بولے تیری عقل پر افسوں ہے خدا کی تم اور ہی ہم ہم تو ان کر ہمیں بکری کھلائی ۔ افسوس ہے خدا کی تم اور دیات کے ہمیت کھیر را خدور سے جیں اور اس نے اینے کئیے جگر کو تربان کر نے ہمیں بکری کھلائی ۔

### (۸۴) خطرت عبدالرحمن بن سمره

نام ونسب : عبدالرحمٰن نام، باب كانام مره تها نسب نامه به ب عبدالرحمٰن بن مره بن صبيب ابن عبد من المره بن صبيب ابن عبد من اف بن قصی -

اسلام : فنح مکہ کے دن مشرف باسلام ہوئے۔ جابلی نام عبدالکعبہ تھا، آنخضرت ﷺ نے بدل کر عبدالرحمٰن برکھا۔اسلام کے بعدسب سے اول غزوہ تبوک میں شریک ہوئے کے۔

عہدِعثمانی : غزوہ جوک کے بعد عبد الرحمٰن پھر عہدِعثانی میں نظر پڑتے ہیں۔ آنخضرت ﷺ نے انہیں نفیجت فرمائی تھی کہ خود بھی امارت کی خواہش نہ کرنا اگر تمہاری خواہش پر ملے گی تواس کی ذمہ داری تنہا تنہا تنہا تنہا تنہا تنہا تنہا دکر ہے گا تھے۔ اس نفیجت کے مطابق انہوں نے خود بھی امارت کی خواہش نہیں کی دھرت عثمان سے کے ذمانہ میں عبداللہ بن عامر والی بھرہ نے انہوں نے خود بھی امارت کی خواہش نہیں کی دھرت عثمان سے کے ذمانہ میں عبداللہ بن عامر والی بھرہ نے

انہیں امارت کے عہدہ پر مامور کیا۔ سے میں جب ابن عام نے بحتان اور کابل پر چڑھائی کی او تو عبدالرحمٰن کو بحتان روانہ کیا ہے زرنج کی طرف بڑھے اتفاق ہے انہیں ایام میں عیرضی ، بحتان والے عیدمنار ہے تھے۔ عبدالرحمٰن نے عین عید کے دن زرنج کے مرز بان کو گھیر لیاس نے میں لا کھ درہم اور دو ہزار کونڈی غلام پرصلح کر لی۔ بیرقم اتن وافر تھی کہ عبدالرحمٰن کے ساتھ آٹھ ہزار مجاہدین تھے، ہرا یک کے حصہ میں چارچار ہزار آیا۔ زورا یک بت کا نام تھاای کی نسبت سے یہاں کا پہاڑ جہل زور کہلاتا تھا۔ یہ بت گھوں سونے کا تھا اور یا قوت کی آگھیں عبدالرحمٰن نے اس کے ہاتھ کا بے اور دونوں بی بینے اس کو اپس کر دیا کہ مجھاس کی ضرورت نہیں صرف تمہارے اعتقاد کو باطل کرنا تھا ، بت کی کونفع نہیں پہنچا سکتے بت کوتوڑ نے کے بعد بست اور زابل کوفتح کیا ان فتو حات کی تکمیل کے بعد زرنج لوٹ آئے۔ پچھ دنوں کے بعد جب حضرت عثمان سے خطرف شورش بیا ہوئی تو عبدالرحمٰن الم بعد زرنج لوٹ آئے کے عداف شورش بیا ہوئی تو عبدالرحمٰن کے امیر بین احمر کوانیا قائم مقام بنا کر بحتان سے چلے گئان کے ہٹتے ہی زرنج والوں نے ابن احمر کونکال . امیر بین احمر کوانیا قائم مقام بنا کر بحتان سے چلے گئان کے ہٹتے ہی زرنج والوں نے ابن احمر کونکال . کرزر نجے کے علاقہ پر قبضہ کرلیا گے۔

خانہ جنگی ہے کنارہ کشی :

حضرت عثمان '' کی شہادت کے بعد جمل اور صفین کی قیامت خیزلڑا ئیاں ہوئیں لیکن عبدالرحمٰن کسی میں شر کہ نہ ہوئے۔

ولاً بیت بھرہ : حضرت حسن " کی دست برداری کے بعد جب امیر معاویہ سارے عالم اسلامی کے خلیفہ ہوئے تو انہوں نے جدیدا تظامات کے سلسلہ میں عبداللہ بن عامر کو سم میں میں بھرہ کاوالی بنایا۔

حضرت عثان "کی شہادت اور جمل وصفین کے ہنگا موں کے زمانہ میں بجتان اور کابل کے علاقے باغی ہوگئے تھے۔ عبداللہ بن عامر کوعبدالرحمٰن کے گذشتہ کارناموں کا کافی تجربہ و چکا تھااس لئے انہوں نے دوبارہ انہیں بجتان کا والی بنا کر باغی علاقوں کی تادیب پر مامور کیا چنا نچہ یہ بجتان آئے یہاں ہے باغیوں کی سرکو بی کرتے ہوئے کابل تک پہنچ ۔گئے اور اس کا محاصرہ کر کے شکباری کے ذریعے سے شہر پناہ کی دیواریں شق کردیں۔ عباد بن صین رات بھر شگاف کی نگرانی کرتے رہے کہ دہمن اس کو بھرنے نہ پائیں۔ صبح کو کا بلیوں نے میدان میں نکل کر مقابلہ کیا مگر شکست کھائی اور مسلمان شہر میں داخل ہوگئے یہ بلاذری اور ابن اثیر کا بیان ہے "۔

ل ابن عامراس علاقہ کوزیر تکین کر چکے تھے لیکن یہاں کے باشندوں نے بغاوت کر کے ان کے عامل کو نکال دیا ۔ ع فتوح البلدان بلاذری ص ۴۰۲،۴۰۱ سے ابن اثیر -جلد ۳ میں ۳۲۲ و بلاذری ۴۰۳

یعقو بی کے بیان کے مطابق شہر پناہ کے دربان نے رشوت لے کر دروازہ کھول دیا تھا۔

کابل کومطیع بنانے کے بعد عبدالرحمٰن نے خواش اور زان بست کوزیز نگین کیا۔ یہاں سے رزان کارخ کیا۔ یہاں کے باشندوں نے پہلے ہی شہر خالی کردیا تھا،اس لئے بلا جنگ رزان پر قبضہ ہوگیا۔رزان کے بعد خشک پہنچے، یہاں کے باشندوں نے سلح کرلی۔

خشک کے بعدر جج آئے اور ایک پرزور مقابلہ کے بعدیہاں نے باشندوں کوشکست دے کرغزنہ پہنچ۔ باغی غزنویوں نے نہایت پرزور مقابلہ کیا ، مگرانہوں نے بھی فاش شکست کھائی۔ کابل والے سخت بعاوت پہند تھے۔ عبدالرحمٰن جبغزنہ کی طرف متوجہ تھے ، کابلیوں نے میدان خالی پاکر بعاوت کردی عبدالرحمٰن نے غزنہ سے فراغت کے بعد انہیں مطبع بنایا اور بجستان ، کابل اور غزنہ کا پورا علاقہ دوبارہ زیر مگین کیا ہے۔

حضرت عبد الرحمٰن کو ابن عامر نے اپنی پہند سے حاکم بنایا تھا ان کے کا رنا موں کا دیکھ کر امیر معاویہ نے بھی میر تقید بیق ثبت کر دی اور عبد الرحمٰن مرکزی حکومت کی جانب سے بھتان کے باقاعدہ والی ہو گئے سے تنین سال کے بعد الرحمٰ میں زیاد نے انہیں معزول کر کے زیاد بن رہیج کو ان کی جگہ مقرر کیا۔

وفات : معزولی کے بعد عبد الرحمٰن نے بحستان ہی میں بود و باش اختیار کر لی تھی یہیں دھھ میں وفات یا کی بیس معزولی کے بعد ایک لڑ کا عبید اللّٰہ یادگار چھوڑا۔

فضل و کمال : عبدالرحمٰن اولاً مسلمین بعدالفتح میں تھے۔ پھرفوجی آ دی تھے اس کے علمی اعتبارے کوئی قابلِ ذکر شخصیت نتھی تاہم ان کی بیاضِ علم کے اوراق بالکل سادہ نہیں ہیں ان کی سما ان کی بیاضِ علم کے اوراق بالکل سادہ نہیں ہیں ان کی سما روایتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں ان میں سے امتفق علیہ اوراکی میں امام مسلم منفرد ہیں۔ ان کے رواۃ میں عبدالرحمٰن بن لیلی اور مشہور تابعی حضرت حسن بھری لائق ذکر ہیں ہے۔

تواضع وخاکساری: ایک طرف بیبلندی اور حوصله مندی تھی کہ بھتان سے لے کرغزنه تک کا علاقہ فتح کرلیا اور باغی کا بلیوں کے بل نکال دیئے، دوسری طرف بیغا کساری اور فروتی تھی کہ بارش کے دوس میں جھاڑو لے کرگلیاں صاف کرتے بھرتے تھے کئے۔

### (۸۵) خطرت عتاب بن اسید

نام ونسب : عمّاب نام ،ابوعبدالرحمٰن کنیت ،نسب نامه بیه به ،عمّاب بن اسید بن ابوعیص ابن امیه بن عبدهمس بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مر ه قرشی اموی \_

قبل از اسلام : عتاب ابتدا سے سیم الفطرت تھے، چنانچے قبول اسلام کے پہلے ہی ہے وہ شرک سے دوراور اسلامی تعلیمات سے قریب تر تھے، فتح مکہ سے ایک دوشب پہلے آنخضرت کے ان کی فطرت سلیم کا تذکرہ فر مایا، کہ قریش کے چارآ دمی شرک سے دوراور اسلام سے قریب تر اور اس کی طرف ماغب ہیں، لوگوں نے یو چھایار سول اللہ! وہ کون لوگ ہیں، فر مایا، عتاب بن اسید، جبیر بن مطعم ، حکیم بن حزام اور سہیل بن عمرو ہے۔

اسلام، فنح مکہ کے دن بلاجر واکراہ بطیب خاطر اسلام کے حلقہ بگوش ہوگئے، جب آنخضرت الشحسنین کے لئے جانے لگے،تو عمّاب کو مکہ کا امیر بنایا ،بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے اس موقع پرییشرف حضرت معاذبن جبل ؓ کوحاصل ہوا۔

اس کے بعد عتاب کوملا ، مکہ کی امارت پرسر فراز فرماتے وفت ان الفاظ میں عتاب کی عزت افزائی فرمائی! تم کومعلوم ہے، کہ کن لوگوں پر میں نے تم کوعامل بنایا ہے، اہل اللہ پر!اگر مکہ والوں کے لئے تم سے زیادہ کوئی موزوں مخص نظر آتا تواہے بناتا۔

پھر <u>ہ جے</u> میں حج کی امارت کا شرف حاصل ہوا ،اس لحاظ سے عمّاب تاریخ اسلام میں سب سے پہلے امیر الحج ہیں <sup>ع</sup>۔

عہد صد نقی : آنخضرت ﷺ کی وفات تک عمّاب مکہ کے عامل رہے، حضرت ابوبکر ؓ نے بھی اینے زمانہ میں بدستورانہیں ان کے عہدہ پر برقر اررکھا گے۔

وفات ان کی عمر نے وفانہ کی میں عالم شاب میں جب کہان کی عمر ۲۶،۲۵ سال سے زیادہ نتھی، ساج میں مکہ میں وفات یا کی عمر ا

فضل و کمال : کم نی کی موت نے عتاب کے ملمی کمالات کو جیکنے کا موقع نہ دیا ،اس کے باوجود ارباب سیرانہیں فضلائے صحابہ میں شار کرتے ہیں <sup>ھ</sup>۔ چندا حادیث نبوی بھی ان سے مروی ہیں ،

ل متدرك عاكم -جسوص ٥٩٥ ع اسدالغابه-جس ص٥٨ س اسدالغابه-جسوص ٢٥٨ س الينا هي الينا

عطاراورابن ميتب فيان سے مرسل روايت كى ہے ا

نماز باجماعت میں تشکرد: نماز باجماعت کے بارہ میں اتنے متشدد تھے کہ امارتِ مکہ کے زمانہ میں قتم کھا کھا کر کہتے تھے، کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہ اداکرے گا ،اس کا سرتلم کردوں گا، جماعت سے خفلت منافقوں کا کام ہے، اہل مکہ نے ان کی کے اس تحق سے تھبراکر آنحنسرت کے اس کتاب کی کہ آپ کھبراکر آنحنسرت کے شام کا میں اُجڈ اعرائی کو عامل بنایا ہے گئے۔

تگرین : عہدہ داروں کاہدایا دتھا گفت دائن بچانا بہت مشکل ہے، عماب باوجود یکہ کئی برس تک مکہ کے عامل رہے، لیکن اس سلسلہ میں بھی کوئی چیز نہیں تبول کی ، ایک مرتبہ کسی نے دو چادریں پیش کیس انہیں لےکرایے غلام کیسان کودیدیا ہے۔

قناعت : عام طور پر حکام اور عبده دارول میں قناعت نہیں ہوتی الیکن عماب کی ذات اس سے متنفی تھی ، آنخضرت کے نے ان کے اخراجات کے لئے دو درہم روزانہ مقرر فرمائے تھے ،عماب ای پر قانع رہے ، کہا کرتے تھے ، کہ جو پیٹ دو درہم میں نہیں بھر تااس کو خدا بھی آسودہ نہ کریگا گئے۔

نزول آبی : عقیلی کاروایت علوم ہوتا ہے کابن عبال کے نزدیک کلام اللہ کی ہے آیت " واجعلنی من لدنک سلطانًا نصیرًا "

ترجمه: " اورائي پاس به محاكوفتي پاني كے ساتھ غلبہ عطافر ما "۔

"من سلطان نصیر "ئىم ادعماب كى ذات ہے هے لیكن اس كى دوائی حیثیت قابل اعتبار نہیں تا ہم اس سلطان نصیر "ئىم اربوتا ہے، كہ عماب كی شخصیت اس كامصداق بن علی تھی ، تمام ارباب سران كے فضائل و كمالات كے معترف ہیں، كان عتباب رجلاً خبیبر اصبالے حافاضلا عماب بخرصالے اور فاضل تھے لئے۔

### (٨٧) خضرت عتبه بن الي لهب

نام ونسب : عتبه نام مشهور دخمن اسلام ابولهب ان كاباب تها ،نسب نامه يه تعبه بن الي المها ونسب المهام بن عبد من الله المهام بن عبد مناف بن قصى قرشى بأخمى ، ابولهب آنخضرت الله كا يجيا تها ، اس رشته سے عتب آب كے ابن عم تھے۔

اسلام: عتبہ پغیبراسلام کے اس سے بڑے دئمن کے فرزند تھے، جس نے بھیجے کی تحقیر، مسلمانوں کی ایذ اور سانی اور اسلام کی بیخ کئی میں کوئی قید اٹھاندر کھاتھا، پھر آنخضرت کے کا گوشت و پوست ایک تھا۔ خون کا اثر کہاں ہے جاتا چنا نچہ جب مکہ فتح ہوا، اور معاندین اسلام کا شیراز ہ بھر چکا تو آنخضرت کے کو چھرے بھائی کا خیال آیا، حضرت عباس سے پوچھاتمہارے دونوں بھیجوں (عتبداور معتب) کوئیس دیکھا، معلوم نہیں کہاں ہیں۔ عباس نے کہا مشرکین قریش کے ساتھ دہ بھی مکہ چھوڑ کر کہیں نکل گئے ہیں۔ فرمایا، جاؤجہاں کہیں ملیں لے آؤ۔

ال ارشاد پر حضرت عبال تلاش میں نظے اور دونوں کو ڈھونڈھ کر کہا، چلوتم کورسول اللہ ﷺ نے یادفر مایا ہے، چنانچہ یہ دونوں بچا کے ساتھ بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے اسلام پیش کیا، اب انکار وتمر دکا وقت گزر چکا تھا، اس لئے بلا تامل قبول کرلیا، قبول اسلام کے بعد آنخضرت کی نے دونوں کا ہاتھ بکڑے ہوئے باب کعبداور جمراسود کے درمیان میں لاکر پچھ دعا کی ، دعا ہے واپسی کے دفت چہرہ انور وفور مسرت سے چمک رہا تھا، عباس نے کہا خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کے چہرہ پر مسرت کے آثار دیکھ رہا ہوں، فر مایا میں اپنان دونوں بھائیوں کو خدا سے مانگا تھا، اس نے مجھے دیدیا، یہ سرت ای کا نتیجہ ہے ۔

غزاوت: اسلام کے بعد مکہ ہی میں رہے، البتہ بعض غزوات میں شریک ہونے کے لیے مدینہ آجاتے تھے چنانچ غزوہ و خنین میں آنخضرت کے ساتھ شریک ہوئے ، اور اس فدویت اور جاناری کے ساتھ شریک ہوئے ، اور اس فدویت اور جاناری کے ساتھ کہ جب ساری فوج میں اضطراب پیدا ہوگیا، اور بہت سے مسلمانوں کے پاوئ عارضی طور سے اکھڑ گئے ، اس وقت بھی ان کے بیروں میں لغزش نہ آئی حنین کے بعد طائف میں بھی ساتھ تھے ۔ وفات : ان کے زمانہ وفات کی تصریح نہیں ملتی ، کین عہد صدیقی اور فاروتی میں کہیں نظر نہیں آتے ، اس سے قیاس ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر اس کے زمانے میں وفات پاچھے تھے، حافظ ابن جم عسقلانی کی بھی یہی رائے ہے ۔

### (٨٧) خضرت عثمان بن الي العاص

نام ونسب : عثمان نام، ابوعبدالله كنيت نسب نامه بيه عثمان بن الجالعاص بن بشر بن دهمان ابن عبدالله بن أبن بن الم الك بن عطيط بن چثم تقفى -

اسلام: غزوة طائف کے بعد عثان بی ثقیف کے وفد کے ساتھ مدینہ آئے یہاں وفد کے سب
ہے چھوٹے رکن تھے تھرت کے دست تق پرست پرمشر ف با سلام ہوئے آپ نے تبرکا تھوڑا
ساقر آن پڑھایا قبول اسلام کے بعد مشہور حافظ قر آن حضرت الجا ابن کعب ہے قر آن کی تعلیم میں
مصروف ہوگئے جب ثقیف کا وفد وطن لوٹے لگا تو آنحضرت کی سے ایک ایسے صاحب علم امیر کی
درخواست کی جوفقیلہ کے نومسلموں کی امامت کر بے اور انہیں نہ ہی تعلیم دے سکے لیے
درخواست کی جوفقیلہ کے نومسلموں کی امامت کر بے اور انہیں نہ ہی تعلیم کی بڑی استعدد تھی ان کے
نی تقیف کی امارت: گوعثان جدید اسلام تھے کین ان میں تعلیم کی بڑی استعدد تھی ان کے
نی تعلیمی ذوق و شوق کو دیکھ کر حضرت ابو بکر نے فرایا تھا کہ یہ لڑکا ثقد فی الاسلام او تعلیم قر آن کا بڑا اشائی بے اس لئے آنخضرت کی نے نی ثقیف کی امارت اور امامت انہی کو تفویض فر مادی اور ہدایت فر مائی
کہ لوگوں کی حالت کا نداز ہ کر کے نماز پڑھانا نماز یوں میں کمزور بوڑھے نیچ اور کاروباری ہرطر ہ کے
لوگوں کی حالت کا نداز ہ کر کے نماز پڑھانا نماز یوں میں کمزور بوڑھے نیچ اور کاروباری ہرطر ہ کے
لوگوں کی حالت کا نداز ہ کر کے نماز پڑھانا نماز یوں میں کمزور بوڑھے نیچ اور کاروباری ہرطر ہ کے
لوگوں کی حالت کا نداز ہ کر کے نماز پڑھانا نماز یوں میں کمزور بوڑھے نیچ اور کاروباری ہرطر ہ کے
لوگوں کی حالت کا نداز ہ کر کے نماز پڑھانا نماز یوں میں کمزور بوڑھے نے بور کی جب کے۔

فتنار تداد میں مساعی: حضرت ابو برائے عہد خلافت میں جب ارتداد کا فتنا تھا اور قبائل عرب اس کا شکار ہونے گئے قان نے بی ثقیف کونہایت دانشمندی کیساتھ اس وباسے بچالیا سب کوجمع کر کے تقریر کی کہ برادران ثقیف تم لوگ سب ہے آخر میں ضلعت ایمان سے سر فراز ہوئے اس لیے سب سے آخر میں ضلعت ایمان سے سر فراز ہوئے اس لیے سب سے بہلے اے ندا تاریجینکو سے۔

بھرہ کی امارت: حضرت عمر نے جب بھرہ آباد کرایا تو وہاں کے لئے ایک صاحب علم فہم امیر کی ضرورت پڑی۔ عثمان آنحضرت کی خرمایا ان کورسول اللہ نے طائف پرمقرر فرمایا تھا۔ اس لئے لوگوں نے ان کا نام لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا ان کورسول اللہ نے طائف پرمقرر فرمایا تھا۔ اس لئے میں آبیس معزول نہیں کرسکتا۔ لوگوں نے کہا آپ معزول نہ سیجئے بلکہ عثمان اس کو لکھئے کہ وہ وہاں کی کوابنا قائم مقام بنا کر چلے آئیں۔ فرمایا یہ ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ عثمان اس کو خط لکھا یہ طائف میں اپنے بھائی تھم کوابنا قائم مقام بنا کر حاضر ہوے۔ حضرت عمر نے تھم کوان کی جگدان کا قائم مقام بنا دیا اور عثمان کو بھرہ تھے ذبا بھرہ آنے کے بعد عثمان نے یہاں مستقل سکونت اختیار کرلی سی۔

بحر مین اور عمان کی ولایت اور فارس پرفوج کشی:

بھرہ کی ولایت کے زمانہ میں حضرت عمرؓ نے بحرین اور عمان کی حکومت بھی عثمانؓ کے متعلق کردی انہوں نے ان دونوں مقاموں کو مطبع بنانے کے بعدایے بھائی حکم کوایک فوج کے ساتھ

بحرى راسته عن فارس روانه كيا، انهول في جزيره ابر كاوان اورتوج فتح كيا\_

ایک روایت سے کہ عثمان کے اور وہ کئی کی اور توج فتح کر کے یہال محبدیں بنوائیں ،اور مسلمانوں کی نوآ بادی قائم کی ، ہبر حال فاری کے مرز بان شہرک نے جب دیکھا کہ سلمان اس کے حدود میں داخل ہوتے جارہے ہیں ، توایک شکر جرار لے کرانہیں رو کنے کے لیے راشہر پہنچا ،عثمان کے بھائی حکم بورسوار بن ہمام نے ان کا مقابلہ کیا اور شہرک ماراگیا۔

اس کے بعد جب ایران پر عام اشکر شی ہوئی ، تو حضرت عمر نے عثان کا کوفارس پر جملہ کرنے کا تھم دیا۔ ابوموی اشعری کو جو بھر ہیں تھے ، ان کی مدد کے لئے لکھا۔ اس تکم پر عثان اپنے بھائی مغیرہ کو بحر بین میں اپنا قائم مقام بنا کر توج آئے ، اور اے مرکز قرار دیکر فارس کے مختلف حصوں میں فوج کشی شروع کر دی۔ ابوموی اشعری وقافو قابھر ہے ان کی مدد کے لئے آتے رہتے تھے۔

توج آنے کے بعد عثان ٹے ہرم بن حیان عبدی کوقلعہ شیر پر مامور کیا۔انہوں نے اس کوفتح کیا ،اور عثان ٹے جرہ کا زروں نو بند حان وغیرہ پر قبضہ کیا۔اس کے بعد تنہا حصن جنایا کوفتح کیا۔ جنایا کے بعد دارا ، بجرد آئے۔ یہاں کے والی ہر بذنے صلح کرلی۔

دارا بجرد کے بعد جبرم پر قبضہ کیا۔ جبرم کے بعدنسیا پہنچے، یہاں کے حکمران نے بھی دارا بجرد کی شرا نظر برصلح کرلی۔ اس کے بعد باختلاف ۲۳سے یا ۲۳سے میں فارس کے پایہ تخت سابور پہنچے۔ مقتول شبرک کا بھائی یبال کا حاکم تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھاتھا کہ ایک عرب نے اس کا کرنڈ اُنار لیا ہے، اس خواب کو اس نے بدفالی پرمحمول کیا اور مسلمانوں ہے لڑنا مناسب نہ مجھا، اور عثمان ہے چند شرائط پرسلے کرلی۔

اس طرح فارس کا علاقہ بچھٹ اور بچھ بزور شمشیر مفتوح ہوگیا۔اس ملے بچھ دنوں بعد پھرانبیں مطبع بنایا کے بچھ دنوں بعد پھرانبیں مطبع بنایا کے

حفرت عثال کے زمانہ میں بھی عثان کی فوجی سرگری جاری رہی۔ اُسٹھز حفرت عمر کے اُسٹھز حفرت عمر کے اُسٹھز حفرت عمر کے اور میں اُسٹھز حفرت عمر کے اور میں اُسٹھز حفر میں لے زمانہ میں اُنے ہوا ہے قبضہ میں لے لیا تھا۔ کا چھرا میں عثال بن الجا العاص نے دوبارہ اس پر قبضہ کیا کے حضرت عثال کے اس کے صلہ میں بارہ ۱۲ ہزار جریب زمین مرحمت فرمائی کے۔

وفات : ان کاسنہ وفات متعین طور سے نہیں بتایا جاسکتا ،امیر معاویہ کے عہد میں <u>۵۵ھ</u>کے بگ بھگ وفات یا کی<sup>ا</sup>۔

فضل و کمال : عنان " گوآخری زمانه مین مشرف باسلام ہوئے ایکن نہایت زیرک و وانا تھے۔ آحضرت ﷺ نے بی ثقیف کی امارت پر سرفراز فرماتے وقت انہیں زیرک کی سند عطافر مائی تھی ، اند کیس بیزیرک آدمی ہیں ہے۔

اس فطری استعداد کے علاوہ وہ علم کے شایق بھی تھے۔اسلام کے بعد ہی حضرت ابی بن کعب ہے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی۔حضرت ابو بکر ٹے ان کے علمی شوق کو دیکھ کر فرمایا تھا، کہ لڑکا تفقہ فی الاسلام اور علم بالقو آن کابڑا شایق ہے۔اس لئے عثمان ٹا خیر فی الاسلام اور کم سی کے باوجود اپنے قبیلہ بھر میں علمی حیثیت سے ممتاز تھے۔اس لئے درسول اللہ کھی نے آئیں بی تقیق کا امام بھی بنایا تھا۔اگر چہ آئیں صحبت نبوی سے استفادہ کا بہت کم موقع ملا، کیکن ان کی مرویات کی تعداد آئیں ہے ۔حضرت حسن بھری فرماتے تھے، کہ میں نے عثمان ہے افضل کسی کی تعداد آئیں بیا ہے۔ یزید بن تھم سعید بن مسیت ، نافع ابن جیر بن مطعم مطرف آبوالعلاء موی بن طلحہ بن عبد اللہ تھر بن عیاض جسن اور ابن سیر ان نے ان سے روایتیں کی ہیں ہے۔

تبلیغ احکام نبوی : ارشادات وفرامین نبوی کی تبلیغ ہر لمحہ پیش نظررہتی تھی۔ایک مرتبہ کلاب بن اُمیه عشر وصول کرنے والوں کی جماعت میں بیٹھے تھے،عثان ادھرے گذرے تو کلاب سے پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیازیاد نے عشر پر مقرر کیا ہے۔

یہ کر عثمان نے کہا میں تم کوایک صدیث سناؤں۔کلاب نے کہاسنائے ،انہوں نے یہ صدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سناہے۔آپ فرماتے تھے کہ داؤ دعلیہ السلام رات کے ایک خاص حصہ میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے ،کہ آل داؤ دائھونماز پڑھو،اس وقت ساحرا مروشر وصول کرنے والوں کے علاوہ خداسب کی دعا کیں قبول کرتا ہے۔کلاب نے بیصدیث من کرای وقت ابن زیاد کے پاس جاکرانی خدمت سے استعنی داخل کردیا ہے۔

نیکم غیرمتدین اور سخت گیرعشر وصول کرنے والوں کے لئے ہے۔ورنہ دیانت داری کے ساتھ وصول کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔

ل تهذیب التهذیب بیجلد۲ ص ۱۲۹ ت ابن سعد جلد که قشم ارص ۲۲۷ ت تهذیب الکمال رص ۲۲۰ مع تهذیب التهذیب به جلد ۷ مص ۱۳۸ هی منداحمد بن طبل بیجلد ۴ مص ۲۲۰

### (۸۸) خطرت عداء بن خالد الم

نام ونسب : عداءنام ہے۔باپ کا نام خالدتھا۔نسب نامہ بیہ ہے: عداء بن خالد بن ہوزہ ابن خالد بن ربیعہ بن عامر بن صعصہ۔

اسلام سے پہلے : عداً عُزوہ حنین میں مشرکین کے ساتھ تھے۔خود بیان کرتے ہیں کہ نین کے دن رسول اللہ ﷺ کے عدا عزائے دہ ماری مدد کی اور نہ میں فتح مند کیا گے۔ دن رسول اللہ ﷺ کے بعد مع اپنے باپ اور بھائی کے مشرف باسلام ہوئے گے۔ اسلام کے بعد مع اپنے باپ اور بھائی کے مشرف باسلام ہوئے گے۔ حجمہ الموں کے بعد مع ایک المان کے بیا گے۔ الموں کے بعد مع اللہ کی مناوق نہ کاش فرے اصل کی اللہ ہوئے گئے۔

جبتہ الوداع : قبول اسلام کے بعد جبتہ الوداع میں آ حضرت کی رفاقت کا شرف حاصل کیا گے۔
عطیمہ نبوکی کی : آنخضرت کی نے کسی وقت میں ان کو زجیج کا چشمہ مرحمت فرمایا تھا۔ اس کا
ہمینامہ ان کے پاس مدتوں محفوظ رہا، یزید بن مہلب کے زمانہ میں عبدالمجید بن ابویزید اور ججر بن ابونصر
ادھرے گزر نے کہا، یہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کی کودیکھا ہے دونوں عدا آئی زیارت کے لیے ان کے پاس آئے اور پوچھا آپ نے رسول اللہ کی کودیکھا ہے
انہوں نے کہا ہاں اور آپ نے پانی کا یہ چشمہ مجھکومرحمت فرمایا تھا اس کی تحریم سے پاس موجود ہے
جنانچہ جمڑے پر لکھا ہوا آئخضرت کی کافرمان نکال کران دونوں کودکھایا گ

حضرت عداء رضن آنخضرت على عابی غلام خریداتها، اس کابیعنامه بھی ان کے پاس موجودتها هے۔
وفات : عدائنے بڑی مربائی اواج تک ان گازئدگی کا پنة چاتا ہے لیسوسال سے زیادہ کی مربی وفات بائی۔
فضل و کمال : فضل و کمال کے اعتبار سے کوئی قابل ذکر شخصیت نہ تھی تا ہم حدیث کی کتابوں میں
ان کی بعض روایات موجود ہیں عبدالمجید بن وہب بھری عبدالکریم عقیل ابور جارلعطاوی اور جثم بن ضحاک وغیرہ نے ان سے روایتیں کی ہیں گئے۔

### (۸۹) خفرت عدی بن حاتم

نام ونسب : عدى نام ، ابوطریف کنیت ، نسب نامه بیه ب عدى حاتم بن عبدالله بن سعد بن حشر ج بن امراو کافیس بن عدى بن ربیعه بن جرول بن تعل بن عمر و بن یغوث بن طے بن ادو بن

ع اصابه بادم ص ۲۲۷ س ابن سعد بادک متم اول ص ۳۵ می اصابه بادم می اول می ۳۵ می استان می استان بادم می می استان م

ل اسدالغابه ببلاس ص ۲۸۹

س ابن سبعد -جلد المقم اول ص ۳۹ ع تهذیب التهذیب ،جلد الم سالا

زید بن کہلاں۔عدی مشہور عالم حاتم طائی کے جن کی فیاضی ضرب المثل ہیں بیٹے ہیں۔

صنت عدی کا خاندان مدت نے بیلہ طے پر حکم ان چلاآ تا تھااور ظہوراسلام کے وقت وہ خود تحت فرمان روائی پر تھے جب آنخضرت کے کوملسل فتو حات حاصل ہو کیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اثر واقتد اراور اسلام کا دائر ہوسیج ہونے لگا، اور عدی کو نظر آیا کہ کچھ دنوں میں ان کو آنخضرت کے اثر واقتد اراور اسلام کا دائر ہوسیج ہونے لگا، اور عدی کو نظر آیا کہ کچھ دنوں میں ان کو آنخوت کو سامنے سراطاعت خم کئے بغیر چارہ کا رنہیں رہ جائے گاتو دوسر فرمان رواؤں کی طرح ان کی نخوت کو بھی ایک معمولی قریش کی مائختی اور حکومت گوارانہ ہوئی لیکن ایک طرف اسلام کے بڑئے سیلاب کاروکنا ان کے بس سے باہر تھا دوسری طرف حکم رانی کا غرور اسلام کے سامنے سر جھکانے کی اجازت ندویتا تھا اس لئے انہوں نے ترک وطن کا فیصلہ کرلیا اور سامان سفر درست کر کے اسلامی فوجوں کی آمد کا انتظار کرنے گے کہ ادھر وہ ان کے حدود کی طرف بڑھیں ا دھر یہ اپنا وطن چھوڑ کرنکل جا کیں۔ جب اسلامی شہ سوار قبیلہ کے میں پہنچ تو عدی اپنا اہل وعیال کو لے کر اپنی عیسائی برادری کے پاس شام چلے گئے ۔

اتفاق ہے عدی گی ایک عزیزہ چھوٹ گی تھیں وہ سلمانوں کے ہاتھوں میں آئیں اور عام قید یوں کے ساتھ ایک مقام پر نتفل کردی گئیں آنخضرت کے کادھرے گذر ہوا تو ان خاتون نے عرض کیا ، یارسول اللہ (کھی) باپ مر بھے ہیں چھڑانے والا اس وقت موجو ذہیں ہے ، جھ پر احمان کریگا آنخضرت کھی نے پوچھا چھڑانے والا کون ہے؟ عرض کیا عدی بن حاتم ، فرمایاوہ ہی جاتم جس نے فدا اور رسول نے فرادا ختیار کیا یہ کہ کر چلے گئے ۔ دوسر دن پھر گذر ہو اسیر خاتون نے پھر وہی درخواست کی اور پھر وہی جواب ملا تیسری مرتبداس نے حضرت علی کے مشورہ اسیر خاتون نے پھر وہی درخواست کی اور پھر وہی جواب ملا تیسری مرتبداس نے حضرت علی کے مشورہ کی عورت تھیں اس مرتبد درخواست تبول ہوئی اور آنخضرت کی نے رہافر مادیا لیکن بڑے گھر انے کی عورت تھیں اس لئے ان کے رتبدواعز از کا لخاظ کر کے ارشاد ہوا کہ ابھی جانے میں جلدی نہ کر وجب تمہار نے قبیلہ کا کوئی معتبر آ دی ال جائو تجھے خبر کرو۔ چند کوں کے بعد قبیلہ کی اور قضاعہ کے پھلوگ ملی گئے ۔ طائی خاتون نے آئے خضرت کو اطلاع دی ، آپ نے ان کے شایانِ شان سواری لباس اور منہ کی سے خواتون براہ دراست عدی کے پاس اور جبنی اور ان کی نہایت بری طرح خبر لی کہ تم نے زیادہ قاطع رتم کون ہوگا ہے اہل وعیال کو لے آئے اور جبنی اور ان کی نہایت بری طرح خبر لی کہ تم نے زیادہ قاطع رتم کون ہوگا ہے اہل وعیال کو لے آئے اور جبنی وران کی نہایت بری طرح خبر لی کہ تم نے زیادہ قاطع رتم کون ہوگا اے اٹل وعیال کو لے آئے اور جبنی وران کی نہایت بری طرح خبر لی کہ تم نے زیادہ قاطع مران کے ساتھا نی غلطی کا اعتبر اف کیا اور چند دئوں اور شرصاری کے ساتھا نی غلطی کا اعتبر اف کیا اور چند دئوں اور شرصاری کے ساتھا نی غلطی کا اعتبر اف کیا اور چند دئوں

کے بعد عدی نے ان سے پوچھاتم ہوشیار اور عاقلہ ہوتم نے اس شخص (آنخضرت ﷺ) کے متعلق کیا رائے قائم کی؟ انہوں نے کہا میری بیرائے ہے کہ جس قدر جلد ہو سکیتم اس سے ملواگروہ نبی ہے تو اس سے ملنے میں سبقت کرنا شرف سعادت ہے اور اگر بادشاہ ہے تو بھی یمن کے ایک باعز ت فرمان روا کا پچھییں بگاڑ سکتا ہے۔

یہ معقول بات عدی گی بچھ میں آگی۔ چنانچہ وہ شام سے مدینہ آئے اور مسجد نبوی کھی میں ایک جا کرآنخضرت کے سے ملے، آپ کھی نام ہو چھ کرکا شانہ الدس کی طرف لے چلے۔ راستہ میں ایک ہوڑھی عورت ملی ، اس نے روک لیا آپ کھی در تک اس سے با تیں کرتے رہاں کا عدی کے دل پر فاص اثر اہوا اور انہوں نے دل میں کہا کہ پیر طرز دنیا وی بادشاہ کا نہیں ہوسکتا۔ گھر لے جا کر آنخضرت کھی نے عدی کو باصر ارایک گدے پر بٹھایا اور خو دز مین پر بیٹھاس اخلاق کا عدی ک دل پر زیادہ اثر ہوا اور انہیں یقین ہوگیا کہ آنخضرت کی کی طرح دنیا وی بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد آنخضرت کھی نے عدی کے سامنے اسلام بیش کیا۔ انہوں نے کہا میں تو ایک ند جب کا بیرو کار ہوں ، آپ کھی نے فر مایا ، میں تہمارے ند جب سے تم سے زیادہ واقف ہوں ۔ عدی نے مسجد بانہ ہو چھا ، تم میرے ند جب سے بھی سے زیادہ واقف ہو؟ فر مایا ، بیش کیا تا قر ادکیا ان کے اقر ادر کے بعد آنخضرت کی نے اعتراضاً فر مایا میں تو تمہارے ند جب میں جا تر نہیں ہے یہ تھیقت میں کرعد ٹی کم زور پڑ گئے۔ پھر آنخضرت کی نے دمیا تہمارے نہیں جو تھیقت میں کرعد ٹی کم زور پڑ گئے۔ پھر آنخضرت کی فر مایا میں تبھرارے اسلام قبول کرنے میں مانع ہور ہی ہے۔

اسلام کے متعلق تمہارا خیال ہوگا کہ اس کے پیرو کمزوراور ناتو ال اوگ ہیں، جس کے پاس کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی پر سانِ حال ہے۔ پھر پوچھاتم چرہ کو جانے ہو، عدی نے کہاد یکھا تو نہیں ہے لیکن نام سنا ہے۔ آپ کی نے فرمایا ، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایک دن خدا اسلام کو تکمیل کے درجہ تک پہنچاد ہے گا اور ( اس کی برکت ہے ) ایک تنہا عورت بلاکسی کی حفاظت کے جیرہ ہے آ کر کعبہ کا طواف کر ہے گی اور کسری بن ہر مزکا خزانہ فتح ہوگا۔ عدی ہے استعجاباً پوچھا ، کسری بن ہر مز؟ فرمایا ، ہال کسری بن ہر مز۔ اور مال کی اتن فرلوانی ہوگی کہ لوگوں کو دیا جائے گا اور وہ لینے سے انکار کر دیں گے۔ اس گفتگو کے بعد عدی آ تخضرت کی کے دست حق پرست پر مسلمان ہوگئے۔

امارت: آنخضرت الله برخ مسلمان سے اس کے رتبہ کے مطابق کام لیتے تھے اور اسلام سے پہلے جس کا جورتبہ تھا اس کو برقر ارر کھتے تھے۔عدی قبیلہ کے حکمر ان تھے اس لئے اسلام کے بعد آنخضرت اللہ نے ان کو بطے کی امارت برقائم رکھا ۔۔

عہدِ صدیقی : حضرت ابو بکر سے زمانہ میں جب ارتداد کا فتنہ اٹھا تو بہت ہے عرب قبائل نے زکوۃ دین بند کردی۔ اس موقع پرعدی کی کوششوں سے ان کا قبیلہ اس فتنہ ہے محفوظ رہااور عدی برابرز کوۃ وصول کر کے دربار خلافت پہنچاتے رہے ۔

عہد فاروقی: ساھ میں جب حضرت عمر " نے عراق کی فتو حات کی تحمیل کے لئے تمام ممالک محرور سے فوجیں طلب کیں تو عدی جھی اپنے قبیلہ کے دمیوں کو لے کرشر کت جہاد کے لئے مہاکہ محرور منے العسکر مثنی کے ساتھ جرہ کے معرکہ میں شریک ہوئے۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کو کامیا بی ہوئی اور ایرانیوں نے شکست کھائی اس کے بعد نہم شی پرصف آ رائی ہوئی اس میں بھی عدی شریک سے اور ایرانی ناکام رہے " اس کے بعد جمر کے معرکہ میں شرکت کی اس میں شی کی خلطی سے مسلمانوں کو شکست ہوئی ۔ اس سلملہ کی سب سے بڑی جنگ قادسیہ میں بھی عدی نے داد شجاعت دی ہے سب سے بڑی جنگ قادسیہ میں بھی عدی نے داد شجاعت دی ہے سب سے آخر میں کو تی اور مدائن پر فوج گئی ہوئی ۔ عدی اس میں بھی ہمراہ اور مدائن کے فاتحین میں سے ان کے سامنے کسری کا فتر اند مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور انہوں نے اپنی آ تکھوں سے آنخضرت کی پیش کے سامنے کسری کا فتر اند مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور انہا وند کے معرکوں میں بھی شریک سے کے سامنے کشری کی تعدی نے اس میں بھی خالد بن ولید " کے ہمراہ تھے ۔غرض اس عہد کی اکثر لا ایوں میں انہوں نے نشرکت کی سعادت حاصل کی۔

عہدِ مرتضوی : حضرت عثان " کے طرزِ مل ہے عدی کواختلاف تھا اس لئے ان کے زمانہ میں بالکل خاموش رہے۔ حضرت عثان " کی شہادت کے بعد حضرت علی " اور بعض دوسرے اکابر میں اختلاف ہواتو عدی نے حضرت علی " کی نہایت پر جوش جمایت کی چنانچہ جگبِ جمل میں آپ کے ساتھ سے دھرہ کے قریب جب حضرت علی " نے اپنی فوج کومرتب کیا تو قبیلہ کے کاعلم بردار عدی کو بنایا گاوروہ حکی جمل میں حضرت علی " نے اپنی فوج کومرتب کیا تو قبیلہ کے کاعلم بردار عدی کو بنایا کی اوروہ حکی جمل میں حضرت علی " کی جمایت میں نہایت جانبازی کے ساتھ الرے اس معرکہ میں ان کی اوروہ حکی جمل میں حضرت علی " کی جمایت میں نہایت جانبازی کے ساتھ الرے اس معرکہ میں ان کی

ع استیعاب بطدا می ۱۵ میسی این اثیر بطدا می ۲۹۹ هی ایضا کی امنداحد این طبل بطدی می ۲۵۷ می اخبار الطّوال می ۱۵۵

لے سیرۃ ابن ہشام ۔جلد۲ یص ۳۸۷ می اسدالغابہ ۔جلد۳ یص ۳۹۳ کے ابن اثیر ۔جلد۲ یص ۲۴۱

ایک آنکھکام آئی کے جنگ جمل کے بعد صفین میں بھی ای جوش وخروش کے ساتھ حضرت علی "کی جمایت میں نکھاس جنگ میں بنوقضاعہ کی کمان عدیؒ کے ہاتھوں میں تھی کے صفین کا معر کہ جاری رہا شروع میں فریقین کے بہا در ایک ایک دستہ لے کر میدان میں اتر تے تھے ایک دن حضرت خالد "کے صاحبزادے شامیوں کی جانب سے میدان میں اتر ہے، حضرت علی "کی جانب سے عدی ان کے مقابلہ کو نکلے اور صبح سے شام تک مقابلہ کرتے رہے گے۔

ایک دن جب کہ گھسان کی لڑائی ہور ہی تھی اور عراقی فوجیں پراگندہ ہور ہی تھیں حضرت علی سلیحدہ ایک دستہ کو لئے ہوئے معرکہ آرا تھے۔ عدی شنے حضرت علی سلی کوند دیکھا تو آپ کی تلاش میں نکلے اور ڈوھونڈ کرعرض کیا کہ اگر آپ تھے وسالم ہیں تو معرکہ سرکر لینازیادہ دشوار نہیں ہے۔ میں آپ کی تلاش میں لاشوں کوروند تا ہوا آپ تک پہنچا ہوں اس دن سب سے زیادہ ثابت قدمی عدی شنے دکھائی تھی۔ ان کا ماتحت دستہ رہیداس بہادری سے لڑا کہ حضرت علی سلی کو کہنا پڑا کہ رہیدہ میری زرہ اور میری تلوار ہیں ہے۔ تلوار ہیں گے۔

جنگ صفین کے بعد نہروان کا معرکہ ہوااس میں بھی عدی خفرت علی "کے دست راست تھے۔ غرض شروع ہے آخرتک وہ برابر حفرت علی "کے ساتھ جان نارانہ شریک حال رہے ہے۔ وفات : مخار تقفی کے خروج تک عدی کی زندگی کا پتہ چلنا ہے۔ اس اعتبار ہے وہ جنگ صفین کے بعد ۳۰ سال تک زندہ رہے گراس اس سالہ زندگی کے واقعات پردہ خفا میں ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ خرت علی "کے فدائیوں میں تھے اور آپ کے بعد انہوں نے گوشنشنی کی زندگی اختیار کر کی تھی۔ ابن معدکی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کو فی میں عزلت کی زندگی بسر کرتے تھے اور یہیں کا چے میں وفات یائی آ۔

فضل و کمال : عدی گوآخری زمانه میں شرف باسلام ہوئے تا ہم چونکہ آنخضرت و اورشیخین کے پاس برابرآتے جاتے رہے تھے۔خصوصاً حضرت علی سے ساتھ ان کے تعلقات بہت زیادہ تھے اس لئے وہ نہ ہی علوم سے بہرہ نہ تھے ان کی ۲۲ رواییتیں صدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان میں سے چھتفق علیہ ہیں اور ۲ میں امام بخاری اور ۲ میں امام مسلم منفرد ہیں گئے۔ ان کے تلا فہ ہیں عمرو بن حریث ،عبداللہ بن عمرو بن محبداللہ بن عمرو بن محبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمرون میں عمرون میں عمرون میں اس میں سے جھتے ہیں اور ۲ میں امام بخاری اور ۲ میں امام سلم منفرد ہیں گئے۔ ان کے تلا فہ و میں عمرون میں میں سے جھتے ہیں اور ۲ میں طرفہ خیشہ بن عبدالرحمٰن میں بن طرفہ نے بیں اور ۲ میں عبداللہ بن عمرون میں میں اس میں میں میں میں میں میں طرفہ نے بی عبداللہ بن عبداللہ بن

سے ایشارص ۱۹۸ سے اخبار القوال ص ۱۹۸ کے تہذیب الکمال ص ۲۹۳

ہلال بن منذر ،سعید بن جبیر ، قاسم بن عبدالرحمٰن ،عباد بن جیش وغیر ہ قابلِ ذکر ہیں اے علامہ ابن عبدالبرط نے ان کے کمالات کے متعلق بیرائے قائم کی ہے۔

> "كان سيد اشريفافي قومه خطيبا حاضرا الجواب فاضلاً كريماً "-"وها بي قوم كردارادرمعززين من تح، خطيب، حاضر جواب، فاضل اوركريم تخ"

فرہمی زندگی : یوں تو عدی کی زندگی بحثیت ایک صحابی کے خالص فرہبی تھی لیکن نماز اور روزوں کے ساتھ خاص انہا ک تھا۔ نماز کے لئے بیا ہتمام تھا کہ ہروتت باوضور ہے تھے بھی اقامت کے وقت وضو کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ ہروتت نماز میں دل لگار ہتا تھا اور نہایت اشتیاق ہے وہ نماز کے وقت کا انتظار کرتے تھے کہ جب انہیں بی تھم معلوم ہوا:

"حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود" " يهال تك كفام ، موجائة تمهار ك لئے سپيده الد سياه دها كے تـ" ـ

نازل ہواتو سوتے وقت سیاہ اور سپید عقال تکیہ کے نیچر کھ لیتے تھے اور اس سے سحری کی وقت کے اختیام کا اندازہ لگاتے تھے لیکن سیا ہی وسپیدی میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا اس لئے آنخضرت وقت کے اختیام کا تذکرہ کیا آپ بھٹے نے بنس کر فر مایا ہمعلوم ہوتا ہے تہمارا تکیہ بہت لمبا چوڑا ہے ، اسودو ابیض سے مرادرات اور دن کی سیا ہی وسپیدی ہے ۔

فیاضی : سخاوت و فیاضی ور شدمین ملی تھی ان کا دروازہ ہروقت اور ہر مخص کے لئے کھلارہ تا تھا۔ ایک مرتبہ اضعت بن قبیس نے دیگیں ما نگ جیجیں ، عدی نے اسے بھروا کر بھیجا۔ اشعث نے کہلا بھیجا میں نے خالی ما نگی تھیں ، انہوں نے جواب کہلا یا کہ میں عاربیۂ بھی خالی دیگ نہیں دیتا کے ایک مرتبہ ایک شاعر سالم بن وارہ نے آ کر کہا میں نے آپ کی مدح میں اشعار کہے ہیں ۔ عدی نے کہا ذرارک جاؤ میں اپ مال واسباب کی تفصیل تم کو بتا دوں ، اس کے بعد سانا میرے پاس ایک ہزار بچے والے مولیثی ، دو ہزار درہم ، ۳ غلام اور یک گھوڑا ہے اس کے بعد شاعر نے مدحیہ قصیدہ سانا ہے۔

ع استعاب حلدا ص ۱۵۱۸

مع استیعاب\_جلد۲\_ص۵۱۲ کے اسدالغابہ۔جلد۳ے ۳۹۳ لے تہذیب المتہذیب۔جلدے۔ص۱۹۷ سے اصابہ۔جلد۳۔ص۲۲۸ ۵ے ابوداؤر کتاب الصوم باب وقت النحور جو خصان کے رتبہ ہے کم سوال کرتا ہے اسے نہ دیتے تھے۔ سی عمل میں بروایت صحیح مروی ہے کہ ایک شخص نے سودرہم کا سوال کیا آئی کم رقم سن کر بولے میں حاتم کا بیٹا ہوں اورتم مجھ سے محض سو درہم مانگتے ہوخدا کی قتم ہرگزنہ دوں گا۔

ان کی فیاضی سے انسان سے لے کر حیوان تک یکسال مستفیدہ و تے تھے۔ چیونٹوں کی غذا مقررتھی ،ان کے کھانے کے لئے روٹیاں تو ڈکرڈالتے تھے اور کہتے تھے یہ بھی حقدار ہیں ہے۔

یادگارِ نبوکی ﷺ میں عزت : عدی اپنے ذاتی فضائل اور خاندانی وجاہت کی وجہ سے بڑی عزت و قعت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ جب آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ﷺ ان کے لئے جگہ خالی کر دیتے ہے، خلفاء کے یہاں بھی بہی عزت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر سے کے نامہ میں مدینہ آئے اور ان سے مل کر بو چھا آپ نے بچھے بہتا نام مایا بہتا تا کیوں نہیں تم اس وقت ایمان لائے جب لوگ اس کے منکر تھے اور تم نے اس وقت ایمان لائے کی جب لوگ کھر میں مبتلا تھے ہم نے اس وقت تی کو بہتا نا جب لوگ اس کے منکر تھے اور تم نے اس وقت وفا کی جب لوگ دھوکہ دے رہے تھے اور تم اس وقت آئے جب لوگ بیٹھ بھیر رہے تھے۔ سب سے بہلا کی جب لوگ دھوکہ دے رہے تھے اور تم اس وقت آئے جب لوگ بیٹھ بھیر رہے تھے۔ سب سے بہلا صدقہ جس نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کے چیروں کو بشاش کیا وہ تمہار رہے تھے۔ سب سے بہلا صدقہ جس نے رسول اللہ بھی کے اصحاب کے چیروں کو بشاش کیا وہ تمہار رہے تھے۔ سب سے بہلا صدقہ جس نے رسول اللہ بھی کے اصحاب کے چیروں کو بشاش کیا وہ تمہار رہے تھے۔ سب سے بہلا صدقہ جس نے رسول اللہ بھیا کے اصحاب کے چیروں کو بشاش کیا وہ تمہار رہے تھا ہوں۔

(۹۰) خضرت عروه بن تظمسعور تقفی

نام ونسب: عروہ نام ،ابومسعود کنیت ،نسب نامہ یہ ہے : عروہ بن مسعود بن مالک بن کعب ابن عمر وبن سعد بن عوف بن ثقیف بن مذہب بن بکر بن ہوازن بن عکر مہ بن حفضہ بن قیس عیلان ۔

اسملام سے پہلے : لاج بیل جب آنحضرت کی عمرہ کی نیت سے مکہ دوانہ ہوئے اور صدیب یہ کے قریب بننج کر بدیل کی زبانی معلوم ہوا کہ قریش مزاحمت کرنے کاارادہ رکھتے ہیں تو آپ میل نے ان سے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے ۔قریش کو بیہم لڑا ئیوں نے بہت ختہ اور کمز ورکر دیا ہے اس لئے ان کولڑ نا مناسب نہیں ہے بہتر صورت یہ ہے کہ وہ ہم کہ ایک معین مدت کے لئے ساتھ کر لیں اور ہمارا اور قوم کا معاملہ اپنی حالت پر چھوڑ دیں۔ جب ہم غالب ہوں گے و نہیں اختیار ہوگا کہ وہ ہماری جماعت میں شامل ہوں یا شامل نہ ہوں اور اگر مصالحت منظور نہیں ہے تو اس ذات کی تم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جب تک جان باقی ہے اس وقت تک ان سے لڑ وں گا تا آئکہ خدا اپنا فیصلہ یورا کر ۔۔

ا مسلم ۔ جلد ۲ سے ۲۲ مطبوعہ صر علی اسدالغابہ۔ جلد ۲ سے ۳۹۳ سے اصابہ۔ جلد ۴ سے ۲۲۹۔ خفیف تغیر کے ساتھ میدروایت بخاری کتاب المغازی میں بھی ہے۔

آنخضرت ﷺ کی بیٹفتگون کر بدیل قریش کے پاس گئے اور ان سے کہا میں محد (ﷺ) کی باتیں س کرآیا ہوں اگرتم لوگ پسند کروتو میں بیان کروں۔ پر جوش اور ناتج بہ کارلوگوں نے کہا ہم کو سننے کی ضرورت نہیں ہے کیکن بجیدہ اور مجھدار لوگوں نے سنے مرآ مادگی ظاہر کی۔بدیل نے پوری گفتگو سنادی۔ یہ مصالحانه باتیں س کرعروہ بن مسعود کے قریش ہے سوال کیا، کیا میں تمہاراباپ اورتم میرے بچنہیں ہو؟ سب نے اثبات میں جواب دیا پھر ہو چھاتم کومیری جانب ہے کوئی بد گمانی تونہیں ہے؟ سب نے نفی میں جواب دیا، پھرسوال کیا کیاتم کو بیمعلوم ہیں ہے کہ میں نے عکاظ والوں سے تمہاری مدد کے لئے کہا تھااور جب انہوں نے انکار کیاتو میں خودایے ہال بچوں سمیت اور جن جن لوگوں نے میر اکہنامانا،سب کو کے کرتمہاری مدد کے لئے نہیں آیا۔ یہ تمام باتیں تعلیم کرانے کے بعد بولے جب ان باتوں کو مانتے ہوتو میری بات سنو ،محمد ﷺ نے نہایت معقول صورت پیش کی ہے اس کومنظور کر لواور مجھے اجازت دو کہ میں جا کران ہے گفتگوکر کے معاملات طے کرآؤں۔سب نے بالا تفاق انہیں نمائندہ بنا کر بھیجا چنانچے ہیہ آنخضرت الله كى خدمت ميں پنچے۔آپ للے نے ان كے سامنے بھى وى صورت بيش كى جوبديل كے سامنے کر چکے تھے وہ نے کہامحد ﷺ ہم نے فرض کیاا گرتم نے قریش کا استیصال بھی کر دیا تو ہیں یو چھتا ہوں کہ کیااس کی کوئی مثال مل عتی ہے کہ کی نے اپنی قوم کوخود بر باد کر دیا ہواور اگر کچھاور نتیجہ نکلا تو تمبارے گرد جو بھیڑنظر آ رہی ہے بیس جھٹ جائے گی اور جو چہرے اس وقت دکھائی دیے ہیں ہوا ہوجا ئیں گے۔حضرت ابوبکر " یہ بدگمانی س کر بے تاب ہو گئے اور درشتی کے ساتھ کہا کہ ہم ان کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ غروہ نے یو چھا یکون ہے معلوم ہواابو بکر "۔ابو بکر" کا نام س کر کہا خدا کی شم اگر میں تمہارے احسان ہے گرال بارنہ ہوتا تو تمہاری شخت کلامی کا جواب دیتا عروہ عربوں کی عادت کے مطابق ا ثنائے گفتگو میں باربار آنخضرت ﷺ کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے مغیرہ بن شعبہ جو ہتھیارلگائے آپ کی پشت پر کھڑے تھے یہ ہے با کاندانداز گفتگو برداشت نہ کرسکے بار بارتلوار کے قبضہ پر ہاتھ ڈال کررہ جاتے تھے، آخر میں عروہ کو ڈانٹا کہ خبر داراب ڈاڑھی کی طرف ہاتھ نہ بڑھنے یائے عروہ <sup>م</sup> نے یو چھار کون ہے،معلوم ہوامغیرہ عروہ نے کہا کہ اود غاباز کیامیں نے ایک موقع پر تیری مدنہیں کی تھی، (مغیرہ نے حاملیت میں چندآ دمیوں گفتل کیا تھا عروہ نے اس کی دیت ادا کی تھی )۔

رسول اللہ معلی میں تھ صحابہ کی جیرت انگیز عقیدت کا بیہ منظر دیکھ کرعروہ کی کے دل پر خاص اثر ہوا چنا نچہ واپس جا کر انہوں نے قریش سے بیان کیا کہ میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں لیکن محمد بھٹا کے ساتھ ان کے کا احترام کرتے ہیں وہ کسی بادشاہ کونصیب نہیں ہے میں نے قیصر و کسریٰ کے بھی دربارد کیھے ہیں لیکن عقیدت دوارفکگی کابیہ منظر کہیں نہیں نظر آیا محرتھو کتے ہیں توان کے ساتھی بلغم اور تھوک کو ہاتھوں اور چہرہ پرل لیتے ہیں، دہ دضوکرتے ہیں تولوگ پانی پراس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے اس کے لئے کشتِ خون ہوجائے گا، جب دہ کوئی تھم دیتے ہیں تو ہرخض اس کی تعمیل کے لئے دوڑتا ہے جب دہ بو وہ لو لئے ہیں تو مجلس میں سناٹا چھا جاتا ہے، کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کرنہیں د کھے سکتا، ایسے خص نے ایک معقول صورت پیش کی ہے تم کواسے قبول کر لینا چاہئے ۔

اسلام : ٨ھ ميں جب آنخضرت ﷺ غزوہ تبوک ہے داليں ہورے تھے ،تو داليس ميں غزوہ بھی پيھھے ہو لئے اور مدینہ پہنچنے ہے تبل آپ ہے مل کرمشرف باسلام ہو گئے۔

تبلیغ اسلام اورشہادت: قبول اسلام کے بعد آنخضرت کے اپنا میں اشاعت اسلام کی اجازت مانگی، آپ کوبی تقیف کی کجی فطرت ااوران کی رعونت کا پوراانداز ہ تھا، فرمایا، یہ لوگ تم سے لڑیں گے؟ عرض کی یارسول اللہ (ﷺ) وہ لوگ مجھے بہت مانے اور عزیز رکھتے ہیں اور باصرار آپ سے اجازت لے کربی ثقیف پنچے عروہ کوبی ثقیف پر بڑا اعتبار تھا اس لئے آتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کر کے آئیس اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اس دقت ان کوبی ثقیف کے متعلق اپنے غلط سن خلن کا پورااندازہ ہوا، ان کی دعوت کا جواب بجائے زبان کے تیروں سے ملا، ایک تیر آکر عروہ کے لگا، جو تیر قضا ثابت ہوایہ ابن ہشام کی روایت ہے ۔

متدرک کی روایت کے مطابق واقعہ کی صورت بیہ ہے کہ جب عرورہ آنخضرت بیا ہے اوازت لیے کہ جب عرورہ آنخضرت بیا ہے اوازت لیے ازت کے کراپنے قبیلے پہنچ تو رات کا وقت تھا،لوگ ان کی آمد کی خبرس کرآئے انہوں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا،انہیں اس کے جواب میں ایسی شخت با تیں سنی پڑیں جوان کے وہم و گمام میں بھی نہجی مارات ہو چکی تھی،اس لئے بی ثقیف اس وقت غصہ گرمی دکھا کرلوٹ گئے، مبلح کوعروہ آنے فجر کی انوان دی، یہ غیر مانوس صداس کران کے گئی اہل قبیلہ نے تاک کرتیر مارا سے۔

تیر لگنے کے بعدلوگوں نے پوچھاا پنے خون کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہا یہ خدا کا خاص احسان وکرم ہے جس سے اس نے مجھے نوازا ہے میرار تبدان لوگوں کے برابر ہے جورسول بھا کے ساتھ شہید ہوئے ،اس لئے مجھے انہی لوگوں کے ساتھ دفن کرنا ، زخم مہلک تھا ،اس لے جا نبر نہ ہوسکے ، اوروصیت کے مطابق مسلمانوں کے گئے شہیداں میں سپر دخاک کئے گئے گئے۔

لے بخاری کتاب الشروط فی الحبار والمصاتحہ مع اہل الحرب ہے۔ سے متدرک حاکم ۔ جلد ۳ سے سا ۲۱۲ ہے سیرت بن ہشام ۔ جلد ۲ سے ۳۳۵۔

آنخضرت ﷺ نے ان کی شہادت کی خبر سی تو فر مایا عروہ کے مثال صاحب یسین (حضرت عیسی ) جیسی ہے جنہوں نے اپنی قوم کوخدا کی طرف بلایا اوراس نے ان کوشہید کر دیا۔

اس اسوہ عیسوی کو پورا کرنے والاصورۃ بھی شیل مسیح تھا، آنخضرت ﷺ فرماتے تھے کہ مجھے انبیا کی (مثالی) صورتیں دکھائی گئیں سیج عروہ کے ہم شکل تھے جبریل دحیہ کلبی کے ہم شبیہ اور ابراہیم میرے، حضرت عمرؓ کوعروہ کی شہادت کا بڑا قلق ہوااور آپ نے ان کا مرشیہ کہا۔

### (۹۱) حضرت عکرمه بن ابی جهل

نام ونسب تحرمه نام، باپ کانام ابوجهل تها، نسب نامه به به عکرمه بن ابی جهل بن مشام این مغیره بن عبر مدن افی جهل بن مشام این مغیره بن عبره بن کوب بن او کی قریش مخزوم بن یقطه بن مره بن کعب بن او کی قریش مخزوم ب

قبل از اسلام: عکرمہ شہور دخمن اسلام ابوجہل کے بیٹے ہیں۔باپ کی طرح یہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے خت دخمن تھے، اور اسلام کے استیصال کی ہرکوشش میں پیش پیش رہتے تھے۔ بدر میں مسلمانوں کے خلاف بڑی سرگری کے ساتھ حصہ لیا،اس معرکہ میں ان کاباپ معوذ اور معاذ دونو جوان مسلمانوں کے خلاف بڑی سرگری کے ساتھ حصہ لیا،اس معرکہ میں ان کاباپ معوذ اور معاذ دونو جوان کے ہاتھوں سے مارا گیا ۔باپ کو سپر دخاک وخون میں تر بیاد کھے کر عکر کر گرے نے اس کے قاتل معاذ پر ایسا کہ معاذ کاہاتھ لئک گیا ۔باپ کو سپر دخاک وخون میں تر بیاد کو اور کیا کہ معاذ کاہاتھ لئک گیا ۔بدر کے بعد جن لوگوں نے ابوسفیان کو مقتو لین بدر کے انتقام لینے پر آمادہ کیا تھا،ان میں ایک عکر مرج بھی بنی کنانہ کو لئے میں جب تمام مشرکیوں عرب نے اپ قبیلوں کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کی تو عکر مرج بھی بنی کنانہ کو لئے کر مسلمانوں کے استیصال کے لئے گئے ہے۔ وقع مکہ میں اہل مکہ نے بغیر کسی مقابلہ کے سپر ڈال دی کر مسلمانوں کے استیصال کے لئے گئے ہے۔ وقع مکہ میں اہل مکہ نے بغیر کسی مقابلہ کے سپر ڈال دی کئی بعضوں نے جن میں عصبیت زیادہ تھی، مزاحمت کی ان میں ایک عکر گر بھی تھے لئے ۔غرض شروع سے آخر تک انہوں نے ہرموقع پراپنی اسلام دشمنی کا پورا ثبوت دیا۔

وقتی مکہ کے بعد جب دشمنانِ اسلام کی قوتیں ٹوٹ گئیں، اور مکہ اور اطراف مکہ کے قبال جوق در جوق اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے لگے، تو وہ معاند بنِ اسلام جن کی رعونت اور سرکشی ابھی نہ گئی تھی، مکہ جوق اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے لگے، تو وہ معاند بنِ اسلام جن کی رعونت اور سرکشی اب بھی نہ گئی تھی، مکہ چھوڑ کر دوسر مے مقاموں برنکل گئے بمکر مہ بھی ان ہی میں تھے، چنانچیوہ یمن کے قصد سے بھاگ گئے بمان کی سے میں تھے، چنانچیوہ کی جان کی لمان لے کران کی تلاش میں نکلیں۔ سعیدہ بیوی مشرف باسلام ہوگئیں باور آنحضرت بھی سے شوہر کی جان کی لمان لے کران کی تلاش میں نکلیں۔

ع سرة ابن بشام \_جلدا \_ص ۱۳۹۵ سے ایضا یص ۲۳۹۸ \_ هے ابن بشام \_جلدا \_ص ۹۸ \_

حضرت عکرمہ جب یمن جانے کے لئے کشتی پر بیٹھے تو سلامتی سے پاراتر نے کے لئے تیمنالات وعزی کا نعرہ لگایا، دوسر سے ساتھیوں نے کہا یہاں لات وعزی کا کامنہیں ہے، یہاں صرف خدائے واحد کو بکارنا چاہئے، یہ بات عکرمہ کے دل پر بچھالیا الرّ کرگئی کہانہوں نے کہا کہا کہا کہ دریا میں خدائے واحد ہے تو خشکی میں بھی وہی ہے، پھر کیوں نہ مجھے محمد بھٹے کے پاس لوٹ جانا چاہئے۔ چنانچہ وہ راستہ ہی سے واپس ہوگئے۔ واپسی میں بیوی جوان کی تلاش میں نکای تھیں مل گئیں۔ انہوں نے عکرمہ سے کہا میں ایک ایسے انسان کے پاس سے آر ہی ہوں جو سب سے نیک، سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ میں نے اس سے تمہاری جان بخشی بھی کرالی ہے۔

بوی کی بیرباتیں س کرعکرمدان کے ساتھ مکہ پہنچاس وقت آنخضرت علیہ مکہ ہی میں تھے، عكرمهكود مكي كرفرط مسرت عاجيل يزعاور موحبايا واكب المهاجو "بيني يرديي سوارخوش آمدید' کہدکراستقبال فرمایا۔ عکرمٹ بیوی کی طرف اشارہ کرے بولے،ان نے معلوم ہواہے کہ آپ نے مجصامان دے دی ہے، آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہائتم مامون ہو،اس رحم وکرم اور عفوو درگذر کود کیھ کراس دشمن اسلام نے جس نے اپنی ساری قوتیں اسلام کے مٹانے میں صرف کردی تھیں ،فرط ندامت سے سرجھ کالیا، اورنظریں نیجی کرکےان الفاظ میں اسلام کی حقانیت کا اعتراف کیا۔''میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،آپ اس کے بندے اور رسول ہیں،آپ سب سے زیادہ نیک،سب سے زیادہ سے اورسب سے زیادہ عہد کو بورا کرنے والے ہیں '۔اسلام قبول کرنے کے بعد گذشتہ گناہوں کی بوری فهرست نگاہوں کے سامنے آگئی ،اوران الفاظ میں عفوقق عمر کی درخواست کی '۔یارسول اللہ (ﷺ) میں آپ کے ساتھ بہت ہے مواقع پر عداوت اور دشمنی کا ثبوت دے چکا ہوں ، مخالفانہ مہموں میں شرکت کی ہے، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے میدان میں گھوڑے دوڑائے ہیں،آپ ان گنا ہوں کی مغفرت کے لئے دعافرمائے،ان کی درخواست بررحت عالم نے دعائے مغفرت فرمائی،اس کے بعد عکرمہ نے عرض کی، "يارسول الله ( الله الله على آپ كے علم ميں جو چيز ميرے لئے سب سے زيادہ باعث خير اور سود مند ہواس كى تلقین فرمائے"۔آنخضرت ﷺ نے خداکی وحدانیت اپنی عبدیت ورسالت کی تعلیم دی ،ان تمام مراحل كے بعد عكرمه كوتلافي مافات كى فكر موئى، عرض كيا يارسول الله (ﷺ) جس قدر روبيه ميں خداكى راہ ميں ۔ رکاٹیس کے لئے صرف کرتا تھا،خدا کی قتم اب اس کا دونا اس کی راہ میں صرف کروں گااور اس کی راہ ہے رو کنے کے لئے جس قدرلڑائیاں لڑی ہیں ،اب اس کی راہ میں اس کا دونا جہاد کرونگا ۔

لے موطاامام مالک کتاب النکاح نکاح المشر ک اذ ااسلمت زوجۃ قبلہ اس میں عکر مدے اسلام کا واقعہ نہایت مختصر ہے، اس کی تفصیلات متدرک ۔ جلد ۳ سے سا ۲۴ سے ماخوذ ہیں ۔

گوآنخضرت کے عکرمہ کی تمام گذشتہ خطاؤں سے درگز رفر مایا تھا، کین ایسے شہید مشہور دشمن اسلام کے بارہ میں عام مسلمانوں کی زبان رکنامشکل تھا، لوگوں نے یا ابن عدو الله وشمن خدا کے بیٹے کہہ کر طعنہ زنی شروع کی اس کورو کئے کے لئے آنخضرت کے بیٹے کہہ کر طعنہ زنی شروع کی اس کورو کئے کے لئے آنخضرت کے معزز ہے، کسی کافر کی وجہ سے کسی کانیں ہیں جو جاہلیت کے زمانہ میں معزز تھا، وہ اسلام میں بھی معزز ہے، کسی کافر کی وجہ سے کسی مسلمان کے دل کود کھنہ پہنچاؤ ۔۔

غروات : عكرمُ كوگذشة اسلام دشمنى كى تلافى كى برى فكرهى، چنانچه وه قبول اسلام كے بعد ہمة ن اس كى تلافى ميں جوموقع بھى اس قتم كا پيش آيا، اس كو اس كى تلافى ميں الله كئے، اور آنخضرت على حيات ميں جوموقع بھى اس قتم كا پيش آيا، اس كو انہوں نے چھوڑا حافظ ابن عبد البر لکھتے ہيں، "كان عبد رمة محمرًا فى قتل المشركين مع المسلمدن "كے۔

فتن ارتداد : لیکن فتح مکہ کے بعد آنخضرت کی زندگی میں جہاد کے کم مواقع پیش آئے اس لئے عکر مہ کو تلافی کا پوراموقع نیل سکا، حضرت ابو بکر سے کنانہ میں جب ارتداد کا فتنہ اٹھا تو عکر ملہ کو تمنا پوری کرنے کا موقع ملا، حضرت ابو بکر ان کو اور حذیفہ " کو قبیلہ از دکی سرکو بی پر مامور کر کے عمال بھیجا، انہوں نے اس کے سردار لقیط بن مالک کو تل کر کے بنی از دکود و بارہ اسلام پر قائم کیا اور بہت سے قیدی گرفتار کر کے مدینہ لائے "۔

ازد کا فتنہ فروہونے کے بعد ہی عمان کے دوسرے قبائل میں ارتداد کی وہا پھیل گئی اور وہ سبب شخر میں جمع ہوئے، حضرت ابو بکڑنے کے پھر عکر مہ کو بھیجا انہوں نے ان سب کوشکست دی ،ان سے فارغ ہوئے تھے کہ بنی مہرہ مخالفت پر آمادہ ہو گئے ،عکر مہان کی طرف بڑھے لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی اور بنی مہرہ نے ذکو ۃ اداکردی ہے۔

یمن کے مرتدوں کے مقابلہ پرزیاد بن لبید مامور ہوئے تھے اور انہوں نے بہت ہے قبائل کی سرکو بی کر کے انہیں درست کر دیا تھالیکن ایک مرتد اشعت بن قیس نے زیاد پر جملہ کر کے ان سے تمام نقد وجنس جوانہوں نے مرتدین سے حاصل کیا تھا اور کل مرتد قیدی چھین لیے۔ زیاد نے حضرت ابو بکر نے عکر مہ کو بھیجا انہوں نے زیاد اور مہاجرین ابی املاع کی حضرت ابو بکر نے عکر مہ کو بھیجا انہوں نے زیاد اور مہاجرین ابی امیہ کے ساتھ مل کراشعث کے میکڑوں پیروں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور اشعت کو مجبور ہوکر اپنے

لِ متدرک حاکم \_جلدا می ۱۳۳ می استیعاب \_جلدا می ۱۹۵۵ سی فتوح البلدان بلاذری می می ایسنا قبیلہ کے لئے امان طلب کرنی پڑی کیکن امان نامہ کی تحریمیں اپنانام لکھنا بھول گیا عکر مریش نے تحریر پڑھی تو اس میں خود اشعت کانام نہ تھا اس لیے اس کو بکڑ کے حضرت ابو بکڑ کے پاس آئے آپ نے استحسانا جھوڑ دیا گے۔

شام کی فوج کشی : فتنے ارتدادفروہونے کے بعد شام کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے اور تام آخرنہایت جانفروشی سے لڑتے رہے کل کے معرکہ میں اس بہادری اور شجاعت سے لڑے کہ بے محابا دشمنوں کی صفوں میں گھنے چلے جاتے تھے ایک مرتبہ لڑتے مارتے ہوئے صفوں کے اندر گھس گئے سراور سینز خموں سے چور ہوگیا لوگوں نے کہا عکر مہ، خدا سے ڈرواس طرح اپنے کو ہلاک نہ کروذرانری سے کام لوجواب دیا میں لات وعزی کے لئے تو جان پر کھیلا کرتا تھا اور آج خدا اور رسول کے لئے جان بچاؤ خدا کی تیم ایسا ہرگر نہیں ہوسکتا ہے۔ خدا کی تیم ایسا ہرگر نہیں ہوسکتا ہے۔

شام کی تمام معرکہ آرایؤں میں برموک کامعرکہ نہایت اہم شارکیا جاتا ہے اس میں خالد بن ولید نے ان کوایک دستہ کا افسر بنایا تھا ، عکر مد نے افسر کی کاپوراخی ادا کیا دوران جنگ میں ایک مرتبہ رومیوں کار بلاا تناز بردست ہوا کہ مسلمانوں کے قدم ڈگرگا گئے ، عکر مد نے للکارکر کہا کہ ہم رسول اللہ بھی کے ساتھ کتنی لڑائیاں لڑچکے ہیں اور آج تمہارے مقابلہ میں بھاگ نگلیں گے ۔ اور آواز دی کہ کون موت پر بیعت کرتا ہے ، اس آواز پر چار مسلمان ان کے ساتھ جان دینے کے لئے آمادہ ہوگئے ان کو لئے رکھر مہ خالد بن ولید کے فیمہ کے سامنے اس پامر دی ہے لڑے کہ چارسوآ دمیوں میں ہے اکثر وں لئے جام شہادت پیا جو بچے وہ بھی زخموں سے بالکل چور سے عکر مداور ان کے دولڑ کے زخموں سے چور جو رہو گئے لڑکوں کی حالت زیادہ نازک تھی خالد بن ولید آنہیں دیکھنے کے لئے آئے اور ان کے سروں کو زانوں پر دکھ کر سہلاتے جاتے تھے اور طاق میں یانی ٹیکا تے جاتے تھے ۔

شہادت : عکرمٹی جائے شہادت میں بڑااختلاف ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کونل میں جام شہادت بیااور بعضوں سے معلوم ہوتا ہے کہ برموک ہیں ،اور کچھروای اجنادین اور مرج صفر بتاتے ہیں کیکن برموک کی شہادت زیادہ اغلب ہے۔

عبادت : عکرمُدُوگذشته زندگی کے ہر پہلومیں تلافی مافات کی فکرتھی اس لیے قبول اسلام کے بعد اس پیثانی کو جو برسول لات وعزیٰ کے سامنے تجدہ ریز رہ چکی تھی خدائے قدوس کی جبسائی کیلئے وقف کردیا تھا۔ارباب سیر لکھتے ہیں، شما اجتھد فی العبادة، یعنی قبول اسلام کے بعد انہوں نے

عبادت میں بڑی مشقت کی قرآن مجید کیساتھ والہانہ شغف تھااس کو چرہ پرد کھ کرنہایت بیقراری کے ساتھ کتاب دہی کتاب دہی کہ کرروتے تھے۔ مندوں وسیسا سیا

انفاق في سبيل الله :

یادہوگا کہ قبول اسلام کے بعد انہوں نے آنخضرت کیا ہے کہاتھا کہ جتنی لڑائیاں میں راہ خدا کی مخالفت میں لڑوں گااور جتنی دولت اس کی مخالفت میں خدا کی مخالفت میں صرف کر دی اس کی راہ میں لڑوں گااور جتنی دولت اس کی مخالفت میں صرف کر دی اس عہد کو انہوں نے فتنہ ارتد اداور شام کی معرکہ آرائیوں میں یورا کیا اوران کے مصارف کے لئے ایک جبہ بھی بیت المال نے بیس لیا۔

جب شام کی فوج کئی کے انظامات ہونے لگے اور حفرت ابو بکر معامکنہ کرنے کے لئے تشریف لائے تو معائنہ کرتے ایک خیمہ کے پاس پہنچاس کے چاروں طرف گھوڑے نیزے اور سامان جنگ نظر آیا قریب جاکر دیکھا تو خیمہ میں عکر مہ دکھائی دیئے، حفرت ابو بکر شنے سلام کیا اور اخرا جات جنگ کے لیے کچھ رقم دین چاہی عکر مہ شنے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا جھے کو اس کی حاجت نہیں ہے میرے پاس دوم ہزار دینار موجود ہیں۔ یہن کر حضرت ابو بکر شنے ان کے دعا نے خیر کی ہے۔

## (۹۲) خضرت علاء حضرميٌّ

نام ونسب : علاءنام،باپ کانام عبدالله تھا۔نسب نامہ بیہ : علاء بن عبدالله حضری بن صادبن سلمی بن اکبر علاء نسلا حضری اور وطنا یمنی تھے لیکن ان کے والد عبدالله حرب بن امیه کے حلیف بن کرمکہ ہی میں مقیم ہوگئے تھے۔

اسلام: وعوت اسلام كة غازيس شرف باسلام موئ ـ

سفارت فق کمہ کے بعد جب آنخضرت کے اس وجوار کے فرمان رواؤں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجتو منذر بن ساوی حاکم بحرین کے پاس خط لیجانے کی خدمت علائے کے سپر دہوئی اسلام کے خطوط بھیجتو منذر بن ساوی حاکم بحرین کے پاس خط لیجانے کی خدمت علائے کے سپر دہوئی اس خط پر منذراوراس کے ساتھ اس کی کل عرب رعالیا اسلام کی صلقہ بگوش ہوگی البتہ مجوس اپنے فدہ ب پر قائم رہے علائے نے ان پر جزید لگا دیا اور اس کے متعلق عہد نامہ لکھ کرمنذر کے حوالہ کیا گئے۔ ان کی اس

ا استیعاب با مسلام می که مندورای می که ومتدرک حاکم با جلد ۳ می اسدالغابه با اسدالغابه با می اسدالغابه با می درای می درای می ۲ مندرک حاکم با در در می کا حال بلا ذری سے ماخوذ ہے۔

خدمت کےصلہ میں آنخضرتﷺ نے انہیں بحرین کاعامل بنادیا پھر پچھ دنوں کے بعدان کومعزول کر کے آبان بن سعید بن العاص کومقرر کیا <sup>ک</sup>۔

آنخفرت الویکر فات کے بعد آبان اس عہدہ ہے مستعفی ہو گئے علا انہوں کا ادات کا ادات کا ادات کا ادات کا ادات کے مقال کے حفرت الویکر فی دوبارہ ان کو مقرر کیا ای زمانہ میں منذر کا انقال ہو گیا ان کی موت ہے جو بین کا نظام برہم ہو گیا اور دہاں ارتداد کی وبا پھیل گئی ربعہ کا پر اقبیا اور بشری طرف بن قیس بن اپنے اتباع کے مرتد ہو گیا نعمان بن منذر کا اثر کا منذران سب کا سر غنہ تھا دوسری طرف بن قیس بن نظیہ حظیم کی سرکر دگی میں مرتد ہو گئے اور بیسب کے سب بحرین کے ایک قلعہ جوات میں قلعہ بن ہوگئے ۔ علاء بن حفری اس وقت بحرین کے عامل تھے انہوں نے جواث کا محاصرہ کر لیا اور شب خون مارکر مرتد بن کرسرگروہ حظیم اور میں منذر کوئل کر ڈالا ۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ منذر نے کر مارکر مرتد بن کرسرگروہ حظیم اور میں منذر کوئل کر ڈالا ۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ منذر نے کر کر گیا اس کے بعد بحوی مقام قطیف میں مخالفانہ جمع ہوئے ۔ انفاق سے ای زمانہ میں بنی تمیم نے زرارہ میں فو جیس اتاریں ۔ قطیف کے باغی بحوسیوں کو اس کی آلمد کی خبر ہوئی تو وہ فیروز سے جا کر لل گئے اور جن روبی ہو کے بعد ان بحوسیوں کا محاصرہ کیا انتقال ہو گیا مگر علاء نے ماصرہ جاری تھا کہ دھنرت ابو بکر "کا انقال ہو گیا مگر علاء نے ماصرہ قائم رکھا اور دھنرت عمر "کی مند نشین کے بعد بحوسیوں کو مطبع بنایا "۔

بحرین اوراس کے قرب و جوار کا پوراعلاقہ ایرانیوں کے ماتحت تھا۔ صرف یہاں کے عرب قائم شاکر میں اوراس کے قرب برقائم شاور جزیدادا کرتے تھے کین قبائل مشرف باسلام ہوئے تھے۔ باقی مجوی اپنے آبائی فد ہب پرقائم تھاور جزیدادا کرتے تھے کی درارہ جب انہیں موقع ملتا تھا فور آباغی ہوجاتے تھے جیسا کہ حضرت ابو بکر سے کے زمانہ میں ہوااس لئے زرارہ سے نیٹنے کے بعد علاء مجوسیوں کی بغاوت کاسڈ باب کرنے کے لئے دارین پہنچے اور یہاں سے مجوی آبادی کو زکال کرع فجہ بن ہر شمہ کو بحری علاقوں کی طرف بھیجا انہوں نے دریا کوعور کرکے بحرین کے ایک جزیرہ پر قبضہ کرکے یہاں ایک مجد تھیر کی ہے۔

بصره کی حکومت اور وفات:

بھرہ آباد ہونے کے بعد حضرت عمر ﷺ نے عتبہ بن غزوان کو یہاں کا حاکم بنایا تھا۔ چند دنوں کے بعد انہیں معزول کر کے علاء کوان کی جگہ مقرر کیا اوران کولکھا کہتم فوراً بحرین چھوڑ کر بھرہ کا

ا فق ح البلدان بلاذري ص ٩٢،٩١ ت فق ح البلدان بلاذري ص ٩٢،٩١ س ابن سعد -جلد م ص ٥٨ - ق

انظام سنجالواس تھم پرعلاء حضرت ابو ہریرہ "اورابو بکر کے ساتھ بھرہ روانہ ہو گئے لیکن فرمانِ خلافت کے ساتھ ہی ساتھ بیام اجل بھی پہنچ گیااورعلاء راستہ میں مقام لیاس میں انقال کر گئے یہ مقام آ بادی ہے دوراور ہے آ ب و گیا تھا پانی کی بڑی قلت تھی ۔حسنِ اتفاق سے پانی برس گیا ساتھیوں نے بارش کے پانی سے نہلا دیااور تکوار سے گڑھا کھود کرز مین میں چھپا دیا اور بحرین و بھرہ کا حاکم اس لئے بے سروسامانی کے ساتھ ایک آ ب و گیاہ میدان میں سپر دخاک کیا گیا گیا۔

# (۹۳) خطرت عمران بن خصین

نام ونسب : عمران نام ، ابونجید کنیت ، نسب نامه بید - عمران بن حیین بن عبید بن خلف بن عبدن خلف بن عبدنم ابن حذیفه بن جعمه بن عاضره بن حیشه بن کعب بن عمر والکعبی -

اسلام : عمران سنہ جرت کی ابتداء میں مشرف باسلام ہوئے ان کے ساتھ ان کے باپ اور ان کی بہن بھی اس شرف ہوئیں۔ اسلام لانے کے بعد پھروطن لوٹ گئے ۔

غزوات: گوعمران وطن میں رہتے تھے لیکن ذوقِ جہاد میں غزوات کے موقع پر مدینہ بینج جاتے تھے چنانچے فتح مکہ میں آنحضرت ﷺ کے ہمر کاب تھے اور ن کے قبیلہ کاعلم ان ہی کے ہاتھ ایک تھا ہے۔ اس کے ا بعد حنین اور طائف کے غزوات میں شریک ہوئے۔ حضرت ابو بکر سے سرید میں بھی ہمراہ تھے ہے۔

آنخضرت کی زندگی بھر برابر مدینه آتے جاتے رہے تھے آپ کی وفات کادل پر اتنااثر ہوا کہ مدینه آنا جانا جھوڑ دیااور گوشنینی کی زندگی اختیار کرلی اور حضرت ابو بکر "کے زمانہ میں کسی چیز میں حصہ نہیں لیا۔ حضرت عمر "کے زمانہ میں جب بھرہ آباد ہوا تو یہاں منتقل ہو گئے اور گھر بنا کر مستقل اقامت اختیار کرلی۔ حضرت عمر "نے فقہ کی تعلیم کی ذمہ داری ان کے سپردکی ہے۔

حضرت عمر ﷺ کے بعد جب خانہ جنگی کا دروازہ کھلاتو بہت سے صحابی اس میں مبتلا ہو گئے کیکن عمران آخرتک اس سے محفوظ رہے کئے۔

بی امیہ کے زمانہ تک زندہ رہے۔ زیاد نے خراسان کی گورنری پیش کی عمران شنے انکار کر دیا۔ دوستوں نے بوچھاا تنابر اعہدہ کیوں مستر دکر دیا کہا مجھے کو بید پسند نہیں کہ میں تو اس کی گرمی میں نماز پڑھوں اورتم لوگ اس کی ٹھنڈک میں۔ مجھ کوخوف ہے کہ جب میں دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہوں اس

سے اصابہ۔جلدہ۔ص ۲۷ کے اصابہ۔جلدہ۔ص ۲۷ ع متدرک حاکم ۔جلد۳مے سا۲۵ ھے ابن سعد۔جزوکے ص۵۔ق اول

لے ابن سعد۔جلد۴۔ص ۷۸۔ق۲ سی منداحمہ بن صنبل۔جلد۴۔ص ۴۳۳ وفت زیاد کا کوئی ناواجب الطاعة فرمان پہنچ ایس حالت میں اگر اس کی تعمیل کروں تو ہلاک ہوجاؤں اور اگرلوٹ آؤں تو گردن ماری جائے <sup>ک</sup>۔

علالت : عمران کی صحت نہایت خراب تھی آخر میں استیقاء کا مرض ہوگیا تھا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ داغنے سے فائدہ ہوگالیکن وہ آنخضرت کی سے داغنے کی ممانعت من چکے تھے اس لئے رضا مند نہ ہوئے۔ مرض برابر بڑھتا گیا آخر میں یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ پیٹ میں شگاف ہوگیالیکن اس حالت میں بھی وہ فرمانِ رسول کی کے خلاف عمل کرنے پر آ مادہ نہ ہوئے۔ احباب نے کہا تمہاری حالت دیھی نہیں جاتی تمہارے پاس سرطرح آئیں فرمایانہ آؤلیکن جو چیز خدا کے زدیک ناپندیدہ حالت دیھی نہیں جاتی کی میں کی طرح پہنچ گئی تو ابن خواس کو میں کی طرح پہنچ گئی تو ابن زیاد کے اصرار سے راضی ہوگئے لیکن تخت نادم و شرمسار تھے تھے۔

جب زندگی ہے مایوں ہو گئے تو تجہیز وتکفین کے متعلق یہ ہدایت دی کہ جنازہ جلدی جلدی اللہ وشیوں نہ کرنا ، قبر لیے چلنا ، یہود کی طرح آ ہت آ ہت نہ لیے چلنا ۔ جنازہ کے پیچھے آگ نہ جلانا ، نالہ وشیوں نہ کرنا ، قبر مربع چار بالشت اونجی رکھنا ، فن کر کے واپس ہوکر کھانا کھانا ، نالہ وشیون کے رو کئے میں اتی بختی برتی کے اپنے متر وکہ مال میں بعض اعزہ کو وصیت کی تھی ۔اس وصیت میں یہ شرط رکھ دی کہ جوعورت نالہ وشیون کرے گااس کے متعلق وصیت منسوخ ہوجائے گئی ۔

و نات: ای مرض میں ع<u>دہ</u> میں بھرہ میں وفات یا کی <sup>ھ</sup>۔

اولاد: لڑکوں میں خلف الصدق تھ باپ کے بعدیہ بھرہ کی مندِ قضار بیٹھ کے۔

فضل و کمال : عمران فضل و کمال کے لحاظ ہے ممتاز ترین صحابہ میں تھے ہے۔ علامہ عبداالبر لکھتے ہیں، کان من فضلاء الصحابة و فقھائھم ، عمران فضلاء اور فقہائے صحابہ میں تھے کے بھری اصحاب کی ہمعصر جماعت میں کوئی صحابی ان کا ہمصر نہ تھا۔ محمد بن منکدر بیان کرتے ہیں کہ بھری صحابیوں میں کوئی عمران ہن کے بھری صحابیوں میں کوئی عمران میں کوئی عمران بن مشہور صاحب علم تابعی حضرت حسن بھری فرماتے تھے کہ عمران بن حصین ہے بہتر آ دی ہمارے یہاں نہیں آیا ہے۔

صرت عمران مشرف باسلام ہونے کے بعدایت وطن لوٹ گئے تھے لیکن وقنا فو قنامہ بینہ جایا کرتے تھے۔اس لئے احادیث نبوی ﷺ کے سننے کے مواقع بار بار ملتے رہےاس لئے اِن کے حافظ

ع ابن سعد \_جلد ک \_ ق اول \_ تذکره عمران شگاف کا تذکره اسدالغابه کی سع اسدالغابه سی اسدالغابه \_ جلد ۴ \_ص ۱۳۸ سع اصابه \_جلد ۵ \_ص ۲۷ سی اسدالغابه \_جلد ۴ \_ص ۱۳۸ می این سعد \_جلد ۷ \_ ق اول تذکره عمران می متدرک \_جلد ۳ \_ص ۱۷۱ سی و ایضاً \_ص۲۷۲ یے منداحمہ بن طنبل ۔جلد ۵ یص ۲۹ روایت میں ہے۔جلد ۴ یص ۱۳۸ هے متدرک حاکم ۔جلد ۳ یص ۲۵۱ کے استیعاب ۔جلد ۲ یص ۴۷۸ میں اتنی حدیثیں محفوظ تھیں کہ دہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو دنوں تک مسلسل حدیثیں بیان کرتا رہوں ادران میں ایک بھی مکررنہ ہو کے لیکن اس علم کے باوجودان کی مرویات کی تعداد (۱۳۰) حدیثوں سے زیادہ نہیں ہے کے۔

اس کا سبب ہیہ ہے کہ روایت حدیث میں وہ حددرجہ مختاط تھے۔ عام طور پر حدیث بیان کرنے سے گریز کرتے تھے اور جب بدرجہ مجبوری اس کی نوبت آتی تو بہت سنجل کر بیان کرتے ہوا کہ میں نے بہت سے رسول اللہ بھی کے ایسے اسحاب کو دیکھا ہے جنہوں نے میری طرح آنخضرت بھی کی خدمت میں حاضری دی اور میرے ہی برابر حدیثیں سنیں لیکن جب وہ کوئی حدیث بیان کرتے تو الفاظ میں پچھنہ پچھرد وبدل ضرور ہو جاتا ہے حدیثیں سنیں لیکن جب وہ کوئی حدیث بیان کرتے تو الفاظ میں پچھنہ پچھرد وبدل ضرور ہو جاتا ہے اگر چہ وہ اچھی نیت سے بیان کرتے ہیں، اس لئے مجھے خوف معلوم ہوتا ہے کہ ان ہی کی طرح مجھے بھی دھو کا نہ ہو ہے۔ جس میں حافظ پر کامل اعتاد نہ وہ کوئا نہ ہو ہے۔ جس میں حافظ پر کامل اعتاد نہ ہوتا تو کہتے ہیں مدیث حفظ ہوتی اس کا بھی اظہار کرد ہے۔ جس میں حافظ پر کامل اعتاد نہ ہوتا تو کہتے جہاں تک میر اخیال ہے، میں نے سے بیان کی اور اگر پورایقین ہوا تو کہتے ہے حدیث آئی خوشرت بھی کواس طرح بیان فرماتے ہوئے سنا ہے، ان کے تلا غدہ میں نجید بن عمر ان ابوالا سود، ابور جاء العطار دی ، ربعی ، ابن خروش ، مطرف ، ہزید ، تا ہم بن اعرح ، زہدم جری ، صفوان بن محرز ، عبد اللہ ابور جاء العطار دی ، ربعی ، ابن خروش ، مطرف ، ہزید ، تا ہم بن اعرح ، زہدم جری ، صفوان بن محرز ، عبد اللہ بن درباح ، انساری وغیر ولائق ذکر ہیں ۔

صلقہ درس : گوحفرت عمران مدیثوں کے بیان کرنے میں بہت مختاط تھے کیکن ان کی اشاعت بھی ضروری فرض تھا اس لئے احتیاط کے ساتھ اس فرض کو بھی انجام دیتے تھے اور بھرہ کی مسجد میں مستقل صلقه درس تھا۔ بلال بن سیاف علیان کرتے ہیں کہ مجھ کو بھرہ جانے کا اتفاق ہوا مسجد میں دیکھا کہ لوگ ایک میبید بزرگ کے گرد حلقہ با ندھے ہوئے ہیں اور وہ طیک لگائے ہوئے ان لوگوں کو حدیثیں سنارہے ہیں۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ عمران بن حصین صحابی ہیں ہے۔

ان کی ذات مرجع خلائق تھی اور بڑے بڑے صحابان کے تفقہ کے قائل تھے ایک مرتبہ کی خے آکر پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دیں ، ایک صورت میں وہ مطلقہ ہوئی یا نہیں؟ جواب دیا طلاق دینے والا گنہگار ہوالیکن عورت مطلقہ ہوگئ ۔ مستفتی مزید تفصیل کیلئے ابوموی اشعری سے پاس گیا اوران کوعمران کا جواب سنایا۔ انہوں نے کہا ہماری جماعت میں کیلئے ابوموی اشعری سے باس گیا اوران کوعمران کا جواب سنایا۔ انہوں نے کہا ہماری جماعت میں

ابونجید کے ایسے بہت ہے آ دمی پیدا کر دے کے بہس راستہ سے گذرتے لوگ مسائل دریافت کرتے ابونظر ہ کونماز سفر کے متعلق کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی اتفاق سے عمران ان کی طرف سوار ہو کر گذر ہے ، ابونظر ہ نے سواری کی لگام پکڑلی اور روک کرمسئلہ پوچھا ، عمران نے مفصل جواب بتایا ہے۔

فضائل اخلاق: عمران کی پوری زندگی ند ب کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی عبادت میں بڑی محنت شاقہ برداشت کرتے تھے معاویہ بن قرہ بیان کرتے ہیں کہ عمران بن تصنیل مسلم تخضرت علی کے ان اصحاب میں تھے جوعبادت میں بڑی مہنت شاقہ برداشت کرتے تھے سے

احتر ام رسول: آنخضرت کے ساتھ اتن گہری عقیدت اور آپ کا اتنا احر ام تھا کہ جس ہاتھ ہے آخضرت کے دست مبارک پر بیعت کی اس عیم بھر پیشاب کا مقام نہیں مس کیا ہے۔

پابندی اسوہ رسول: عمل میں اسوہ رسول پیش نظر رہتا تھا ابن زیاد نے محصل خراج کا عہدہ پیش کیا اس کوتو قبول کر لیالیکن جب خراج وصول کر کے واپس ہوئے تو ایک درہم بھی ساتھ نہیں لائے پوچھا گیا خراج کی رقم کیا کی جواب دیا جس طرح سے رسول اللہ کے زمانہ میں وصول ہوتا تھا اس طریقہ سے وصول کیا اور جن مصرفوں میں خرج ہوتا تھا ان میں صرف کر دیا ہے۔

سے وصول کیا اور جن مصرفوں میں خرج ہوتا تھا ان میں صرف کر دیا ہے۔

او پرگز رچکا ہے کہ زیاد کا ہر واجب وناواجب تھم ماننا پڑے گا، ان کے انکار پر تھم بن عمر وغفاری نے قبول کرلیا، عمران کو معلوم ہواتو ان کو بلاکر کہا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی و مہ داری تمہارے سپر دکی گئی ہے، پھر انہیں مفید پندونصائح کئے ، اور اوامرونوا ہی پر کاربند ہونے کی ہدایت کرکے رسول اللہ ﷺ کی بہ صدیث سنائی کہ خدا کی معصیت میں کئی بندہ کی فرمان برادری نہ کرنی جائے۔ یا ہے نے نیزیاد کی اطاعت میں خدا اور رسول کے خلاف عمل نہ کرنا۔

عام طور پرلباس بہت سادہ استعال کرتے تھے لیکن بھی بھی تحدیثِ نعمت اور اظہار تشکر کے لئے بیش قیمت کیڑا بھی زیب تن کر لیتے تھے، ایک مرتبہ خلاف معمول خزکی چا دراوڑھ کر نکلے، اور کہنے لگے رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے کہ جب خدا کسی بندہ پراحسان وانعام کرتا ہے تو اس کا ظاہری اثر بھی اس پر ہونا چا ہے۔

لے متدراک عاکم ۔جلد۳۔ص۲۷۔ ع منداحد بن عنبل ۔جلد۳ ص۴۴۔ سے متدرک عاکم ۔جلد ۳۔ص ا۲۴۔ سے ایضا۔ ہے ایضا۔ کے منداحد بن عنبل ۔جلدہ۔ص ۲۹۔

(۹۴) خطرت عمروبن حمق 🖻

نام ونسب : عمرونام، باپ کانام حمق تھا۔نسب نامہ رہے : عمرو بن حمق بن کا ہن بن حبیب بن عمرو بن قین زراح بن عمرو بن سعد بن کعب بن عمرو بن رہید خزنا عی۔

اسلام: عمروکزمانداسلام کے بارہ میں دوروایتی ہیں ایک بیک صلح حدیبیہ کے زمانہ میں شرف باسلام ہوئے اور مشرف باسلام ہونے کے بعد مدینہ آگئے ، دوسری بیکہ ججۃ الوداع میں اسلام قبول کیا۔ پہلی روایت زیادہ مرجح ہے، حافظ ابن جربھی ای کومرج سمجھتے ہیں <sup>ا</sup>۔

حضرت عثمانٌ كي مخالفت ِ:

عہد نبوی ﷺ نے کے کر حضرت عمرؓ کے زمانہ تک عمرو کے حالات پردہ ُ خفا میں ہیں حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں مصر میں رہتے تھے۔ آپ کے بڑے مخالفوں میں تھےان کی مخالفت اس حد تک تھی کہ قصر خلافت پر حملہ کرنے والوں میں ان کا نام بھی لیا جاتا ہے۔

حضرت علی " کی حمایت :

حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کوفہ چلے آئے اور شروع ہے آخر تک حضرت علی کے برجوش حامیوں میں رہے۔ جمل صفین اور نہروان کے معرکوں میں حضرت علی کے ساتھ جان فروشانہ شریک ہوئے ۔ جنگ جمل میں اس بے جگری ہے لڑے کے تلوار کی دھارالٹ الٹ گئی ہے۔ جنگ صفین کے درمیان التواء کے بعد جب دوبارہ جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں تو بی خزاعہ کے دستہ کے افر مقرر ہوئے ہے ۔ تحکیم کے بحد جب دوبارہ جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں تو بی خزاعہ کے دستہ کے افر مقرر ہوئے ہے ۔ تحکیم کے بحت مخالف تھے لیکن جب حضرت علی میں کو چارونا چار تھم کی تجویز مانی پڑی اور التوائے جنگ کا معاہدہ لکھا گیا اور عمرونے بھی اس پر بحثیت شاہد کے دستخط کئے۔

حضرت علی میں کہ مہادت کے بعد بھی عمروای طرح بنی امیہ کے مخالف رہے اور حضرت علی کے مشہور حامی حجر بن عدی کے ساتھ ہوگئے۔ امیر کے زمانہ میں جب زیاد عراق کا حاکم مقرر ہوا اور شیعی اور شیعی تحریک کے بانی قتل کئے جانے لگے۔ تو عمرو عراق چھوڑ کر موصل بھاگ گئے ، اور ایک غارمیں حجیب گئے اس غارمیں ایک زہر ملے سانپ نے کا اس لیاور یہی عارقبر بن گیا۔ عمروا شتہ اری مجرم تھے برابر تلاش جاری تھی ، تلاش کرنے والے غارتک بھی گئے اور عمرو کی مردہ لاش کا سرکاٹ کرزیاد کے یاس بھوادیا ہے۔

تعمیر متقبرہ: ٢ سے میں مصرے مشہور حکمران سیف الدولہ کے بچازاد بھائی ابوعبداللہ بن حمدان نے میں مقبرہ نے مشہور حکمران سیف الدولہ کے بچازاد بھائی ابوعبداللہ بن حمدان نے ان کے مزار پر مقبرہ تعمیر کرایا۔ یہ مقبرہ مدتوں تک مرجع خلائق رہا، اس کی وجہ سے شیعوں اور سنیوں میں بڑی لڑائیاں ہوئیں ۔

فضل و کمال: جبیر بن نفیره ادر رفاعه بن شداد نے ان سے روایت کی ہے کے صاحب اخبار الطّوال لکھتے ہیں کہ عمر وکوفہ کے عابد وزاہد لوگوں میں تھے کے۔

## (۹۵) خطرت عمر و بن مرّ ه

نام ونسب : عمرونام ابومریم کنیت نسب نامه به ہے عمرو بن مرہ بن عبس بن مالک بن حارث بن مازن بن سعد بن مالک بن رفاعه بن نصر بن مالک بن غطفان بن قیس بن جھینہ جھنی۔

غزوات : غزوات میں ان کی شرکت کی تفصیلات نہیں ملتیں مگراس قدر مسلم ہے کہ اس شرف ہے محروم ندر ہے تھے <sup>2</sup>۔

شام کا قیام اوراوامر دنوای کی تبلیغ

جب بہت ہے صحابہ نے شام کی سکونت اختیار کی تو عمر وبھی و ہیں متوطن ہوگئے، اور ایک گوشہ میں بیٹے کر اوامر ونو ابی کی تبلیغ کا فرض انجام دینے لگے، ان کی تبلیغ غربا کے جھونپر وں سے لے کر امر ء وسلا طین کے قصور وخلافت تک کیسال ہوتی تھی ، ایک مرتبہ امیر معاویہ ہے جاکر کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جوامام حاجمتندوں ، دوستوں اور مختاجوں کے لئے اپناور واز ہ بند کرے گا،

لِ اسدالغابه على المال ص ١٠١ ع تهذيب الكمال ص ٢٨٨ ع اخبار الطّوال ص ١٦٠ ع اسدالغابه على اسلام ص اساله هي اصابه على الده ص ١١ عن سعد علد م ع م ١٨ ق ٢ تو خدااس کی حاجتوں،اس کی احتیاجوں اور اس کے سوالوں کے لئے آسان کے دروازے بند کرے گا اس دن سے امیر معاویہ شنے عوام کی حاجت راوئی کے لئے ایک خاص شخص متعین کر دیا ہے۔

وفات : عبدالملك كزمانه مين وفات يائي

فضل وکمال: حضرت معاذبن جبل ؓ ہے قر آن اور سنت کی تعلیم حاصل کی تھی۔ بھی بھی شاعری بھی کرتے تھے،اس کانمونہ ہیہ ہے۔

انی شرعت الان فی حوض التقی و خرجت من عقد الحیاة سیلما میں ابتقون کے حوض میں تیرااور مشکلات سے حیج وسالم نکل آیا ولیست اثواب الحلیم فاصبحت امر الغوایة من هوای عقیما میں نے ملیم کالباس پہن لیااور گراہیوں کی مال میری خواہش سے ناامید ہوگی

## (٩٦) خطرت عوسجه بن حرملة

نام ونسب : عوسجه نام باپ کانام حرمله تھا، نام ونسب بیہ ہے عوسجه بن حرمله بن جذیمه بن مبره بن خدت کابن مالک بن عمرو بن ذہل بن عمرو بن ثغلبه بن رفاعه بن نصر بن مالک بن غطفان ابن قیس بن جھنہ جھنی۔

اسلام : ان کے اسلام کازمانہ تعین طور نے ہیں بتایا جاسکتا۔ ابن سعد نے مسلمین قبل الفتح کے تحت میں لکھا ہے فتح مکہ میں آنخضرت اللہ کے ہمر کاب تھے۔ آپ کھٹے نے ایک ہزار کی جمعیت پر انہیں شرف امارت عطافر مایا تھا ۔

نماز کی یابندی پرخوشنودی کاتمغه:

عویجہ مقام مردرہ میں رہتے تھے او دومہ میں ایک مسجد تھی، ان دونو س مقاموں میں کافی فاصلہ تھا۔ عوجہ ٹھیک نصف النہار کے وقت یہاں نماز پڑھنے آتے اور جماعت کے لئے دن بھر دونوں مقاموں کے درمیان ان کی روادوش جاری رہتی عرب کے کسی قبیلہ کا کوئی آ دمی اتنا مستعد نہ تھا، خود آخضرت علیہ ان کی اس مستعدی پر متعجب ہوتے تھے اور اظہار خوشنودی کے طور پر فر مایا تھا کہ جو مانگنا ہومانگودیا جائے گائے۔

## (۵۷) خضرت عیاض بن هجمار

نام ونسب : عیاض نام، باپ کانام تماریا جماد تھا۔نسب نامہ بیہ : عیاض بن جمار بن ابی جماد بن ناجیہ بن عقال بن محمد بن سفیان بن مجاشع بن دارم تمیمی مجاشی۔

اسلام سے پہلے: عیاضٌ وُمانہ جاہلیت کے آنخضرت کے دوست تھے۔ بعث نبوی کے اسلام سے پہلے: عیاضٌ وُمانہ جاہلیت کے آنخضرت کے کہ دوست تھے۔ بعث نبوی کیا کے بعد قدیم تعلق کی بناپر آپ کے کا خدمت میں تھنہ پیش کرنا چاہا لیکن آپ کے آبول نہیں کیا گئے۔ اسلام کا ذمانہ تھے طور سے متعین نہیں کیا جاسکتا۔ غالبًا فتح مکہ سے پہلے مشرفی باسلام ہوئے اور بھرہ آباد ہونے کے بعدیہاں سکونت اختیار کرلی۔

با در پیشینی : پھر کچھ دنوں کے بعد آبادی کوچھوڑ کر بادیثینی اختیار کر کی تھی۔حضرت زبیر بن عوام ً جنگ جمل میں جب بھر ہ تشریف لے گئے تو ان کو تلاش کیا معلوم ہواوادی سباع میں ہیں چنانچہ وادی سباع میں جاکران سے ملاقات کی ہے۔

فضل و کمال: ان ہے میں حدیثیں مروی ہیں ہے۔ ان سے روایت کرنے والوں میں مطرف بن عبداللہ یزید بن عبداللہ علی مطرف بن عبداللہ یزید بن عبداللہ علی میں ایک جماعت ایسی تھی جو تبرکا قریش کے کپڑے ہیں کر طواف کرتی تھی عام حالات: عرب میں ایک جماعت ایسی تھی جو تبرکا قریش کے کپڑے پہن کر طواف کرتی تھی عیاض جمی ان ہی خوش عقیدہ لوگوں میں تھے۔ ان کے پاس آنخضرت علیہ کا لباس موجود تھا چنا نچہ جب مدینہ آتے تو پیرا بن نبوی میں طواف ادا کرتے ہے۔

#### (٩٨) خضرت غالب معبدالله

نام ونسب : غالبنام باپ کانام عبدالله تھانسبنامہ بیہ عالب بن عبدالله بن معربن جعفر بن کلب بن کوف بن کعب بن عامر بن لیث بن بکیر بن عبد مناق بن کانی لیش ۔
اسلام وغرز وات : فتح ہے پہلے مشرف باسلام ہو چکے تھے۔ فتح کہ میں آنخضرت بھے کے ہمرکاب تھے۔ اس غزوہ میں مکہ کے داستہ کی درتی اور دخمن کے حالات کا بحس پر مامور ہوئے ۔ راستہ میں بنی کنا یہ کے چھ ہزار اونٹوں کا گلہ ملا غالب نے ان کا دود ھ دُم ااور لے جاکر آنخضرت بھے کی خدمت میں پیش کی آب بھے نے لے کرسب کو بلایا گے۔ خدمت میں پیش کی آب بھے نے لے کرسب کو بلایا گے۔

ا استیعاب بر جلد ۱ و ۱۰۰ منداحمر بن طبل بر جلد ۵ و ۱۰۰ منداحمر بن طبل بر جلد ۸ و ۲۰۰ منداحم بر منداحم بر

فتح مکہ کے بعد آنخصرت کے ساٹھ سواروں کے ہمراہ بنوملوح کے مقابلہ کے لئے کدید بھیجا۔ راستہ میں مقام قدید میں حارث بن ما لک ملا مسلمانوں نے اس کو گرفتار کرلیااس نے کہا میں اسلام قبول کرنے کے ارادہ ہے رسول اللہ کے کی خدمت میں جارہا ہوں لیکن مسلمانوں نے اس بیان پراعتاد نہیں کیااور کہاا گرداقعی تم مسلمان ہونے والے ہوتو تم کوایک شب کی قید ہے کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا اور اگراسلام کا ارادہ نہیں ہے تو ہم کو تمہاری جانب سے اطمینان رہے گا۔

چنانچاس کوایک رباط میں باندھ کرایک آدئ نگرانی پرمقرر کردیااور منزلِ مقصود کی جانب آگے بڑھے۔ غروب آفاب کے وقت کدید کے قریب پنچے ، یہاں ہے مسلمانوں نے آئییں دشن کے جسس کے لئے بھیجا۔ یہ آبادی کے متصل ایک بلند ٹیلے پر چڑھ کرمنہ کے بل لیٹ کر جائزہ لینے لگے اسے میں ایک شخص آبادی سے نکلااس کو غالب کا سایہ نظر پڑا۔ اس نے بیوی سے کہا مجھکوٹلہ پر سایہ سانظر آرہا ہے پھر خیال کیا کہ شاید کتا وغیرہ ہو۔ بیوی سے کہاد کھوکوئی برتن تو کتا نہیں لے گیا اس نے دیکھاتو سب برتن محفوظ تھے۔ کتے کاشک دور کرنے کے بعداس شخص کو یقین ہوگیا کہ ٹیلہ اس نے دیکھاتو سب برتن محفوظ تھے۔ کتے کاشک دور کرنے کے بعداس شخص کو یقین ہوگیا کہ ٹیلہ پرکوئی اجبی آدمی ہے۔ چنانچہ بیوی سے تیرو کمان منگا کر غالب پر دو تیر چلائے ان میں سے ایک تیر کیا اس نے غیر معمولی استقلال سے کام لیا۔ دونوں غالب کے پہلو میں لگا اور دوسرا کند ھے پرلیکن انہوں نے غیر معمولی استقلال کی وجہ سے اس شخص کاشک تیر کھینے کر نکال دیئے اور اپنی جگہ ہے جنبش نہ کی ان کے اس استقلال کی وجہ سے اس شخص کاشک جاتارہا۔ بولا میں نے دو تیر مارے ، دونووں گے آگر کوئی آدی یا جاسوس وغیرہ ہوتا تو اپنی جگہ سے کھر کرکے کرتا۔

اس اطمینان کے بعداس نے بیوی کو ہدایت کی کہ مجمع کو دونوں تیراً ٹھالا نااورا پناراستہ لیا جب آبادی کے لوٹ کی لوٹ لی۔ جب لیا جب آبادی کے لوٹ کی لوٹ لی۔ جب تک گاؤں کے منادی نے لوگوں کو مدد کے لئے پکارا،مسلمان مال غنیمت اور مالک ابن برصاء کو لے کرنگل گئے گا۔

اس کے بعد غالب اسامہ بن زید "کے سریہ میں شریک ہوئے کھر عراق کی فوج کشی میں شرکت کی اوراس سلسلہ میں مشہور جنگِ قادسیہ میں داوشجاعت دی۔ ہر مزان ان ہی کے ہاتھ سے مارا گیائے۔
گور نری : امیر معاویہ کے زمانہ میں ابن زیاد نے خراسان کا گورز مقرر کیائے۔
وفات : زمانہ وفات غیر متعین ہے۔

(۹۹) خطرت فروه بن مسیک ت

فروہ یمن کے باشندے اور اپن قبیلہ کے معزز اور مقتدر لوگوں میں تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے قبیلہ مراد اور ھمدان کے درمیان نہایت خون ریز جنگ ہوئی تھی جو" یوم دارم" کے نام ہے موسوم ہاں جنگ میں قبیلہ مراد کو بڑانقصان اٹھانا پڑا۔ فروہ اس سے خت متاثر ہوئے اور اس تاثر میں بیاشعاء کے۔

فلو خلد الملوك اذاً خلونا ولو بقى الكرام اذاً بقينا اگربادشاه بميشد بخوالي بوت توجم بھى بميشد بخاورا گرا تھاوگ بميشہ باتى رہنے والے ہوتے توجم بھى باتى رہے۔

اسلام اوراشاعت اسلام : واج میں سلطین کندہ کادر بارچور کرشہنشاہ کو نین کے آستانہ پرحاضرہوئے۔ آنخضرت کے بوچھا، فروہ میں نے سنا ہے کہ تم کواپی قوم کی شکست کابڑا صدمہ ہے۔ عرض کی یارسول اللہ (کھی)وہ کون خص ہے جس کی قوم مصیبت میں مبتلا ہوئی ہواوراس کواس سے تکلیف نہ پنجی ہو۔ آپ کی نے فرمایا اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ اس شکست نے اسلام میں تمہاری قوم کوفائدہ ہی پہنچایا۔ قبول اسلام کے بعد آنخضرت کے ان کومراد، زبیداور نہ ج کا مقرر فرمایا کے۔ عامل بنایا اور سعید بن العاص کوان کاشریک کار مقرر فرمایا کے۔

چلتے وقت فروہ نے آنخضرت کے سے اجازت طلب کی کہ یارسول اللہ کے میری قوم میں جو خص قبولِ اسلام سے انکار کرے اس کا میں ان لوگوں کی مدد سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، مقابلہ کرسکتا ہوں؟ آپ کے اجازت مرحمت فرمائی ، یہ اجازت کے وطن لوٹ گئے۔ ان کی واپسی کے بعدرسول اللہ کے نے بچھاعظی (فروہ) کہاں ہیں معلوم ہوا جا چکے، آپ کے نور آ دمی دوڑ اکر آنہیں واپس بلوایا اور ہدایت فرمائی کہتم اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینا جولوگ آ مادہوں۔ آئیں مسلمان بنانا اور جوانکار کریں ان کے بارے میں میری دوسری ہدایت کا تظار کرنائے۔ اس ہدایت کے ساتھ اپنے وطن پہنچے اور اپنے قبیلے کی رشد و ہدایت میں مشغول ہوگئے۔

فتنهٔ ادیداد: حضرت ابوبکر "کے زمانہ میں جب ارتداد کا فتنہاٹھا توان کے قبیلہ کا ایک مقتدر رئیس عمرو بن معدیکر بھی اس کا شکار ہوگیا۔ فروہ "نے اس کی ججومیں اشعار کئے "۔ فضل و کمال : گوفرو و الکل آخری زمانه میں مشرف باسلام ہوئے تاہم حدیث کی کتابیں ان کی مرویات سے خالی نہیں۔اور ابوداؤ داور تر مذی میں ان کی روایتیں موجود ہیں مصعبی اور ابوسر ہ تحفی ان کے رواۃ میں ہیں ۔۔

(۱۰۰) حضرت فضاله يثي

نام ونسب : فضالہ نام، باپ کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض عبداللہ بعض وہب اور بعض عمیر بتاتے ہیں عمیر زیادہ مرج ہے۔ جسب نامہ بیہ ہے : فضالہ بن وہب بن بحرہ بن بحیرہ بن مالک بن عامر کیٹی۔

اسلام : عام مشركين كى طرح فضاله بھى آنخضرت كے جانى دشمن تھے۔ فتح كمه كے دن جب آنخضرت بھے خانة كعبكا طواف كرر ہے تھے۔ فضاله موقع پاكرتل كرنے كارادہ ہے آپ كى طرف بڑھے، قریب بہنچ تو آنخضرت بھے نے ہو چھا فضاله ہیں؟ كہا ہاں يارسول اللہ بھے۔ فرمايا ، ابھى تمہارى دل تم سے كہا با تيں كرر ہا تھا ، كہا كہ كہ تران كے بيند پر ہاتھ ركھا يہ مصنوى جواب من كر آنخضرت بھی ہنس دیے اور است عفو اللہ كہ كران كے بيند پر ہاتھ ركھا۔ اس سے فضاله كو بڑا سكون محسوس ہوا۔ ان كابيان ہے كہ ابھى آپ بھی نے ہاتھ نہ ہٹايا تھا كہ ميرادل آپ بھی كى محبت سے معمور ہوگيا اور تمام مخلوق ميں كوئى آپ بھی سے زيادہ محبوب باقی ندر ہا۔

السعادت ك بعد هر لو في راسة مين ايك عورت جست بيبا تين كياكرت تھے۔ ال في معمول كے مطابق أنبين بلايا مرانہوں نے انكار كرديا اور بيا شعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔

قالت هلم الى الحديث فقلت لا يابى عليك الله و الا سلام

الس نے كہا آ وَ بات چيت كريں ميں نے كہانييں خدا اور اسلام نے تيرى كا افت كى ب

لو ما رأيت محمداً و قبيله با لفتح يوم تكسر الا منام

كاش و محمداً و قبيله با لفتح يوم تكسر الا منام

كاش و محمد الله اضحى بنينا والشرك يغشى وجمه الا ظلام

تو تجھے نظر آتاكہ خداكادين ہمارے درميان روثن ہوگيا اور شرك كے چرے كوتار كى نے چھياليا

اسلام قبول كرنے كے بعد آنخضرت على نے اسلامی فرائض كی تعلیم دى اور ہدایت فرمائی كرنان پنجگانہ يابندى كے ساتھ پڑھاكرو ۔

فضل و کمال : ان سے ان کے لڑ کے عبداللہ نے روایت کی ہے۔ حفاظتِ عصرین کی روایت انہیں ہے مروی ہے۔

**وفات** : وفات کازمانه غیرمعین ہے۔

(۱۰۱) حضرت فیروز دیلمی ط

نام ونسب: فیروزنام،ابوعبدالله کنیت،نسلاً عجمی تنجے حمیری قبائل کے ساتھ رہتے تھے۔ اسلام: ان کے اسلام کازمانہ متعین طور سے نہیں بتایا جا سکتا۔ایک وفد میں آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکرمشرف باسلام ہوئے۔

قبولِ اسلام کے وقت دوھیقی بہنیں فیروز کے عقد میں تھیں۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا، ان میں سے ایک کور کھواور دوسری کوالگ کردو۔ صغاء میں انگور کی بڑی بیداوارتھی اوراس کی شراب بنی تھی ان کے اسلام لانے کے وقت شرب حرام ہو چکی تھی اس لئے آنخضرت ﷺ سے بوچھایارسول اللہ (ﷺ) ہمارے ملک میں انگور کی کثر ت ہے لیکن شراب حرام ہو چکی ہے اب اس کو کس مصرف میں لایا جائے۔ فرمایا آئییں خشک کرلیا کرو۔ عرض کیا خشک کرنے کے بعد کیا کریں؟ فرمایا شیح کو بھگود یا کرواور شام کو پی لیا کرو اور شام کو پی لیا کرو۔ انگور کا مسئلے لیکر کو اور شام کو بھاراو لی بناتے ہیں۔ فرمایا، خدااور رسول کو معلوم ہے کہ ہم کون ہیں اور کہاں دہتے ہیں آپ ﷺ کس کو ہماراولی بناتے ہیں۔ فرمایا، خدااور رسول کو عرض کیا یارسول اللہ (ﷺ) یہ ہمارے لئے بس ہے۔

اسودعنسی کے تل میں شرکت:

مشہور مدی نبوت اسود عنسی کی شورش کو دبانے کے بعداس کے کامل استیصال کے لئے قیس بن مہیر ہ کی ماتحتی میں جومہم روانہ کی گئی تھی۔اس میں فیروز بھی بتھے۔ان کا شار اسور عنسی کے قاتلوں میں ہے، بعض روانیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیس نے قبل کیا تھا اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ فیروز قاتل سخھ، کچھردوا بیوں سے بیتہ چلتا ہے کہ قبل فیروز نے کیا تھا، لیکن سرقیس نے تن سے جدا کیا تھا۔ حضرت بخھ، کچھردوا بیوں سے بیتہ چلتا ہے کہ قبل فیروز نے کیا تھا، لیکن سرقیس نے تن سے جدا کیا تھا۔ حضرت عمر اسود کے قبل کا سرافیروز کے سر باند ھے تھے اور فرماتے تھے اس شیر نے قبل کیا ہے ہے۔ بہر حال فیروز نے تہا قبل نہیں کیا تو اس کے قاتلوں میں ضرور تھے، لا حسلان ان فیسروز السد یسلمی ممن فتل نے تنہا قبل نہیں کیا تو اس کے قاتلوں میں ضرور تھے، لا حسلان ان فیسروز السد یسلمی ممن فتل الا سو دبن کعب عنسی سے۔

حضرت اسود کے تل کی خبر آنخضرت ﷺ کی وفات سے چندروز پیشتر مدینہ میں آگئ تھی اور آپ ﷺ کواس پر بڑی مسرت تھی۔ایک دن صبح سویرے آپﷺ نے فرمایا کہ کل مبارک اہل بیت کے ایک مبارک فرد نے اس کوتل کیا ہے۔

و فات : حضرت عثمانٌ کے عهد خلافت میں وفات پائی<sup>ع</sup>۔

فضل وكمال أن ان سان كالرك ضحاك عبدالله اورسعيد في روايت كى بي

(۱۰۲) خطرت قباث بن اشیم تط

نام ونسب: قباث نام، باپ کانام اثیم تھا۔ نسب نامہ یہ ہے: قباث بن اشیم بن عامر بن ملوح بن یغمر ابن عوف بن کعب بن عامر بن لیث بن بکر بن عبد منا ۃ بن کنانہ کنانی۔

اسلام سے پہلے: بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے،اس میں ان کی خاص اہمیت تھی۔ اسلام وغز وات: غزوہ بدر کے بعد مشرف باسلام ہوئے کے اور بعض غزوات میں آنخضرت ﷺ کی ہمرکانی کاشرف حاصل کیا ہے۔

شام کی فوج کشی اور دمشق کی سکونت:

شام کی فوج کشی میں مجاہدانہ شرکت کی۔ جنگ رموک میں فوج کا ایک حصدان کے ماتحت تھا۔ شام کی تنجیر کے بعد دمشق میں مستقل سکونت اختیار کرلی <sup>کئ</sup>۔

وفات : وفات کے ہارہ میں ارباب سیر خاموش ہیں لیکن اتنا پتہ چلتا ہے کہ عبدالملک اموی کے عہد تک زندہ تھے۔

احترام نبوت ﷺ آنخفرت ﷺ کا تنااحرام کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں اپنے سے کو بھی بڑائی سے تعیر نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبد الملک نے ان سے بوچھاتم بڑے تھے، یارسول اللہ ﷺ کہا آنخفرت ﷺ مجھے بڑے تھالبتہ میں ان سے میں زیادہ تھا کے۔ یارسول اللہ ﷺ کہا آنخفرت ﷺ مجھے بڑے تھالبتہ میں ان سے میں زیادہ تھا کے۔

(۱۰۳) خطرت فنم بن عباس

نام ونسب : قتم ،حفرت عباس بن عبدالمطلب كے صاحبزاد كادرآ تخضرت الله كے چيرے بھائى ہیں۔نسل كانام بابرتھا۔ بھائى ہیں۔نسب نامہ بیت : قتم بن عباس بن عبدالمطلب بن ہاشم بن قریش ہاشمی۔مال كانام لبابرتھا۔

ا ایناً سے اسدالغابہ جلدہ ص ۱۳۷ سے تہذیب الکمال ص ۱۳۱ سے اسدالغابہ جلدہ ص ۱۹۰ فی اص ۱۹۰ می اسدالغابہ جلدہ ص ۱۹۰ کے استیعاب جلدہ ص ۵۵۰ کے استیعاب جلدہ ص ۵۵۰

نانهالی شجرہ ہے، لبابہ بنت حادث بن حزن ہلاً لیہ لبابہ حضرت خدیجہ کے بعددوسری مسلم تھیں اِ بچیبین : آنخضرت کے عہد میں بہت کم بن تھاس لئے بجر آنخضرت کے کا مہرومجت کے اس عہد کا انکار اور کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے۔ آپ کھی کو حضرت عباس کی اولادے بڑی محبت تھی اور انہیں بہت پیار کرتے تھے، ایک مرتبہ ثم عبداللہ اور جعفر ساتھ کھیل رہے تھے، آنخضرت کھی کی سواری ادھرے گذری توجعفر اور قئم کو ساتھ بٹھالیا ہے۔

عنسل جسم اطهر على:

آنخضرت ﷺ کا وفات کے وقت کی حد تک شعور کو پہنچ گئے تھے، چنانچ آپﷺ کے شام میت اور تجہیز و تکفین میں شریک تھے اور عنسل دیتے وقت حضرت علیؓ کے ساتھ جسدِ اطہر کو کروٹیس میں شریک تھے اور عنسل دیتے وقت حضرت علیؓ کے ساتھ جسدِ اطہر کو کروٹیس بدلاکرتے تھے ۔ اور قبر انور میں اتار نے کے لئے بھی اترے تھے، اور جسدا طہر کوفرش خاک پرلٹانے کے بعد سب سے آخر میں قبر سے نکلے تھے، بعض راوی ہے آخری شرف مغیرہ گی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ آخری شرف قشم کو حاصل ہوا گئے۔

**امارت** : وفات ِنبوی ﷺ کے بعد شخین ؓ کے اختیام ِ خلافت تک کے حالات پردہ ُ خفا میں ہیں حضرت علیؓ نے اپنے زمانہ میں باختلاف روایت مکہ یامہ بینہ کی امارت پرسر فراز فرمایا <sup>ھ</sup>ے۔

شہادت: امیر معاویہ کے مہد خلافت میں سعید بن عثمان کے ہمراہ خراسان کی فوج کشی میں شریک ہوئے۔ اس سلسلہ کی بعض فتوحات کے مالی غنیمت میں سے سعید نے ایک ہزار انہیں دینا چاہا، انہوں نے کہا پہلےتم اپنایا نجواں حصہ لے لو، اس کے بعد عام مجاہدین میں تقسیم کرو، ان سے بچنے کے بعد جوجا ہدے دینا <sup>کے</sup>۔ اس سلسلہ کے معرکہ مرقند میں جام شہادت پیا کے۔

حلیہ: صورۃ آنخضرتﷺ کے ہم شبیہ تھے۔ بعض شعراء نے اس پرطبع آزمائی بھی کی ہے کے۔ فضل وکمال:

علمی حیثیت ہے وہ ممتاز صحابہ میں تھابن سعد لکھتے ہیں، کسان قشم درعاً فساضلاً۔ قشم پاکباز اور فاضل تھے ۔ ابوالحق سیلی نے ان ہے روایت کی ہے <sup>وا</sup>۔

سے منداحد بن خنبل بطداول می ۲۲۰ کے ابن سعد بلد کے میں ۱۰۱ ق 9 ابن سعد بلد کے میں ۱۰۱ ق

ع متدرك عاكم \_جلد٣\_تذكره جعفر

ه اسدالغابه-جلدم ص ١٩٧

٨ استعاب بلداس ٥٥٠

إ اسدالغابه جلدام ص ١٩٧

م استعاب بطدارص ٥٥١

۷- اسدالغابه-جلد۲ ۱۹۷

ول تهذيب الكمال ص ١٦٨

(۱۰۴) خطرت قيس بن خرسته

نام ونسب: قیس نام، باپ کانام خرشہ آنے انہ باقبیلہ بوقیس بن نقلبہ نے تعلق رکھتے تھے۔

ہیعت اسملام: قیس کے زمانہ اسلام کی صحیح تعین نہیں کی جا سکتی۔ ان کے دل میں مدتوں سے

حق کی تلاش تھی، چنانچہ وہ آنخضرت بھی کے مدینہ آنے کے بعد بلا کی خار جی تحریک کے اپنے وطن

سے مدینہ آئے اور آنخضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہو کرع ض گذار ہوئے، یارسول اللہ بھی میں

اس شے پر جوخدا کی جانب ہے آپ بھی کے پاس آئی ہے، اور حق گوئی پر آپ بھی کے ہاتھوں پر

بیعت کرتا ہوں آنخضرت بھی نے فر مایا قیس ممکن ہے آئندہ تم کو ایسے والیوں سے سابقہ پڑے

بیعت کرتا ہوں آنخضرت بھی نے فر مایا قیس ممکن ہے آئندہ تم کو ایسے والیوں سے سابقہ پڑے

جن کے مقابلہ میں تم حق گوئی سے کام نہ لے سکو، عوض کیا ایسا نہیں ہوسکتا خدا کی قتم جس چیز پر

آپ بھی سے بیعت کروں گا۔ اسے ضرور پورا کروں گا، فر مایا اگر ایسا ہے تو تم کو کسی شرسے نقصان

نہیں پہنچ سکتا۔

ان کی بین گوئی صرف عبیداللہ ہی کی ذات تک محدود نہیں، بلکہ تمام ظالم حکام کے مقابلہ میں ای تن گوئی سے کام لیتے تھے، کیان شدید اُ عبلی الو لاقو الا بالحق ، قیم والیوں کے معاملہ میں نہایت بخت اور بڑے تن گوتھے ۔

وفات : ان کی اس بخت گیری اور حق گوئی پر عبیداللہ ان کا دخمن ہوگیا اور آخری مرتبہ بلاکر کہا تمہاراخیال ہے کہ تم کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا ہے شک میرایہ خیال ہے۔ عبیداللہ نے کہا اچھا آج ہی تمہارے اس جھوٹے خیال کی قلعی کھلی جاتی ہے، یہ کہ کر سزادینے والوں کو بلایا۔ ارباب سیر کا متفقہ بیان ہے کہ بل اس کے کہ سزادینے والے پہنچیں اور ان کے جسم کو ہاتھ لگا ئیں ، ان کی روح تفس عضری بیان ہے کہ بل اس کے کہ سزادینے والے پہنچیں اور ان کے جسم کو ہاتھ لگا ئیں ، ان کی روح تفس عضری سے پراوز کرگئی ، اور وہ مزا کے شرے نے گئے گئے۔

س استعاب -جلدا -ص٥٢

# (۱۰۵) خطرت قیس بن عاصم نظ

نام ونسب : قیس نام ابوعلی کنیت نسب نامه بیه به قیس بن عاصم بن غالد بن منز بن عبیدا بن مقاعس بن عمر بن کعب بن سعد بن زید بن مناة بن تمیم تمیم منز ی

قیس اپ قبیلہ کے سردار تھے،اور زمانہ جاہلیت میں بڑے وقار و تمکنت سے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی جاہلی زندگی کا حال بتایا کہ میں نے اس زمانہ میں بھی کوئی برا کا منہیں کیا اور نہ بھی کسی تہمت ہے ہے۔ تہمت ہوا، ہمیشہ فوجی سواروں میں پنچایت کی مجلسوں میں یا مجرموں کی حمایت میں رہتا تھا گے۔

البتہ لازمہ امارت شراب بہت بیتے تھے۔ایک دن بدستی کی حالت میں ابنی لڑکی کے بیٹ کی شکنوں پر ہاتھ ڈال دیا اور ماں باپ کونہایت فخش گالیاں سنا میں۔شب ماہ تھی چاند دیکھ کراور ترکی والی برجی اول فول بکنے لگے، اور مدہوثی کے عالم میں بادہ فروش کو ایک خطیر رقم دے ڈالی جب نشہ ہرن ہوا تو لوگوں نے بدمستی کے واقعات سنائے انہیں من کراس قدر نادم اور شرمسار ہوئے کہا کی دن سے تو بہ کرلی اور پھر بھی شراب کومنہ ہیں لگایا،اشعار ذیل اس واقعہ کی یادگار ہیں ہے۔

رایت الخمر صالحة و فیها خصال تفسد الرجل الحلیما می شراب کواچی چریجمتا تھالیکن اس می بعض ایے اوصاف میں جوطیم اور نجیدہ آدی کے اخلاق بگاڑ دیے میں

ملا و الله اشربها صحیما و لا اشفی بها ابدا سقیماً خدا کا فتم بها ابدا سقیماً خدا کا فتم بهی نداس کو صحت کی حالت میں بول گاورند یکاری میں دوا کے لئے استعال کروں گا

اسلام : و جین تمیم کے وفد کے ساتھ مدینہ آئے اور آنخضرت اللے کے دستِ مبارک پرمشرف باسلام ہوئے۔ آپ اللے نے فرمایا یہ بادیے ثنینوں کے سردار ہیں، کچھ دنوں کے بعد امارتِ صدقہ کی خدمت بیر دہوئی ہے۔

ا اسدالغابه علد استعاب علام من من اصابه علد ۵ ص ۲۵۸ سے استیعاب علد است می من م من ابن سعد علد کے ص ۴۴۳ قرادل سند کی تعین اسدالغاب سے کی تختی

غرزوات : قبول اسلام کے بعد غالبًاسب سے اول غرزوہ حنین میں شریک ہوئے اس غرزوہ میں فوج کے اس حصہ میں تھے جس نے پہلے بنو ہوازن کو پسپا کر دیا تھا، کیکن پھر مال غنیمت کی لوٹ میں شکست کھا گیا تھا <sup>ک</sup>۔

وصیت اور وفات: بھرہ آباد ہونے کے بعد یہاں متنقل سکونت اختیار کرلی۔ یہیں مرض الموت میں بتلا ہوئے جب زندگی سے مایوی ہوگئ تو لڑکوں کو بلا کر حسب ذیل وصیت کی۔

میرے بچو! جب میں اس دنیا ہے گذر جاؤں تو جوتم میں سب سے بڑا ہواس کوسر دار بنانا ورنہ تہارے اور اپنے بزرگوں کا صحیح جانتین اور نمونہ بننے کی کوشش کرنا ، اپ چھوٹے کوسر دار نہ بنانا ورنہ تہارے ہم چشم تم پر نکتہ چینی کریں گے، مجھ پر نوحہ نہ کرنا ، رسول اللہ کھٹے نے اس کی ممانعت فرمائی ہے ، مال کی اصلاح و حفاظت مدنظر رکھنا اس سے شرفاء کی شمان بڑھتی ہے۔ اور کمینوں سے استعنار ہنا ہے اپ اونوں کو بے کل نصرف کرنا کی شمان بڑھتی ہے۔ اور کمینوں سے استعنار ہنا ہے اپ اونوں کو بے کل نصرف کرنا کم اصلوں سے شادی نہ کرنا ہم اس ہوگئاں اس سے جو خرابی پیدا ہوگئی وہ اس مسرت سے نیادہ نقصان رسا ہوگی اپنے دشمن کی اولا دسے بچے رہنا ، وہ اپنے بزرگوں کی طرح تم تمہاری دشمن ہوگی ، مجھ کوا سے مقام بر فرن نہ کرنا جہاں بکر بن واکل کا گذر ہو سکے زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ میرے اختلاف اور جھٹڑ ہے دہ اور کہا اس کوتو ڈواس نے تو ڈویا نہ جاہلیت بیں اس کے خطرہ ہے کہ وہ انقام میں میری قبر کھود ڈالیس گے، ان کی دنیا اور تمہاری گئر دنو ڈور سکا ، مشاہدہ کرانے کے لئے کہا کہ اتحاد بھرا تیک ساتھ تو ڈور نے کود یا تو کوئی نقصان نہ بہنچا سکے گئے۔

اتفاق اور تشت واختلاف میں تہ ہوگیا سکے گئے۔

اتفاق اور تشت واختلاف میں تہ ہوگیا سکے گئے۔

اولاد: وفات کے بعد۳۳لڑ کے یادگارچپوڑ نے، ہزاروں کی تعداد میں مولیتی تھے جوصحرانشینوں کی سب سے بردی دولت ہے ۔

فضل و کمال : گوفین مهت آخر میں مشرف باسلام ہوئے تاہم چندا حادیث ان کے حافظ میں محفوظ تھیں ان کے لڑکے حکیم اور احف نے ان سے روایت کی ہے ۔ شاعر بھی تھے، کلام کانمونہ اوپر گذرچکا ہے۔ **اخلاق**: نهایت عاقل وفرزانه کیم الطبع اور فیاض تصح جاہلیت کی حمیت میں اپنی لڑکی زندہ وفن کر دی تھی ، زمانہ اسلام میں اس کا کفارہ ادا کیا <sup>ا</sup>۔

علم: طبیعت میں علم غالب تھا ایک مرتبہ ان کے بھتیج نے ان کے ایک لڑکے و مارڈ الا ۔ لوگ اس کو کی رختی کے گڑکر مع مقتول کی لاش کے قیس کے پاس لائے قیس نے بھتیج کی اس شقاوت پر کوئی انتقام نہیں لیا بلکہ بحثیت بزرگ کے اس کو فیصحت کرنے گئے ، تم نے کتنا براکام کیا خدا اور رسول کے گئہ گار ہوئے اپنے بحثیت برجی کے بھائی کو قبل کر کے قطع رخم کیا ، خود اپنے کو اپنے تیر سے زخمی کر کے اپنا جتھا کمزور کیا ، یہ سے تیس کر کے دوسر سے بیٹے سے کہا ان کی مشکیس کھول دواور اپنے بھائی کی تجہیز و کھین کا انتظام کرواور مقتول کڑے کی مال کو اپنے بیس سے دیت ادا کی ہے۔

تعمیلِ فرمان نبوی ﷺ: قین نہایت دولت مند تھے لیکن بہت بھے ہو جھ کرخرج کرتے تھے۔
ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے فرمایاتم کو اپنامال
پند ہے یا اپنے سوالی ،عرض کیا اپنامال ،فرمایا تمہارا مال تو وہی ہے جس کو کھا پی کرختم کردو پہن اوڑھ کر
پرانا کردو ، دے لے کر برابر کردوور نہ وہ تمہارے موالی کا ہے۔عرض کی اگرزندہ رہاتو اونٹ کے گلے اپنی
زندگی ہی میں ختم کردوں گا چنا نچے بڑا حصہ زندگی میں ختم کردیا سے۔

## (١٠٦) حضرت كرزبن جابرفهري ً

نام ونسب : کرزنام باپ کانام جابرتھانسب نامہ یہ ہے کرزبن جابر حسیل بن لاحب ابن حبیب بن عمروبن شیبان بن محارب بن فہر بن مالک قرشی فہری۔

اسلام سے پہلے : آغازاسلام میں قریشی کا بچہ بچہ سلمانوں کادیمن تھااور مقدور بھرانہیں تکلیف بہنچانے کی کوشش کرتا تھا کر زبھی اس ہے مستثنی نہ تھے۔ مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر کوہ جماء کے قریب مسلمانوں کے اونٹ چرا کرتے تھے کر زرشنے تا چیس چھاپہ مار کرانہیں لوٹ لیا۔ آنخضرت بھی بنس نمانوں کے اونٹ چرا کرتے میں فلے۔ وادی صفوان میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ کر زنکل کر جا چکے اس کیے بنس نمانوٹ گئے۔ وادی صفوان میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ کر زنکل کر جا چکے اس کیے آپ بھی لوٹ گئے۔

اسلام: ال واقعہ کے کھونوں بعد کرزمشرف باسلام ہوگئے ہے۔

ایک سریہ : ایج بیں قبیلہ عرنیہ کے اٹھارہ آدمی مدینہ آکر مشرف باسلام ہوئے یہاں کی آب ہوا انہیں ناموافق ہوئی طحال ہوگیا، تھوڑے فاصلہ پر مقام ذی المجد دبیں آنخضرت اللے کے مویشی چرا کرتے تھے۔ یہاں کی آب وہوا تھی تھی۔ آپ نے نومسلم عربیوں کو تھم دیا کہ دبیں جاکر رہواوراؤنوں کا دودھ استعال کرو بچھ دنوں میں تو انائی آجائے گی۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں جاکر رہنے لگے جب کھائی کو تا اوتندرست ہو گئے تو اُونوں کو لے کر بھاگ گئے۔ آپ کے غلام نے روکنے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ یاؤں کا لئے کر تو تھوں میں کا نئے چھود نے۔ آنحضرت کے ہاتھ کو خبر ہوئی تو آپ نے کر تو کو یہ سواروں کے ساتھ ان کے تعا قب میں روانہ کیا گر تا آئیس گرفتار کر کے لائے۔ آنحضرت کھی نے ان کی شقادت کا یورا تھا ص لیا ۔

شہادت: فنح مکہ میں آنخضرت کے ہمرکاب تھے۔ کرزاور جیش خالد بن ولید کے دستہ میں تھے اتفاق سے دونوں خالد سے چھوٹ کر دوسرے داستہ پر جاپڑے یہاں کھی شرک ملے انہوں نے محبیث کو شہید کر دیا کرزنے ان کی لاش سامنے کرلی اور بید جز۔

قد علمت صفراء من بنی فهر نقیة الوجوه نقیة الصدر بی فهر کن دردرنگ اورصاف چرے اور سیندوالی عورتیں جاتی ہیں لاضوبن الیوم عن ابی صخر کرتے ہیں الی ضحر (جیش) کی جانب سے لاوں گا کہ تاج میں ابی ضحر (جیش) کی جانب سے لاوں گا کے مشرکین برحملہ کردیا اور لڑتے لڑتے شہید ہوگئے۔

## (١٠٤) خطرت كعب في بحير الله بن زهير

نام ونسب : کعب نام، باپ کا نام زبیر تھا۔ نسب نامہ رہے : کعب بن زبیر بن البی سلمی بن رباح بن قرط بن حارث بن مازن بن حلاوہ بن تعلیہ بن ثور بن مدمہ بن لاظم بن عثان ابن عمرو بن ابن طانح مرنی۔ ابن طانح مرنی۔

اسلام: کعبدو بھائی تھے،کعب اور بجیر ۔ان کے باپ زبیر جاہلیت کے مشاہیر شعراء میں تھے اس کے شام کی میں تھے اس کے شاعری ان دونوں کو وراث نے ملی تھی ۔ظہور اسلام کے بعد آنخضرت علی کا شہرہ س کر دونوں کو

ا بن سعد حصد مغازی ص ۷ - وسیرت ابن ہشام - جلد ۲ میں ۲۷ - بیدواقع میں بھی ہے۔ ۲ استیعاب - جلداول ص ۲۰۳ - بخاری کتاب المغازی میں بھی میختصراند کورہے۔

آپ الے سے ملنے اور آپ اللہ کی باتیں سننے کی خواہش ہوئی چنانچہ دونوں بھائی ملنے کے لیے چلے۔ مقام ابرق العزاف بہنچ کر بحیر سنے کعب سے کہاتم بکریاں لیے ہوئے یہیں تھہرے رہومیں اس مخص کے پاس جاکر سنوں کیا کہتا ہے۔

چنانچہ کعب کوچھوڑ کرخود آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے اسلام پیش کیا۔ دل میں عناد وسر کشی کا مادہ نہ تھا ای وقت مشرف باسلام ہو گئے۔ کعب کوان کے اسلام کی خبر ہوئی تو انہوں نے جوشِ انتقام میں آنخضرت ﷺ اور حضرت ابو بکر "کی شان میں گتا خانہ اشعار کہہ ڈالے۔ آنخضرت ﷺ نے اعلان کر دیا والے۔ آنخضرت ﷺ نے اعلان کر دیا کہ کہ کعب جہاں ملے اس کا کام تمام کر دیا جائے۔

جر اس اعلان سے بہت گھرائے اور کعب کو کھی بھیجا کہ رسول اللہ بھٹے نے تمہارا خون ہر کردیا ہے۔ ہم ہمارے بچنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ آسلام قبول کرلو۔ رسول اللہ بھاس کی خدمت میں جو تحض بھی آ کر " لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کہد یتا ہے آپ بھاس کی تو بقبول کر لیتے ہیں۔ اس لئے میرا خطیاتے ہی تم بلاتا خیر مشرف باسلام ہوجاؤ کعب کو بھی اس کے سوان بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی ، اس لئے وہ خطیاتے ہی سید سے مدینہ پہنچ اور مسجد نبوی بھی میں واضی ہوئے کی کوئی صورت نظر نہ آئی ، اس لئے وہ خطیاتے ہی سید سے مدینہ پہنچ اور مسجد نبوی بھی میں اس کے وہ خطیاتے ہی سید سے مدینہ پہنچ اور مسجد نبوی بھی میں اس کے معلقہ میں تشریف فرما ان سے گفتگوفر مار ہے تھے داخل ہوئے ۔ اس وقت رسول اللہ بھاکہ کرام کے ملقہ میں تشریف فرما ان کے طالب ہوئے۔ آپ اور " اشھ د ان لا اللہ و ان ک دسول اللہ " کہہ کرامان کے طالب ہوئے۔ آپ اور " اشھ د ان لا اللہ و ان ک دسول اللہ " کہہ کرامان کے طالب ہوئے۔ آپ بھی نے نبو چھاتم کون ہو؟ عرض کی کعب بن زبیر فرمایا تم ہی نے وہ اشعار کہ تھے ، پھر حضرت ابو بکر " نے سایا۔ سیفسار فرمایا ، ابو بکر وہ کون سے اشعار ہیں۔ حضرت ابو بکر " نے سایا۔

سقاک ابو بکر بکا س رویة وانهلک الما مور منها و علکا

تم کوابو بکر " نے ایک لبریز پیالہ پلایا اوراس میں سب سے زیادہ لبریز پیالہ سے باربار سراب کیا کعب نے کہایار سول اللہ بھی میں نے اس طرح نہیں کہا تھا۔ فرمایا پھر کس طرح ، انہوں نے "مامور" کے لفظ کو "مامون" کے لفظ سے بدل کر سنادیا۔ رحمتِ عالم بھی کے دربار میں اس قدر اظہارِ ندامت کافی تھا۔ آپ بھی نے کعب کی گذشتہ خطا وک سے در گذر فرمایا اور ارشادہ وا، تم مامون ہو۔ پھر کعب نے اپنامشہور ومعروف قصیدہ بانت سعاد سنایا جوائی وقت کے لئے کہہ کرلائے تھے۔ مطلع اور تشہیب ہے بعض اشعاریہ ہیں :

بانت سعاد فقلبی الیوم مبتول متیم اثر ها لم یفر مکبول سعاد نے داغِ مفارقت دیا، جس سے میرادل اس کے جانے کے بعد پریثان اور اسیر ب ما سعاد غواق البین اذ ظعنوا لا اغن عفیض الطرف کحول مدائی کے دن جب کہ لوگوں نے کوچ کیا، توسعادت ایک زم آواز سرمگیں چشم جدائی کے دن جب کہ لوگوں نے کوچ کیا، توسعادت ایک زم آواز سرمگیں چشم اور نیچی نگاہ رکھنے والی ہرنی معلوم ہوتی تھی

تجلوا عوارض ذی ظلم افا بتسمت کا نها منهل با لکائس معلول جبوه مراتی ہے تاریک رات کے بادلوں کو چھانٹ دیتی ہے گویااس کے لبودندان ایک چشمہ ہیں جوشراب کے بیالہ ہے لبرین ہیں قصیدہ سناتے سناتے جب ان اشعار پر پہنچے۔

فی فتیتد من قریش قال قائلهم ببطن مکة لما اسلمو ان ولوا و ه قریش کے ایسے جوانوں میں ہیں کیطن مکہ میں جب کہ لوگ اسلام لائے توان کے کہنے والوں نے کہا یہاں سے چلے جاؤ

تورسول الله الله الله المام في كوتوجه عنف ك لي ارشاد فرمايا:

اس حسن تلافی سے کعب نے رضائے نبوی ﷺ اور شہرتِ دوام کاخلعت حاصل کیا۔ آنخضرتﷺ نے خوش ہوکررادئے مبارک عطافر مائی۔امیر معاویہ نے اپنے زمانہ میں یہ چا در کعب کی کی اولا دے بیش قرار رقم پرخریدی۔ای چا در کوخلفاء عید میں اوڑھ کر نکلتے تھے۔

(۱۰۸) حضرت كعب بن عمير غفاري أ نام ونسب : كعب نام بيرتها، بى غفارت نبى تعلق ركھتے تھے۔ اسلام: ان کے اسلام کاز مانہ تعین طور نے ہیں بتایا جاسکتا تھا، قیاس ہے کہ اپنے قبیلہ والوں کے ساتھ کی سنہیں مشرف باسلام ہوئے ہوں گے۔

امارت سربید: رئیج الاول ۸ ہے میں آنخضرت کی نے انہیں ایک سربیکا امیر بنا کر بعض دشمنوں کے مقابلہ میں ذات اطلاح (شام) بھیجا یہاں ان کی بڑی جماعت موجود تھی مسلمانوں نے انہیں اسلام کی دعوت دی اس کا جواب تیروں سے ملامسلمانوں نے بھی مدافعت میں جواب دیا دونوں میں سخت مقابلہ ہوا مگر دنوں کی قوت میں کوئی تناسب نہ تھا، مسلمان تعداد میں کل بندرہ تھے اور ان کے مقابل کی تعداداس سے بہت زیادہ تھی، اس لئے ایک کے سواسب کے سب مسلمان شہید ہوگئے ۔ مقابل کی تعداداس سے بہت زیادہ تھی، اس لئے ایک کے سواسب کے سب مسلمان شہید ہوگئے ۔ مقابل کی تعداداس سے بہت زیادہ تھی کہ بوئے تھے دہ کی نہ کی طرح مدینہ پنچے اور آئخضرت کی کو پورا تھے ہیں کہ بچے ہوئے تھے دہ کی نہ کی طرح مدینہ پنچے اور آئخضرت کی کو پورا واقعہ سنایا۔ آپ کی من کر بے حدمتا شرجو کے اور انتقام لینے کے لئے دوسریہ تھیجنے کا ارادہ فر مایا گئین اسی دوران میں خرملی کہ دشمن کی دوسرے مقام پر چلے گئے اسی لئے ارادہ ملتوی فر مایا گئی۔ اسی دوران میں خرملی کہ درشمن کی دوسرے مقام پر چلے گئے اسی لئے ارادہ ملتوی فر مایا گئی۔ فضا مکل نظامہ ابن عبد البراور ابن امریکھتے ہیں کہ کھب بارصحابہ میں تھے گئی۔ فضا مکل نظامہ ابن عبد البراور ابن امریکھتے ہیں کہ کھب بارصحابہ میں تھے گئی۔

(۱۰۹) حضرت مهمس الهلالي

نام ونسب : کہمس نام، باپ کانام معاویتھا، نسب نامہ بیہ کہمس بن معاویہ بن الی ربعہ بال ۔
اسلام : ان کے اسلام کاز مانہ تعین طور پڑئیں بتایا جا سکتا۔ اس سلسلہ میں صرف اس قدر معلوم ہے کہا ہے جائے تیام پرمشرف باسلام ہوئے اور مدینہ آکر آنخضرت اللہ کو اپنی وعبادت وریاضت وطن کی واپسی وعبادت : اطلاع دینے کے بعد پھر وطن لوٹ گئے اور ہم تن عبادت وریاضت میں مشغول و منہ کہ ہوگئے اور کائل ایک سال تک رات بھر جاگ کرعبادت کرتے اور دن کوروز ہ رکھتے میں مشغول و منہ کہ ہوگئے اور کائل ایک سال تک رات بھر جاگ کرعبادت کرتے اور دن کوروز ہ رکھتے رہے۔ دوسرے سال پھر آنخضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے ،شدت ریاضت سے رنگ روپ بدل گیا تھا، بدن سو کھ کرکائل ہور ہا تھا۔ آپ بھی کو پہچانے میں دشواری ہوئی بار بار سرے پاؤں تک غور سے ملاحظ فر ماتے تھے گرنے پہچان سکے، آخر میں کہمس نے عرض کیا، یارسول اللہ (جھیا) شاید تک غور سے ملاحظ فر ماتے تھے گرنے پہچان سکے، آخر میں کہمس الہلالی۔ گذشتہ سال حاضر ہوا تھا، اب

ل ابن سعد حصد مغازی می ۱۲ می استیعاب بطداول می ۱۲۴ سی ابن سعد مغازی می ۱۲۳ سی ابن سعد مغازی می ۱۲ سیعاب بطدا می ۱۲۳ سیعاب بطدا می ۱۳۲۸ سیعاب بطدا می ۱۳۲۸ سیعاب می استیعاب می ا

میں بالکل سوکھ گیا ہوں آپ ﷺ نے پوچھا ایس حالت کیوں ہوگئ، عرض کی گذشتہ حاضری کے بعد سے برابر رات کو جا گتا اور دن کوروزہ رکھتا رہا، فر مایا تم کواس قدر تکلیف اٹھانے کا کس نے حکم دیا تھا، مہینہ میں صرف ایک روزہ کافی ہے عرض کی مجھ میں اس سے زیادہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے، فر مایا خیر تین سہی !۔۔
تین سہی !۔۔

## (۱۱۰) خطرت لبيد بن ربيعه

نام ونسب : لبیدنام ،ابوعقیل کنیت ،نسب نامہ بیہ ،لبید بن عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب بن رہید بن عامر بن صعصعہ عامری لبید کے والدر بیعہ اپنے قبیلہ کے بڑے فیاض سیر چٹم اور غربا پرور لوگوں میں تصان کی غربا پروری نے قوم ہے "دبیع المقترین" کالقب حاصل کیا تھا۔ اسملام سے پہلے : لبیدز مانہ جاہلیت کے فول شعراء میں تصان کی تحربیانی زمانہ جاہلیت کے شاعروں کوگر ماتی اور ارباب ذوق کوئر یاتی تھی۔

وہ ابتداء سے سلیم الفطرت اور اسلام سے پہلے بھی ان کی شاعری معارف وحقائق سے معمور ہوتی تھی حسب ذیل شعرز مانہ جاہلیت کابیان کیا جاتا ہے ہے۔

و کل اموی یوماً سیعلم سعید اذاکشفت عند ال اله الهامل اور ہرانسان کواپی کوششوں کا نتیجاس وقت معلوم ہوگا جب اس کے نتائج خدا کے سامنے ظاہر ہوں گے

ال لئے آنخضرت اللہ ہی ان کے بعض اشعار کو پندفر ماتے تھے چنانچہ آپ کوان کا یہ مصرعہ الاکل شئ ماحلا اللہ باطل، بہت پندھااس کے معلق فرماتے تھے کہ شعراء کے کلام میں لبیدکا یہ کلام بہت بچاہے ۔

اسلام: لبید نے اسلام کازمانہ پایا ، فطرت ابتداء سے سلیم تھی اس لئے اپ قبیلہ بی جعفر بن کلاب کے وفد کے ساتھ آنخضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہو کرمشرف باسلام ہوگئے ۔

اکثرارباب برکابیان ہے کہ اسلام کے بعد شاعری ترک کردی تھی قسال اکٹسر اھل الاخبار ان لبید الم یقل شعراً منذاسلم هے۔

ا ابن سعد علد کے صاحب قاول علے طبقات الشعراء ابن قسیم عصص اللہ استیعاب علداول مص ۲۳۵ میں استیعاب علداول مص ۲۳۵ میں استیعاب علیہ اول مص ۲۳۵ میں استیعاب علداول مص ۲۳۵ میں استیعاب علداول مص ۲۳۵ میں استیعاب علداول مص ۲۳۵ میں استیعاب میں

لیکن بیربیان علی الاطلاق صحیح نہیں معلوم ہوتا اس کے بعض اشعار خود بتاتے ہیں کہ وہ اسلام کے بعد کہے گئے ہیں ابن قتیبہ نے اس کے ثبوت میں بیشع نقل کیا ہے۔

الحمد الله بعد یا تنی اجلی حتی اکتسیت من الا سلام بالا خداکاشکر ہے کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک میں نے اسلام کا خلعت نہیں پہن لیا لیکن بعض اخباری اوپر کے شعر کی نسبت لبید کی طرف صیح نہیں سمجھتے اور اس کے بجائے یہ شعر نقل کرتے ہیں۔

ما عاتب الموء الكريم كنفسه والموء يصلحه القرين الصالح شريف آدمى كوخوداس كى ذات كى طرح دوسراعتاب بيس كرسكتا اورانسان كى اصلاح السريف آدمى كوخوداس كى السريف كرسكتا السريف السريف السريف السريف كرتاب السريف السريف كرتاب السريف ال

بہرحال دونوں شعروں میں سے جوشعر بھی سے کا ناجائے اس میں صاف اسلامی رنگ جھلکتا ہے پہلے میں زیادہ واضح ہے اور دوسرے میں اس سے کم تاہم اس میں شبہیں کہ قبول اسلام کے بعد انہیں شاعری سے کوئی دل جسبی باقی نہرہ گئی اور قرآن کے پُرتا ثیراور سحرآ فرین کلام کے بعدوہ شاعری کرنا عبث سجھتے تھے۔

حضرت عمرٌ ہوئے تی ایک عامل کو کا سے اشعار کے انہ خلافت میں ایک مرتبہ اپنے ایک عامل کو لکھا کہ لیدے پوچھو کہ زمانہ اسلام میں کون سے اشعار کے انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ خدا نے شعر کے وض مجھے بقر ہاور آل عمران دی ہے یعنی اس سحر آفرین کلام کے بعد شاعری بے مزہ ہاں جواب پر حضرت عمرؓ نے ان کا وظیفہ بڑھا کر دو ہزار کر دیا امیر معاویہ نے اپنے زمانہ میں ان سے کہالبید میراتم ہارا وظیفہ برابر ہے میں تمہارا وظیفہ گھٹا دول گانہوں نے کہا کچھدن کھہر جائے اس کے بعد اپنا اور میرادونوں کا وظیفہ تنہا خود لے لیجئے گا مامیر معاوی ان کے اس جواب سے بہت متاثر ہوئے اور وظیفہ کی رقم میں کو کی کہ نہیں گی ۔

وفات: اسم چین کوفہ میں وفات پائی وفات کے وقت ۱۳۵ سال کی عمر تھی۔ فضل و کمال: ان کے دیوان فضائل میں شاعری کاعنوان بہت جلی ہے عرب کے فول شعراء میں ہیں عرب کی صف شعراء میں ان کی ممتاز جگہ تھی۔ وہ جاہلیت کے شاعروں کے صدر نشین ہے۔ بڑے بڑے ناقدین فن ان کی سحر بیانی کے مداح ومعتر ف ہیں مشہور ناقد شعراء ابوعبداللہ بن سلام مججی

> لِ طبقات الشعراء ابوعبد الله بن سلام جمحی ۔۴۹ س ایصناً، طبقات الشعراء ابوعبد اللہ جمحی ۔ص ۴۸

طبقات الشعراء میں لکھتے ہیں، کان عذاب المنطق دقیق حواشی الکلام ،خودان کے زمانہ کے بعض نامور شعراءان کے کلام کا اتنالو ہامانتے تھے کہ اسے من کر سر بھی دہوجاتے تھے۔عرب کا نامور شاعر فرزوق ایک مرتبدان کا پیشعر

پڑھ کر بحدہ میں گر گیا ،لوگوں نے پوچھا یہ کیا اس نے کہا جس طرح لوگ قرآن کے مقامات بحدہ کر بہچانتے ہیں، میں شاعری کے مقام بجود کو بہچانتا ہوں <sup>ا</sup>۔

عام حالات: لبید فیاضی، شهرواری، بهادری اورصدافت تمام اوصاف ِشرافت ہے آراستہ تھے۔ فیاضی باپ سے ورشہ میں ملی تھی انہوں نے جاہلیت میں عہد کیا تھا کہ جب بادِصبا چلا کرے گی تو جانور ذرج کر کے لوگوں کو کھلایا کریں گے۔ اس فیاضا نہ عہد پر ہمیشہ اور ہر حالت میں قائم رہے چنانچہ کوفہ کے دورانِ قیام میں جب ان کی مالی حالت نہایت خراب ہوگئ تھی اس وقت بھی بیر سم جاری رکھی ۔ لوگ ان کے عہداوران کی حالت سے واقف تھاس لئے جب بادصیا چلتی تھی تو بطور امداد کے اونٹ جمع کر کے دیے تھے اورلید انہیں ذرج کر کے اپنا عہد یورا کرتے تھے ہے۔

شاعری اصطلاحی معنوں میں جھوٹ کا دوسرا نام ہے۔ ای لئے جھوٹ اور مبالغہ کو "شاعری" ہے تعبیر کرتے ہیں لیکن لبید کی زبان سے سے کےعلاوہ بھی جھوٹ بات نہ کلی تھی "۔ ارباب سیران کے اوصاف کی یہ تصویر کھینچے ہیں۔ کان لبید بن ربیعة ابو عقیل فارسا شاعرًا شہران کے اوصاف کی یہ تصویر کھینچے ہیں۔ کان لبید بن ربیعة ابو عقیل فارسا شاعرًا شہران الجا ھلیة والاسلام ، لبید بن ربیعہ ابو عقیل شہروار، شاعر، شجاع اور جاہلیت اور اسلام دونوں میں معزز اور شریف تھے"۔

## (۱۱۱) حضرت ماعز بن ما لك

نام ونسب: ماعزنام،باپ کانام مالک تھا۔ قبیلہ اسلم سے نبی تعلق رکھتے تھے۔ اسلام: ان کے اسلام کا زمانہ تعین طور سے نہیں بتایا جاسکتا غالبًا اپنے قبیلہ کے ساتھ کسی وقت مشرف باسلام ہوئے ہوں گے۔ توبة النصوح كى اعلى ترين مثال: ماعزى زندگى كاايك نهايت بدنمااورايك صحابى ك شان سے فروتر واقعه صحاح ميں ملتا۔ بيدواقعه گو بظاہر مکروہ ہے ليكن خطا كاروں كے لئے اس ميں بڑا درس بصيرت اور بہترين اسوہ بنهاں ہے۔ اس سے بڑھ كرتوبة النصوح كى مثال نہيں مل سكتى اس لئے اس حيثيت سے اس كا كھنا ضرورى ہے۔ ممكن ہے اس اسوہ سے كى خطا كاركوتو به مشتی النصوح كى توفيق ہو۔

ماعور گوسجانی تھے لیکن پیغیر کے علاوہ کوئی انسان معصوم اور نفسانی کمزور یوں ہے مستشنی نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ماعز ہے بھی زنا کی لغزش ہوگئی۔اس وقت جذبات کے طوفان میں پھی نہ دکھائی دیا جب ہوش آیا تو اس لغزش کا احساس ہوا ،ای وقت دوڑتے ہوئے بہتا باند آنخضرت بھی کہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ (بھی) مجھے پاک بیجئے۔آنخضرت بھی سمجھ گئے لیکن خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ (بھی) اس کے حضور میں تو بہرو۔ یہ جواب من کر ماعز لوٹ گئے ،کیکن تھوڑی دور جا کر پھر لوٹ آئے اور اس کے حضور میں تو بہ کرو۔ یہ جواب من کر ماعز لوٹ گئے ،کیکن تھوڑی دور جا کر پھر لوٹ آئے اور استغفار کرو۔ پھریہ لوٹ گئے ،تھوڑی دور جا کر پھر اور ہمایا رسول اللہ (بھی)! مجھے پاک استغفار کرو۔ پھریہ لوٹ گئے ،تھوڑی دور جا کر پھر اوابس آئے اور کہایا رسول اللہ (بھی)! مجھے پاک سیخنے ، پھر وہی جواب ملا۔ ماعز پھر لوٹ گئے ۔لیکن دل کی خلش کی طرح قرار نہیں لینے دیتی تھی اس لئے جو تھی ہمرت پھر آئے۔

ال مرتبہ آنخضرت اللے نے صاف صاف ہو چھاکس چیز سے پاک کروں؟ عرض کیا،
زنا کی گندگی سے۔ آنخضرت اللے کوال صرح اعتراف کااس لئے پورایقین نہیں آیا کہ کوئی عاقل
انسان ایسے فعل کا بھی اقر ارکر سکتا ہے جس کا بتیجہ یقینی طور پر جان سے ہاتھ دھونا ہے اس لئے آپ
انسان ایسے فعل کا بھی اقر ارکر سکتا ہے جس کا بتیجہ یقینی طور پر جان سے ہاتھ دھونا ہے اس لئے آپ
انسان ایسے فول سے پوچھا انہیں جنون تو نہیں ہے ، معلوم ہوانہیں ، اس قتم کی کوئی شکایت نہیں ہے ،
پھر دریافت فر مایا ، شراب تو نہیں پی ہے۔ ایک شخص نے اٹھ کر منہ سونگھا مگر شراب کا کوئی اثر نہ تھا۔
پھر دریافت فر مایا ، شراب تو نہیں پی ہے۔ ایک شخص نے اٹھ کر منہ سونگھا مگر شراب کا کوئی اثر نہ تھا۔
پھرک دور کرنے کے بعد آپ بھانے پھر زیادہ وضاحت کے ساتھ دریافت فر مایا کیا تم نے واقعی
زنا کیا ہے؟ ماعز نے اثبات میں جواب دیا۔

اس اعتراف کے بعد تاویل کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی اس لئے آپ ﷺ نے سنگسار کرنے کا حکم دیا، جس کی فوراً تقمیل کی گئی۔ایسے موقع پرعمو ما جتنے منہ ہوتے ہیں اتن ہی باتیں ہوتی ہیں کوئی کہتا ماعز نتاہ ہو گئے ،ان کے گنا ہوں نے انہیں گھیرلیا ،کوئی کہتا ماعز سے بڑھ کرکسی کی خالص توبنہیں، انہوں نے رسول اللہ ﷺ ہاتھ میں ہاتھ دے کرکہا مجھے سنگ ار بیجئے۔ کئی دن تک اس شم کی رائے زنیاں ہوتی رہیں دو چاردن کے بعد آنخضرت ﷺ صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے اور فر مایا تم لوگ ماعز بن مالک کے لئے مغفرت کی دعا کرو۔ سب نے مل کر مغفرت کی دعا کی اس کے بعد آپ ﷺ نے فر مایا کہ ماعز نے ایسی توب کی ہے تنہا یہی توبہ کافی ہے ۔

اس واقعہ سے سبق : اس میں شہیں کہ ماعز کی پیغزش ان کے مرتبہ صحابیت ہے بہت فرور تھی کیکن اس کا بیروشن پہلو بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا کہ اس واقعہ میں ان کی فطرت کمزوری سے زیادہ اہل نظر کوان کے قلب کی صفائی اوران کی روح کی یا کیزگی نظر آتی ہے۔

ماع دشے دنا کی افغرش ہوتی ہے جس کی سنگ اری جیسی در دنا ک سزا ہے۔ ماع رہوتی ہے کہ اگر انہوں نے اس کا اعتراف کیا تو پھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیے جا کیں گے۔ ان کے علاوہ کی انسان کواس افغرش کا علم نہیں۔ اگروہ چاہتے تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پاتی ، کیکن روح کی پاکیزگی معصیت کے اس دھبہ کوئیس برداشت کرتی ہے اور ماعز آنخضرت کے کی خدمت میں حاضر ہوکر گناہ کا اقرار کرتے ہیں۔ آنخضرت کی اس خیال سے کہ جب خدانے ان کے گناہ پر پردہ ڈالا ہے تو دنیا میں کیوں رسوا کیا جائے ، چشم پوشی کرتے ہیں اور ایک مرتبہ نہیں تین تین بار ماعز کو واپس کرتے ہیں کہ جاؤ خدا ہے مغفرت چاہواور اس کے سامنے تو بہروکیکن ماع رہے دل کو سکین نہیں ہوتی کرتے ہیں کہ جاؤ خدا ہے مغفرت چاہواور اس کے سامنے تو بہروکیکن ماع رہے دل کو سکین نہیں ہوتی کرتے ہیں کہ جاؤ خدا سے مغفرت چاہواور اس کے سامنے تو بہروکیکن ماع رہے دل کو سکین نہیں ہوتی اور اس قانون کے مطابق ع

#### من اصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارته

جوفض ان میں (شرک، چوری، زنا) ہے کی شے کا مرتکب ہواوراس کواس کی سزا ملے توبیسز ااس کا کفارہ ہے۔

ظاہر بین دنیا میں اپنے کو رسوا کر اکے اپنے اوپر حد جاری کراتے ہیں اور دنیا سے
پاک وصاف اٹھتے ہیں کہ عاقبت میں کوئی مواخذ ہبا تی ندر ہے۔اس واقعہ میں ایسانظر آتا ہے کہ اسلام
نے اپنے ہیرؤں میں ہر طرح کے اخلاقی نمونے پیدا کئے تھے۔ان نمونوں میں ایک ایسی مثال کی بھی
ضرورت تھی کہ اگر کوئی مسلمان انسانی کمزوری سے آلودہ معصیت ہوجائے تو اس کا کفارہ کس طرح اوا
کرنا چاہئے ۔اس نمونہ کے لئے ماعز کی ذات منتخب ہوئی جنہوں نے ایک لغزش کی سزامیں دنیا کی
رسوائی اور انتہائی دردناک سزابرداشت کر کے مسلمانوں کو سبق دے دیا کہ اس طرح دنیا میں گنا ہوں کا
کفارہ اداکیا جاتا ہے۔

## (۱۱۲) حضرت مثنی بن حارثه شیبانی تط

نام ونسب : متی نام،باپ کانام حارثه تھا۔نسب نامہ یہ ہے : متی بن حارثه بن سلمہ بن مضم بن سعد بن مرہ بن ذیل بن شیبان بن تعلیہ بن عکابہ بن صعب بن علی بن بکر بن واکل ، ربعی ، شیبانی ۔ قبولِ اسلام سے پہلے ان کا اثر :

مٹنی اپنے قبیلہ کے ممتاز رؤسا میں تھے۔ دعوتِ اسلام کے آغاز میں جب آنخضرت اسلام کے آغاز میں جب آنخضرت اللہ نے تبلیغ اسلام کے لئے قبائلِ عرب میں دورہ کیا تو حضرت البوبکر "کے ہمراہ ٹنی کے قبیلہ بنی شیبان میں بھی تشریف لئے گئے اور کلام اللہ کی ہے آیت :

پیش کر کے بی شیبان کواسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ روسا ، قبیلہ میں اس وقت منی مفروق اور ہانی وغیرہ موجود تھان سب نے بالا تفاق کلام ربانی کی سحرآ فرین بلاغت اوراس کی تعلیم کی یا کیز گی کااعتر اف کیا۔ شی نے کہا جیسی یا کیز آفعلیم ہے ولیں بی یا کیزہ کلام ہے پھرآ تخضرت کی یا کیز گی کااعتر اف کیا۔ شی نے کہا جیسی یا کیزہ تعلیم ہے ولیں بی یا کیزہ کلام ہم اور تمہارا کلام نہایت جرت انگیز ہے لیکن افسوس اس وقت ہم اس کو قبول کرنے ہے مجبور ہیں اس لئے کہ ہم میں اور کسری معاہدہ ہے کہ ہم نہ کہی جد یہ ترکی کے قبول کریں گے اور نہ کسی مجدد کو پناہ دیں گے۔ ممکن ہے جس جیز کو تم پیش کررہے ہو وہ کسری کے خلاف ہواس لئے اس وقت ہم اسے نہیں قبول کر سکتے اس حین گئے ایک دقت ہم ایے نہیں قبول کر سکتے اس کے لئے البتہ ہم تیار ہیں کہ عرب کے قرب وجوار کے فرماز واؤں کے مقابلہ میں تمہاری حفاظت اوراعانت کریں۔

گونٹی گلام پاک کی سحرآ فرینی اوراس کی تعلیمات سے پورے طور پرمتاثر ہوئے کیکن تقدم فی الاسلام کا شرف ان کے مقدر میں نہ تھا اس لئے اس وقت اسلام کے شرف سے محروم رہ گئے ۔ آنخضرت ﷺ نے اُن کی کمزوری پران کی اخلاقی امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فر مایا

اعترافِ حَق کے بعداس سے اہا کیہا۔ خدا کا دین محض اس کا ایک شعبہ قبول کرنے سے قبول نہیں ہوتا جب تک اسے کامل نہ قبول کیا جائے <sup>ل</sup>۔

اسملام: بالافر و ہے میں اپ قبیلہ کے ساتھ مدین آگر مشرف باسلام ہوئے ۔
فقو حات عراق : مثیٰ نے بہت آخری زمانہ میں اسلام تبول کیا اور اس کے چندہی ونوں کے بعد
رسالت کا بابرکت زمانہ تم ہو گیا اس لئے اس عہد کا کوئی واقعہ ذکر کے قابل نہیں ہاں کے کارناموں
کا آغاز عہد صدیق ہوتا ہے شی کا قبیلہ اُن ہم کش قبائل میں تھا جو مدتوں ہے حکومت ایران کا تختہ
مشق بنتے چلے آرہے تھے جس کا ثبوت کسری اور ان کے قبیلہ کا معاہدہ ہے حضرت ابو بکر گئے ذمانہ میں
مشق بنتے چلے آرہے تھے جس کا ثبوت کسری اور ان وخت تخت پر پیٹی اور ایرانیوں کی قوت کمزور
جب ایران میں سیاسی انقلابات ہوئے اور عورت بوران وخت تخت پر پیٹی اور ایرانیوں کی قوت کمزور
پڑی تو ان قبائل کو جنہیں ایرانی حکومت عرصہ ہے تختہ مشق بناتی چلی آر دی تھی ایرانیوں سے انقام لینے کا
موقع ملا چنا نچر شی نے جوائی تیر کے زخم خوردہ تھے حضرت ابو بکر ڈ کوکھا کہ اس وقت ایران کی حالت
بہتر فورج کشی کا موقع نہیں مل سکتا ہے۔ یہ اطلاع جیجنے کے بعد خود بھی مدینہ پنچے اور حضرت ابو بکر ڈ کی
خدمت میں صاضر ہوکر عرض کیا کہ اگر اجازت ہوتو میں اپ قبیلہ کو لے کر ایرانیوں کے مقابلہ میں نکلوں
غدمت میں صاضر ہوکر عرض کیا کہ اگر اجازت ہوتو میں اپ قبیلہ کو لے کر ایرانیوں کے مقابلہ میں نکلوں
نی ست کے لئے تنہا میں کافی ہوں ان کی مستعدی دیکھ کر حضرت ابو بکر ٹے اجازت دے دی کئی مقابلہ میں نکلوں
نے اجازت تو لے لی مگر سب سے بڑی دشواری بھی کہ ان کے قبیلہ کا بڑا احت ہ ابھی اسلام سے برگا دی تھیا۔
نے اجازت تو لے لی مگر سب سے بڑی دشواری بھی کہ ان کے قبیلہ کا بڑا احت ہ ابھی اسلام سے برگا دیکھ

قبیلہ کوسلمان بنانے کے بعدا ہے ساتھ لئے کرام اینوں کے مقابلہ میں نظامیکن آئی ہڑی ہم مرکز انتہاان کے بس میں نہ تھا اس لیٹنی کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے خالد ابن ولید کوفو جیس دیکر مثنی کی مدد کے لیے روانہ کیا اور شنی کو کھا کہ خالد کی ماتحق میں اسکام کو کر وخالد عراق بہنچ کر شنی سے اور کا دیگ حضرت ابو بکر سے جہد خلافت بھر خالد کے دست راست رہ شنی امرانیوں کے قومی خصائص اور کا ذیگ کے نقتوں سے اچھی طرح واقف تھا اس لیے جم کی فقو حات میں ان سے بڑی مدد کی اور وہ شروع سے آخر تک قریب جرمعر کہ میں پیش پیش رہے سیر الصحابہ حقہ پنجم میں حضرت خالد بن ولید کے حالات میں عراق کی فقو حات کی اندون کے حالات میں عراق کی فقو حات کی ایس موقع پر آئیس قلم انداز کیا جا تا ہے۔ میں عراق کی فقو حات کی اندون کے حالات میں عراق کی فقو حات کی اندون کے حالات میں عراق کی فقو حات کی اندون کی جا تا ہے۔

س اخبار الطوال ص\_ اا\_

ع استیعاب بطداول م ۲۵۰۰ م م فتوح البلدان بلاذی م ۲۵۰ م

لے اسدالغابہ۔جلد۲ے ص۹۰۹۔ سے اسدالغابہ۔جلدسے ص۲۹۹۔

ابھی عراق کی مہم ناتمام تھی کہ شام پرفوج کشی ہوئی حضرت ابوبکر نے خالد بن ولید کوعراق چھوڑ کرشام جانے کا حکم دیاوہ یہ تھم پاتے ہی عراق کے انظام ختی کے ہاتھوں میں دیکرشام چلے گئے ای زمانہ میں حضرت ابوبکر تکا انقال ہوگیا اور عمر شمند آراے خلافت ہوئے خالد کے شام چلے جانے کے بعد سے عراق کی مہم دک گئی تھی اس لیے حضرت عمر نے تخت نشین ہونے کے ساتھ سب سے پہلے ادھر توجہ کی اور ان تمام مسلمانوں کو جمع کر کے جو بیعت خلافت کے سلسلہ میں عرب کے مختلف حصوں سے موجہ کی اور ان تمام مسلمانوں کو جمع کر کے جو بیعت خلافت کے سلسلہ میں عرب کے مختلف حصوں سے مدینہ آئے ہوئے تھے اس خیاں خیال سے کہ بغیر خالد بن ولید کی موجود گی کے وہ عراق کی تنظیر ناممکن جمھتے تھے سب خاموش رہے کی نے کوئی جو ابیس دیا حضرت عمر تھی تھے سب خاموش رہے کی بیدا ہوئی جو ابیس دیا حضرت عمر تھیں دیا حضرت عمر تھیں دیا حضرت عمر تھیں دن تک برابر مسلمانوں کو ابھارتے رہے چو تھے دن کچھ گری پیدا ہوئی خوانے انگھ کر کہا ،

مسلمانو! عراق ہے اس قدرخوف زدہ ہونے کی کوئی دجہیں میں نے مجوسیوں کوخوب آزمالیا ہے دہ اس میدان کے مرذبیس ہیں ہم نے سواد عراق کا بہترین حصّہ تنجیر کرلیا ہے انشااللہ ایک دن پوراع راق زیر کیس ہوگا اس کے علاوہ دوسرے حاضرین نے بھی تقریریں کیس ان تقریروں نے مسلمانوں کوگر مادیا اور لوگ جوق در جوق جہاد کے لئے آمادہ ہو گئے حضرت عمر نے بی تقیف کے سردار ابوت تقی کوسیہ سالار کیا گے۔اور عراق کی فوج کشی کا ٹوٹا ہواسلسلہ پھر جاری ہوگیا ای سلسلہ میں وہی واقعات کے سے جا کیں گھے جا کیں گے۔

عربوں کی گرشتہ فق صات نے ایرانیوں کوان کی جانب ہوشیار کردیا تھا، اس لئے اس مرتبہ بوران دخت نے سلمانوں کے مقابلہ کے لئے ایران کے نامور بہادر جابان کوایرانی افواج کاسپہ سالار اعظم بنایا، اور وہ ایرانیوں کا ٹڈی دل لے کرمٹنی کی طرف جواس وقت جرہ میں شخفی اس خیال ہے کہ ایرانی عقب سے جملہ آ وار نہ ہوجا کیں خفان چلے آئے تھے، یہاں ابوعبیہ بھی مل گئے اور نمارت میں فریقین کا مقابلہ ہوا ایک خون ریز جنگ کے بعد ایرانیوں نے شکست کھائی اور بیابان مسطر بن فضہ کے ہاتھوں گرفتار ہوا مسطر اس کو پہچا نے نہ تھاس نے مسطر ہے کہا میں اپنے بدلہ میں تم کو دوغلام دیتا ہوں تم مجھے رہا کر دومسطر نے غلام لے کر چھوڑ دیالیکن بعد میں مسلمان چھوڑ چکااس فوتی نہیں کیا جاسکتا گئے۔
لاے نہوں نے کہا کہ جس کوایک مسلمان چھوڑ چکااس فوتی نہیں کیا جاسکتا گئے۔

نمارق میں شکست کھانے کے بعد شکست خوردہ ایرانی فوجیں سکر میں جمع ہوئیں، یہاں ایک ایرانی بہادرزی پہلے ہے موجودتھا،اس دوران میں بوران فرخت نے جابان کی شکست کی خبرین کر

ایران کے ایک اور نامور بہادر جالینوں کومسلمانوں کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا ابوعبید کومعلوم ہوا تو انہوں نے کسکرآ کرابرانیوں کو شکست دی اور ناخی نے باروساجا کرجالینوں کو بھاگیا۔

ان پیم شکستوں نے ایرانیوں ہیں آگ لگادی اور ستم نے مسلمانوں کے سب سے بڑے و تمن مردان شاہ بمنی کو ایک شکر جرار کے ساتھ بھیجا اور مقام قس ناطف میں دونوں کا نہایت زبردست مقابلہ ہوا اس مقابلہ میں ابوعبید کی غلطی ہے مسلمانوں کو تخت نقصان اٹھانا پڑا، خود ابوعبید کو ہاتھیوں نے پیروں ہے سل کر شہید کر ڈالا ان کے بعد سات آدمیوں نے علم سنجالا اور سب کیے بعد دیگر ہے شہید ہوئے آخر میں ڈی نے علم لیا۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت نہایت ابتر ہوچکی تھی، آگے ہاتھیوں کی دیوارتھی، اور بیچے دریا تھا، دریا کا بل ٹوٹ چکا تھا اور مسلمان نہایت بدحوای ہے بھاگ کر دریا میں غرق ہور ہے تھا لی بنازک حالت میں ڈی نے نہایت دائشمندی اور بہادری ہے باتی فوج کو بچالیا خود چند مسلمانوں کو لے کر ایرانیوں کے مقابلہ میں ڈٹ گئے اور عروہ بن زید طائی کوشکت بل کی طرف خود چند مسلمانوں کو اظمینان دلایا کہ اب بھاگنے کی ضرور ت نہیں ڈوب کر جان نہ دو میں پوری حفاظت کے بعد مسلمانوں کو اظمینان دلانے کے بعد بل کی طرف نہیں ڈوب کر جان نہ دو میں پوری حفاظت کر باہوں آنہیں اظمینان دلانے کے بعد بل کی طرف نہیں ڈوب کر جان نہ دو میں پوری حفاظت کر باہوں آنہیں اظمینان دلانے کے بعد بل کی طرف نہیں ڈوب کر جان نہ دو میں پوری حفاظت کر باہوں آنہیں اظمینان دلانے کے بعد بل کی طرف نہیں ڈوب کر جان نہ دو میں پوری حفاظت کر باہوں آنہیں اظمینان دلانے کے بعد بل کی طرف

پھراس شکست خوردہ اور تباہ حال فوج کو لے کرجس میں کل ۳ ہزار مسلمان نج رہے تھے مقام تعلبہ آئے اور یہاں ہے وہ بن زید کو نیر کرنے کے لے دارالخلافۃ روانہ کیا عروہ نے جا کر حضرت عمر کو یہ واقعات سنائے حضرت عمر من کرزار وقطار رونے لگے، اور عروہ سے کہاوا پس جا کر منی کوالحمینان دلا دو بہت جلد امدادی فوجیں پہنچتی ہیں، عروہ کو واپس جھینے کے بعد عرب کے قبائل کو جمع کر کے عبداللہ بن جریدی ماتحتی میں آئیس منی کی مدد کے لئے روانہ کیا گا۔

ادھر شنی نے بھی اپنے طور پر انظام کر لئے تھا در قرب وجوار کے عرب قبائل میں ہرکارے دوڑا کر بہت ہے آ دی جمع کر لئے تھے، ان کی دعوت پر انس بن بلال نصرانی بھی اپنے قبیلہ کو لے کر آیا اور کہااس وقت قومیت کا سوال ہے اس لئے ہم لوگ بھی تمہارے پہلوبہ پہلولڑیں گے ہے۔

ایرانیوں کوان تیاریوں کی خبر ملی تو بوران دخت نے بارہ ہزار منتخب بہادر مہران بن مہرویہ کی مختی میں مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے روانہ کئے مقام بویت میں دونوں کا سامنا ہوا ایک طرف مسلمان سے ، دوسری طرف ایرانی جے میں دریا حائل تھا مہران نے کہلا بھیجایاتم دریا کو عبور کر کے بوھویا

ہم کواجازت دو فتی کو جسر کے واقعہ میں دریا پارکر نے کا تلخ تجربہ و چکا تھا اس لئے جواب دیا کہ تم ہی آؤ، چنا نچہ ایرانی فوج فرات کوعبور کرکے دوسری جانب ساحل پراتری اور دونوں فریق صف آرائی میں مشغول ہو گئے ایرانیوں نے اپنی فوج کو کھنلف حصوں اور صفوں میں تقیم کیا ہر صف کے ساتھ ایک ہاتھی مضغول ہو گئے ایرانیوں نے اپنی فوج کو کھنلف حصوں اور صفوں میں تقیم کیا ہر صف کے ساتھ ایک ہاتھ کے جاد اس کے ساتھ اپنی کام میں مشغول رہو، فوجیں مرتب کرنے کے بعد اس کے چاروں طرف چکر لگایا ہم علم کے پاس کھڑے ہوکر جوش دلاتے تھے کہ فہر واراتی ایرانی تمہارے کے چاروں طرف چکر لگایا ہم علم کے پاس کھڑے ہوکر جوش دلاتے تھے کہ فہر واراتی ایرانی تمہارے کہوں گا پہلی تبیر و بول کو تیار کرنے کے بعد آخر میں ہدایت کی کہمیں چار تجبیر ہیں کہوں گا پہلی تبیر و بی تیارہ و جانا چوتھی پر جملہ کر دینا ہے ہدایت لے کرجیدی ہی پہلی تجبیر کہی ایرانی رسوانہ کرو بھی تا کہ و بی داؤہ و جوں کو تیاں دفیعہ رک کے اور بقیہ تجبیر و ل کا ان ظار کرنے گا ور دونوں فوجوں کو ایس کی دونوں فوجوں کے قلب آئی میں گھ گئی شخی نے انس بن بدال نصر ان کے میں تک گھتے چلے گئے اور دونوں فوجوں کے قلب آئی میں ایک دوسرے کی شاخت مشکل ہوگئی گئی۔

دوسری طرف ہے جری سے جری کے حملہ کیا ایرانیوں نے برابر کا جواب دیا اسلامی فوجیس بھٹ کر پرا گندہ ہو گئیں۔ان کی بے تربیمی دیکھے کر ختی نے ڈاڑھی دانتوں میں دبا کرلاکارا کے مسلمانو! کدھرجاتے ہو میں فتی اُڈھر ہوں اس للکار پر مسلمان سنجل گئے اور ہر طرف ہے سٹ کرنہایت زور شور ہے حملہ آور ہوئے اس حملہ میں فتی کے بھائی مسعود شہید ہوئے لیکن فتی کے استقلال میں کوئی فرق نہ آیا انہوں نے یکار کرکہا شرفا ایسے ہی جان دیا کرتے ہیں علم کو بلندر کھو تے۔

اس دلولہ انگیز جملہ نے مسلمانوں کواور زیادہ گر مادیا عدی بن جاتم اور جربر بن عبداللہ بحلی نے اسپنے اپنے دستوں کو ابھار کر آ گے بڑھایا اور مسلمانوں کے اُ کھڑے ہوئے پاؤں پھر جم گئے اور سب نے چاروں طرف سمٹ کرنہایت زور کا حملہ کیا، اسے رو کئے کے لئے مہران خود آ گے بڑھا اور دیر تک جم کر لڑتا رہا اور لڑتے ہوئے مارا گیا، مہران کے گرتے ہی ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بل کی طرف بھا گئے لگے مسلمانوں نے تعاقب کیا مگران کے جہنچتے جہنچتے ایرانی پارٹکل گئے جوادھر رہ گئے تھے وہ گرفتار ہو گئے اور مسلمان فاتحانہ ابنی فروگاہ پروایس ہوئے ۔اس جنگ میں ایک لاکھ آدمی کام آئے وہ گرفتار ہو گئے اور مسلمان فاتحانہ ابنی فروگاہ پروایس ہوئے ۔اس جنگ میں ایک لاکھ آدمی کام آئے

اوسطاً ایک ایک مسلمان نے دس دس ایرانیوں کا کام تمام کیا کے اس کے بعد مسلمانوں نے جیرہ سکر سورا، ہر بیا ، صراۃ جاماسب ، عین التمر ، حسن یلبقیا اور دجلہ وفرات کے درمیانی علاقوں میں فوجیس کھیلادیں۔ پھیلادیں۔

جرہ والوں نے فخ گو خردی کے قریب ہی ایک قریہ جہاں بہت بڑاباز ارالگا ہاں میں فارس، اہواز، اور تمام دوردراز کے علاقوں کے تاجرانیا مال لے کرآتے ہیں، اگرتم اس کا محاصرہ کروتو ہمت مال غنیمت ہاتھ آئے گا، چنا نچٹی فخ گئے کے داستہ سے بڑھے اور داستہ میں انبار کا محاصرہ کیا اور اس کے حاکم ہے کہلا بھیجا کہ ہم تم کو امان دیتے ہیں تم آکر تخلیہ میں ہم سے لل جاؤ ۔ اس پیام پر انبار کا مرزبان آیا بھی رہنے کہ اس سے کہا کہ ہم سوق بغداد پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم کو ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جورہنمائی بھی کریں اور فرات پر بل بھی بنا میں۔ مرزبان نے اپنے رہنماان کے ساتھ کردیے فئی شاتھ لے کرسوق بغداد کی طرف بڑھا وہ اور فرات پر ان سے بل بنوا کراس کو پار کر کے ساتھ کردیے فئی شاتھ لے کرسوق بغداد کی طرف بڑھا وہ اس نا گہائی تملہ سے بالکل بدحواس کے دواس نا گہائی تملہ سے بالکل بدحواس موق بغداد پر حملہ کردیا۔ اہل بازار بالکل غافل تھاس لئے دواس نا گہائی حملہ سے بالکل بدحواس موق اور میں اور حضرت عمر شاریان پر عام لشکر وفات : سوق بغداد کے بعدادر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہیں اور حضرت عمر شاریان پر عام لشکر کئی کی تیاریاں کررہے تھے کمٹی کا دوت آخر ہوگیا اور وہ داقعہ جمر کے صدموں سے قادسہ سے پہلے دفات یا گئے گئے۔

(۱۱۳) حضرت مجن بن ادرع

نام ونسب : مجن نام، باپ كانام اودع تھا۔ نسلاً اسلم بن افصى بن حارثه بن عمرو بن عامر كى اولاد تعلق ركھتے تھے۔

اسلام: وعوت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے۔
تیراندازی نجن کو تیراندازی سے خاص شغف تھا۔ ایک مرتبہ وہ قبیلہ کے ساتھ تیراندازی کی مشق کررہے تھے، آنحضرت بھی اوھرے گذرے، آپ بھی سپاہیانہ کھیلوں کو بہت پسند فرماتے تھے اس لئے خود بھی تیر اندازی میں شریک ہوگئے اور فرمایا بنی آسمعیل تیز اندازی کروتمہارا باپ (حضرت آسمعیل ") بھی تیرانداز تھا میں فلال کے ساتھ ہول کے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ بھی

نے فرمایا کہ میں ابن ا درع کے ساتھ ہوں <sup>ک</sup>ے

ع**راق کا قیام**: عراق کی فتوحات کے بعد جب بصرہ آباد ہواتو مدینہ چھوڑ کریہاں سکونت اختیار کر بی اور میجدِ بصرہ کی بنیاد ڈالی۔

مرینه کی مراجعت اور وفات : کھودنوں کے بعد دیارِ حبیب اللی کی کشش نے پھر مدینہ بلالیا اور یہیں امیر معاویہ کے زمانہ میں وفات یا کی ا

(۱۱۴) خضرت ابوالقاسم محمد بن طلحه ت

پیدائش : محدزمانه اسلام میں پیدا ہوئے اور حصولِ برکت کے لئے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں پیدائش کئے گئے۔ آپ ایک نے کے آنے اور حصولِ برکت کے لئے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کئے گئے۔ آپ ایک نے کئے۔ آپ ایک کے کئے۔ آپ ایک کا بیار کے گیا، کہا گیا ''محد'' فرمایا میرے نام پر، اچھا ان کی کنیت بھی ابوالقاسم ہے ۔۔

حفرت عمر " کے بھائی زید کے پروتے کا نام بھی محمد تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے ان کو پکار کر برا بھلا کہا۔ حضرت عمر " کومعلوم ہوا تو آپ نے بلا کر فرمایا کہ تمہارے نام کی وجہ ہے اسم محمد پر گالیاں نہیں پڑسکتیں۔ چنانچہای وقت ان کا نام بدل کرعبدالرحمٰن رکھااور حضرت طلحہ " کے لڑکوں کے پاس آ دمی بھیجا کہ ان میں جن جن کا نام محمد ہے بدل دیا جائے۔ بیلوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،محمد بن طلحہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین میر انام محمد، رسول اللہ کا کا انتخاب کردہ ہے۔ فرمایا اگر یہ ہے ہے قو جاؤر سول اللہ کا رکھا ہوا نام میں نہیں بدل سکتا ہے۔

جنگ جمل میں شرکت اور کنارہ کشی : جنگ جمل میں محمد کا دلی میلان حضرت علی "کی طرف تھا لیکن ان کے والد حضرت عائشہ "کے ساتھ تھے اس لئے باپ کی خاطر ضمیر کے خلاف حضرت عائشہ "کے ساتھ فاکٹہ اس کئے حضرت عائشہ "سے یو چھا، امال بیٹے کے حضرت عائشہ "سے یو چھا، امال بیٹے کے

ل ابن سعد تذکره مجن تل اسدالغابه جلدا م ص ۳۰۵ مستدرک عاکم جلدا م سر ۳۵۴ مس ۳۵۴ می ۳۵۴ می ۳۵۴ می ۳۵۴ می ۳۵۴ می سی اصابه تذکره محمد بن طلحه بحواله می بخاری متعلق کیاتھم ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ "ان کا منشاء بھے گئیں گوان کا منشاء حضرت عائشہ "کے خلاف تھا کین آپ نے جواب دیا "ایسی حالت میں تم خبر بی آدم کاطریقہ اختیار کرواور اپناہا تھوروک لولی شہادت : یہ اجازت ملنے کے بعد انہوں نے کموار میان میں کرلی اور زرہ کو بچھا کراس پر کھڑے ہوگئے کے حضرت علی "کوان کے دلی جذبات اور ان کی مجبوریوں کاعلم تھا اس لئے اپنی فوج میں اعلان کردیا تھا کہ سیاہ ٹوپی والے (مجمد) پر کوئی تلور نہ اٹھائے مگر میدانِ جنگ میں کون امتیاز کرتا اس لئے مجمد کی غیر جانبداری اور حضرت علی "کے اعلان کے باوجود کسی نے ان کا کام تمام کردیا۔ قاتل کا نام بعض مدن کی بعض شداداور بعض عصام بن معر بھری کو بتاتے ہیں زیادہ خیال آخری شخص کی طرف ہے ۔ محضرت علی "کا تا اثر :

اختام جنگ کے بعد جب حضرت علی "اوران کے ساتھ حضرت حسن "اور عمار بن یاسراپ مقولین کی تلاش کرنے لگے تو حضرت حسن "کی نظرا یک لاش پر پڑی جومنہ کے بل زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ قریب جا کر سید ھی کی اور صورت پر نظر پڑی تو منہ سے بے اختیار اناللّٰہ وانا الیہ را جعون نکل گیااور فرمایاواللہ بیقریش بچہے۔

حضرت علی " نے پوچھا خیر ہے، عرض کیا محمد بن طلحہ ان کا نام من کر فرمایا افسوں کیا،
جوانِ صلا تھا۔ یہ کہہ کروہیں ملول وغر دہ بیٹھ گئے۔ محمد کی شہادت کا حضرت حسن " پرا تناشد یدائر ہوا
کہ انہوں نے حضرت علی " ہے کہا ہیں آ ب کواس جنگ ہے دو کتا تھا لیکن آپ فلال اشخاص کے کہنے
میں آ گئے۔ فرمایا جو بچھ ہونا تھا ہو چکا، کاش ہیں آج ہے ۱۰ سال پہلے مرگیا ہوتا ہے۔
فضا کل اخلاق : محمد بن طلحہ یوں تو تمام فضائلِ اخلاق کا ایک مجسم پیکر ہے لیکن زہد وعبادت کا
میک بہت عالب تھا۔ اتن عبادت وریاضت کرتے تھے کہ "سجاد" بڑا مجدہ کرنے ولا لقب بڑاگیا تھا ہے۔
محر "پہلے خف ہیں جو سجاد کے لقب سے ملقب ہوئے لئے حضرت علی " نے جب ان کی لاش دیکھی تو ان
کے دوسر سے اوصاف بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ " رب کعبہ کی قسم یہ سجاد ہیں ، انہوں نے
والد کی اطاعت میں جان دی " کے گوئی ڈوسر سے صحابہ کے مقابلہ میں بہت کم من تھا یکن ان کے
والد کی اطاعت میں جان دی " کے گوئی ڈوسر سے صحابہ کے مقابلہ میں بہت کم من تھا یکن ان کے
والد کی اطاعت میں جان دی " کے گوئی ڈوسر سے صحابہ کے مقابلہ میں بہت کم من تھا یکن ان کے
والد کی اطاعت میں جان دی " کے گوئی ڈوسر سے صحابہ کے مقابلہ میں بہت کم من تھا یکن ان کے
والد کی اطاعت میں جان دی " کے گوئی ڈوسر سے صحابہ کے مقابلہ میں بہت کم من تھا یکن ان کے
ور موقو کی کی وجہ سے بڑ ہے ہوئے ان سے برکت حاصل کرتے تھا وران کی دعا کیں لیتے تھے گے۔

ع اسدالغابه واصابه تذکره محمد بن طلحه سی متدرک حاکم \_جلد۳\_فضائل طلحه واسدالغابه تذکره محمد بن طلحه

ل متدرک حاکم \_جلد۳\_ص۳۷۲ متدرک حاکم \_جلد۳\_ص۲۷۴ ا متدرک حاکم بلد۳ می ۳۷۵ ۳ متدرک حاکم بلد۳ فضائل طلحه ۵ اسدالغابه بلد۳ می ۳۲۳ کے استیعاب بلدادل می ۲۴۳ (۱۱۵) خطرت مسلم بن حارث

نام ونسب : مسلمنام، باكانام حارث تقا قبيلتميم في بي تعلق ركه تقد اسلام وغروات : ان كاسلام كازمانه تعين طورينبيس بتايا جاسكتا \_قبول اسلام كي بعد خاصةً لوجہ اللہ جہا دمیں شریک ہوتے تھے اور اشاعتِ اسلام کے مقابلہ میں مال غنیمت کی مطلق پر واہ نہ کرتے تھے۔اس بےلوثی اور اخلاص کی وجہ ہے بھی بھی ان مجاہدین کو جو جہاد کے ساتھ مال غنیمت کے بھی خواہاں ہوتے تھے مدف ملامت بنتایر تاتھا۔ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ نے کسی رحمن کے مقابلہ میں سریہ بھیجا۔مسلم بھی اس میں شریک تھے،قلعہ کے قریب پہنچے تومحصورین کا شور دغو غاسن کریاس گئے اوركهاا كربجناجائة موتو لا الله الله كهوان كى ال فهمائش يرقلعه والمصلمان موكة اس بران کے بعض ساتھیوں نے جو مال غنیمت کے خواہاں تھے انہیں بڑی ملامت ہوئی کہتم نے ہم کو مال غنیمت ہے محروم کردیا اوروا پس ہوکر آنخضرت ﷺے واقعہ بیان کیا،آپ ﷺنے س کرمسلم کی بڑی توصیف فر مائی اور فرمایاتم کوقلعہ کے ہر فرد کے بدلے میں اتنا اتنا جر<u>ملے گا اور خوشنو</u>دی کی سند کے طور پر آئندہ آنے والے خلفاءاور ائمہ کے نام ایک سفارشی تحریر لکھ کرعطافر مائی کے۔اور ایک دعاتلقین فرمائی کہ اس کوسات مرتبہ فجر ومغرب کے بعد پڑھا کرواس ہے تم کوفائدہ ہوگا ہے۔

عہدِ خلفاء : حضرت ابو بكر " كے زمانہ ميں مسلم نے آنخضرت ﷺ كاتحريري فر مان ان كى خدمت میں لے جا کر پیش کیا۔ آپ نے اس کو پڑھ کرانہیں کچھ مرحمت فر مایا مسلم حاروں خلفاء کے زمانہ میں زندہ تھے اور ہرخلیفہ کے سامنے وہ تحریر پیش کرتے رہے اوران سب ہے انہیں کچھ نہ کچھملتار ہا<sup>ت</sup>۔

وفات : ان کے زمانہ میں وفات کی تعین کے بارے میں اربابِ سیرخاموش ہیں۔اتنامعلوم ہے کے عمر بن عبدالعزیز " ہے پہلے وفات یا چکے تھے۔حضرت عمر بن عبدالعزیز " خلفائے راشدین کے قدم برقدم چلتے تھے چنانچہان کی سنت یوری کرنے کے لئے مسلم کے بیٹے حارث کو بلا کر پچھد یا اور فرمایا اگرمیں جاہتاتو خودتمہارے پاس آسکتا تھالیکن میں نےتم سے رسول اللہ ﷺ کی حدیث سننے کے لئے تم کوز حمت دی ہے <sup>ع</sup>۔

ع اسدالغابه-جلدیم ص ۲۱ ا بن سعد - جلد ک\_ص ۱۳۷\_ق۲ م ابن سعد حواله مذكور س ابن سعد - جلد ۷ می ۱۳۷ - ق۲

فضل و کمال: مسلم فضل و کمال کی حیثیت سے کوئی امتیاز نہ رکھتے تھے تا ہم ان کا دامن صدیث نبوی اللے سے بالکل خالی ہیں ہے ان سے ان کے لڑکے حارث نے حدیث روایت کی ہے ۔

### (۱۱۱) خطرت مسور بن مخرمه

نام ونسب : مسورنام، ابوعبد الرحمٰن كنيت، نسب نامه بيه : مسور بن مخرمه بن نوفل بن اسيب بن زهره ابن كلاب بن مره بن كعب بن لو كي قرشي زهري مسور مشهور صحابي حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف " كي بها نحے تھے۔

پیدائش و بجین : مسور کی والدہ عاتکہ دعوتِ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئیں تصیں اور شرف بجرت سے بھی مشرف ہوئیں۔مسوران ہی سعیدہ خاتون کیطن سے لیے ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئے اور فتح مکہ کے بعد چھ برس میں مدینہ آئے۔

عبد نبوی ﷺ میں بہت صغیر الس تھاس کئے اس عہد کے مالات میں طفلانہ واقعات کے سوااورکوئی واقعہ قابلِ ذکر نہیں ہے۔آخضرت ﷺ کی خدمت میں آیا جایا کرتے تھا یک مرتبہ ﷺ وضوفر مارے تھا ور مسور آپ ﷺ کی بشت پر کھڑے تھا تفا قابشتِ مبارک سے چا درہٹ گئ اور خاتم نبوت ﷺ نظر آنے گئی ایک یہودی ادھرسے گذر اس نے مسور سے کہا محد ﷺ کی پیٹھ سے چا در ہٹادو، یہ بجے تھے ہٹانے گئے آپ ﷺ نے ان کے منہ پریانی کا چھینٹا مارا۔

ای طریقہ سے ایک مرتبہ چھوٹا ساتہبند باند ھے ہوئے ایک وزنی پھراُٹھائے ہوئے تھے۔ تہبند چھوٹا تھا کھل گیا ہاتھ پھر میں بھنسے تھے اس لئے تہبند نہ باندھ سکے اور اس حالت میں پھر لئے ہوئے چلے گئے۔ آنخضرت علی نے دیکھ کرفر مایا بہبنداُٹھالوننگے نہ پھرو ۔

ای مغری میں جمۃ الوداع میں شریک ہوئے کین واقعات سب یاد تھے چنانچہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عرفات میں خطبہ دیا اور حمہ کے بعد فرمایا کہ بت پرست اور مشرک دن رہے جب آفتاب پہاڑ کے سر پر ہوتا تھا یہاں سے جلے جاتے اور ہم غروب آفتاب کے بعد جائیں گے اور لوگ مشعر حرام اس وقت جاتے جب آفتاب خوب پھیلا ہوتا تھا گے۔

ا تہذیب الکمال ص۳۷۵ ۲ اصابہ علد ۲ ص۱۹۸ مسؤرکی پیدائش کے بعدان کی مال نے ہجرت کی تھی لیکن مسور جھ برس تک اس لئے مکہ میں رہے کہ ان کے والدمخر مہ بن نوفل فتح مکہ کے بعد مشرف باسلام ہوئے مسوران ہی کے ساتھ مکہ آئے۔ ۳ ایضا میں متدرک حاکم ۔جلد ۳ میں ۵۲۴

عہدِ خلفاء : خلفاءار بعہ کے زمانہ میں حفرت ابوعبدالرحمٰن بن عوف "مجلس شوری کے رکن تھے جب وہ مشورہ وغیرہ کے لئے جانے لگے تو مسور بھی ان کے ساتھ ہولیتے تھے !۔

حفرت عثان "كزمانة تك مدينه ميں رہان كى شہادت كے بعد مكه ميں اقامت اختيار كرلى اور عبدالله بن زبير "كے اختلافات ميں عبدالله بن زبير "كے ساتھ تھے۔ ساتھ ميں جب شامی فوجوں نے حرم كا محاصرہ كيا تو مسور بھی عبدالله بن زبير "كے ساتھ محصور تھے اور حطيم ميں نماز ير سے تھے ہے۔ "

شہادت : ای محاصرہ کے زمانہ میں جب کہ حرم پر گولہ باری ہورہی تھی ایک دن مسور جب معمول کھلے بندول خطیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک پھر آ کران کے لگاس کے صدمہ سے یا نچویں دن وفات یا گئے۔ عبداللہ بن زبیر "نے نماز جنازہ پڑھائی اس وقت ۱۸ سال کی عمر تھی ۔

فضل وکمال : گومسورا تخضرت کی حیات میں بہت کمن تھے تا ہم آپ ہے تی ہوئی حدیثیں ان کے حافظہ میں محفوظ تھیں۔ ان کی صغری کی وجہ ہے بعض محد ثین ان کے حائے کے منکر ہیں لیکن محدث حاکم نیٹا پوری کے نزد یک ان کا حائے ثابت ہے جی ہاں کی مرفوع روایات بہت کم ہیں ان کی روایات کی مجموعی تعداد جس میں مرفوع اور غیر مرفوع سب شامل ہیں، بائیس ہیں ان میں ہے دو متفق علیہ ہیں اور چار میں امام بخاری اور ایک میں امام سلم منفرد ہیں ہے۔

اہلِ ہیتِ نبوی ﷺ سے روالبط اور عقیدت اہلی ہیتِ نبوی ﷺ سے اس تعلقات اور عقیدت رکھتے تھے اور وہ سب بھی انہیں مانے تھے۔ حضرت عائشہ "عبداللہ بن زبیر" کی خالہ تھیں اس لئے ابن زبیر "ان کی بڑی مدد کرتے تھے۔ حضرت عائشہ "بڑی فیاض تھیں جو پچھ ملتا سب خرچ کر ڈالتیں۔ ان کی اس فیاضی پر ابن زبیر " نے کہااگر وہ اپناہاتھ ندر دکیں گی تو میں آئندہ پچھ ندوں گا حضرت عائشہ " کو خبر ہوئی تو انہیں اس کا بڑا صدمہ ہوا اور تم کھالی کہ اب میں ابن زبیر " سے بھی نہ کچھ لوں گی۔ اس عہد ہے بہت پر بیثان ہوئے اور بہت لوگوں کو درمیان میں ڈال کر صفائی کی کوشش کی کین حضرت عائشہ " نے کسی کی سفارش نہی آخر میں ابن زبیر ش نے مسور سے کہا کہ تم مجھے کی طرح خالہ کے پاس پہنچا دو۔ چنانچے ان کو اپ

لِ استیعاب جلداول ص ص ۲۱۹ ت بر اسدالغابه دمتدرک حاکم ترجمه مسور م س متدرک حاکم ۔ جلد ۳ میں ۵۲۳ ۔ بیری اصرہ سے یہ تک جاری رہاتھا۔ سالیے سے لے کر سے یہ تک کسی وقت میں مسور کی شہادت ہوئی۔ سے متدرک حاکم ۔ جلد ۳ میں ۵۲۴ ہے تہذیب الکمال ص ۳۷۷

ساتھ لے کر گئے اور بڑی مشکلوں سے ان کی خطامعاف کرائی ا

آ ٹارنبوی ﷺ ہے بڑی گہری عقیدت تھی اوراس کی حفاظت کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ کر بلا کے حادثہ عظمی کے بعد جب امام زین العابدین ٹدینہ واپس آئے تو مسور نے ان کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ جو خدمت میرے قابل ہواس کے بجالا نے کے لئے بسروچتم حاضر ہوں زین العابدین کے پاس فرورت نہیں ہے۔ آنخضرت کی گاتوارزین العابدین کے پاس تھی مسور کو خطرہ تھا کہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی اس لئے عرض کیا آپ مجھکورسول اللہ کی کی مسور کو خطرہ تھی کہ وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی اورا گرمیرے پاس رہ کی تو جب میری جان میں جان بانی ہے اس کوکوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔

# (١١٤) خضرت مطيع بن اسود اخ

نام ونسب : جابلی نام عاص اور اسلامی نام طبع ہے۔نب نامہ یہ ہے : مطبع بن اسود بن حارثہ بن فضلہ بن عوف بن عبید بن عوت کی بن عدی بن کعب قرشی عددی۔

اسلام: فتح مكه مين مشرف باسلام موئ ال وقت ان كانام "عاص" نافر مان تقارآ تخضرت السلام : فتح مكه مين مشرف باسلام موئ الله وقت ان كانه واقعه بيان كيا جاتا ہے كه ايك مرتبه آنخضرت الله مجد مين منبر برتشريف فرما موكرلوگول كو بشار ہے تھاى دوران ميں عاص آگئ اور

آنخفرت الله كارشادى كرسب آخر مين بين گئة تخفرت الله كمبر عائر نے كه بعد پاس جاكر آب على مارشادى كرسب با بى پاس جاكر آب سے ملے، آب نے بوچھاتم كومين نے نماز مين نہيں ديكھا۔ عرض كى ف ديت با بى وامى يا دسول الله ( الله ) ميں جس وقت مجد ميں داخل ہور ہاتھا اس وقت آب الله لوگوں كو بينے كا محمد حد مدر ہے تھے۔ اس كے ميں سب كة خرمين بينے گيا جہاں آپ الله كي آ واز بہنے جاتی تھی۔ يہ من كرآ تخضرت الله نے فرماياتم عاص نہيں بلكہ مطبع ہواس سے ان كانام مطبع ہوگيا ۔ وفات : حضرت عثمان على عمد خلافت ميں وفات يائى الله وفات ميں وفات يائى الله وفات ميں حضرت عائشہ اولا و : ان كى اولا و يہ تھيں، عبدالله اور سليمان وغيرہ عبدالله جگو جمل ميں حضرت عائشہ اولا و : ان كى تي اولا و يہ تھيں، عبدالله اور سليمان وغيرہ عبدالله جگو جمل ميں حضرت عائشہ كى حمايت ميں كام آ ہے ہے۔

# (۱۱۸) خضرت معاویه بن حکم ت

نام ونسب : معادیه نام، باپ کانام حکم تھا۔معادیہ بنوسلیم میں بود دباش رکھتے تھے اور بدویانہ زندگی بسر کرتے تھے۔

اسملام : ہجرت کے بعد کی سند میں شرف باسلام ہوئے۔ قبولِ اسلام کے بعد کمتب ہوت ہیں میں اسلام کی تعلیم عاصل کی۔ اپنی تعلیم اور اسلام کے واقعات کودہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں مرسول اللہ بھٹے کے پاس آیا تو اسلام کے بعض احکام کے ہے۔ منجملہ اور تعلیمات کے بھی کو ایک تعلیم ہے ہی کی کہ جب کوئی چھینک کر المحمد اللہ کہتو یو حمک اللہ کہو۔ ایک دن میں رسول اللہ بھٹے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ کی نے چھینکا اور المسحمد اللہ کہا، میں نے باواز بلند یہ و حسمک اللہ جو اب دیا، کوگوں نے بھی کھورنا شروع کیا۔ میں نے کہا تم لوگ مجھے فضب آلودہ نگا ہوں سے کول گورر ہے ہو؟ میر سال سوال پرلوگوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ جب آنخضرت کی نماز خراجی کہنا شروع کیا۔ جب آنخوں نے بھی کو بلا کر فرمایا، نماز، قرات قرآن اور اللہ عزوج الکی کے ہے جب تم نماز پڑھوتو تمہاری یہ شان ہونی چاہئے یعنی اللہ عن وجل کا ذکر اور قرآت قرآن ۔ معاویۃ پراس نری کا یہ الر ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کھٹے سے زیادہ نرم معلم نہیں دیکھا گے۔

ع اسدالغابه جلدام يص ٣٧٣

ا استیعاب\_جلداول ص۲۹۲ ۳ استیعاب\_جلداول ص۲۹۲

ای دورانِ تعلیم میں انہوں نے جاہلیت کے او ہام کے متعلق چند سوالات کیے کہ یارسولاللد( ﷺ)! ہم لوگ ابھی زمانہ جاہلیت سے زیادہ قریب ہیں ابھی اسلام کوآئے ہوئے زیادہ ز مانہیں گذرااس لئے ہم میں ابھی تک کچھلوگ کا ہنوں کے پاس جاتے ہیں ،فر مایاتم ان کے پاس نہ جایا کرو۔ پھر یو چھا کہ بعض لوگ اوہام سے فال بدلیتے ہیں ،فرمایا بیدل کے اوہام ہیں ان سے نہ متاثر

چربیسوال کیا کہ یارسول اللہ(ﷺ) ہم میں کچھلوگ ایسے ہیں جوخط تھنچتے ہیں جاہلیت کے تفاول كالكي طريقة تقافر مليابعض انبياء بهى خط تصينحة تصاس لئة الركوئي ايباخط تصنيحة كوئي مضائقة نبيس آخر میں عرض کیایارسول اللہ اللہ اللہ ایک ایک لونڈی ہے جواحداور جوانے کی طرف بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن دواس برجر هگی اورایک بکری بھیڑیا لے گیامیں انسان ہوں مجھے غصر آگیامیں نے لونڈی کو مارا۔ آنخضرت ﷺ کویینا گوارہواءآپ ﷺ کونا گوارد مکھ کرمیں نے کہااس کواس کفارہ میں آزاد کرتاہوں فرمایا اس كومير بياس لاؤميس ليآياآپ على في است يو چها، الله كهال عي؟ اس في كها آسان ير، یو چھامیں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اس کوآزاد کردویہ مومنہ ہے۔

### (۱۱۹) خضرت معقل بن سنان

نام ونسب : معقل نام، ابوعبد الرحمٰن كنيت، نسب نامه بيه معقل بن سنان بن مطهر بن عركى ابن فتيان بن سبيع بن بكر بن التبحع التجعي \_

اسلام وغروات : فتح مكه سے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ فتح مكه میں آنخضرت على كے ہمر کاب اورائے قبیلہ کے ملمبر دار تھے <sup>ہ</sup>۔

عہد فاروقی : کوفہ آبادہونے کے بعدیہاں گھر بنالیا۔حضرت عمر ﷺ کے زمانہ میں ایک مرتبہ مدینہ آئے بڑے صاحب جمال تھے کسی (غالبًا عورت) نے ان کے حسن و جمال کی تعریف میں پیشعرکہا:

اعوذ برب الناس من شر معقل اذا معقل راج البقيع مرجّلا میں اوگوں کے رب سے معقل کے شرسے پناہ مانگتی ہوں جبوه گيسوسنوار كبقيع كى طرف نكلتے ہيں حضرت عمر" نے پیشعر سنا توان کومدینہ سے بصرہ بھیج دیا ہے۔

یز بدکی مخالفت: معقل میزید کے طور طریقوں کی دجہ ہے اس کے سخت خلاف تھے۔امیر معاویہ م نے جب بزید کی بیعت کے لئے ممالک محروسہ سے وفو دطلب کئے تومعقال بھی مدینہ والوں کے ساتھ اظہار بیعت کے لئے بھیج گئے۔شام جانے کے بعدایک دن پزید کے ندیم خاص مسلم بن عقبہ کے سامنے یزید کے متعلق اپنے خیالات ظاہر کئے کہ میں یزید کی بیعت کے لئے جریہ بھیجا گیا ہوں۔ میری آمد کوقضائے الٰہی کے سواکیا کہا جائے جو تخص میخوار ہو بحر مات کے ساتھ نکاح کرتا ہووہ کس طرح بعت کامستحق ہے؟ ای سلسلہ میں انہوں نے بزید کی تمام برائیاں بیان کر ڈالیں اور مسلم سے کہا کہ میں نے تم سے بیرباتیں راز دارانہ کی ہیں اس لئے ان کواپنی ہی ذات تک محدود رکھنا۔ مسلم نے کہا امیرالمؤمنین ہے تو نہ کہوں گالیکن جب موقع ملے گاتمہاری گردن اُڑادوں گا۔

د نیوری کابیان ہے کہ معقل کے کہاتھا کہ میں مدینہ واپس جا کرفاسق و فاجریز بدکی بیعت توڑ کرمہاجرین میں ہے کسی کے ہاتھ پر بیعت کرلوں گا۔اس وقت مسلم ان پر قابونہ یاسکا مگرفتم کھالی كەجب بھىتم مىرے قابومىن آ ۇگے تىہارى گردن اڑادون گا<sup>م</sup>ے

شہادت : مدینہ آنے کے بعد معقل مٹنے جو کچھ کہاتھا کردکھایا۔ جب عبداللہ بن زبیر "نے حجاز میں خلافت کا دعویٰ کیا اور یزیدنے ان کے مقابلہ کے لئے فوجیس روانہ کیس تومعقل ابن زبیر " کے ساتھ ہو گئے اور جب ابن زبیر "نے شکست کھائی اور مدینہ کے لوگوں کے ساتھ یہ بھی گرفتار ہوئے اور مسلم كے سامنے بيش كئے كئے معقل ملے بيا ہے تھے مسلم نے كہا ،معقل بيا ہے معلوم ہوتے ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ مسلم نے بادام کا شربت بنانے کا حکم دیا اور شربت بلا کر کہااب بھی سیمفترح چیز کی خواہش کرنے کا موقع نہ ملے گا۔ بیکہ کران کی گردن مارنے کا حکم دیا فوراُاس حکم کی تغیل ہوئی اور معقل خق برتی کے جرم پر بن امید کی ستم آرائی کاشکار ہوگئے ۔۔

فضل و کمال : فضل و کمال اور نه بهی حیثیت کا اندازه علامه ابن عبدالبرگی اس رائے سے سیجئے ، كان فاضلا تقياشا بالمعقل فاضل، ياكباز اورجوان تقطيم

نام ونسب معقل نام ابوعبدالله كنيت بنب نامهيه معقل بن بيار بن عبدالله بن صفير بن حراق ابن لای بن کعب بن عبد بن ثور بن مدمه بن لاطم بن عثمان بن عمر و بن ابن طانحه بن البياس بن مصر \_

> ٢ إخبارالطّوال\_ص ٢٧٦ سے متدرک باری فضائل معقل سے استیعاب بلداول م ۲۷۷ m

ا بن سعد -جلد ۷ -ص۲۳ -ق

اسلام اور شلح حدیبیه میں شرکت:

حضرت معقل ملے حدیدیہ کے بل مشرف باسلام ہوئے ملے حدیدیہ میں آنخضرت کے ہمر کاب متھاور جس وقت آپ لوگوں سے موت پر بیعت رضوان) لے رہے تھے اس وقت معقل ایک شاخ آپ کے اوپر سامیہ کئے ہوئے کھڑے تھے ۔

عہد ہ فضا : آنخضرت ﷺ نان کوقبیلہ مزینہ کا قاضی بنانا چاہانہوں نے معذرت کی کہ مجھ میں اس ذمید داری کوسنجا لنے کی اہلیت نہیں ہے آپ نے دوبارہ فر مایانہیں تم ان کے فیصلے کیا کرو انہوں نے بھر معذرت کی کہ میں اچھی طرح فیصلہ نہیں کرسکتا، تیسری مرتبہ پھر آپ نے باصرار فرمایانہیں تم فیصلہ کرو، خدا قاضی کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ عدا ظلم ونا انصافی نہیں کرتا ہے۔

عہد فاروقی : معقل کی قوت فیصلہ کی وجہ سے حضرت عمر "آئیس بہت مانے تھے، مہمات امور میں ان سے مشورہ کرتے اور بڑی بڑی خدمتیں ان کے سپر دکرتے عراق کی فوج کشی کے سلسلہ میں معالی ہے۔ میں جب یز دگر دنے مروان شاہ کو ایک لشکر جرار کے بہاتھ مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے بھیجا، تو حضرت عمر فی ناز میں حضرت عمر فی معقل بھی تھے ۔ اسی زمانہ میں حضرت عمر فی ایوموی اشعری فی کو بھرہ میں ایک نہر کھدوانے کا حکم دیا ، داور فرمایا تیاری کے بعد معقل کے ہاتھوں سے ابوموی اشعری فی کورو بارہ درست کرایا اس میں پانی جاری کرایا جائے ۔ امیر معاور شے کے زمانہ میں جب زیاد نے اس نہر کو دو بارہ درست کرایا تو تہر کا معقل ہی کے ہاتھوں اس کا افتتاح کرایا ہے۔

علالت اوروفات: امیر معاویة کنمانه میں بیار پڑے بیبیداللہ بن زیادان کی عیادت کوآیا، اس نے مایا میراوقت آخر ہے اگر زندگی کی امید ہوتی تو ایک حدیث جس کو میں نے ابھی تک نہیں بیان کیا ہے نہ بیان کرتا ہی کرنا ہی کا مید ہوتی ہوئے بیان کئے دیتا ہوں، میں نے آنخضرت کی کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص رعایا کی گلہ بانی کرتا ہے گراس نے رعایا کی خیانت کی اورائی حالت میں مرگیا تو خدا اس پر جنت حرام کردے گائے۔ ای مرض میں وفات یائی ساٹھ اور ستر کے درمیان عرضی کے۔

ع متدرک حاکم حلد سے ص ۵۷۷۔ سے اصابہ حلد ۲ سے ۱۲۱۔ ۵ ایسنا۔ کے مسلم کتاب الایمان باب استحقاق الوالی الغاش لرعیة النار۔

لِ منداحر بن منبل \_جلد۵ \_ص۲۵ \_ مع فتوح البلدان \_ص۳۶۷ \_

فضل وکمال: حضرت معقل بڑے صاحب کمال صحابی تھے،ان کے کمال کی سب ہے بڑی سندیہ ہے کہ آنحضرت کے انہیں باصرار قبیلہ مزینہ کا عہدہ قضا سپر دفر مایا تھا، بہت ہے ایسے مسائل جن کے متعلق کبار صحابہ نے آنجضرت کے کوئی فیصلہ نہ سناتھا، معقل کے علم میں تھے،ایک مسائل جن کے متعلق کبار صحابہ نے آنخضرت کے جھا کہ ایک شخص نے بلاتعین مہر ایک عورت سے شادی کی مرتبہ کی شخص نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ ایک شخص نے بلاتعین مہر ایک عورت سے شادی کی اور بلا خلوت صحیحہ مرگیا،الی صورت میں عورت کور کہ اور مہر ملے گایا نہیں انہوں نے (غالبًا قیاس سے) جواب دیا بلاشبہ اس قسم کی منکوحہ کو اس کے جیسی اوصاف والی عورت کے برابر مہر ملے گا، میراث بھی پائیگی اور عدت بھی پوری کرنی ہوگی، معقل بھی موجود تھے، انہوں نے کہا آنخضرت کے بریوع بنے کہ بیت داشق کے بارہ میں یہی فیصلہ فر مایا تھا،عبداللہ بن مسعود شرک آپ کا یہ فیصلہ معلوم نہ تھا،اس لئے بنت داشق کے بارہ میں یہی فیصلہ فر مایا تھا،عبداللہ بن مسعود شرک آپ کا یہ فیصلہ معلوم نہ تھا،اس لئے اسے فیصلہ کے وارد پر بہت محظوظ ہو ہے گا۔

ان سے چونیس حدیثیں مروی ہیں۔ان میں ایک متفق علیہ ہاور ایک میں امام بخاری دو میں امام سلم منفرد ہیں ہے۔ ان کے رواۃ کا دائرہ کا رخاصہ وسیع ہے، عمران بن حصین معاویہ ابن قرہ علقمہ بن عبداللہ حکیم بن اعرج ، عمروبن لیمون، حسن بھری نافع بن ابی نافع کا بی المیلے مسلم بن مخراق ، عیاض اور ابوخالد وغیرہ نے ان سے روایتیں کی ہیں ہے۔

غیرت و حمیت معقل نهایت غیوراور باحمیت آدمی تصنادی اور طلاق عربوں میں معمولی بات تھی مگران کی غیرت طلاق کو ببندنہ کرتی تھی اور وہ نہایت مکروہ بجھتے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کے ساتھ اپی بہن کی شادی کی ، اس نے چند دنوں کے بعد طلاق دیدی ، اور عدت گذرنے کے بعد پھر نکاح کا پیام دیا ، معقل نے کہا میں نے تمہارے ساتھ شادی کر کے تمہاری عزت افزائی کی تھی تم نے طلاق دیدی ، اب بھی تمہارے ساتھ شادی نہ کروں گا۔ ان کے انکار پریہ کم نازل ہوا۔

"واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلو هن" الخ "جبتم عورتول كوطلاق دواوروه الني عدت بورى كرچكيل توان كوندروكو"

ال حکم ربانی کے سامنے غیرت مندی اور خود اری کے تمام جذبات سرد پڑگئے۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یارسول اللہ (ﷺ) مجھے کوئی عذر نہیں اور دوبارہ اس شخص کے ساتھ بہن کی شادی کردی ہے۔

### (۱۲۱) خطرت ناجیه تطبی (۱۲۱)

نام ونسب : ذکوان نام، ناجیه خطاب اور صاحب البدن لقب ہے۔ نسب نامہ بیہ : ناجیہ بن جندب ابن عمیر بن یعمر بن دارم بن عمر و بن واثلہ بن ہم بن مازن بن سلامان بن افصل سلمی۔ اسلام : ان کے اسلام کاز مانہ متعین طور ہے نہیں بتایا جا سکتا، کیکن حدید یہ ہے شرف باسلام ہو چکے تھے سلح حدید یہ من آنحضر ت کے جمر کاب تھے اور آنحضر ت کے حربانی کے جانوروں کے گران تھے ۔ مدید ہے دور بڑھ کر آنحضر ت کے کومعلوم ہوا کہ قریش نے خالد بن ولید "کورو کنے کے لئے بھیجا ہے۔ آپ کے لڑ ناپندن فرماتے تھاس لئے ہمراہیوں ہے پوچھا تم میں کون ایسانحض ہے جوان لوگوں (قریش) کاراستہ بچا کر ہم کودوسر سے داستہ سے نکال لے جائے۔ جند بٹ نے عرض کی فعد بت با بی و امی یا رسو ل اللہ کے میں پیضد مت انجام دوں گا چنا نچہ جند بٹ نے عرض کی فعد بت با بی و امی یا رسو ل اللہ کے میں پیضد مت انجام دوں گا چنا نچہ جند بٹ نے عرض کی فعد بت با بی و امی یا رسو ل اللہ کے میں پینے دیا ۔

صدیدیے جس میدان میں مسلمان خیمہ زن ہوئے تصفی ہاں پانی نہ تھا جا بجا خٹک گڑھے تھے۔ لوگوں نے آنخضرت کا سے ایک تیر نکال کر تھے۔ لوگوں نے آنخضرت کا سے ایک تیر نکال کر ناجینے کودیا کہ ان کو جا کر خٹک گڑھے میں گاڑ دو۔ انہوں نے ایک تھے کے دسط میں گاڑ دیااس کی برکت سے خٹک گڑھے میں یانی کا فوارہ بھوٹے لگا۔

صدیبیہ کے پاس جب معلوم ہواتو قریش مکہ کے داخلہ میں مزائم ہوں گےتو ناجیہ نے عرض کیا ، یارسول اللہ ﷺ اجازت ہوتو میں جانوروں کورم میں لے جاکر ذرح کر دوں فر مایا ، موجودہ حالات میں تم کس طرح لے جاسکتے ہو؟ عرض کی میں ایسے داستہ سے لے جاؤں گا کہ قریش کو پتہ تک نہ چلے گا چنا نچہ آپﷺ نے جانوران کے حوالے کر دیے ۔ انہوں نے حرم میں لے جاکر ذرئے کردیا ہے۔

عمرة القصناء میں بھی آنخضرت ﷺ کے قربانی کے جانوروں کو لے جانے اوران کی نگرانی کی خدمت ان ہی کے جانوروں کو لے جانوروں کو ساتھ لے کر خدمت ان ہی کے سپر دہوئی چنانچہ یہ آنخضرت ﷺ سے پہلے چاراسلمی نو جوانوں کو ساتھ لے کر قربانی کے جانوروں کو مکہ لے گئے ۔

ججة الوداع : جمة الوداع مين بهى همر كاب تنے، اس مين بهى آنخضرت الله كقربانى كے جانوروں كى مگرانى ان مى كے سردھى اسلام الله جانوروں كى مگرانى ان مى كے سردھى اسلام الله الله على رسول الله الله الله كان كے جانوروں والے كہاجاتا ہے ۔

وفات : امير معاويه " كي عبد خلافت مين وفات ياكي " -

(۱۲۲) خضرت نبيثة الخيرية

نام ونسب : نبیشه نام ،ابوطریف کنیت ،خیرلقب ،نسب نامه بیه تنجیه بن عمرو بن عوف ابن عبدالله بن عراب بن معزم منزی عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن مارکه بن الیاس بن معزم منزی و عبدالله بن عبدالله بن عارث بن مارکه بن الیاس بن معزم منزی اسلام : ان کے اسلام کا زمانه متعین طور پرنہیں بتایا جا سکتا ۔ فتح مکه کے بعد کسی وقت مشرف باسلام ہوئے۔

خیر کا لقب : اسلام کے بعددر باررسالت اللے ہے خیر کالقب ملا۔ اس کاواقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بیشہ آنخضرت بھا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ بھا کے پاس کچھ قیدی تھے، نبیشہ النج ضرب اللہ بھا ! ان پراحسان فرمائے اور فدیہ لے کررہا کرد بجئے۔ فرمایا تم نے نیک صلاح دی تم نبیشۃ الخیر ہوئے۔

وفات : زمانهٔ وفات کے بارے میں اربابِ سیرخاموش ہیں۔

فضل و کمال: حضرت نبیشه " ہے گیارہ صدیثیں مروی ہیں <sup>ھ</sup>ے

تبلیغ فر مان رسول ﷺ: معمولی معمولی باتوں میں فر مانِ نبوی ﷺ کی بلیغ پیشِ نظررہتی تھی۔
ایک مرتبہ چندا دی ایک بڑے پیالے میں کھانا کھارہ سے اتفاق سے نبیشہ بھی بہنچ گئے انہوں نے
ان لوگوں سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے کہ جو تحق کھانے کے بعد پیالہ چائے گامیں اس کے
لئے دعائے مغفرت کروں گائے۔

### (۱۲۳) حضرت واثله بن اسقع الله

نام ونسب : واثله نام، ابوقر ضاضه کنیت، نب نامه بیه : واثله بن اسقع بن عبدالعزی ابن عبد یالیان عبد یالیان ناشب بن غزه بن سعد بن لیث بن بکر بن کنانه کنانی -

سے ابن سعد بلدی میں میں تا ہے متدرک عاکم بلدی میں ہیں اس میں ہے۔ این سعد بلدے میں سے اول

اِ ایضاً ۲ استِعاب تذکرهٔ ناجیه ۵ تهذیب الکمال ص ۴۰۵ اسلام: وهد میں غزوہ تبوک سے چنددن پہلے قبولِ اسلام کے ارادہ سے مدینہ آئے اور آخرات کی ارادہ سے مدینہ آئے اور آخ آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا جاؤیانی اور بیر کی پتیوں سے نہاؤ اور زمانہ کفرے بالوں کوصاف کراؤ ،یہ کہ کران کے سریردستِ شفقت پھیرا کے۔

غزوہ تبوک : ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہی غزوہ تبوک کی تیاریاں شروع ہوئیں ، تمام مجاہدین اپنا اپنا سامان درست کررہے تھے ، واٹلہ بھی تیاری کرنے کے لئے گھر گئے ، یہاں کچھنہ تھا اس لئے واپس آئے ان کی واپسی تک مجاہدین کا قافلہ روانہ ہو چکا تھا اور ان کے شرکت کی بظاہر کوئی صورت باقی نہ تھی لیکن ذوق جہاد بے تاب کئے ہوئے تھے۔

چنانچانہوں نے مدینہ کی گلیوں میں پھر پھر کرصدالگانا شروع کی کہ ''کون مجھ کومیرے مال غنیمت کے بدلہ میں تبوک لے چلنا ہے ؟ اتفاق سے ایک انصاری بزرگ بھی باقی رہ گئے تھے، انہوں نے کہا میں لے چلوں گا کھانا میں دونگا اور اپنی سواکی پر بٹھاؤں گا خدا کی برکت پر بھروسہ کرکے تیار ہوجاؤ ، واثلہ کو تیاری ہی کیا کرنی تھی ہوراً ساتھ ہو گئے۔انصاری بزرگ نے نہایت حسن سلوک اور شریفانہ طریقہ سے انہیں رکھا،اور وہ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے لڑائی ختم ہونے کے بعداس کے مالِ غنیمت میں سے چھاؤنٹیاں واثلہ شکے حصہ میں بھی آئیں۔

شرط کے مطابق وہ ان اونٹنوں کو انصاری بزرگ کے پاس لائے انہوں نے ان اُونٹنوں کی چال ڈھال وغیرہ کود کیھنے کے بعد کہا تہاری بیسب اُونٹنیاں نہایت اچھی ہیں۔واٹلہ نے کہا شرط کے مطابق سب حاضر ہیں،انصاری بزرگ نے کہا، بھتیج تہاری اُونٹنیاں تہہیں مبارک ہوں ہم انہیں لے جاؤمیر امقصد صرف اُوابِ آخرت تھا ہے۔

بيت المقدس كاقيام

بیت بھرہ آباد ہونے کے بعد کچھ دنوں یہاں رہے پھر شام منتقل ہو گئے اور دمثق ہے تین کوس کی مسافت پر بلاط نامی گاؤں میں اقامت اختیار کرلی ، اور شام کی لڑائیوں میں شریک ہوتے رہے آخر میں بیت المقدس میں سکونت اختیار کرلی تھی ہے۔

وفات : ۸۳ میں ۱۰۵ سال کی عمر میں وفات پائی، واقدی کے بیان کے مطابق ۸<u>۵ میں</u> انقال کیا، اور ۹۸ سال کی عمر تھی <sup>سی</sup>۔ آخر عمر میں بصارت جاتی رہی تھی، ڈاڑھی میں زرد خضاب کرتے تھے <sup>ھی</sup>۔

ع ابوداؤد كتاب الجهاد باب الرجل يكرى دابت على النعف والسهم \_ س ابن سعد \_جلد ك\_ق اس ۱۲۹ هـ اسد الغاب \_جلد ه \_ص ٧٧

ا متدرك عاكم \_جلده يص ٥٥٠ س اسدالغابه \_جلده يص ٥٤ فضل و کمال : واثار اصفه میں تھے ۔ اصحاب صفہ کا مشغلہ علیم و تعلم تھا، اس لئے واثلہ کا بھی ہے تعلم تھا، اس کے علاوہ وہ آنخضرت کے خدمت گذاری کی بھی سعادت حاصل کرتے تھے۔
گواس سعادت کی مدت سال سواسال سے زیادہ نہ تھی تا ہم اس تقریب سے انہیں حدیث نبوی کی خاصر باشی اور استفادہ کا موقع مل جاتا تھا اس لئے بہت کی احادیث نبوی کی ان کے حافظہ میں محفوظ تھیں چنا نچہ ان کی مرویات کی مجموعی تعداد چھین ہے ان میں سے ایک میں بخاری اور ایک میں مسلم منفرد ہیں ان سے ان کی لڑکیوں فسیلہ اور جمیلہ اواساء نے دوسر سے رواۃ میں بسر بن سعد، بسر بن عمیر اللہ مکول عبداللہ بن عامر اور شداد بن عمار ہو فیرہ نے روایتیں کی ہیں گا۔

روایت حدیث میں واثله کا اصول:

روایت حدیث میں واثلہ الفاظ کی پابندی ضروری نہیں بیجھتے تھے بلکہ روایت بالمعنی یعنی صرف حدیث کا صحیح مفہوم اور منشاء بیان کردینا کافی سیجھتے جاتھے۔ ان کی حدیث دانی کی وجہ سے شائقین حدیث ان کے پاس ساع کے لئے آیا کرتے تھے، ایک مرتبہ مکحول نے آکر کہا ابوالا سقع کوئی الی حدیث سنایے جس میں آپ کو کی قتم کا شک وشبہ نہ ہواس میں کوئی نہ کوئی زیادتی ہو، اور نہ پچھ کھولے ہوں یہ شرائطان کر واثلہ الی خاصرین سے سوال کیا بتم میں سے کسی نے گذشتہ شب کوقر آن بڑھا ہے؟ لوگوں نے کہا ہال کیان ہم حافظ ہیں ہوئے جا جا ہوں یہ شرائطان کر واثلہ الی نہم حافظ ہیں ، بولے جب قرآن کو جو تہمارے پاس کھا ہوا موجود ہو جسے حطور پر حافظ میں محفوظ نہیں رکھ سکتے اور اس میں تم کوئی بیشی ہوجانے کا خوف رہتا ہے تو حدیثیں جس کوئی بیشتر حالتوں میں ہم نے صرف ایک ، می مرتبہ سنا ہے کہنہ ہا کوئریا درہ سکتی ہیں ، روایت حدیث میں تہمارے لئے اتنا کافی ہے ، کہ حدیث کا مفہوم اور اس کے تی معنی بیان کردو گئے۔

عبادت : واثلة اورادووظا كف ما توره نهايت بابندى كيساته براهة تحى،ان كى صاجر ادى اساء كابيان ہے كه والد نماز فجر كے بعد عطلوع آفاب تك قبله رخ بير كروظيفه براهة تحى،اور اس وقت جب بھى ميں ان سے كى ضرورت سے بات كرنا چاہتى تو بولتے نه تحى، ايك دن ميں نے بوچھا آپ بولتے كيون نہيں فر مايا ميں نے آنخضرت اللے سنا ہے كہ جو تحق نماز كے بعد بغيركى سے بات كئے ہو سوم تبقل ہواللہ تلاوت كر نے واس كاس سال كے گناه معاف ہوجاتے ہيں هـ۔

ا ابن سعد ۔جلد ۷۔ق۲۔ص۱۲۹۔ تا انتیعاب ۔جلد۲۔ص۱۲۵۔ تا استیعاب ۔جلد۲۔ص۱۲۵۔ وتہذیب الکمال ص۱۹۹۔ میں متدرک حاکم ۔جلد۳۔ص ۵۹۹۔ ہے متدرک حاکم ۔جلد۳۔ص ۵۵۔

فیاضی : ابتداء میں نہایت نادار تھائی لئے اصحاب صفہ کے زمرہ میں شامل ہوگئے تھے، بعد میں خدانے فارغ البال کیا فارغ البالی کے زمانہ نہایت فیاض اور سیر چیثم تھے، اور صبح وشام دونوں وقتوں برابرلوگوں کو بلاکر کھانے میں شریک کرتے تھے ا

## (۱۲۲) خضرت وائل بن مجر

نام ونسب : واکل نام، ابوعبیدہ کنیت، نسب نامہ یہ ہے واکل بن جربن ربیعہ بن واکل ابن یعر حضری ان کے والد جرسلاطین حضر موت میں تھے، واکل خود حضر موت کے رکیس تھے۔ اسلام : فتح مکہ کے بعد جب عرب مختلف گوشوں کے وفو دقبول اسلام کے لئے جوق در جوق مدینہ آنے گئے تو واکل بھی اپنے قبیلہ کے ساتھ مدینہ وار دہوئے ، آنخضرت کے ان کے ورود سے بیشر صحابہ کو ان کی اطلاع دے دی تھی اور ان کا تعارف بھی کرادیا تھا کہ واکل بن جرجو سلاطین حضر موت کی یادگار میں خدا رسول کے مطبع وفر مان برادر بن کر دور در از کی مسافت طے سلاطین حضر موت کی یادگار میں خدا رسول کے مطبع وفر مان برادر بن کر دور در از کی مسافت طے کرکے حضر موت کی یادگار میں خدا رسول کے مطبع وفر مان برادر بن کر دور در از کی مسافت طے مطابق ان کا استقبال کیا، اپنے قریب ردائے مبارک بچھا کر اس پر بٹھایا، اور ان کے اور ان کی اولا در خرموت کا حاکم بائی کہ خدا یا واکل کی اولا داور اولا دکی اولا در پر برکت ناز ل فر ما، اور ان کے سردار ان محضر موت کا حاکم بنا گے۔

اسلام قبول کرنے کے بعد جب واکل واپس جانے گئو آنخضرت کے ان کوحفر موت کرو سال میں زمین کا ایک قطعہ مرحمت فرمایا اور ان کے بارہ میں خط مہاجر بن امید کے اور دو سراحفر موت کے روئسا اور سر داروں کے نام لکھ کر حوالہ کیا ،اور چلتے وقت معاویہ کو کچھ دور تک مشابعت کے لئے بھیجاواک شوار سے اور کھی اور کی ساتھ بیدل چل رہے سے گری کا موسم تھا تپتی ہوئی ریت پیروں کو جھلسائے دین تھی ،معاویہ نے یاوں جلنے کی شکایت کی واکل نے کہا سواری کے سابی میں آ جاؤ ،معاویہ نے کہا اس سے کچھ نہ ہوگا اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیجئے ، واکل ابھی نے نے اسلام لائے تھے ، دماغ میں نخوت رعونت کی ہوئی تھی جواب دیا خاموش تم بادشا ہوں کے ساتھ میٹھنے کے قابل نہیں ہو ہے۔
جنگ صفین میں شرکت نے کوفہ آباد ہونے کے بعد یہاں اقامت اختیار کر لی جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ میں تھا گے۔

حضرت امیر معالیہ کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ ان کے پاس گئے امیر نے پیچان کرنہایت خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کیا، اور اپناواقعہ یا دولا یا اور چلتے وقت نقلری سلوک کرنا چاہائیکن واکل نے انکار کردیا ان کے انکار پرامیر معاویہ نے جا گیر پیش کی مگر واکل نے اے بھی قبول نہ کیا اور کہا مجھ کواس کی ضرورت نہیں کی دوسری حاجت مند کودے دینا ہے۔

وفات: ان ہی کے عہد خلافت میں وفات یائی <sup>ع</sup>۔

# (۱۲۵) وخشی بن حرب

نام ونسب: وحقی نام، ابودسمہ کنیت، نسلاً عبثی، اور حضرت جبیر بن مطعم کے خلام تھے۔
حمز ہ کا قبل : جنگ بدر میں حضرت حمزہ نے جبیر بن مطعم کے چیاط عبمہ بن عدی کونل کیا تھا، اس
لئے جبیر کواس کے انتقام کی بڑی فکرتھی، جب احد کی تیاریاں شروع ہوئیں تو جبیر نے وحتی سے کہا کہ
اگرتم چیا کے انتقال میں حمزہ کوئل کر دوتو تم آزاد ہوآزادی کا نام بن کر وحثی فوراً تیار ہوگیا، میدان جنگ
میں جب صف آرائی ہوئی اور مشرکین کی طرف سے سباع نے مبارز طلبی کی تو حضرت حمزہ واس کے
مقابلہ کو فکے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا وحثی ایک چٹان کی آڑ میں گھات میں بیٹھا ہوا تھا
ج سے بی حضرت حمزہ مسباع کوئل کر کے ادھر ہے گزرے اس نے نیزہ سے ایساوار کیا کہ نیزہ ناف کے پار
اثر گیا اور حضرت حمزہ اس کا گفتہ یہ ہوگئے ہیں۔

اسلام: آنخضرت کے کہ چپا کی شہادت کا بڑا قلق تھا۔ اس کئے وحثی اشتہاری مجرم ہوگیا اور جب مکہ فتح ہوگیا تو اس نے طائف میں پناہ لی جب طائف کا وفد آنخضرت کے خدمت میں جانے لگا تولوگوں نے وحثی سے کہاتم بھی وفد کے ساتھ چلے جاؤ۔ کیونکہ رسول اللہ کے سفراء کے ساتھ برابرتاؤ نہیں کرتے لوگوں کے کہنے سے وحثی ساتھ ہوگیا اور مدنیہ بہنچ کر دفعتہ کلمہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ کھا کے سامنے آگیا ہے۔

حفرت جمزٌ ہ رسول اللہ اللہ کے بڑے محبوب جیاتھ۔ آپ پران کی شہادت کا نہایت شدید اثر تھا، کیکن وحشی اولاً سفیر کی حیثیت سے اور پھر مسلمان ہوکر آئے تھے، اس لئے ان کے ساتھ کوئی بُرا سلوک نہیں ہوسکتا تھا، تا ہم آپ نے ان کے چہرہ پرنظر ڈالنا گوارانہ کیا۔وحشی سے پوچھاتم ہی نے حمزہ

لے استیعاب۔ جلدا۔ ص ۱۲۵۔ سے اصابہ۔ جلدا ۔ ص ۱۳۱۳۔ سے بخاری کتاب المغازی باب قتل حمز ہ۔ سے ابن ہشام۔ جلداول ۔ ص ۲۵۹۔

کوشہید کیا تھا انہوں نے مجوب ہو کرعرض کیا آپ نے جوسنا ہے جے ہے آپ نے فر مایا اگر ہوسکے تو تم اپنا چہرہ مجھے نہ دکھلا وُ دشتی تعمیل ارشاد میں فور اہٹ گئے ۔

ومهم

حسن تلافی : حضرت عزق کی شہادت کا جرم وشی کے دل پراییاز خم تھا جو آئیس چین نہیں لینے دیتا تھا اور دہ قبول اسلام کے بعد سے برابراس کی تلافی کی کوشش میں گئے ہوئے تھے خوش متی ہے بہت جلدان کواس کا موقع مل گیا آنخضرت کے لاقت کے بعد جب مشہور مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کا فتنا تھا تو وشی نئے کہا اب وقت ہے کہ میں مسیلمہ کول کر کے حمزہ کے خون کا کفارہ اداکردوں چنا نچہ وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ کی کوشہید کیا تھا لے کرمسیلمہ کے مقابلہ میں جانے والی مہم کے ساتھ ہو گئے اور میدان جنگ میں گئے کے مسیلمہ کی تاک میں لگار ہو ہا کہ دیوار کے سوراخ کے پار نظر آیا نہوں نے نیزہ تان کر جنگ میں گئے ہو کہ کی رہ گئی اس کوایک انصاری نے بڑھ کر بوراکر دیا گئے۔ اسلام کے بہت بڑے تی ارہوگیا جو بچھ کی رہ گئی اس کوایک انصاری نے بڑھ کر بوراکر دیا۔ اس طرح و حشی نے اسلام کے بہت بڑے تیش کا خاتمہ کرے حضرت جزہ گا کا خون بہا اداکر دیا۔

### (۱۲۷) خطرت وهب بن قابوس ا

نام ونسب : وبهبنام، باپ كانام قابوس تقانسلاً قبيله مزينه تعلق ركھتے تھے اور ارض مزينه ميں رہتے تھے۔

اسلام: جنگ احد کے زمانہ میں اپنے بھیجے حارث کے ساتھ بکریاں لے کرمدینہ آئے یہاں بالکل سناٹا تھا پوچھاسب لوگ کہاں گئے معلوم ہوا کوہ اُحد پر آنخضرت ﷺ کے سات مشرکین کے مقابلہ میں گئے ہوئے ہیں یہ شکراسی وقت مشرف باسلام ہوگئے۔

شہادت: قبول اسلام کے بعداحد کی رزمگاہ میں پنچے ہنگامہ کا بازارگرم تھا وہب مسلمانوں کے ساتھ مل کرحملہ آور ہو گئے آئ دوران میں مشرکین میں سے خالد بن ولید عکر مہ بن ابی جہل پشت کی جانب سے نمودار ہوئے اور نہایت جم کرمقابلہ جاری تھا کہ شرکین کا ایک اور جھانظر آیا آنخضرت بھی نے فرمایا اس سے کون نیٹے گا وہب نے عرض کیایار سول اللہ، یہ کہہ کراس قدر تیر بازی کی کہ جھا واپس جانے پر مجبور ہوگیا مگر ایک دوسرا جھانمودار ہوگیا آنخضرت بھی نے فرمایا اس کے مقابلہ میں کون آتا ہے وہب نے چھرا ہے کہ کہا تا ہے وہب نے پھرا ہے کو پیش کیا اور اس زور شور سے حملہ آور ہوئے کہ اس جھے کا بھی منہ پھیر دیا آتا ہے وہب نے پھرا ہے کو پیش کیا اور اس زور شور سے حملہ آور ہوئے کہ اس جھے کا بھی منہ پھیر دیا

ا بخاری کتاب المغازی باب قبل حزق می تابن مشام مبلداول می ۴۵۴ می تاب بخاری کتاب المغازی باب قبل حزق می تاب بخاری کتاب المغازی باب قبل حمز ق

اس نارغ ہوئے تھے کہ تیسراجھاد کھائی دیا آنخضرت کے نے پھرفر مایااس کے مقابلہ کے لیے کون اٹھتا ہے اس مرتبہ بھی اس سوال کے جواب میں وہب ہی کی آواز آئی آنخضرت کے بشارت دی جاؤ جا کر جنت اوید مڑ دہ من کرشادال وفر حان ہے ہوئے کہنہ کی کوچھوڑ وں گااور ندا ہے بچاؤ کی کوشش کروں گا ہشر کین کے جم غفیر میں گھس گئے ،اور تلوار چیکاتے ہوئے اس پارے اس پارنکل گئے مسلمان یہ جرائت اور بہادری دیکھ کرعش عش کرتے تھے آنخضرت بھی دعا فرماتے تھے کہ خدایااس مسلمان یہ جرائت اور بہادری دیکھ کرعش عش کرتے تھے آنخوس سے خورت انگیز شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے آخر میں مشرکین چاروں طرف سے بوٹ پڑے اور ہر طرف سے نزنہ میں کیکر تیروں اور تلواروں کی بارش شروع کردی تن تنہا اس جوم کا کب تک مقابلہ کرتے بالاسنجر سینکڑ وں زخم کھا کرخلعت شہادت سے سرفراز ہوگئے گئے۔

شہادت کے بعد شار کیا گیا تو ہیں زخم ایسے کاری تھے کہ ان میں سے ہرایک زخم شہادت کے لیے کافی تھا شہید کرنے کے بعد مشرکین نے نہایت بری طرح مثلہ کیا تھا ان کے بھتیج حادث یہ المناک منظرد کھے کر بے قابوہ و گئے اور بے تابانہ اٹھ کرائی بہادری اور بے جگری ہے لڑکر جام شہادت پیا۔ آنخضرت کھی پروہب کی شہادت کا نہایت تخت اثر ہوا پچا بھتیج دونوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر فر مایا کہ میں تم سے داختی ہوں مشرکوں نے وہب کی لاش کا اس بری طرح مثلہ کہ قریب جاکر نظر ڈالنے کی ہمت نہ پڑتی تھی آنخضرت کھی خود تشریف لے گئے اور فن تک الن کے پیروں کی سمت کھڑے در ہے اور قبر میں رکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے سرخ بوٹوں کی چا در تھیج کر اڑھائی چا در چھوٹی تھی یا واں کھلے رہ گئے سے مہت کی خود تشریف کے میں دکھنے کے بعد اپنی اور کی چھوٹی تھی کہ اس کی جد دان کا ایک لیے بھی دنیا سے مہوث نہ ہوا۔ اور سیکھی حدت الفر دوں کو سدھارے اس طیب وطا ہر زندگی اور اس شہادت پر بڑے بڑے سے مہوث نہ ہوا۔ اور سیکھی جنت الفر دوں کو سدھارے اس طیب وطا ہر زندگی اور اس شہادت پر بڑے بڑے صحابہ رشک میں تھی حضرت بھی کو مور سے مور شرک کے دھوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کرتے تھے کہ کاش مزنی کی شہادت ہم کو نصیب ہوئی ہوتی ہوتی۔

(١٦٤) خضرت باشم بن عتبه

نام ونسب : ہاشم نام، ابوعمر کنیت مرقال لقب نسب نامہ یہ ہے ہاشم بن عتب بن ابی وقاص ابن اہیب بن عبد مناف بن زہر وقرشی زہری، ہاشم شہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص فاتے ایران کے بھیتے ہیں۔ اسلام : فتح مکہ میں مشرف باسلام ہوئے۔ فتوحات میں شرکت : شجاعت وشہامت ان کا خاندانی جو ہرتھا بہت آخر میں اسلام کے شرف سے مشرف ہوئے تھے اس لئے حیاتِ نبوی ﷺ میں اس کے مظاہرہ کا موقعہ نہ ملاسب سے اول فارو تی عہد میں ان کے جو ہرنمایاں ہوئے شام کی فتوحات میں خالد بن ولید ؓ کے دوش بدوش داد شجاعت دی ، برموک کی مشہور جنگ میں ایک آنکھ شہید ہوئی ۔

اس زمانہ میں پورے شام اور ایران میں جنگ چھڑی تھی ہاشم دونوں میں شریک ہوئے ایران کی معرکہ آرائیوں کے سلسلہ میں قادسیہ کا معرکہ نہایت اہم ہے اس کے لئے حضرت عمر ؓ نے دارالخلافہ سے جو منتخب بہادر بھیج تھے، اس میں ایک ہاشم بھی تھے، چنانچہ وہ حضرت عمر ؓ کے حکم سے چھ ہزار کی جمعیت کے ساتھ شام سے روانہ ہوئے اور ٹھیک تیسر سے دن ایران کے حدود میں پہنچے اور برموک محمرکہ میں شریک ہوئے اس جنگ میں انہوں نے اپنی شجاعت کے نہایت جرت انگیز مناظر دکھائے اور ایسے کار ہائے نمایاں کئے کہ مجاہدین قادسیہ میں کوئی بھی ان کے کار ناموں کونہ بینجے کا قادسیہ میں وئی بھی ان کے کار ناموں کونہ بینجے کا قادسیہ میں قادسیہ میں قادسیہ میں قادسیہ میں ان کے کار ناموں کونہ بینجے کا قادسیہ میں ان کا نام سرفہرست ہے گا۔

مدائن کی فتح کے بعد جب یز دگر دنے جلولاء میں تیاریاں شروع کیں اور سعد بن الی و قاصً کواس کی خبر ہوئی تو انہوں نے ہاشم کو بارہ ہزار فوج کے ساتھ اس کے مقابلہ کو بھیجا، ان کوجلولا پہنچنے سے پہلے ایرانی تمام انتظام مکمل کر کے مقابلہ کے لئے تیار ہو چکے تھے، اور ہر ایرانی نے میدان جنگ میں جان دے دینے کا عہد کرلیا تھا، اوران کے یاس حلوان سے امداد پر امداد چلی آرہی تھی۔

اس شکست فاش کے بعد یز دگر دحلوان چلا گیا، اور مسلمان دجلہ کے مشرقی ساحل کے دیہاتوں پر قبضہ کرتے ہوئے مہرور پہنچ، یہاں کے باشندوں نے جزیددے کراطاعت قبول کرلی،

مہرورکے بعد بندقین پنچے یہاں کے باشندوں نے بھی جزید سے کراطاعت قبول کرلی۔ خاتھین میں ایرانیوں کا ایک جتھا باقی رہ گیا تھا، اسے جریر بن عبداللہ بحل شنے ہٹادیا اور سواد د جلہ کا پوراعلاقہ ہاشم کے زیر قیادت تنجیر ہوگیا، اس کے بعد ہاشم اور اضعث بن قیس وقو قا، خانچار ہوتے ہوئے باجری کے اصلاع کوفتح کرتے ہوئے سن بارکوعبور کر کے شہر ذرکی سرحد تک پہنچ گئے ۔

جلولاء کامعرکہ اپنی اہمیت کی دجہ ہے فتح الفتوح کہا جاتا ہے اس میں دس لا کھ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اس کی کامیابی تمام تر ہاشم کی کوششوں کا نتیج تھی۔

جنگ جمل اسک بعد جب خانہ جنگی کا دور آیا اور سلمانوں کی تواریں آپس ہی میں چلے گئیں تو ہاشم کی حق پرست تلوار حقدار کی جمایت میں بے نیام ہوئی ان کار بحان ابتدائی ہے حضرت علیٰ کی جانب تھا، چنانچہ حضرت عثان سی کے جرشہادت من کر حضرت ابوموی اشعریٰ ہے کہا کہ ابسال امت کے بہترین فرد کے ہاتھوں پر بیعت کر لینی چاھیے ابوموی نے کہا ابھی جلدی کی کیا ضرورت ہے لیکن ہاشم کوتو قف گوارانہ تھا انہوں نے حضرت علی سی کی خدمت میں جانے تک کی تا خیر گوارانہ کی اور اپناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کہا ہوئی سی کو حضرت میں جانے تک کی تا خیر گوارانہ کی اور اپناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کہا ہوئی سی کو حضرت میں ایس بیعت کرتا ہوں جب حضرت علیٰ نے جنگ جمل کی تیاریاں شروع کیس تو حضرت میں جانے ہمل کی تیاریاں شروع کیس تو حضرت میں جانے ہمل کا آغاز ہوا تو ہاشم شروع ہے آخر تک حضرت کے لئے کوفہ روانہ کیا گیا ۔ اور اس کے بعد جب جنگ جمل کا آغاز ہوا تو ہاشم شروع ہے آخر تک حضرت علیٰ کے ساتھ اور ان کے دست راست رہے۔

جنگ صفین : جنگ جمل کے بعد صفین میں بھی پیش پیش تنے اور وقٹا فو قٹا کوفی فوجوں کو لے کر شامیوں کے مقابلہ میں نکلے تھے اشہر حرم میں التوائے جنگ کے بعد جب دوبارہ جنگی تیاریاں شروع ہوئی تو حضرت علیؓ نے بڑاعلم ہاشم کومر حمت فرمایا سے۔

شہادت : آخری فیصلہ کن معرکوں کے سلسلہ میں ایک دن پھر حصرت علی نے ہائٹم کوعلم برداری کا اعزاز بخشا، انہوں نے علم برداری کا پوراحق اداکر دیا، شبح ہے شام تک سلسل لڑتے رہے، شام کی تاریکی میں ان کے ساتھ برابر جے رہے حارث میں ان کے ساتھ برابر جے رہے حارث بن منذر تنوخی نے نیزہ سے ذخمی کر دیا، ذخم بہت کاری تھا، کین ہائٹم کے استقلال میں فرق نہ آیا، وہ ای طرح لڑتے رہے، ای درمیان میں حضرت علی میں کا بیام پہنچا کہ علم آگے بڑھاتے جاؤہائم نے بیام طرح لڑتے رہے، ای درمیان میں حضرت علی میں کا بیام پہنچا کہ علم آگے بڑھاتے جاؤہائم نے بیام

ل بیتمام واقعات فتوح البلدان بلافرری \_ جلد۲۷٬۲۷۳ سے ماخوذ ہیں ۔ علی اخبار الطول \_ص۵۳ ا\_ س ایسنا \_ص۱۸۲ \_

لانے والے سے کہا کہتم میری حالت کامشاہدہ کرتے جاؤ ،اس نے پیٹ پرنظر ڈالی تو دیکھا کی شگاف پڑے وائے ،اس نے پیٹ پرنظر ڈالی تو دیکھا کی شگاف پڑے ہوئے تھے، زخموں نے بالکل نڈھال کر دیا تھا، چنانچہ قاصد کی واپسی کے بعد ،ی وہ زمین پر گر پڑے۔ان کے گرنے سے ان کے باقی ماندہ ساتھیوں کے بھی پاؤں اکھڑ گئے ،اور ہاشم شنے اسی محشر تانِ قال میں جان دے دی ۔۔۔

ال معرکہ میں ان کا ایک پاؤں کٹ کرالگ ہو گیا تھا، کین شجاعت کا بی عالم کہ اس کئے ہوئے پاؤں کوز مین پرٹیک کراڑتے تھے، اور بیر جز پڑھتے جاتے تھے۔ الفحل یحمی مشو کہ معقو لا۔ اولا و : ان کی اولا دمیں عبداللہ ان کے خلف الصدق اور بڑے نامور فرزند تھے۔ ہاشم کی شہادت کے بعد حضرت علی نے ان کو کم مرحمت فرمایا تھا ہے۔

فضائل واخلاق: ہاشم اُس شجاعت وشہامت كے ساتھ دوسر مے ان اخلاق ہے بھى آراسته تھ علامه ابن التیر لکھتے ہیں۔ كان من شجعان الابطال و الفضلاء الاخيار باشم بڑے نامور بہادروں اوراخيار فضلاء ميں تھے ۔

# ﴿ (١٢٨) خطرت بشامٌ بن حكيم

نام ونسب نہ ہشام نام، باپ کا نام علیم تھا، نسب نامہ رہے ہشام بن خرام بن خویلد بن اسد بن عبد العربی اسد بن عبد العربی تعیس عبد العزیٰ بن قصی قرشی اسدی، ام المونین حضرت خدیج صدیقة ہشام کے والد علیم کی پھو پھی تھیں۔ اسلام : فتح مکہ میں مشرف باسلام ہوئے " ۔ قبول اسلام کے بعد آنخضرت علیہ ہے قرآن کی بعض سورتوں کی تعلیم حاصل کی۔

وفات : حضرت عمر ملائے عہد خلافت میں وفات پائی بعض روایتوں سے علم ہوتا ہے کہ اجنادین کے معرکہ میں شہید ہوئے کیکن بروایت سے جسیا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا ہشائم ممس اور فلسطین میں احتساب کرتے تھے،اور بیدنوں مقام اجنادین کے بعد فتح ہوئے۔

#### امربالمعروف ونهى عن المنكر:

ہشام کے صحیفہ اخلاق میں امرب المعروف اور نہی عن المنکر کاعنوان بہت نمایاں ہے انہوں نے اس کو اپنامقصدِ حیات قرار دے لیا تھا،تمام ارباب سیر متفق اللفظ ہیں کہ

"كان مهن ياموب المعووف وينهى عن الهنكو" يعنى بشامٌ امر بالمعروف اور نهى عن المهنكو " يعنى بشامٌ امر بالمعروف اور نهى عن السهنكر كرنے والوں ميں تھے، اس فريفه كے فاطرانہوں نے كى ہے دوستانه تعلقات نہيں پيدا كئے اور اہل وعيال كے علائق ہے بھى آزادر ہے ايك سياح كی طرح چكر لگاكر ہرجگہ امر بالمعروف اور نهى عن المنكر كافرض اداكرتے تھے لے۔

ان کی تبلیغ کادائر ، غربا کے جھونپر ول سے لے کرامرا ، وہمال کے قصوراوراایوان حکومت تک یکسال وسیع تھا، عہد فاروتی کے مشہور فوجی افسر اور والی حکومت عیاض نے فتو حات کے سلسلہ میں کسی کو کوڑے لگائے ، ہشام نے انہیں بخت تنبیہ کی عیاض ایک ممتاز افسر تھے، ان کو ہشام کی یہ علانیہ تنبیہ بہت نا گوار ہوئی اور اس سے ان کو بڑی تکلیف پہنچی چونکہ ہشام کی اس میں کوئی ذاتی غرض علانیہ تنبیہ بہت نا گوار ہوئی اور اس سے ان کو بڑی تکلیف پہنچی چونکہ ہشام کی اس میں کوئی ذاتی غرض شامل نہ تھی ، اس لئے دو تین دن کے بعد انہوں نے عیاض سے معذرت کی ، آنخضرت بھی کا بیار شاد سنایا کہ " آخرت سے زیادہ عذاب اس شخص پر ہوگا ، جود نیا میں لوگوں کو عذاب دے گا، عیاض نے کہا سایا کہ " آخرت سے زیادہ عذاب اس شخص پر ہوگا ، جود نیا میں لوگوں کو عذاب دے گا، عیاض نے کہا اللہ بھی کہ چواور جواقوال سے وہ میں نے بھی دیکھے اور سے ، کیکن تم رسول اللہ بھی کیڈ کے افلا کے ، کہ "جو تھی کرنا چا ہے تو اس کو علانے نہ کرنا چا ہے بلکہ اس کا ہاتھ کیڈ کے الگ لے جا کر سمجھا دینا چا ہے ، اگر دہ قبول کر لے تو فیہا ور نہ کہنے والا اپنے فرض سے سبکدوش ہوگیا گے۔

حضرت عمرٌ کوان کے اس احتساب پراتنااعتادتھا کہ جب کوئی ایساواقعہ پیش آتا جے وہ ناپسند کرتے تو فرماتے جب تک میں اور ہشام زندہ ہوں ایسانہیں ہوسکتا ہے۔
فضل و کمال نظریم کی بعض سورتوں کی تعلیم براہ راست زبان وجی والہام سے حاصل کی تعلیم اس کے بعض مرتبہ قر اُت میں ان کاعلم کبار صحابہ کے مقابلہ میں زیادہ صحیح نکلتا تھا، ایک مرتبہ ہشام نماز میں سورۃ فرقان پڑھ رہے تھے حضرت عمرؓ نے سنا تو آئییں عام قر اُت سے ان کی قرات میں ہشام نماز میں سورۃ فرقان پڑھ رہے تھے حضرت عمرؓ نے سنا تو آئییں عام قر اُت سے ان کی قرات میں

ا استیعاب واصابه تذکره ، مشام بر منداحمه بن عنبل باید ۳ مین سی منداحمه بن عنبل باید ۳ مین سیل باید ۳ مین سیل م سی استیعاب باید ۲ سیل ۱۱۹ سیل ۱۹ سیل منداحم ۲ منداحم ۲۰۰۰ سیل منداحم ۲۰۰۰ سیل منداحم ۲۰۰۰ سیل منداحم ۲۰۰۰ سیل

اختلاف معلوم ہواہشام سے سلام پھیراتو حضرت عمر نے اس کو چادر سے کس لیا،اور پو چھااس طریقہ سے تم کوکس نے پڑھایا،انہوں نے کہارسول اللہ بھٹے نے ،حضرت عمر نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو جھ کو رسول اللہ بھٹے نے ہی بہ آ بیتیں تعلیم دی ہیں، مگراس میں اور تمہار قرات میں اختلاف ہاور انہیں کشال آنحضرت بھٹی کی خدمت میں لا کرعرض کیایارسول اللہ بھٹے قرآن کی قر اُت بیا ہے حوف میں کرتے ہیں جس کے خلاف آپ نے مجھے تعلیم دی ہے۔ آنحضرت بھٹے نے دونوں سے پڑھوا کر سنا، اور فرمایا ان دونوں قرائوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے جوان میں اور فرمایا ان دونوں قرائوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے جوان میں آسان معلوم ہوا سے اختیار کرو ہے۔

حدیث میں ان کا کوئی قابل ذکر پاینہیں ہے تاہم حدیث کی کتابیں ان کی مرویات سے بالکل خالیٰہیں ہیں ،جبیر بن کثیراور عروہ نے ان سے روایت کی ہے ت<sup>ع</sup>۔

### (۱۲۹) خطرت مهند بن ٔ حارثه

نام ونسب : ہندنام،باپ کانام حارثہ تھا،نسب نامہ یہ ہے۔ہند بن حارثہ بن سعید بن عبداللہ ابن غیاث بن سعد بن عمر و بن عامر بن ثعلبہ بن مالک بن افصی اسلمی۔

اسلام: ہندآٹھ بھائی تھے، اور آٹھوں سلح حدیبیہ کے پہلے مشرف باسلام ہوئے سلح حدیبیہ میں ان میں دو بھائی آخضرت ﷺ کے ہمرکاب تھے اور بیعت رضوان کے شرف سے مشرف ہوئے، ان میں دو بھائی ہنداوراساء مستقل طور سے دامنِ نبوی ﷺ سے وابستہ ہو گئے، شب وروز آنخضرت ﷺ کی خدمت گذاری میں رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ جسے آستانہ نبوت کے حاضر باش روایت کرتے ہیں کہ اساء اور ہندکی خدمت گذاری اور حاضر باشی کی وجہ سے میں انہیں آپ کا خادم سمجھتا تھا ۔

ہند نہایت مسکین تھے، معاش کا کوئی سہارا نہ تھا، اس لئے اصحاب صفۃ کے زمرہ میں شامل ہو گئے <sup>سے</sup> ۔ آنخضرتﷺ نے عاشورہ کے روزہ کا حکم بنی اسلم میں ان ہی کے ذریعہ بھجوایا تھا<sup>ھ</sup> ۔

وفات: امير معاوية كعهد خلافت مين وفات يا كُلّ ـ

سے اسدالغابہ۔جلد۵۔ص۱۷۔ کے ابن سعد۔جلد۴۔ق۲۔ص۵۱۔

### (۱۳۰) خطرت یاسر بن عامر اُ

نام ونسب : یاسرنام، ابوعامر کنیت، یاسرمشهور صحافی حضرت عمار ی والدین، نسب نامه بیه به باسر بن عامر بن کنانه بن قیس بن حسین بن ودیم بن ثعلبه بن عوف بن حارثه بن عامر الا کبر بن یام بن عنس بن ما لک بن اود بن یشجب بن عریب بن زید بن کهلان بن سبابن یشجب بن یعرب قحطان عنس قحطانی به عنس قسطانی به عنس قسطانی به عنس قسطانی به مناس قسطانی به مناسب به م

اسلام سے بہلے: حضرت یاسر "فحطانی النسل اور یمن کے باشندے تھے،اپنے ایک مفقود الخبر بھائی کی تلاش میں بیان کے دو بھائی حارث اور مالک مکہ آئے، حارث اور مالک تو لوٹ گئے لیکن یاسر نے ابوحذیفہ بن مغیرہ سے حلیفانہ تعلق پیدا کر کے مکہ میں اقامت اختیار کرلی، ابوحذیفہ نے اپنی ایک لوٹڈی سمیہ سے ان کی شادی کردی ان ہی کے بطن سے حضرت ممار "پیدا ہوئے تھے، قانو نا ممار ابوحذیفہ کے غلام تھے، کیان ہوں نے ان کوآزاد کردیا تھا اور باپ بیٹے دونوں ابوحذیفہ کے ساتھ رہتے تھے ۔ اسلام: ابوحذیفہ کی وفات کے بعد مکہ میں جب اسلام کا غلغہ بلند ہواتو تینوں ماں باپ بیٹے مشرف اسلام ہوگئے کے۔ اس وقت اس وقت ان کی تعداد تمیں پیستیس سے زیادہ نہیں۔

آ زمائش: دعوت اسلام کے آغاز میں بڑے بڑے ذی وجاہت مسلمان جبابرہ قریش کی ستم آرائیوں سے محفوظ نہ تھے تو ان مینوں بے یارومددگارغریبوں کا کیا شارتھا، حضرت سمیہ ٹا بی مخزوم کی غلامی میں تھیں، اور مینوں ان کے زیر باراحسان تھے اس لئے بی مخزوم نے آئہیں مثق ستم بنالیا، طرح کی اذبیتیں دو پہر کی دھوپ میں پہتی ہوئی ریگ پرلٹاتے حضرت محارضہ صوصیت کے ساتھ اس آزمائش کا نشانہ بنتے آنخضرت کے ان بیس غریبوں کو اس حال میں دیکھ کرتسلی دیتے کہ آلیا برخداتم کو اس کے بدلے میں جنت عطاکرے گائے۔

شہادت نیکزوم نے اپنی تمام بختیاں ان تینوں برختم کردیں کیکن ان کی زبان کلمہ تو حیدے نہ پھری آخر میں سمینی وابوجہل نے نہایت وحشیانہ طریقے سے نیزہ سے ذخی کر کے شہید کرڈ الا۔ حضرت یا سرم ضعیف ونا تو اس تصان وحشیانہ سراوک کی تاب نہلا سکاور کچھدنوں کے بعدوہ بھی شہید ہو گئے ۔

لے ابن سعد۔جلد۲۔۴۔ق اول ص ۱۰۰۔ ایضا۔ ع متدرک حاکم ۔جلد۳۔ص ۳۸۳۔ سے ایضا۔ سے اصابہ۔جلد۲۔ص ۳۲۳۔وابن سعد۔جلد۳۔ق اول تذکرہ عمار بن ٹیاسر۔

### (۱۳۱) خضرت يزيد بن الي سفيان

نام ونسب : بزیدنام ہے، ابو خالد کنیت، خیر لقب نسب نامہ ہیہ : بزید بن ابی سفیان بن حرب بن اُمیہ بن عبد شخص بن عبد المناف بن قصی قرشی اُموی ۔ مال کا نام زینب تھا۔ بزید حضرت امیر معاویہ کے سوتیلے بھائی اور ابوسفیان کی اولا دمیں سب سے زیادہ نیک اور سلیم الطبع تھے۔ اس لئے بزید الخیر لقب ہوگیا تھا۔

اسلام وغزوات فقح مكہ ميں اپنے اہل خاندان كے ساتھ مشرف باسلام ہوئے غزوات ميں سب سے اول خنين ميں شركت كى۔ آنخضرت اللہ نے حنين كے مال غنيمت سے جاليس اوقيہ (سونايا جاندى) اورسواونٹ مرحمت فرمائے اور بنی فراس كا امير بنايا على ۔

شام کی فوج کشی اورامارت :

حضرت بزید نہایت شجاع اور بہادر تھے۔لیکن بہت آخر میں اسلام لائے تھے۔اس لئے عہد نبوی میں انہیں کارگز اری دکھانے کے کم مواقع ملے۔عہد صدیقی ہان کے کارناموں کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ جب شام پر فوج کشی ہوئی تو حضرت ابو بکر ٹے یزید کوشرف امارت عطا کیا اور وانگی کے وقت کچھ دور پا بیادہ رخصت کرنے کے لئے نکلے۔ یزید نے خلیفہ رسول اللہ کے کو بیادہ دکھے کرع ض کیا ،یا آپ بھی سوار ہوجائے یا مجھے بیدل جلنے کی اجازت مرحمت ہو۔

فرمایا، 'نہ مجھ کوسوار ہونے کی ضرورت ہے نہم کو اُترنے کی۔ میں جتنے قدم رکھتا ہوں ،ان کو راہے خدام سے ان کے ۔ان سے اور راہے خدامیں شارکرتا ہوں۔ دخصتی کے وقت فرمایا ہم کوشام میں تارک الد نیار اہب ملیں گے۔ان سے اور ان کی راہبانیت سے تعرض نہ کرنا ،ہم کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، جو بچے سے سرمنڈ اتے ہیں۔ ہم کواسی حصہ پرتکوار مارنا ہے'۔

تم کودل نصیحتیں کرتا ہوں ،ان کا ہمیشہ خیال رکھنا : عورتوں کبچوں اور بوڑھوں سے کونہ مارنا۔ پھلے پھولے سے درختوں کونہ کا ٹنا۔ آبادیاں ھو بران نہ کرنا۔ بکری افونٹ سے کھانے کے علاوہ بے کار ذکح نہ کرنا۔ درخت کے نہ جلانا۔ پانی میں فینہ ڈبونا۔خیانت <sup>نیا</sup> اور بزدلی نہ کرنا سے۔ ان زریں ہدایت کو لے کریز گیشام روانہ ہوئے اور ارض شام میں پہنچنے کے بعد سے پہلے خالدین ولید کے ساتھ بھری پرحملہ آ ور ہوئے ، بھری والوں نے سلح کرلی ، بھری کے بعد طین کارخ کیا ، اجنادین میں رومیوں سے مقابلہ ہوا ، ان کوشکست دی لیے اردن کی فتح کے بعد حضرت ابوعبید "
بن الجراح نے یزید کوساحلی علاقہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے عمر و بن العاص کے ساتھ مل کراس کو زیر گئیں کیا ہے۔

دمشق کے محاصرہ میں شہر کے ہر ہر حصہ پر علیحادہ عیجادہ افسر شعین تھے۔ چنانچہ باب صیفر سے لے کر باب کیسان تک کی نگرانی پزید کے سپر دتھی۔ دمشق کی فتح کے بعد جب ابوعیبد ٹرنے حمص کا ارادہ کیا تو پزیدکودمشق پراہنے قائم مقام کی حیثیت سے چھوڑ گئے ہے۔

ال سلسلے میں مشہور جنگ برموک میں بزیدایک حصہ فوج کے افسر تھے۔ حضرت عبید کی۔
وفات کے بعد ۱۸ ہیں حضرت عمر شنے برٹید کو تسطین کا حاکم بنایا اور قیساریہ کی مہم ان کے بپر د کی۔
مسلمان اس وقت قیساریہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ بزید خضرت عمر شکے حکم کے مطابق سترہ ہزار فوج کے کران کی مد د کو قیساریہ بنچے اور اپنے بھائی معاور پی کو اپنا قائم مقام بنا کر پھر فلسطین لوٹ آئے۔
امیر معاویہ نے یہ مسرکر کے ان کے پاس اطلاع بھیجی۔ انہوں نے دار الخلاف اطلاع دی سے غرض بزید شام کی فتوجات میں شروع سے آخر تک امتیازی حیثیت سے شریک رہے اور ان کی شجاعت و تجربہ سے فتوجات میں بڑی مدد ملی۔ ان سب کی تفصیلات خالد شبن ولید اور عمر قربن العاص کے حالات میں کھی جا چکی ہیں۔ اس لئے اس موقع پر خاص واقعات کے سواانہیں فلم انداز کر دیا گیا۔
وفات نام کی فی جا سے شروع میں طاعون کی وباء میں ارض شام میں انتقال کیا۔

(۱۳۲) حضرت بیزید شبره رباوی

نام ونسب : بزیدنام ہے۔ باپ کانام مجرہ تھا۔ قبیلہ ، مذرج کی ایک شاخ سے سبی تعلق رکھتے تھے۔
ان کے جداعلی رہا ہے اُو پرنسب نامہ ہے : رہا بن بزید بن عتبہ بن حرب بن مالک ابن آرزشامی۔
اسلام : ان کے اسلام کازمانہ تعین طور سے نہیں بتایا جاسکتا غالبًا عہدرسالت ﷺ کے آخر میں مشرف باسلام ہوئے۔

ذوق جهاد : ان كاغاص اورامتيازي وصف جهاد كاشوق ولوله تها ـ مگرعهد رسالت مين تاخيراسلام كي وجه ہے انہیں اس سعادت کاموقع نہیں ملا خلفائے راشدین کے زمانہ میں بعض لڑائیوں میں شرکت کا یت چاتا ہے۔ان کی تکوار پورے طور پرامیر معاویة کے زمانہ میں بے نیام ہوئی۔اس عہد میں رومیوں کے مقابلہ میں اکثر مہمیں ابن شجرہ ہی کی قیادت میں بھیجی جاتی تھیں کے ان کی ایک تقریرے جوانہوں نے مسلمانوں کے سامنے ترغیب جہاد کے لئے کی تھی ان کے دلولہ جہاد کا اندازہ ہوتا ہے۔

"لوگو! كاشتهبين بھى سياه سپيداورسرخ وسنررنگون اور فوجون كے كوچ مين وه كچھ نظرة تا جومیں دیکھتاہوں۔میدان جنگ میں جب سلمان نماز کے لیےصف بستہ ہوتے ہیں تو جنت ودوزخ اورآ سانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور حوریں اپنی پوری آ رائش و جمال کے ساتھ نکل آتی ہیں اور ہراس مجاہدے لئے جومیدان کارزار میں قدم رکھتاہے، دعاکرتی ہیں کہ خدایا اے ثابت قدم رکھاوراس کی مد دفر مااور جو بیچھے ہٹتا ہے اس سے اپناچہرہ چھیالیتی ہیں۔ پس اے قوم کے معززین مرے ماں باپ تم ير فدا هول، جنگ ميں يورى كوشش اور ثابت قدى دكھاؤ۔ يا در كھوكةم ميں جب كوئى ميدان جنگ كى طرف قدم بڑھا تاہے تو خون کے فوارہ کی پہلی پھوارے اس کے گناہ خزاں رسیدہ پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں،اورحورین آکراہے ہاتھوں سے اس کا گردوغبار جھاڑتی ہیں ہے۔

ا مارت حج : وسع میں امیر معاویہ "نے ان کواپی جانب ہے امیرانج بنا کر بھیجا تھا۔حضرت علیٰ کی جانب سے شم بن عباس مکہ کے جاکم تھے۔اس لئے امارت جے کے بارہ میں اختلاف ہوا۔ حضرت ابوسعید فدری نے ایک تیسر کے تحص شیبہ بن عثان کا نام امارت نجے کے لئے پیش کیاان پر فریقین رضامند ہوگئے <sup>ع</sup>۔

وفات: ۵۵ھیں رومیوں کے مقابلہ میں کی معرکہ میں شہید ہوئے <sup>ہے</sup>۔

# (۱۳۳) خضرت ابوامامه با مليُّ

نام ونسب: صدى نام بـ ابوامام كنيت نسب نامه يه : ابوامامه بن عجلان بن وبب بن عريب بن وہب بن رباح بن حارث بن وہب بن معن بن مالک بن اعصر بن سعد بن قیس بن عیلان بن مصر \_بللمعن بن مالك كى بيوى تصيم عن كى اولادا ينى مال كى نسبت \_ با بلى مشهور موئى \_

ل متدرک حاکم \_جلد ۳ ص ۲۹۳ ع حاکم نے یوری تقریر کھی ہے۔ ہم نے اس کا ابتدائی کلز افعل کیا ہے۔ س متدرک حاکم حولهٔ مذکورداستیعاب\_جلدام ۲۲۹

س اسدالغابه علده ص١١١

اسلام اور بعیت رضوان : ابوا مامان خوش قسمت بزرگول میں ہیں، جنہوں نے اسلام کی عوت کا جواب اس وقت دیا جب اس کا جواب نوکِ سنان اور تیر دخیر سے ملتا تھا۔ اسلام کے بعد سب مے اول غزوہ حدیبیہ میں شریک ہوئے اور بیعت رضوان کا شرف حاصل کیا۔ جب مسلمانوں کورضوان الہی کی ہیہ ،

" لقد رضى الله عن المو منين اذيبا يعونك تحت الشجرة " "الله راضى موامسلمانول سے جب انہول نے تمہارے ہاتھوں پر درخت کے نیچے بیعت کی"

سندملی توامامہ نے آنخضرت کے ہے عرض کیا، یارسول اللہ (ﷺ) میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو بیعت کے شرف ہوئے۔ آپ ﷺ نے فرمایاتم مجھ سے ہوادر میں تم سے ہوں لیم وعت اسمام نے بعد آنخضرت ﷺ نے انہیں ان کے قبیلہ میں دعوت اسمام کے بعد آنخضرت ﷺ نے انہیں ان کے قبیلہ میں دعوت اسمام کے لئے بھیجا۔ جس وقت یہ بہنچاس وقت اہل قبیلہ اُونٹوں کو پانی بلانے کے بعد ان کا دودھ دوھ کر پی رہے تھے۔ ابوامام اگرود یکھاتو "مرحب ب لے سدی بن عجلان صدی بن مجلان صدی بن مجلان خش آمدید" کہہ کر استقبال کیا۔

قبیلہ میں ان کے سلام کی خبر ہو چکی تھی۔ چنا نچہ استقبال کے بعد سب سے پہلاسوال یہ ہوا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس تخص (رسول اللہ ﷺ) کے ساتھ تم بھی بد ین ہو گئے؟ ابوا مامہ نے جواب دیا نہیں بد ین نہ ہوا ہاں خدااور اس کے رسول پرایمان لایا ہوں اور رسول اللہ ﷺ نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تا کہ تمہارے سامنے اسلام اور اس کے قوا نین پیش کروں۔ ابھی یہ تفتگو جاری تھی کہ بعض المل قبیل قبیلہ ایک بڑے کا سہ میں خون لائے۔ سب حاضرین بڑے ذوق و شوق سے کھانے لگے اور ابوا مامہ کو بھی شرکت کی وقوت دی۔ انہوں نے کہا تم لوگوں پرافسوس ہوتا ہے۔

میں اس مخص کے پاس سے آرہا ہوں جس نے تکم خدااس چیز کوترام قراردیا ہے۔ لوگوں نے دہ تھم پوچھا۔ ابوامام رہنے یہ آیت ، " حرم علیہ کم المعیتة واللہ ولحم الحنزیر ...... الا ما ذکیتم " تک تلاوت کر کے سنائی اورائی سلسلہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کردی۔ اس کا جواب انکار کی صورت میں ملا۔ ابوامام یہ کو پیاس معلوم ہوئی تو پانی ما نگالیکن دعوتِ اسلام کے بعد ہی تمام المل قبیلہ ان سے پھر گئے اور جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے مرحبا کہہ کر استقبال کیا تھا ان ہی کی جانب المی قبیلہ ان سے پھر گئے اور جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے مرحبا کہہ کر استقبال کیا تھا ان ہی کی جانب سے یہ جواب ملاکم تم تڑ پ تر پ کر مرجاؤ مگر تم کو پانی کا ایک قطرہ نہیں مل سکتا۔ یہ خشک جواب من کر الوامام تنہی ہوئی ریت یرسو گئے۔

خواب میں قدرتِ الہی نے سراب کردیا۔ سوکراُ مٹھے تو قبیلہ والے اپنی برخلقی پر باتیں کردہے ۔
تھے کہتمہارے سرداروں میں ایک شخص تمہارے پاس آیا اور تم نے دودھا ورخرے تک ہے اس کی تواضع نہ کی ۔ اس احساس کے بعد اہلِ قبیلہ نے ان کے سامنے دودھا ورخر ما پیش کیا مگر انہوں نے اس کے قبول کرنے ہے انکار کردیا اور کہا خدا نے مجھ کر سیراب کردیا ہے ۔ حافظ ابن مجڑگی روایت کے مطابق ان کا قبیلہ آخر میں ان کی کوششوں ہے مشرف باسلام ہوگیا ہے۔

وفات : جنگِ صفین میں حضرت علی " کے ساتھ تھے۔ پھر شام میں اقامت اختیار کرلی اور یہیں عبد الملک اُموی کے عہد ۸۲ھ میں وفات پائی۔ وفات کے وقت ایک سوچھ برس کی عمر تھی۔ ابن سعد نے الابرس کی عمر تھی ہے کہ اس سورت میں حضرت عمر " کے زمانہ میں ابوامار" کی بیدائش ماننا یڑے گی۔

فضل و کمال : فضل و کمال میں امتیازی پایدر کھتے تھے۔ حدیث کی تبلیغ واشاعت ان کا خاص مشغلہ تھا۔ جہاں دو چار آ دمی ایک جگہ ل جاتے ، ان کے کانوں تک احادیث نبوی ﷺ بہنچادیے۔ سلیم بن عامر رادی ہیں کہ جب ہم لوگ ابوا مامین کے پاس بیٹھتے تو وہ ہم کواحادیث کی بہت اہم با تیں ساتے اور کہتے کہ ان کوسنو ہم جھواور جو سنتے ہواس کو دوسروں تک پہنچاؤ سے لوگوں سے کہتے کہ ہماری مجلسین تم لوگوں کے لئے خدائی تبلیغ (گاہیں) ہیں۔ رسول اللہ کے ذریعے جواح کام ہمارے لئے مجلسین تم لوگوں کے لئے خدائی تبلیغ (گاہیں) ہیں۔ رسول اللہ کے ذریعے جواح کام ہمارے لئے تھے گئے ، ان کو آپ کی خدائی تبلیغ کرواور دوسروں تک پہنچاؤ ہے۔

ال مشغله کی وجہ سے تشنگانِ علم اکثر اس سر چشمہ فیض کے گردجمع رہتے اور شائقین صدیث ان سے حدیثیں سنتے ہم سی کی مجد میں داخل ہوئے کی کول اور ابن ابی زکر یا بیٹھے ہوئے سے کی کول نے کہا کیاا چھا ہوتا اگر ہم لوگ اس وقت رسول اللہ بھی کے صحابی ابوا مامہ کے پاس چلتے ، ان کاحق اداکر تے اور ان سے حدیث سنتے ۔اس تجویز پر ہم لوگ اُٹھ کر ابوا مامہ کے پاس پنچی ، سام وجواب کے بعد انہوں نے کہا تمہارا آ ناتمہارے لئے رحمت اور تم پر ججت ہے۔ میں نے رسول اللہ بھی کواس اُمت کے لئے جھوٹ اور عصبیت سے زیادہ کی چیز کے لئے خوف کرتے ہوئے ہیں وینہیں دیکھا۔اس لئے خبر دار! جھوٹ اور عصبیت سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ آپ بھی نے ہم کو یہ ہو ہو ہوں۔

لِ متدرک حاکم \_جلد۳\_ص۱۴۲ تع اصابه\_جلد۳\_ص۲۴۱ س مندداری باب البلاغ عن رسول الله الله و تعلیم سنن سم این سعد\_جلد ک\_ص۱۳۳\_ق۳

تھم دیا تھا کہ آپ ﷺ کا بیفر مان تم لوگوں کے کا نول تک پہنچا دیا جائے۔ہم اپنا فرض ادا کر چکے اب اے دوسروں کے کا نول تک پہنچا ناتمہا را فرض ہے کے۔

ان کے مرویات کی مجموعی تعداد (۳۵۰) ہے۔ان میں سے پانچ روایتیں بخاری میں اور تین مسلم میں ہیں <sup>ہے</sup>۔

ان كرواة اور تلامذة مين سليمان بن صبيب محار بي ، شداد بن عمار دشقى محمد بن زيادالالهانى ابوسلام الاسود ، محمول الشامى ، شهر بن حوشب ، قاسم بن عبدالرب ، رجاء بن حيوة ، سالم بن الجالا بن سعدان ، ابوعالب الراجحاور سليم بن عامروغيره قابل ذكر بين سي

### (۱۳۲) خطرت ابوبصير

نام ونسب : عتبهنام، ابوبصيركنيت، نسب نامه بيه عنه بن اسيد بن جاريه بن اسيد بن عبدالله ابن الميد بن عبدالله ابن الجيس عبد بن عبد الله ابن الجيس عبره بن عوف بن ثقيف من كانام سالمه تقا، نانها لي شجره بيه ب سالمه بنت عبد بن يزيد بن باشم بن مطلب -

اسلام اور قید محن : ابوبصیراس زمانه مین مشرف باسلام ہوئے جب تعزیرات مکہ میں اس کی ادنیٰ سزاقید و بند تھی۔ چنانچے ابوبصیراسلام کے جرم میں قید میں ڈال دیئے گئے گئے۔

صلح حدیدیے کے زمانہ میں جب آنخضرت ﷺ تشریف لاے تو ابوبصیر کی نہ کی طرح قید ہے چھوٹ کرآپ ﷺ کے پاس پہنچے۔اس وقت صلح ہو چکی تھی۔اس کی دفعات میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ جو سلمان مشرکیین کے پاس سے بھاگ کررسول اللہ ﷺ کے پاس چلا جائے گا،اس کوآپ ﷺ کہ جو سلمان مشرکیین کے پاس سے بھاگ کررسول اللہ ﷺ کے پاس چلا جائے گا،اس کوآپ ﷺ واپس کردیں گے۔اس لئے ان کے آنے کے بعد ہی از ہر بن عوف اور اصنی بن شریق نے آنخضرت ﷺ کے پاس آدمی بھیجے کہ دہ معاہدہ کی روے ابوبصیر کو واپس لے آئیں۔

آنخضرت ﷺ کوابوبھیری واپسی کے نتائج معلوم تھے، کین معاہدہ کی پابندی کے خیال سے آپ ﷺ نے ابوبھیر شے فرمایا کہ ''ہم نے ان لوگوں سے جومعاہدہ کیا ہے وہ تم کومعلوم ہے۔ ہمارے مذہب میں بدعہدی اور فریب بہت ہُری چیز ہے، اس لئے اس وقت تم واپس چلے جاؤ۔ آئندہ خداتمہاری اور دوسرے نا تو ال اور مظلوم مسلمانوں کی رہائی کا کوئی نہ کوئی سامان کردے گا'۔

ا اسدالغابه جلد۳ ص ۱۶ تهذیب الکدال ص ۱۷ س تهذیب التهذیب بطدی می ۲۰۰۰ سی تهذیب التهذیب بطدی می ۲۰۰۰ سی سیرة ابن بشویع می جلدی ص ۱۷ سی سیرة ابن بشویع می جلدی می ۱۷ سیره ابن بشویع می استان می سیره ابن بشویع می استان می سیره ابن بشویع می سیره ابن بشویع می سیره ابن بشویع می سیره ابن بشویع می سیره ابن می سیره

ابوبطیر مشرکین کے مظالم کا تجربہ کرچکے تھے۔اس لئے عرض کیایارسول اللہ (ﷺ) آپ مجھے وہ مشرکین کے حوالہ کرتے ہیں کہ وہ میرے ند ہب میں مجھے وہ نہ میں مبتلا کریں۔آپﷺ نے فرمایا ، ابوبطیر جاوئ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے اور دوسرے کمزور مسلمانوں کے لئے کوئی راہ نکال دےگا'۔اس کر مسلم کے بعد چوں چرال کی گنجائش نہ تھی۔اس لئے راضی بدرضا ہوکر قریش کے آدمیوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔

ذوالحلیفہ پہنچ کرساتھ لے جانے والے آدمی تھجوریں کھانے کے لئے تھہر گئے۔ابوبصیر ا نے ان میں سے ایک سے کہا واللہ تمہاری تلوار کتنی اچھی ہے، دوسرے نے بھی ان کی تائید کی ،تلوار میان سے تھینچ کرکہا، ہاں واللہ نہایت عمدہ تلوارہے، میں نے اس کابار ہا تجربہ کیا ہے۔ابوبصیر نے کہا لاؤذ رامیں بھی دیکھوں اور تلوار لے کرایک شخص کوو ہیں ڈھیر کردیا دوسرا آدمی خوف سے بھاگ نکلا اور مدینہ جا کرمسجد نبوی علی میں پہنچا۔

آنخضرت نے اے بدحوال دیکھ کرفر مایا یہ خوف زدہ معلوم ہوتا ہے قریب جاکرال شخص نے واقعہ بیان کیا کہ میراایک ساتھی اس طرح سے مارڈ الا گیااور میری جان بھی خطرہ میں ہے۔ ابھی یہ شخص واقعہ بیان کررہاتھا کہ ابو بصیر بھی پہنچ گئے اور عرض کی یا نبی ( اللہ ) آپ کو خدا نے ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا ۔ آپ بھی نے مجھے معاہدہ کے مطابق واپس کر دیا تھا خدا نے مجھے نجات دلا دی ۔ آخضرت بھی نے ان کی با تیس ن کرفر مایا شخص بھی آتشِ جنگ بھڑکا نے کا آلہ ہے اگرا سے بچھ مددگار اور ساتھی مل جا کیں ۔ ابو بصیر نے یہ ساتو سمجھے کہ آپ بھی پھر لوٹادیں گے۔ اس لئے مدینہ سے ساحلی مقامات کی طرف نکل گئے۔

کے دونوں کے بعدائی میں کے ایک اور سیم رسیدہ بزرگ حضرت ابوجندل میں پہنچ گئے۔
ان دونوں نے دوسرے بلا انشان سیم کے لئے رستہ کھول دیا اور مظلوم مسلمان قریش کے پنج ظلم سے بھاگ بھا گ کر یہاں جمع ہونے لگے۔ چند دنوں میں ان کی خاصی جماعت ہوگئی اتفاق سے قریش کے کاروانِ سجارت کا گذرگاہ بہی تھا جب کوئی قافلہ گذرتا تو یہ لوگ اہلِ قافلہ کوئل کر کے سامان لوٹ لیتے۔ اس سے قریش کی سجارت خطرہ میں پڑگئی۔ چنا نچہ انہوں نے عاجز آ کر آنخضرت بھیا کے پاس آدمی بھیجا کہ خدا اور صلہ رحمی کا واسط اس مصیبت سے ہم کو نجات دلائے ، آئندہ سے جو مسلمان بھاگ جا گے وہ آزاد ہے اس پر کلام اللہ کی ہے آ بیت نازل ہوئی گئے:

ل بخارى كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع ابل الحرب وسيرة ابن مشام حالات صلح عديبيه

" هو الذي كف ايد يهم عنكم وايديكم عنهم."

'' وہی ہے جس نے مشرکین کا ہاتھ تم سے اور تمہار اہاتھ ان سے روک دیا''۔

وفات : اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے اس آزادگروہ کے پاس لکھ کربھیجا کہ ابوجندل اور ابوبھیر ہمارے پاس چلے آئیں۔ یہ خطایے وقت پہنچا کہ ہمارے پاس چلے آئیں اور دوسر بےلوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ یہ خطایے وقت پہنچا کہ حضرت ابوبھیر "بستر مرگ پر تھے۔ خطہاتھ میں لے کر پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے روح قفسِ عضری سے پرواز کرگئی۔ ابوجندل شنے نمازِ جنازہ پڑھا کرائی ویرانہ میں سپر دخاک کیا اور یادگار کے طور پر قبر کے یاس ایک مسجد بنادی ۔

### (۱۳۵) خضرت ابوبكره

نام ونسب : نفیع نام۔،ابوبکرہ کنیت۔باپ کانام سروح تھا۔امیر معاویہ کے مشہور گورنرزیاد کے ماں جائے بھائی تھے۔طائف کے ایک رئیس کی غلامی میں تھے۔

اسلام وآزادی: جب آنخضرت کے طائف کامحاصرہ کیا توعام اعلان فرمایا کہ جوآزادہم ہے ل جائے گاوہ مامون ہے اور جوغلام چلاآئے گاوہ آزاد ہے۔ بیاعلان من کررؤسائے طائف کے بہت ہے غلام اسلام کے دامن حریت میں آگئے ،ان میں ایک ابو بکرہ بھی تھے۔اعلان کے مطابق آپ کے انہیں آزاد فرمادیا لیکن آزادی کے بعد ہی وہ اپنے کوآ قائے دوعالم کے کاغلام ہی کہتے رہے ہے۔

لوگوں سے کہتے تھے۔میرے لئے بینخر کافی ہے کہتمہارادین بھائی اور سرکارِ رسالت ﷺ کاغلام ہوں اور اگرتم لوگوں کوآبائی نسبت پراصرار ہے تو نفیع بن سروح کہا کرو ہے۔ آزادی کے بعد قدیم آقانے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ میر اغلام میرے حوالہ کیا جائے آپ ﷺ نے فرمایا، وہ خداور سول کے آزاد کردہ ہیں اس لئے اب واپس نہیں کئے جاسکتے ہے۔

حرِ فَذ ف كا اجرا: حضرت عمر "كة غاز خلافت تك ديار حبيب على ميں ہى رہے۔ بھرہ آباد ہونے كے بعد يہاں سكونت اختيار كرلى۔ اى زمانه ميں زنا كے ايك مقدمه ميں بحثيت شاہد پيش ہوئے كيك بعد يہاں سكونت اختيار كرلى۔ اى زمانه ميں زنا كے ايك مقدمه ميں بحثيت شاہد پيش ہوئے كيكن شہادت نا كافی تھى اس كے ان پر حدِ فذف جارى ہوئى اس كے بعد عہد كرليا كه آئندہ ہے كسى دو آدميوں كے درميان شہادت نديں گے هي۔

ع ابن سعد۔جلد2۔ص9۔ق اول سے ۵ استیعاب واسد الغابہ۔جلد۵۔ص۱۵۱

قوم نے اپناحا کم عورتوں کو بنایا وہ بھی فلاح نہیں پاسکتی ، مجھے بچالیا <sup>ک</sup>ے

جتگِ صفین ہے بھی علیٰجدہ رہے اور حتی الامکان دوسروں کو بھی ان خانہ جنگیوں میں شرکت ہے بچانے کی کوشش کی۔ایک شخص بتھیارلگا کر حضرت علی کی مددکو جارہا تھا، راستہ میں ابو بکر ہ کے ۔ پوچھا کہاں کا قصد ہے اس نے کہا ابن عم رسول اللہ اللہ کی مددکو جارہا ہوں۔ ابو بکر ہ کے کہارسول اللہ اللہ کا یہ فرمان بھی سنا ہے کہ جب دومسلمان ایک دوسر سے کے خلاف تکوار نکالیں تو دونوں جہنمی ہیں ہے۔

وفات : اميرمعاوية عبر حكومت ميں بصره ميں وفات يائى۔

اولاد: حضرت ابوبکره "اولاد کی جانب سے بڑے خوش نصیب تھے۔اپ بعد متعددلا کے عبداللہ، عبداللہ، عبداللہ، عبداللہ، عبداللہ، عبداللہ، عبداللہ بحتان عبداللہ بحتان کے گورنر تھے۔عبیداللہ بحتان کے گورنر تھے۔عبیداللہ بحق کے گورنر تھے۔عبیداللہ کے علاوہ اور لڑ کے بھی علم وضل اور مال وزرسے مالا مال تھے ہے۔

فضل و کمال : گوابو بکرہ بہت آخر میں مشرف باسلام ہوئے ۔لیکن غلامی کی نبیت ہے انہیں آخضرت کے کیکن غلامی کی نبیت ہے انہیں آخضرت کی کے صحبت اور آپ کے سرچشمہ فیض ہے استفادہ کا کافی موقع ملا۔ چنانچہ ان ہے ۱۳۲ صدیثیں مروی ہیں ۔ ان میں ہے آٹھ متفق علیہ ہیں اور پانچ میں امام بخاری منفرد ہیں ۔ ان سے روایت کرنے والوں میں زیادہ تر ان کے صاحبز ادگان ہیں ھے۔

ذوق عبادت : وهزمدوورع كاليك پكيرمجسم تصدعبادت ورياضت ان كامشغله حيات تفارجوآخرى لهي تكاري العبادة حتى مات كير

### (١٣١) خفرت الوجهم بن حذيفه

نام ونسب : عامر یاعبیدنام ہے۔ ابوجم کنیت۔ نسب بیہ : ابوجم بن حذیفہ بن عائم بن عامر ابن عامر ابن عبد اللہ بن عبد بن عوت کی بن عدی بن کعب قرشی عدوی۔ مال کا نام بسیرہ تھا۔ نھیالی شجرہ بیہ :

بسرہ بنت عبداللہ بن اواہ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب ابوجم قریش کے نہایت معمراور بااٹر لوگوں میں تھے۔قریش میں ان کی بڑی عزت ووقعت تھی۔ اسلام: فتح مکہ کے زمانہ میں شرف باسلام ہوئے کے۔ رسول اللہ بھی کی خدمت میں ہر ہیہ:

آنخضرت الله کی خدمت میں کا تھا تھے۔ ایک مرنبہ ابوجہم نے آنخضرت کی خدمت میں ایک بوٹوں کی وجہت آپ کی خدمت میں ایک بوٹوں کی وجہت آپ کا خیال بٹ میں ایک بوٹوں کی وجہت آپ کا خیال بٹ گیا۔ اس لئے نماز پڑھنے کو بعدوا پس کردی ہے۔

امارت صدقہ دیے میں جھڑ اکیا۔ ابوجم نے اسے مارا ، اتفاق سے وہ زخمی ہوگیا۔ اس کے قبیلہ والوں نے سدقہ دیے میں جھڑ اکیا۔ ابوجم نے اسے مارا ، اتفاق سے وہ زخمی ہوگیا۔ اس کے قبیلہ والوں نے اسخضرت کے خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ یارسول اللہ (ﷺ) ہم کومعا وضہ ملنا چاہئے۔ آپ نے فرمایا ، اتنی اتنی رقم لے لو ، وہ راضی نہ ہوئے۔ آپ نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا ، پھر وہ لوگ رضا مندنہ ہوئے۔ آپ نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا ، پھر وہ لوگ رضا مندنہ ہوئے۔ آپ نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا ، پھر وہ لوگ رضا مندنہ ہوئے۔ آپ نے تیسری مرتبہ ارشا دفر مایا ، اس مرتبہ وہ راضی ہوگئے۔

آنخضرت نے فرمایا، آج رات کویمی لوگوں کے سامنے تقریر کے تمہای رضامندی کی اطلاع دوں گا۔ انہوں نے کہا مناسب ہے۔ چنانچہ شب کوان کی موجود گی میں صحابہ کے سامنے تقریر کی کہ دیدیشی زخمی کرنے کا معاوضہ ما تکنے آئے تھے، میں نے ان کے سامنے آئی اتی رقم پیش کی ، یہ راضی ہو گئے۔ یہ ارشاد فرما کرلیٹیوں سے خطاب فرمایا کہتم لوگ راضی ہو ؟ اس وقت بیلوگ انکار کرگئے۔ ان کے انکار پرمہاجرین نے انہیں مارنے کا ارادہ کیا، کیکن آنخضرت نے نے روک دیا۔ اس کے بعد رقم میں اور زیادہ اضافہ کرکے فرمایا ، اب راضی ہو انہوں نے کہا، ہاں۔ آئے نے فرمایا ، میں لوگوں کے سامنے تقریر کرکے تمہاری رضامندی کی اطلاع دوں گا۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ چنانچہ سامنے تقریر کرکے تھے اوگوں کے سامنے ان کی رضامندی کی تصدیق کرادی ہے۔

تدفين حضرت عثمان غني "

مصرت عثمان کی شہادت کے وقت مدینہ میں نہایت سخت فتنہ برپا ہوا۔ مدینہ باغیوں کے قبضہ میں تھا اور ان کے خوف ہے کی کوخلیفہ مظلوم کی لاش ڈن کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔

لِ اسدالغابه جلده ص ۱۲۱ تر استیعاب جلدا ص ۵۲۰ خفیف تغیر کے ساتھ بیدا قعہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ س ابوداؤد ۔ جلدا ۔ کتاب الدیات باب العامل بصاب علی یدیہ نطاء

دوسرے دن جن چندسر فروش مسلمانوں نے ہتھیلیوں پرسرر کھ کربے گوروکفن لاش کو دفن کیا تھا،ان میں ایک ابو جئم بھی تھے۔

وفات : ابوجم مطنے كافى عمر يائى۔ان كى طوالت عمر كا نداز داس سے ہوسكتا ہے كہ انہوں نے كعبہ كى دو تغمیری دیکھیں۔ایک زمانہ جاہلیت میں رسول ﷺ کے بجپین میں قریش کی تغمیر ، دوسری ابن زبیر " کے زمانۂ خلافت میں ان کی تعمیر ۔ان دونوں زمانوں میں کم وبیش ایک صدی کافصل تھا۔اس طویل عمر کے بعد عبد الملک کے عہدِ حکومت میں وفات یائی کے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویة " کے زمانہ میں وفات یا چکے تھے لیکن پہلی روایت زیادہ متند ہے۔

فضل وكمال : ابوجم كاند بي علوم مين كوئي يابين تقاليكن نسابي مين جوجا بليت كانهايت متازعكم تقاء برا كمال ركھتے تھے اور ان چار علائے نسب میں ہے ایک تھے، جواس عہد میں سارے عرب میں استاد مانے جاتے تھے <del>۔</del>

### (١٣٧) خضرت ابوجندل بن سهيل الم

نام ونسب : عاص نام ہے۔ ابوجندل کنیت نسب نامہ یہے : ابوجندل بن مہیل بن عمروبن عبدتمس بن عبدود بن نصرابن ما لك بن حسل بن عامر بن لو كَي قرشي عامري \_

اسلام اور قیدمحن: ابوجندل اس وقت مشرف باسلام ہوئے ، جب ان کا گھر اسلام دشمنی ے تیرہ وتارہور ہاتھا۔ان کے والد مہیل نے اسلام کے جرم میں ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر قید کردیا۔اور کئی برس تک اس قید محن میں گرفتارر ہے۔

ل جين صلح حديبيكموقع ران كوالد مهيل قريش كى جانب معابدة صلح لكهانے كے لئے آئے۔جب معاہدہ كى كتابت شروع ہوئى اوربيد فعدزير بحث تھى كە "قريش كاجوآ دى خواهوه مسلمان ہی کیوں نہ ہوسلمانوں کے پاس چلا آئے گا ،تومسلمان اس کودایس کرنے برمجبور ہوں گے۔ ابھی اس پر بحث ہورہی تھی اور قلم بندنہ ہوئی تھی کہ ابوجندل جو کسی طرح موقع یا کرنکل آئے تھے، بیزیاں پہنے ہوئے بہنچ گئے اوراینے کومسلمانوں کےسامنے ڈال دیا۔ سہیل نے کہا محمد (ﷺ) شرائط صلح بورا كرنے كايد بہلاموقع ہے۔آپ نے فرمایا، ابھى صلح نام كمل نہيں ہوا ہے۔ مہيل نے كہا، اگر ابو جندل واپس نہ کئے گئے تو پھر ہم کو کسی شرط رصلح منظور نہیں۔ آپ نے فرمایا ، ابو جندل کو پہیں رہنے دو۔

سہیل نے کہا، یہیں ہوسکتا۔ آپ نے بہت اصرار کیا، لیکن مہیل کی طرح ابو جندل کومسلمانوں کے پاس چھوڑ نے پر آمادہ نہ ہوا۔ آنحضرت ﷺ کومعاہدہ کی پابندی کا بڑا خیال تھا۔ اس لئے سہیل کے اصرار پر ابو جندل کو حوالہ کرنے کے لئے آمادہ ہو گئے۔ ابو جندل کو کا فروں نے اتنا مارا تھا کہ ان کے بدن پرنشان پڑ گئے تھے۔

جب انہوں نے دیکھا کہ رسول ﷺ انہیں واپس کردیں گے تو مجمع کو مار کے نشانات دکھا کر فریاد کی کہ مسلمانو! پھر مجھے کھار کا نشانہ ستم بنانے اور اس مصیبت میں جتلار ہے کے لئے کا فروں کے حوالہ کئے دیے ہو۔ ان کی فریاد پر حضرت عمر بہت متاثر ہوئے آنخضرت سے عرض کیا، کیا آپ پیمبر جی نہیں ہیں؟ فرمایا، بے شک ہوں۔ پھر بوچھا کیا ہم جن پر اور ہمارے دشمن باطل پنہیں ہیں؟ فرمایا، بیں۔ عرض کیا پھر ہم کیوں دب کرس کے کریں؟ آپ نے فرمایا، میں خدا کا پیغیبر ہموں، اور اس کے حکم کی نافر مانی نہیں کرسکتا، وہی میر المددگار ہے ۔

غرض ای طرح ابوجندل کو پا بجولال واپس کردیا۔ ابوجندل نے پھر فریاد کی کہ سلمانوں!
کیا میرے فدہب میں رخنہ ڈلوانے کے لئے مجھے قریش کے حوالہ کرتے ہو۔ آنخضرت نے ان کی
دلدہی کی کہ' ابوجندل صبر وضبط سے کام نوہ خداتم ہارے اور دوسرے مظلوم سلمانوں کے لئے کوئی راستہ
پیدا کرے گا۔ ہم سلح کر چکے ہیں اور سلح کے بعدان سے بدعہدی نہیں کر سکتے''۔

ر مائی اورغر وات: اس ارشاد کے بعد مزید چوں و چرا کی گنجائش نہی۔ چنا نچ ابوجندل خاموثی کے ساتھ چلے گئے اور کچھ دنوں بعد کس طرح سے چھوٹ کر ابوبھیڑ کی جماعت میں شریک ہوگئے اور عرصہ تک ان کے ساتھ رے (دیکھ و حالات ابوبھیڑ۔ پھر جب کفار مکہ نے سلح کی وہ دفعہ جس کی رو سے ابوجندل واپس کئے گئے تھے، واپس لے لی، تو آنخضرت کے نے ابوجندل اور ان کے ساتھی ابوبھیرکو مدینہ بنا بھیجا۔ ابوبھیڑکو مدینہ آنے کی نوبت نہیں آئی، اور وہ اس وادی غربت میں بیوند خاک ہوگئے۔ ابوجندل کہ دینہ واپس موئے۔ مدینہ آنے کے بعد جس قدر غروات ہوئے ، سب میں شرکت کی سعادت حاصل کی گئے۔

شام کی فوج کشی میں شر کتِ اور وفات:

آنخضرت ﷺ کی زندگی بھر مدینہ میں رہے۔اس کے بعد حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جب شام پر فوج کشی ہوئی ،تو اس میں مجاہدانہ شرکت کی اور پانچ چھ سال تک مسلسل جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہ کر حضرت عمرؓ کے عہد خلافت ۸اچ میں طاعون کی وباء میں عمواس میں وفات پائی ۔ فضل و کمال : فضل و کمال میں شاعری کے علاوہ ادر کوئی شے قابلِ ذکر نہیں ہے۔ حافظ ابن عبد البرؓ نے ان کے اشعار نقل کئے ہیں۔

## (۱۳۸) خضرت ابولثعلبه شنی

نام ونسب : ان کے نام میں بڑااختلاف ہے۔ اکثر اربابِ سیر جرثوم لکھتے ہیں، ابولٹعلبہ کنیت ہے۔ نسب کا سلسلہ حشین واکل سے ملتا ہے۔ واکل سے اُو پر شجرہ بیہ ہے : واکل بن نمر بن و برہ بن ثعلبہ بن حلوان بن عمران ابن حاف بن قضاعہ۔

اسلام وبيعت رضوان:

دوت اسلام کے آغاز میں مشرف باسلام ہوئے ۔ صلح حدید بید میں آنخضرت کے ہم رکاب تھے، اور بیعتِ رضوان میں رضائے الہی کی سند حاصل کی ہے۔ غروات : غروات کی شرکت کے متعلق کوئی تصریح نہیں ملتی ۔ خیبر کے مالِ غنیمت میں ہے آنخضرت کے ایک حصہ مرحمت فرمایا تھا ہے۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ شایداس غروہ میں شریک ہوئے ہوں گے۔

اشاعت اسلام: البته دوسری خدمات جلیله پر مامور ہوتے رہے تھے۔ چنانچہ آنخضرت علی نے انہیں ان کے قبیلہ میں مبلغ بنا کر بھیجااوران کی کوششوں سے ان کا قبیلہ آنخضرت علیہ کی حیات ہی میں مشرف باسلام ہوگیا ہے۔

وفات: شام فتح ہونے کے بعد یہاں قیام پذیر ہوگئے۔ گوشام میں قیام تھا، کین جنگ صفین میں فیر جانبداررہ ھے۔ امیر معاویہ کے عہد میں سر بسجدہ واصل بحق ہوئے کے۔ زندگی میں اکثر کہا کرتے تھے کہ خدا مجھ کوتم لوگوں کی طرح ایڑیاں رکڑ کے اور دم گھٹا کے نہ اُٹھائے گا۔ ان کا یہ کہنا بالکل صحیح ذکلا۔ ایک شب کوآ دھی رات گئے ، نماز میں مشغول تھے۔ ان کی لڑکی نے خواب دیکھا کہ والد کا انتقال ہوگیا۔ اس خواب پریشان پروہ گھبرا کرائے ہیٹھی اور آ واز دی۔ معلوم ہوا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری آ واز دی ، کوئی جواب نہ ملا، پاس جاکر دیکھا، تو سر تجدہ میں تھا اور رُوح پرواز کر چکی تھی کے۔

فضل وکمال : فضل وکمال کے اعتبار سے کوئی امتیازی پاید نہ تھا۔ تا ہم ان سے چالیس ( مہم ) حدیثیں مروی ہیں۔ان میں سے تین متفق علیہ ہیں اور ایک میں امام سلم "منفر دہیں۔ جبیر بن نفیر ،ابن میتب اور کھول کے ان سے روایتیں کی ہیں ا۔

فضائل اخلاق : یون تو ابو تغلبہ کی ذات تمام فضائل صحابیت کی جامع تھی ۔ لیکن حق گوئی اور راست گفتاری ان کا خاص وصف تھا۔ تج بات کے علاوہ بھی جھوٹ سے زبان آلودہ نہ ہوئی ۔ ان کے معاصر کہتے ہیں کہ ہم نے الی تغلبہ سے زیادہ تجی بات کہنے والانہیں دیکھا۔ کا کنات عالم پرنظر ڈال کر قدرتِ خداوندی پرخور وفکر کیا کرتے تھے۔ رات کے سناٹے اور تاریکی میں باہرنکل کے آسان پرنظر ڈالتے اور قدرتِ خداوندی پرخور کرتے کرتے ہجدہ میں گرجاتے۔

#### (۱۳۹) خطرت ابور فاعه عدويٌ

نام ونسب : تمیم نام ہے۔ ابور فاعد کنیت نسب نامہ یہ ہے : تمیم بن اسید بن عدی بن مالک بن تمیم بن دول بن جبل بن عدی بن عبد منا ہ بن ادبن طانحہ بن الیاس بن مضرعدی مضری ۔
اسلام : غالبًا فتح کے بعد کی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے۔ اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت کے محبد میں خطبہ دے رہے تھے کہ ابور فاعد بنچے اور قریب جا کرعرض کیا ، یارسول اللہ ( ایک ایک غریب الدیار ، این دین کی بابت سوال کرنے آیا ہے ، وہ ہیں جانتا کہ اس کا فد ہب کیا ہے؟

اس سوال پرآپ نے خطبہ روک کراپنے پاس بلایا اور ایک کری پرجس میں لوہے کے پائے گے ہوئے تھے، بیٹھ کران کوضروری تعلیم دی سے۔

جهاد في سبيل الله اورشهادت:

ابورفائڈ کی رگ رگ میں جہاد فی سبیل اللہ کاخون دوڑتار ہتا تھا۔وہ خداے دعامانگا کرتے تھے کہ خدا مجھے ایسی طاہراور پا کیزہ موت دے جس پر دوسرے مسلمانوں کورشک آئے اوروہ موت تیری راہ میں ہو جان کی بیر پُر اخلاص دعام قبول ہوئی۔

سم میں عبدالرحمٰن بن سمرہ کی ماتحق میں کابل پرفوج کشی ہوئی۔اس فوج میں بنوحلیفہ کا پورا قبیلہ شریک ہوا۔ابور فاعد نے بھی شرکت کا ارادہ کیا۔ابوقیادہ عددی نے روکا کہ تمہارے بال بے

ل تهذیب الکمال ص ۲۲ تا اصابه بطدی ص ۲۹ سے مسلم کتاب الجمعه باب تخفیف الصلوٰة والخطبه علی ابن سعد باب تخفیف الصلوٰة والخطبه علی ابن سعد بطدی قراول ص ۴۸

بالکل تنہا ہیں ،اس لئے تم نہ جاؤ۔لیکن یہ ذوقِ شہادت میں بیتاب تھے۔جواب دیا، میں مصم ارادہ کر چکا ہوں ،اس لئے تم نہ جاؤ۔لیکن یہ ذوقِ شہادت میں بیتاب تھے۔ جواب دیا، میں مصم ارادہ کر چکا ہوں ،اس لئے ضرور شریک ہوں گا۔ چنانچ فوج میں شامل ہوکر کا بل روانہ ہوگئے۔ بحستان پہنچنے کے بعد رات بھر فوج ایک قلعہ کے گرد چکر لگاتی رہی اور ابور فائے شہادت کی تیاری میں ساری رات عبادت کرتے رہے۔ آخر شب میں نیند کا غلبہ ہوا، ڈھال کا تکیدلگا کر سوگئے۔

صبح کواسلامی فوج دشمن کے رُخ کا اندازہ لگانے میں ایسامشغول ہوئی کہ کسی کو ابور فائڈ کا خیال نہ رہا۔ ابور فائڈ رات بھر جاگے تھے ، مبلح کو بھی آئکھنہ کھلی۔ دشمن نے انہیں تنہا پاکر ذریح کر دیا۔ کچھ دیر بعد لوگوں کوان کا خیال آیا اور ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ خاک وخون میں غلطاں ہیں اور تین گرجنہوں نے ان کو تل کیا تھا ، ان کے کپڑے اُتار رہے ہیں کہ استے میں مسلمان پہنچ گئے اور قاتلوں کو بھگا کر شہید فی سبیل اللہ کی لاش ساتھ لے گئے ۔

فضل و کمال : فضل و کمال کے لحاظ ہے ممتاز صحابہ میں تھے۔علامہ ابن عبدالبُر لکھتے ہیں کہ ابور فائنہ فضلائے صحابہ میں تھے ۔ قرآن کی متعدد سور تیں براور است زبان نبوی ﷺ ہے یاد کی تھیں ۔ حدیثوں ہے بھی ت تہی دامن نہ تھے۔ حمید بن بلال اور صلہ بن اثیم نے ان ہے روایتیں کی ہیں ہے۔

فروق عبادت اورریاضت ان کاخاص مشغله تھا۔ تلاوت قرآن سے غیر معمولی شغف تھا۔ تہد بڑے التزام اور پابندی کے ساتھ بڑھتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے خود بیان کیا تھا کہ جب سے میں نے رسول اللہ بھے سے بقرہ اور دوسری آیات قرآنی سیھی ہیں، اس وقت سے نہ بقرہ نے میراساتھ چھوڑ ااور نہ قیام کیل سے کسل پیدا ہوا گے۔

### (۱۴۰) خطرت ابوسفیان بن حارث

نام ونسب : مغیرہ نام ہے۔ ابوسفیان کنیت۔نسب نامہ بیہ : ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب ابن ہاشم بن عبد مناف بن قضی بن ہاشم ہاشمی ۔ ماں کانام غزنہ تھا۔ نھیا لی شجرہ بیہ عبد المطلب ابن ہاشم بن عبد الغری بن عامرہ بن عمیر بن دوبعہ بن حارث بن فہر۔ ابوسفیان غزنہ بنت قیس ابن طریف بن عبد الغری بن عامرہ بن عمیر بن دوبعہ بن حارث بن فہر۔ ابوسفیان کے والد حارث آنحضرت کے قیقی بچا تھے، اور ابوسفیان نے حضرت حلیمہ سعد بیکا دودھ بیا تھا۔

ا بن سعد علد ک قادل ص ۴۸ بر سنه شهادت اور مقام شهادت کی تعیین استیعاب سے لی گئی ہیں۔ سے استیعاب علد ۲ سے مہذیب الکمالہ ص ۴۸ سے ابن سعد علد ک ق اول ص ۴۸ سے استعاب علام سے اول ص ۴۸ سے استعاب علام س

اس لئے وہ سبی اور رضاعی دونوں رشتوں ہے آنخضرت کے بھائی تھے۔ من میں بھی آپ کے برابر تھے۔اس لئے دونوں میں غایت درجہ اُلفت ومحبت تھے ۔

آنخضرت ﷺ اوراسلام کی مخالفت:

لیکن اُلفت و محبت کا پیرشتہ ظہوراسلام کے بعد ٹوٹ گیا ،اور دوسر ہے تما کہ قریش کی طرح ابوسفیان بھی رسول اللہ بھی کے استے خلاف ہو گئے کہ ان کی مخالفت دشمنی اور عناد کے درجہ تک بہنی گئی ۔ آنحضرت بھی کی مخالفت اور اسلام کے استیصال کو انہوں نے اپنامقصد حیات بنالیا تھا۔ چنا نچہ فتح مکہ سے پہلے سلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جس قدر معرکے ہوئے ،ابوسفیان ان سے میں پیش بیش تھے۔ ان کی ساری قو تیس آنحضرت بھی اور اسلام کے خلاف صرف ہوتی تھیں آئے شاعر تھے۔ اس کے خلاف صرف ہوتی تھیں آئے شاعر تھے۔ اس کے آنے شرت بھی کی جو کہہ کرکوچہ بازار میں سناتے پھرتے تھے۔ طوطی اسلام حضرت حسان بن ثابت نے ان اشعار سے

الا بلغ ابآسفیان عنه مغلغلة فقد برح الخفاء هجوت محمدًا فاجبت عنه وعند الله فی ذالک الجزاء ابوسفیان کومیری جانب ہے ہیام پنچادوکہ پردہ اُٹھ گیا۔ تم نے محمد کی جوکی، میں نے اس کا جواب دیااوراس جواب میں خدا کے پاس میرے لئے جزاء ہے'۔
میں نے انہیں کی جوکاذکر کیا ہے'۔
میں نے انہیں کی جوکاذکر کیا ہے'۔

اسلام: کال بیس برس تک بید معانداندوش قائم رہی۔ فتح مکہ ہے کھدنوں پہلے جب آنخضرت کی فتح مکہ کے تیاریوں میں مصروف تھے اور مکہ میں آپ کھی آ مد آ مد کی خبر پھیل رہی تھی ، ابوسفیان نے ایک دن بیوی ہے کہا محمد (ﷺ) آیا جا ہے ہیں ہم لوگ یہاں سے نکل چلو۔ نیک خاتون نے جواب دیا عرب و مجم محمد ﷺ کے مطبع و منقاد ہوتے ہیں ، لیکن تم اب تک ای بغض وعداوت پر قائم ہو حالا نکہ تم پر ان کی امداد و اعانت کا زیادہ فت ہے۔ بیوی کی بات دل میں اثر کرگی ای وقت سواری کا انتظام کیا اور اپنار کے جعفر کو ساتھ لے کررسول اللہ کھی کی خدمت میں چل کھڑے ہوئے۔

ال وقت مسلمان کا قافلہ مقدمہ کجیش مقام ابواء پہنچ چکا تھا، ابوسفیان اشتہاری مجرم تھے۔ ہرآن جان کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ڈرتے ڈرتے چھپتے چھپاتے کی طرح مسلمانوں کے شکرگاہ تک پہنچے اور دفعۂ رسول اللہ ﷺ کے سامنے آگئے۔ آپ ﷺ کا دل ان کے گذشتہ اعمال کی وجہ سے تخت متنفر تھا، اس کے نظر پڑتے ہی منہ پھیرلیا۔ ابوسفیان اس رخ پر گئو آپ کے دوسری طرف منہ پھیرلیا۔ یدد کیچکومسلمان انہیں بکڑنے کے لئے بڑھے۔ ابوسفیان سمجھے کہ اب کام تمام ہوا۔ چنانچہ رسول اللہ اللہ کے دعم وکرم بفودرگذراورآپ کے ساتھا پی گونا گوں قرابتوں کا واسطہ دلا کرمسلمانوں کوروکا ۔

حضرت ابوسفیان کی بوری زندگی آنخضرت ﷺ ، اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں گذری تھی۔ انہوں نے آپ ﷺ کی تحقیرو تذلیل ، مسلمانوں کی ایذارسانی اور اسلام کے استیصال کاکوئی دقیقہ باقی ندر کھا تھا، اس لئے رسول اللہ ﷺ کے دل میں ان کے لئے کوئی جگہ باقی ندرہ گئی تھی اور آپ ﷺ کسی طرح درگذر فرمانے پر آمادہ نہ تھے۔

آخر میں ابوسفیان نے اُم المومنین حضرت اُم سلمہ ﴿ کودرمیان میں ڈالا ۔ انہوں نے سفارش کی کہ' اپنے ابن عم کو مایوس نہ سیجے'' فر مایا، مجھے ایسے ابن عم کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے میری آبروریزی کا کون ساد قیقہ اُٹھار کھا ہے۔ ابوسفیان سے کچھ بن نہ پڑتا تھا۔ گذشتہ زندگی پر شخت نادم اور شرمسار تھے۔ لیکن بارگا و نبوی ﷺ میں کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ جب بالکل مایوس ہو گئے تو کہا خیر اگرعفو وکرم کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے تو

''جان ہے ہم بھی گزرجا ئیں گے سوجا ہے یہی''

اوراس کمن بچرکو کے کردربدر مارے بارے بھریں گے اور بھوک بیاس سے راب راب کو بان دے دیں گے۔ ابوسفیان لا کھ بحرم ہی بھر بھی پچیرے بھائی تھے۔ آنخضرت بھی کانوں تک اس عزم کی خبر پنجی او دل بھر آیا اور نفرت و تھارت کے سارے جذبات مہر و بحبت سے بدل گئے۔
حضرت ابوسفیان کو سامنے آنے کی اجازت ملی، دونوں باپ بیٹے عمامہ باند ھے ہوئے سامنے لائے گئے اور السلام علیک یہا روسول اللہ (بھی) کہہ کرآ گے بڑھے۔ آپ بھی نے فر مایا ان کے چہروں سے ڈھاٹا ہٹاؤ ،صورت تو دکھائی دے۔ لوگوں نے ڈھاٹا ہٹادیا اور رسول اللہ بھی کو اثر پذیر کر خبروں سے ڈھاٹا ہٹاؤ ،صورت تو دکھائی دے۔ لوگوں نے ڈھاٹا ہٹادیا اور رسول اللہ بھی کو اثر پذیر کر خبروں سے ڈھاٹا ہٹاؤ ،صورت تو دکھائی دے۔ لوگوں نے ڈھاٹا ہٹادیا اور رسول اللہ بھی کو اثر پذیر کر نے کے لئے ان کا نسب بیان کیا ،اس کے بعد باپ بیٹے دونوں کلمہ پڑھ کر مشرف باسلام ہوگئے۔ آخضرت بھی نے ان کی ایک جو کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ،ابوسفیان تم نے جھے کو کب نکالاتھا۔ عرض کی یارسول اللہ (بھی)! اب زیادہ ملامت کر کے شرمندہ نہ بھیجے ،فرمایا اب کوئی ملامت نہیں اور حضرت علی میں کو کھم دیا کہ ایت این عم کو لے جاؤ اور وضواور سنت کی تعلیم دے کر میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی میں ساتھ لے گئے اور نہلا کر واپس لائے ، آخضرت بھی نے نماز پڑھائی پھر مسلمانوں کو تم دیا کہ اعلان کر ساتھ لے گئے اور نہلا کر واپس لائے ، آخضرت بھی نے نماز پڑھائی پھر مسلمانوں کو تم دیا کہ اعلان کر ساتھ لے گئے اور نہلا کر واپس لائے ، آخضرت بھی نے نماز پڑھائی پھر مسلمانوں کو تم دیا کہ اعلان کر

دو که "ابوسفیان ﷺ ہے خدااوررسول راضی ہو گیااس لئے تم لوگ بھی راضی ہو جاؤ کے۔

غروات : اسلام کے بعد تلافی مافات کی فکر ہوئی ، ابھی غروہ فتح نہیں ہواتھا۔ سب سے پہلے اس میں شریک ہوئے ، پھرغروہ کشر بین ہواتھا۔ سب سے پہلے اس میں شریک ہوئے ، پھرغروہ کشر کین کے ریلے کی وجہدہ کھائے۔ اس غروہ میں جب مشرکیین کے ریلے کی وجہ سے مسلمان آنحضرت کے جاروں طرف سے منتشر ہوگئے اور ایک عام بے تربیمی پھیل گئی اس وقت بھی البوسفیان اپنی جگہ جے رہے اور شمشیر بر ہند گھوڑ ہے کی پیٹھ سے موت کے مند میں کو دیڑے۔

وفات آنخضرت کی وفات تمام مسلمانوں کے لئے ایک مصیب عظمیٰ تھی۔ابوسفیان پر ایک کو والم ٹوٹ پڑاوہ اس حادثہ سے تخت متاثر ہوئے۔ابھی پیزخم مندل نہ ہونے پایاتھا کے تھوڑے ہی دنوں کے بعدان کے بھائی نوفل چل ہے۔ان حوادث نے آنہیں دنیا سے بالکل برداشتہ خاطر کر دیا۔ خدا سے دعاما نگتے تھے کہ خدایار سول اللہ کی اور بھائی کے بعد زندگی بے مزہ اور دنیا بے لطف ہوگئی ،اس لئے جلد دنیا ہے اُٹھا لے۔خدانے بیدعا قبول فرمائی اور اس دعا کے چند ہی دنوں کے بعدایک معمولی اور اتفاقی واقعہ موت کا سبب بن گیا۔

جے کے موقع پر منی میں سر منڈ ایا ،سر میں ایک پھنسی تھی ، وہ چھل گئی اس سے خون جاری ہو گیا اوراییا جاری ، واکہ کی طرح نہ رکا۔ مدینہ والیس آ کرخود دبی اپنی قبر کھود کر اپنی پہلی منزل تیار کی۔ جب حالت زیادہ نازک ہو کی تو خویش وا قارب نے رونادھونا شروع کیا۔ان کا گریدو بکائن کراسلام کے بعد آج تک کوئی لغزش نہیں ہوئی۔اس لئے رونادھونا بند کرو، قبر کھود نے کے تیسر سے دن وفات یا گئے۔حضرت عمر " کے نماز جنازہ پڑھائی اور ابوسفیان جنت ابقیع رکن الی طالب میں سپر دخاک کئے گئے۔

ل ابن سعد \_جلدهم \_ق اول ص ٣٦ ت متدرك عاكم \_جلدهم يص ٢٥٥،٢٥٣ س ابن سعد \_جلدهم يص ٣٦ - ٢٥٥ ق ق اول مع ابن سعد \_جلدهم \_ق اول يص

حليه: أتخضرت الكي يم شبي تق

اولاً و : ابوسفیان نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں اور ان سے بہت ی اولادیں ہوئیں۔

یویوں میں جمانہ ، نغمہ ، اُم عمرو اور دواُم ولد تھیں۔ ان سے اجعفر ، ۲ے بداللہ ، سے جمانہ ،

المحصد ، ۵ے عاتکہ ، ۲۔ اُمیداور کے کلثوم بہت سی اولادیں تھیں کیکن ان میں سے آئندہ
کوئی اولا دباقی ندر ہی اور ابوسفیان کی سل منقطع ہوگئی ۔

فضائلِ اخلاق : تبولِ اللهم كے بعد تلافی افات کے لئے ابوسفیان المائ تعلیم کا ایک پیکر مجسم بن گئے تھے جہاد فی مبیل اللہ کے داو لے اور جوش کا اندازہ او پر ہو چکا ، پی جہاد ند ہب کے ہر شعبہ میں تھا شبانہ یوم کا بڑا حصہ نماز میں گذرتا تھا۔ گرمیوں کے طولانی ذوں میں صبح سے لے گرفصف النہ الم تک نمازیں پڑھتے تھے۔ نصف النہ الم کے دفت دک جاتے اور ظہر کے دفت سے لے کر پھر عصر تک بیسلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس عبادت دریاضت کود کی کر آنخضرت آنے نے ان کو جوانان جنت کے سردار " کالقب عطافر ملیا "۔

آنخفرت الله کی ساتھ بچپن میں دلی تعلق تھا۔ ظہور اسلام کے بعد درمیان میں بیعلق منقطع ہوگیا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد پھروہی لطف قائم ہوگیا۔ آنخفرت الله المبیں بہت مجبوب رکھتے تھے، " کان احب قریش الی رسو ل الله الله کان شدیداً علیه فلما اسلم کان احب الناس البه"، یعنی "قریش میں آنخفرت کی کوزیادہ مجبوب ابوسفیان تھ"۔ اس کے بعد وہ آپ کے خت دیمن ہوگئ اس کے بعد جب اسلام لائے تو پھر سب سے زیادہ مجبوب ہوگئ آنکو سرت کی ایس فرط مجبوب ہوگئ آنکو سرت کی الله کا میں میں ایک فرات تھے گے۔ ابوسفیان کو ہمی آنکو سرت کی مات میں ایک کھی ہو اسلام کی مات تھے کے ساتھ عایت درجہ کی الفت تھی، آپ کی کی وفات سے ابوسفیان پر کو والم ٹوٹ پڑا تھا اکثر رویا کر تے تھے اور موت کی دعام انگا کرتے تھے۔ ای تاثر کی حالت میں ایک ٹم ایت رفت آ میز مرث کہا، یہ مرث بہ حافظ این عبد البرش نے نقل کیا ہے ہے۔

#### (۱۳۱) خطرت ابوسفیان شبن حرب

نام ونسب : صحرنام ہے۔ ابوسفیان کنیت نسب نامہ یہ ہے : صحر بن حرب بن اُمیہ بن عبد مضربن عبد مضربن عبد مناف قرشی اُموی۔ ابوسفیان کا خاندان بی اُمیة ریش کی نہایت مقدر شاخ تھی اور عقاب

ا اسدالغابة ذكره ابوسفيان بن حارث على ايناً ع متدرك حاكم \_جلد الم محمد الم الم

یعنی قریش کے قومی نشان کا حامل یہی خاندان تھا۔علمدارای خاندان کے ارکان بنائے جاتے تھے۔ ظہورِ اسلام کے وقت اس عبد پر ابوسفیان ممتاز تھے۔ جب قریش میں کوئی جنگ چھڑنے والی ہوتی تھی تومعززینِ قریش جمع ہوکر علم ہوار کے ہاتھ میں علم دیتے تھے۔

پھرآ تخضرت ﷺ کے لگرنے کی جوسازش ہوئی تھی، جس کے سبب ہے آپ ﷺ نے ہجرت فرمائی تھی، اس میں بھی ابوسفیان کا ہاتھ شامل تھا۔ کفرواسلام کاسب سے پہلا مقابلہ بدر میں ہوا۔ اس میں ابوسفیان نہ شریک ہوسکے۔اس وقت وہ کاروانِ تجارت لے کرگئے ہوئے تھے۔

بدر میں بڑے بڑے معززین قریش مارے گئے تھے۔اس لئے سارا قریش جذبہ انقام میں دیوانہ ہورہاتھا۔ابوجہل اورعتبہ بن ربیعہ مارے جاچکے تھے۔ان کے بعد قریش کی مسندریاست پر ابوسفیان بیٹھے۔اس لئے بحیثیتِ سردارقوم کے مقتولین بدرکا انقام ان کا پہلافرض تھا۔اس کے علاوہ خود ان کا ایک بڑالڑ گا خظلہ مارا گیا تھا،اس لئے بیانقام اور زیادہ مؤکد ہوگیا تھا،اورانہوں نے حلف لیا کہ '' جب تک محمد (بھا) سے بدرکا انتقام نہ لے لیں گے،اس وقت تک مورتوں کو نہ چھوٹیں گے'۔اس طف کے بعددہ سوسوراروں کا دستہ لے کرمدینہ بینچے۔

یہاں کے یہود مسلمانوں کے خلاف تھے۔اس لئے ابوسفیان ایک یہودی رئیس جی بن اخطب کے پاس گئے۔رات کا وقت تھا گھروں کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ابوسفیان نے تی کا درواز ہ کھنکھٹایا گراس نے درواز سے سنہ کھولا۔اس لئے ابوسفیان اس کے درواز سے سے لوٹ آئے اورائی دوسرے ممتاز یہودی اور بی نضیر کے سردار اور خزانجی سلام بن مشکم کے پاس پہنچے۔

ال نے نہایت پر تپاک استقبال کیا اور بڑی خاطر و تواضع کی۔ کھانا کھلایا، شراب پلائی اور ابوسفیان کی مہم کے متعلق بہت سے راز دارانہ با تیں بتا کیں۔ صبح کو ابوسفیان نے مدینہ کے قریب عریض پر جملہ کر کے لوٹ آئے۔ کے مجود کے باغوں کی ٹمٹیاں جلا دیں اورا کیک انصار اور ان کے حلیف کو تل کر کے لوٹ آئے۔ آنحضرت ﷺ کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ ﷺ نے تعاقب کیا۔ قرقرۃ الکدرمیں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ابوسفیان بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس لئے واپس تشریف لے آئے ۔

اس واقعہ سے ایک حد تک ابوسفیان کی تتم پوری ہوگئی، کین ابھی مقولین بدر کا انقام باقی تفاء اور جن جن لوگوں کے اعز ہوا قربا مارے گئے تھے، وہ انقام کے لئے بے چین تھے۔ چنانچ ابو جہل کا لڑکا عکر مہ عبداللہ بن رہیعہ صفوان بن اُمیہ اور جن جن لوگوں کے اعز ہوا قربا مارے گئے تھے، ابوسفیان کے پاس بہنچ ، اور کہا ، آب لوگ اپ کاروانِ تجارت (وہی کاروانِ تجارت ہے جو بدر کے زمانہ میں تجارت لے کر گیا تھا) کا نفع ہم کو د بجئے کہ ہم لوگ اس کے ذریعہ محمد (ایک کے مقابلہ کا سامان خرید ہے۔ ابوسفیان نے کہا ، میں اپ حصہ سب سے پہلے دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ قریش خاندان کے ہم ممبر نے نہایت فراخ دلی کے ساتھ چندہ دیا ہے۔

غرض قریش تیاریاں کر کے بڑے سروسامان سے استیصال کے لئے نکلے، اور مدینہ کے پاس کوہ احد پر فوجیں اُتاریں۔ آنخضرت کی سات سوجان نثاروں کی مخضر جماعت لے کر مدافعت کے لئے تشریف لے گئے۔ احد پر دونوں کامقا بلہ ہوا۔ مسلمانوں کی جانفروثی کے ٹڈی دل کو پسپا کر دیا۔ آنخضرت کی نے صف بندی کے وقت مسلمانوں کا ایک دستہ پشت پر حفاظت کے لئے متعین کر دیا تھا کہ مخالفین عقب سے حملہ آور نہ ہو سکیں۔

مشرکین کی بسپائی دیکھ کراس دستہ نے مالی غنیمت کی طبع میں اپنامر کر چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید مشرکین کے دستہ کو لئے ہوئے منڈ لار ہے تھے۔ انہوں نے میدان خالی پاکر عقب سے تملہ کر دیا۔ مسلمان اس نا گہانی حملہ کی تاب نہ لا سکے اور بہت یُری طرح بیچھے ہے ۔ بہت سے مسلمان اس بسپائی میں شہید ہوگئے۔ آنحضرت کے پاس چند میں شہید ہوگئے۔ آنحضرت کے پاس چند میں شہید ہوگئے۔ آنحضرت کے پاس چند جان ناروں کے علاوہ کوئی باقی نہرہ گیا تھا۔ ہر خص اپنی جگہ بدحواس ہور ہاتھا۔ اس لئے آپ کی شہادت کی خبرار گئی ہے۔

ابوسفیان بی خبرین کرفرطِ مسرت سے بہاڑ پر چڑھ گیا اور فاتحانہ غرور میں با واز بلند ہو چھا، محرافی ایں! آنحضرت بھانے لوگوں کو مع کردیا کہ جواب نہ دیا جائے۔ جب ابوسفیان کے سوال کا کوئی جواب نہ ملا ، تو سمجھا نصیب دشمناں محمد بھا کا کام تمام ہو گیا۔ دوسری آ واز دی ، ابن ابی قحافہ (حضرت ابوبکڑ) ہیں۔ اس سوال پر بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتباس نے حضرت عمر "کو پکارا۔ اس مرتبہ بھی جواب نہ ملا۔ یہ خاموشی دیکھ کروہ سمجھا کہ سب ختم ہوگئے۔

حضرت عمر عصبط نه موسكا - آب يكاراً على، اودهمن خدا ! تير ب رسواكر في والول كو خداف زنده ركها م بين كراس في بل كي ج يكارى "اعل هبل" بهل بلندره ، صحابه في المخضرت على كالم على واجل " خدابر ر اور برا م بي واب س كر الله اعلى واجل " خدابر ر اور برا م بي واب س كر ابوسفيان بولا "لنسا عزى و لا عزى لكم" بمار بياس بمارا معبودع كي م ، اور تمهار بياس بين م حابة في جواب ديا "الله مولى لكم" خدا بمارا مولا م اور تمهارا كوئى نبيس م حصابة في جواب ديا "الله مولى لكم" خدا بمارا مولا م اور تمهارا كوئى نبيس م - صحابة في جواب ديا "الله مولى لكم" خدا بمارا مولا م اور تمهارا كوئى نبيس م -

ابوسفیان کامیابی کے نشہ میں مخورتھا۔ بولا ، آج کا دن بدر کا جواب ہے۔ لوگوں نے بغیر میرے کھم کے مسلمان لاشوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ لئے ہیں۔ لیکن مجھے اس کا کوئی افسوں بھی نہیں لیر وایت ابن الحق حضرت عمر نے مین کرفر مایا ، ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تیرے مقتولین جہنم میں ابوسفیان نے حضرت عمر کی آواز سی تو پاس بلاکر پوچھا ، بچ بچ بتاؤ ، محمد اللی کا کام تمام ہوگیا یا زندہ ہیں؟ آپ نے فر مایا ، خداکی شم زندہ ہیں اور تمہاری گفتگون رہے ہیں۔ بین کر ابوسفیان نے کہا ، ابن قمہ نے کہا تھا کہ میں نے محمد کا کام تمام کردیا۔ لیکن میں تم کواس سے زیادہ سی شم ہوگیا۔ ابن قمہ نے کہا تھا کہ میں نے محمد کا کام تمام کردیا۔ لیکن میں تم کواس سے زیادہ سی شم ہوگیا۔

اختام جنگ کے بعد آنخضرت نے اختیاطاً قریش کے تعاقب میں ستر (۵۰) آدی بھیج،
تاکہ وہ دوبارہ نہ لوٹ سکیں۔دوسرے دن خود بفس نفیس مقام جمراء اسد تک تعاقب میں تشریف لے گئے۔ آپ کا خطرہ بھیج تھا۔ ابوسفیان بیخیال کرکے کہ ابھی مسلمانوں کا پورا استیصال نہیں ہوا ہے، مقام روحا سے دوبارہ واپسی کا قصد کررہاتھا کہ اس دوران میں قبیلہ خزاعہ کے رئیس معبد سے جومسلمانوں کی شکست کی خبرس کرتھد ہے گئے آیا تھا اوراب واپس جارہاتھا، ملاقات ہوئی۔ اس سے ابوسفیان نے اپناخیال ظام کیا، اس نے کہا، میں ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا چلا آرہا ہوں۔ مجمد ہے اس سے اس موسامان کے ساتھ آرہے ہیں کہان کا مقابلہ بخت دشوار ہے۔ یہی کرابوسفیان نے ادادہ بدل دیا ہے۔

جگ احد کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف تح یک شروع کی۔ ابوسفیان اس میں بھی پورے طور سے معاون ومددگارتھا۔ ۵ ھے میں جب تمام عرب قبائل نے مسلمانوں کے استیصال کے لئے مدینہ پر بچوم کیا ہو قریش بھی ابوسفیان کی قیادت میں جمع ہوئے ایکن پیطوفان ہوا کی طرح اُڑ گیا۔ یہی متحدہ اجتماع جنگ خندق کے نام سے مشہور ہے ۔

المجے میں جب آنخضرت کے تام ہوں جوار کے تمام امراء اور فرمازواؤں کے نام دوت اسلام کے خطوط بھیجے ، توایک خط ہرقل کے نام بھی بھیجا۔ وہ بھیجے عیسوی ندہب کا پیرواور حق کا متلاثی تھا۔ اس لئے اس نے آنخضرت کے حالات معلوم کرنے جا ہے۔ اتفاق ہے اس وقت قریش کا کاروانِ تجارت شام آیا ہوا تھا۔ اس میں ابوسفیان بھی تھا۔ ہرقل نے آنخضرت کے اس خالات دریافت کرنے کے لئے اس قافلہ کو ایلیا طلب کیا اور تمام ارکانِ سلطنت کے روبروتر جمان کے ذریعہ سوالات شروئ کئے۔

سب ہے پہلے پوچھا،تم میں کون اس شخص ہے جوا ہے کو نبی سمجھتا ہے، زیادہ قریب تعلق رکھتا ہے؟ ابوسفیان نے اپنے کو بیش کیا کہ میں اس کا قریب ترین عزیز ہوں۔ ہرقل نے اسے قریب بلایا اور دوسر ہے قریشیوں ہے کہا، میں اس ہے اُس شخص ( ایک اُسے متعلق سوالات کروں گا جہاں وہ غلط جواب دیتم لوگ فوراً ٹوک دینا۔ ابوسفیان کا بیان ہے کہا گراس وقت مجھ کوا ہے ہمراہیوں کی تردید کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا۔ اس اہتمام کے ساتھ سوالات و جوابات شروع ہوئے :

برقل: قریش میں اس مخص کانب کیا ہے؟

ابوسفیان: قریش کاعالی نسب آدی ہے۔

ہرقل: اس سے پہلےتم سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ مند نبد

ابوسفیان تہیں۔

ہرقل: شرفاءومعززیناس کے پیروہیں یا کمزوروناتواں؟

ابوسفیان: ناتوان و کمزور\_

ہرقل: ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے؟

ابوسفیان: برمقتی جاتی ہے۔

ہرقل : کوئی شخص اس مذہب کو قبول کرنے کے بعداس سے بیزار ہوکر مرتد بھی ہوتا ہے؟ ابوسفیان: نہیں۔

برقل: محبهی اس نے دھوکداور فریب دیاہے؟

ابوسفیان: نہیں۔البتہ اس دوران میں حال معلوم نہیں۔(ابوسفیان کابیان ہے کہ اس سوال کےعلاوہ اور کسی میں مجھےاپنی طرف ہے ملانے کاموقع نہیں ملا)

برقل: الشخص سے اور تم لوگوں ہے بھی کوئی جنگ بھی ہوئی ہے؟

ابوسفيان: مال-

برقل: الكاكيانتجدما؟

ابوسفیان: محمیمی ہم غالب رہے اور بھی وہ۔

برقل: وہتم کوس چیز کا حکم دیتا ہے؟

ابوسفیان: وہ کہتا ہے، تنہا خدائے واحد کی عبادت کرو، اس میں کسی کوشریک نہ کرواور اپنے آباواجداد کے مذہب کوچھوڑ دو، نمازیڑھو، خیرات کرو، صلدحی کرو، یاک دامن رہو۔

اس گفتگو کے بعد ہرقل کو آنخضرت کے کی صدافت اور آپ کی نبوت کا پورایقین ہو گیا اور اس کے بعد ہرقل کو آنخضرت کے اس نے بطار قدے سامنے کی الاعلان آپ کی رسالت کا اعتراف کیا گے۔

بی خزاعداور بی بحر کے قبال مرتوں سے حریف چلے آرہے تھے اکین اسلام کے مقابلہ میں دونوں تحد ہوگئے تھے صلح حدیبیہ کے دمانہ میں بی خزاعہ سلمانوں کے اور بی بحرقریش کے حلیف ہوگئے۔ اس تضاد تحالف نے پھر دونوں کوایک دوسر سے کے خلاف کر دیااور بی بکر نے میں جی خزاعہ پر حملہ کر کے آئیس قبل کیا۔ بی خزاعہ کے ارکان آنخضرت کے پاس فریاد لے کر پہنچے۔ بی خزاعہ آپ کے حلیف تھے۔ اس لئے سلح حدیبیہ کی رو سے ان پر قریش یا ان کا کوئی حلیف جملہ نہیں کرسکتا تھا۔ چنانچہ کہ خضرت کے نامی خواب کی جا ہے گئے ہوں کا خون بہا اوا کہ خواب کی جا ہے گئے ہوں کی جا ہے کہ معاہدہ ٹوٹ کے اس کی جمایت سے الگ ہوجا کمیں ، ور نہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ کیا۔ بیشرائط می کرقر ظبن عمر نے کہا ، ہم کوتیسری صورت منظور ہے۔ ضمرہ نے آ کرآ تخضرت کے ویست دیا۔ یشرائط می کرقر ظبن عمر نے کہا ، ہم کوتیسری صورت منظور ہے۔ ضمرہ نے آ کرآ تخضرت کے دولیہ کو بیشرائط می خواب اور اس کے نتائج پڑور جواب سے دیا تھی جواب اور اس کے نتائج پڑور کیا تو بہت نادم ہوئے اور اس کی وقت ابوسفیان کو حدیبیہ کے معاہدہ کی تجدید کے لئے مدید بیجا۔

انہوں نے آنخضرت کے کا خدمت میں جاکرکہا کہ ہم حدیدیے کموقع پر موجود نہ تھے،
ال لئے چاہتے ہیں کہ م دوبارہ ہمارے سامنے ال معاہدہ کی تجدید کر دواوراس کی مدت میں اضافہ کر دو۔
آپ نے بوچھا، کیاتم مخصوص اس کے واسطے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ فر مایا، اس در میان میں کوئی جدید واقعہ تو بیش نہیں آیا۔ ابوسفیان نے کہا، بناہ بخدا ہم لوگ سابق معاہدہ پر قائم ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں گی۔
تبدیلی نہیں گی۔

آنخضرت المحارة المحققت ہے واقف تھے۔اس لئے تجدید معاہدہ پر راضی نہ ہوئے۔
لیکن ابوسفیات کی نہ کی طرح قریش کی غلطی کی تلافی چاہتا تھا۔اس لئے آنخضرت کے جواب
پانے کے بعد حضرت ابو بکر "وعر" کو درمیان میں ڈالنا چاہا۔لیکن ان دونوں بزرگوں نے انکار کیا۔ان
کے انکار کے بعد وہ حضرت فاطمہ کے پاس گیا اور ان ہے کہا ،اگر اس وقت حسن درمیان میں پڑکر محمد
(کھا) ہے کہد دے تو بمیشہ کے لئے عرب کا سردار کہلائے گا۔لیکن اس پر فاطمہ زبر ارضا مند نہ ہوئیں۔
ان سب سے مایوں ہوکر مہاجرین وانصار کے پاس جاکر کہا ایکن سب نے صاف انکار کر دیا۔ ہر جگہ جگہ سے مایوں ہونے کے بعد آخر میں حضرت علی "کے مشورے ہے مجد نبوی کی میں کھڑے ہوکر خود ہے تجدید معاہدہ کو اعلان کر کے مکہ لوٹ گیا ۔

خود سے تجدید معاہدہ کو اعلان کر کے مکہ لوٹ گیا ۔

فتح مکہ : ۸ ہے میں جب آنخضرت کے نظیم کعبہ کے لئے مکہ پرفوج کئی کاارادہ کیا، تو گوا ے مخفی رکھنے کا اہتمام کیا تھا۔ مگر مکہ میں آپ کی آمد کی خبریں پہنچ گئیں۔ اس وقت وہ شرکین اور جبابرہ مخفی رکھنے کا اہتمام کیا تھا۔ اپ کونہایت ہے کسی کی حالت میں اس ارض مقدس سے جلاوطن کیا تھا، اپ انجام سے بہت گھبرائے کہ اب اسلام کے سیا ہورو کناان کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ آنخضرت کے سے بہت گھبرائے کہ اب اسلام کے سیا ہورو کناان کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ آنخضرت کے مکہ کے قریب بہنچ کر مرظہران میں قیام فر ملیا۔ ابوسفیان کیم بن جزام اور بدیل بن ورقاء تحقیقات کے لئے نکلے تھے۔ دور سے دیکھا کہ مرظہران کا میدان رات کی تا کی میں روشن کی کثر سے وادی ایمن بناہوا ہے۔ ابوسفیان نے کہا یہاں عرفہ جیسی روشن کیے ہور ہی ہے۔ بدیل نے کہا بی عمرو آگ روشن کئے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا یہاں عرفہ جیسی روشن کیے ہیں۔ ابوسفیان نے اعتراض کیا کہان کی تعداداتی کہاں ہے ۔

گوقریش نے مسلمانوں پر بڑی ستم آرائیاں کی تھیں ، پھر بھی وہ رسول اللہ ﷺ اورا کشر اکا بھی ہے۔ اس لئے حضرت عباس ا اکابر صحابی ہے ہم خاندان تھے اوران میں ان کے اعز ہُ واقر با بھی موجود تھے، اس لئے حضرت عباس کے دل میں خیال آیا کہ اگر آنخضرت ﷺ مکہ میں داخل ہو گئے اور قریش نے پہلے سے جان و مال کی امان نہ لے لی توسب تباہ ہوجائیں گے۔ چنانچہ وہ اس تلاش میں نکلے کہ اگر مکہ جانے والا کوئی آ دمی مل جائے ، تواس کی زبانی قریش ہے کہلا بھیجیں ، کہ رسول اللہ مرظہران تک پہنچ چکے ہیں۔وہ لوگ آ کر جان بخشی کرالیں۔

اتفاق ہے حضرت عبال ای سمت گئے، جدھرابوسفیان اور بدیل تھے۔ ابوسفیان کی آوازین کر حضرت عبال نے اس کو پکارا۔ اس نے آواز بہجان کر کہا، ابوالفضل! حضرت عبال نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔ ابوسفیان بولا، میرے مال باپ فدا ہول، تم یہال کہاں؟ فرمایا، رسول اللہ ﷺ اور مسلمان آگئے ہیں۔ ابوسفیان نے سراسیمہ ہوکر کہا، پھر کوئی تدبیر بتاؤ۔ حضرت عبال نے ان کے ساتھیوں کو لوٹا دیا اور آنہیں عفوتقصیر کے لئے اپنے ساتھ سوار کر کے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں چلے۔

حضرت عباس ابوسفیان کو لے تو چلے ، مگر وہ اشتہاری مجرم تھا اور تمام مسلمان اس سے خار کھاتے تھے۔ روشن کی کثرت اور بھی راز فاش کئے دیتی تھی۔ قدم پرلوگ سوال کرتے کون ہے؟ کھاتے تھے۔ روشن کی کثرت اور حضرت عباس " کود کھے کر بجھ جاتے کہ رسول اللہ بھٹا کے بچاہیں۔ حضرت عباس " کود کھے کر بجھ جاتے کہ رسول اللہ بھٹا کے بچاہیں۔ حضرت عباس " لوگوں کی نظریں بچاتے ہوئے آرہے تھے۔ لیکن وہ حضرت عمر " کی فرق گاہ کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے ابوسفیان کو بہچان لیا اور جوشِ غضب میں بیتا بہوکر چلائے ،

اور شمنِ خدا! خدا کاشکر ہے کہاس نے بلاکسی عہدو پیان اور ذمہ داری کے تجھ پر قابود ہے دیا۔ دیا۔ مگر حضرت عباس ساتھ تھے،اس لئے حضرت عمر شید ھے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں گئے۔ لیکن حضرت عباس ان سے پہلے پہنچ کے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیایار سول اللہ (ﷺ)!

یابوسفیان ہے۔خدانے اس کو بغیر کی عبد و بیان کے ہمارے دوالے کر دیا ہے۔ اجازت دیجئے کہ اس شمنِ خدا کی گردن اُڑا دوں۔ حضرت عباس نے کہا، یارسول اللہ! میں نے ان کوامان دے دی ہے۔ ابوسفیان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر الرابوسفیان کے آل پر مصر تھے۔ ان کا اصرار د کیھ کر حضرت عباس نے کہا، عمر "اگر تمہارے قبیلہ کا کوئی شخص ہوتا تو تم ہر گز اتنا اصرار نہ کرتے ۔ لیکن تم کو بن عبد مناف کی کیا پر داہ۔ حضرت عمر نے اس طنز کے جواب میں کہا، عباس خدا کی تم مجھ کو تمہارے اسلام کی اتن خوشی ہوئی کہا جو گئے نے حضرت عباس کی اتن خوشی ہوئی کہا ہوئی کہا ہے۔ اسلام لانے سے نہ ہوتی ۔ آنخضرت عباس نے حضرت عباس سے فرمایا، "اس وقت انہیں لے با کراہے ساتھ سلاؤ، شخ فیصلہ کیا جائے گا ''انے۔

ل ابوداؤد وكتاب الخراج والاماره باب ماجاء في فتح مكه.

فرماتے ہیں "ابوسفیان افسوں کامقام ہے کیاا ببھی وقت نہیں آیا کہ وحدانیت کااقرار کرو"؟ اس سوال پروہ زبان جومعلوم نہیں کتنی مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے دل پرنشتر لگا چکی تھی ، یوں گویا ہوتی ہے۔"میرے مال باپ آپ (ﷺ) پرفدا ہوں ، آپ ﷺ کتنے بڑے شریف اور کتنے بڑے صلہ حم کرنے والے ہیں۔خدا کی شم اگر خدا کے سواکوئی اور معبود ہوتا ، تو میرے کام نہ آتا"۔

پرارشاد ہوتا ہے۔ ''ابوسفیان تمہاری حالت قابلِ افسوں ہے۔ کیااب بھی وہ وہ تہیں آیا کہتم مجھے خدا کارسول مانو''۔ جابلی حمیت اور قومی عصبیت اب بھی اعتراف رسالت کی اجازت نہیں ویتی ؟ جواب ملتا ہے، ''میر ہے ماں باپ آپ بھی پر فدا ہوں ، آپ بھی کس قدر حلیم ، کس قدر میں فریف اور کس قدر صلد دمی کرنے والے ہیں۔ خدا کی شم ابھی تک اس میں شک ہے''۔ حضرت عباس شریف اور کس قدر صلد دمی کرنے والے ہیں۔ خدا کی شم ابھی تک اس میں شک ہے''۔ حضرت عباس میں جاب کے مرتن ہے جدا ہو لاالمہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لؤ'، حضرت کی ڈائٹ پر ابوسفیان کلمہ تو حید پڑھتے ہیں اور وہ سرکش جو جابلی رعونیت سے خدا کے سامنے بھی نہ جھکتا تھا، آستانہ تبوی بھی پرخم ہوجا تا ہے اور آنحضرت بھی نہ صرف ابوسفیان کی جان بخشی کا اعلان فرماتے ہیں بلکہ ان کے گھر کو جس میں بار ہا مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو چکی تھی۔ رسول اللہ بھی کوئل کے مشور ہے ہو چکے تھے، "من دخل دار ابی سفیان مازشیں ہو چکی تھی۔ رسول اللہ بھی کے قل کے مشور ہے ہو چکے تھے، "من دخل دار ابی سفیان فہو امن "کے اعلان سے بیت الامن قرار دیتے ہیں ہی۔

قبول اسلام کے بعد حضرت عباس ان کو لے کرلوٹے کیے قو آنخضرت کے ان سے ارشاد فرمایا کہ "ابوسفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاکر کھڑا کردو، کہ افواج الہی کا جلال اور مسلمانوں کی شوکت

ا سرة ابن مشام \_جلدا \_٢٣٥ ـ بيواقع بخارى مين بھي ہے كيكن نهايت مختفر ہے ملم كتاب الجهاد والسير باب فنخ مكه

وعظمت كاتماشانی آنكھوں سے دیکھیں "اس ارشاد پر حضرت عبال آئیس بہاڑ پر لے جاكر كھڑاكرديا۔
تھوڑى دير كے بعد دريائے اسلام ميں تلاظم پيدا ہوا۔ ہر قبيلہ كے پرچم گزرنے لگے۔ پہلے غفار كاپر چم نظر آيا ، پھر جھينئ تديم اور سليم سكے بعد ديگر بہتھياروں ميں ڈو بے تكبير كنعر كائل ہوئے فاركا پرچم نظر آيا ، پھر جھينئ تديم اور سليم سكے بعد ديگر بہتھياروں ميں ڈو بے تكبير كنعر كائل ہوئے ہوئے گزرے۔ سب سے آخر ميں انصار كا قبيلہ اس شان سے پرچم لہراتا ہوا نكلا كہ ابوسفيان سخير ہوگئے ،اور بو چھاليہ پرچم كس كا ہے۔ حضرت عباس نے نام بتايا۔ دفعة سردار فوج حضرت سعد بن عباد ہاتھ ميں علم لئے ہوئے برابر سے گزرے ،ابوسفيان كود كھكر يكارا شھے، " اليوم يوم الملحمة اليوم بست حل الكعبة " ، " آج گھمان كادن ہے، آج كعب طال كرديا جائے گا"۔

سب سے آخر میں کو کہہ رسالت نمودار ہوا۔ خضرت زبیر منظم کو ام کے ہاتھوں میں عکم تھا،
آخضرت ﷺ ابوسفیان کے قریب سے گذر ہے اور جمالِ مبارک پران کی نظر پڑی تو بآواز بلند پکار کر
کہا، آپ (ﷺ) کومعلوم ہے ابھی سعد بن عباد کیا کہہ کر گئے ہیں ؟ بو چھا کیا، ابوسفیان نے بتایا،
ارشاد فرمایا غلط ہے۔ آج کعبہ کی عظمت کادن ہے آج اس پر غلاف چڑھایا جائے گا۔

غروات: قبول اسلام کے بعد ابوسفیان سب سے اول غروہ خین لیں شریک ہوئے۔ آنخضرت کے خین کے مالی غذیمت سے انہیں سوائٹ مرحمت فرمائے ، خین کے بعد طائف کے محاصرہ میں شرکت کی ۔ جب طائف کے محصورین مسلمانوں پر لوہ کی گرم سلانیس برسانے گئے تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے ان کی انگور کی ٹیٹوں کو نذر آتش کرنا شروع کیا۔ قریش کی بہت کا لڑکیاں قبیلہ تقیف میں بیاہی ہوئی تھیں خود ابوسفیائن کی لڑکی آ منہ عروہ بن مسعود تقفی کے عقد میں تھی ، اس لئے ابوسفیائن اور مغیرہ بن شعبہ ثقیف سے گفتہ میں گئی کے اس لئے عور توں ابوسفیائن اور مغیرہ بن شعبہ ثقیف سے گفتگو کرنے کے لئے گئے ، جنگ چھڑی ہوئی تھی ، اس لئے عور توں

نے گرفتاری کے خوف ہے ملنے ہے انکار کردیا۔

ابن الاسود تعفی جوا ہے قبیلہ کے نہایت متمول شخص تھے، انہوں نے آکر کہاا گرمجر (ﷺ) نے ہمارے سرسبر اور شاداب باغوں کو تاراج کر دیا تو پھروہ بھی آباد نہ ہو سکیں گے اس لئے تم دونوں جاکر میرے لئے محمد (ﷺ) ہے جان بخشی کا پروانہ حاصل کراو۔ میری اور ان کی قرابت دیرینہ ہے اس لئے انہیں خدااور صلہ رحمی کے واسطہ سے چھوڑ دینا چاہئے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کی درخواست منظور کرلی ہے۔ اس غزوہ میں ابوسفیان کی ایک آنکھ جاتی رہی اور جہاد فی سبیل اللہ کا پہلا تمغہ ملائے۔

طائف کے بعد مبغیرہ بن شعبہ کے ساتھ بن ثقیف کاصنم کدہ ڈھانے پر مامور ہوئے م

لے بخاری کتاب المغازی باب ابن رکز النبی ﷺ الراب یوم الفتح۔ سے سیرت ابن ہشام ۔ جلد ۲ ص۲۹۳،۲۹۲ سے ۲۹۳،۲۹۲ سے استیعاب ۔ جلد ۲ سے سیر قابن ہشام ۔ جلد ۲ سے سیر قابن ہشام ۔ جلد ۲ سے ۲۳۹

ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نجران کا عامل بھی بنایا تھا اور آپ ﷺ کی وفات کے وقت وہ یہیں تھے لیکن واقدی اس مصر کرے۔

جنگ بر مروک میں ترکت : حضرت عمر شک عبد خلافت س شام کی فوج کئی میں اپنے پورے کنبہ کو لے کر شریک ہوئے ۔ خود یہ ان کے بیٹے بزید ، معاویہ اور ان کی بیوی ہندہ سب شریک سے ، برموک کی جنگ میں انہوں نے بڑا نمایاں حصہ لیا جب مسلمانوں پر رومیوں کاریلا زیادہ ہوا تو ابوسفیان بارگاہ ایز دی میں فتح ونصرت کی دعا کرتے تھے اور مسلمانوں کو اُبھارتے جاتے تھے کہ ''اللہ اللہ عمل اللہ ، اس کا خلاصہ اور اسلام کے دست و باز وہو، اور تمہارے حریف روم کا بالہ ، اس کا خلاصہ اور اسلام کے دست و باز وہو، اور تمہارے حریف روم کا بالہ ، اس کا خلاصہ اور اسلام کے دست و باز وہو، اور تمہارے حریف روم کا بالہ ، اس کا خلاصہ اور اسلام کے دست و باز وہو، اور تمہارے حریف روم کا بالہ ، اس کا خلاصہ اور اسلام کے دست و باز وہو، اور تمہارے حریف روم کا بالہ ، اس کی مسلمانوں کو لکارتی تھیں کہ مسلمانو! غیر مختونوں کو لینا ''۔ ان کی مسلمانو و کے میا بوسفیان کی دوسری آ تھے تھی جاتی رہی اور وہ خدا کی راہ میں ظاہری بینائی سے محروم ہوگئے۔ میں ابوسفیان کی دوسری آ تھے تھی جاتی رہی واور وہ خدا کی راہ میں ظاہری بینائی سے محروم ہوگئے۔ وفات : حضرت عثان '' کے عہد خلافت اس سے لے کر سس تک سمی میں وفات فوات نے مختال کی محرت عثان '' نے نماز جنازہ پڑھائی ۔ بعض روایتوں کے مطابق خودامیر معاویہ نے نماز بڑھائی تھی۔

حلیہ: حلیہ یقانبلندوبالا سربرا، رنگ گندم گوں، دونوں آئکھیں راو خدامیں جاتی رہیں تھیں اس کے غلام کے سہارے چلتے تھے۔

اولاد: اولادمیں یزیداورمعاویئے ونامور بیٹے تھے دونوں نے تاریخ اسلام میں بڑانام بیدا کیا۔ یزید نے شام کی فتوحات میں کارہائے نمایاں کئے اورامیر معاویئے نے تاریخ اسلام کے مشہور بادشاہ ہوئے۔
کہاجا تا ہے کہ شہوراموی عامل عبیداللہ کا باپ زیاد ابوسفیان کی زمانہ جاہلیت کی ناجائز اولا دتھا۔
فر ربعیہ معاش: ابوسفیائ قریش کے رئیس تھان کا تجاریت کاروبانہایت و سیع پیانہ پرتھا۔ ان کا تجارتی مال شام تک جا تا تھا۔

ایک ضروری بحث : کھی نامیاور بی ہاشم کی خاندانی چشمک اور کھا بوسفیان کے بل از اسلا کے کانارموں نے ان کے متعلق عجیب وغریب روایتیں مشہور کر دی ہیں کہ وہ دل سے بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ فتح مکہ میں محض جان کے خوف سے اسلام قبول کرلیا تھالیکن ان کے دل میں بھی راسخ نہیں ہوااوران کی زندگی شروع ہے آخر تک منافقانہ رہی اوران کے نفاق کے ثبوت میں بعض واقعات بھی بیان کئے جاتے ہیں۔

ان میں سب سے زیادہ شہور واقعہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر "خلیفہ منتخب ہوئے تو ابوسفیان نے حضرت علی " کے پاس جا کر کہا کہ قریش کا سب سے کمزور گھر اناتمہارے ہوتے ہوئے خلافت پر قابض ہوگیا۔اگرتم کہوتو میں پیادوں اور سواروں کا دریا بہادوں ،حضرت علی " نے فر مایا ، تم ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے ، لیکن تمہاری دشمنی اس کوذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ہم لوگ ابو بکر " تم ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے ، لیکن تمہاری دشمنی اس کوذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ہم لوگ ابو بکر " کوخلافت کا اہل سمجھتے ہیں۔اس کے بعد جب حضرت عثمان " خلیفہ ہوئے ، تو ان سے آ کر کہا بی تمیم اور بی عدد ابتمہارے ہاتھوں میں خلافت آئی۔اس لئے بنی اُمیکو بڑھانا جا ہے لیکن حضرت عثمان " نے ڈانٹ کر خاموش کر دیا۔

اولاً ال قسم كے جس قدر واقعات بين كوئى بھى پاية جُوت كؤبيس بينجة ـ چنانچه علامه بن عبدالبر آن واقعات كم تعلق لكھة بين، "لمه اخبار من نحو هذا روية" لغنى "ابوسفيان كے متعلق الله عنده من متعلق الله عنده واقعات بين وه لغواور مهمل بين كي صاحب اسدالغابه لكھة بين، "نفل عنده من هذا البحنس الشياء كثيرة لا يثبت "لغنى "ابوسفيان كاس قبيل كي بهت ت واقعات بين مركوئى بھى ثابت نہيں بين "كيئى "ابوسفيان كاس قبيل كي بهت ت واقعات بيان كئے جاتے بين مركوئى بھى ثابت نہيں بين "كي

کین بالفرض اگراس سے واقعات کو بھی مان لیا جائے تو ان سے ان کی اسلام دشمنی خابت نہیں ہوتی ، بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کی خاندانی عصبیت کا شبوت ملتا ہے اور اس سے انکار نہیں کہ بن اُمیہ میں خاندانی تعصب موجود تھا۔ قبولِ اسلام سے پہلے ابوسفیان کی اسلام دشمنی کے بارے میں جو کی اُمیہ میں خاندانی تعصب موجود تھا۔ قبولِ اسلام کے بعدان کی زندگی کے واقعات خودان کے مون کامل کے بعدان کی زندگی کے واقعات خودان کے مون کامل ہوئے ہونے کا شبوت ہیں۔ طائف میں ایک آئکھ کھوئی ، شام کی لڑائیوں میں مع بیوی بچوں کے شریک ہوئے اور دوسری آئکہ بھی نذرکی۔

## (۱۳۲) خطرت ابوشری کا

نام ونسب : ابوشری کے نام میں بہت اختلاف ہے، بعض خویلد، بعض عمر و، بعض کعب اور بعض اور بعض اور بعض اور بعض بانی بتاتے ہیں۔ ابوشری کنیت ہے اور اسی سے وہ مشہور ہیں۔ نسب نامہ بیہے : خویلد بن عمر و بن

صحر بن عبدالعزیٰ بن معاویہ بن محترش بن عمر و بن زمانہ بن عدی بن عمر و بن ربیعہ خزاعی کعمی۔ اسلام وغز وات : فتح مکہ سے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ فتح مکہ میں شریک تصاور بن کعب کا ایک نشان ان کے ہاتھ میں تھا ۔۔۔

وِفات: المعرضين مدينه مين وفات يا كَي<sup>ع</sup>ـ

فضل و کمال : ابوشر کے کا شار عقلائے مدینہ میں تھا ہے۔ مذہبی علوم میں کوئی امتیازی حیثیت نہیں رکھتے تھے، ان ہے ہیں حدیثیں مروی ہیں ان میں ہے دومتفق علیہ ہیں اور ایک میں امام بخاری اور ایک میں منفرد ہیں۔ ابوسعید مقبری اور نافغ بن جبیرو غیرہ نے ان سے روایتیں کی ہیں ہے۔

تبلیغ فر مان رسول ﷺ : ابوتری کوجس کی جانب ہے بھی کی فر مان رسول ﷺ کی مخالفت نظر
آتی ،خواہ وہ کتنی ہی بری شخصیت وقوت کیوں نہ ہوتی فوراً اس کو متنبہ کرتے ، عمر و بن زبیر "اور عبداللہ
بن زبیر " دونوں بھائیوں کے اختلا فات کے زمانہ میں جب عمر و نے مکہ پر چڑھائی کی تو ابوشری گئے نے
عمر و کو آنخضرت ﷺ کے تح میم حرم کے ججة الوداع والے خطبہ کا حوالہ دے کر روکا عمر و نے کہا بڑے
میاں آپ جائے، میں آپ سے زیادہ حرم کی حرمت سے واقف ہوں ، حرم خون ریزی کرنے والوں
باغیوں اور جزید رو کنے والوں کو پناہ بیں دیتا۔ ابوشری گئے کہا، میں تح میم حرم کے خطبہ کے وقت موجود تھا
اور تم نہ تھے اور آنخضرت ﷺ نے فر مایا تھا کہ جولوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو جوموجود نہیں ہیں خبر کر
دیں ، اس لئے میں نے تم کوخبر کردی آئندہ تمہیں اختیار ہے ہے۔ ای طرح جس زمانہ میں عمر و بن سعید
اموی عبداللہ بن زبیر " کے مقابلہ کے لئے فوجیں مکہ تھے رہا تھا تو اس کو بھی آنخضرت ﷺ کا خطبہ
سایا ، اس نے جواب دیا میں تم سے زیادہ واقف ہوں لیکن حرم ، نافر مان ، مفرور ، قاتل اور جزید و کئے
دالوں کو پنا خبیس دیتا ہیں۔
دالوں کو پنا خبیس دیتا ہیں۔

فیاضی : وہ بڑے فیاض اور دریادل تھے۔لوگوں کواپنی چیزوں کے استعال کی عام اجازت دے رکھی تھی اور اعلان کر دیا تھا کہ جبتم دیکھو کہ میں اپنے پڑوی کواپنی دیوار میں کھوٹی گاڑنے سے روکتا ہوں تو مجھے مجنون سمجھواور داغ کر میر اعلاج کرواور جو تحض ابوشریج کا دودھ، کھی اور بڑہ وغیرہ پائے۔تو وہ اس کے حلال ہے اور اس کو بلاتکلف کھائی سکتا ہے گئے۔

ل ابن سعد ۔ جلد ۳ مے ۳۳ ق ت این اس استعاب ۔ جلد ۲ میں ۲۱۷ سے تہذ ب الکمال میں ۵۲ ہے ۔ کے اسدالغابہ ۔ جلد ۵ میں ۲۲۲ سے ۲۲۲ میں ہشام ۔ جلد ۲ میں ۳۴۵ سے استیعاب ۔ جلد ۲ میں ۲۵۱

#### (۱۲۳) خضرت ابوالعاص

نام ونسب : ابوالعاص کے نام میں بڑاا ختلاف ہے، بعض لقیط ، بعض مہشم اور بعض ہشم بتاتے ہیں۔ ابوالعاص کنیت ہے۔ نسب نامہ یہ ہے : ابوالعاص بن رہیج بن عبدالعزیٰ بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصی قرشی۔

حضرت ابوالعاص حفرت فدیجہ کے بھانجے تھوہ انہیں بہت مجبوب کھی تھیں اور ابنالڑ کا تصور کرتی تھیں وہ نہایت متمول آ دمی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نہایت وسیع تجارتی کاروبارتھا، ان کی دیا نت اور امانت بھی مشہورتھی ان اوصاف کی وجہ سے حضرت فدیجہ کے آخصرت کے ان کے خواہش کی کہ حضرت فاطمق الزہرا کا کی بڑی بہن حضرت زینب کوان کے ساتھ بیاہ دیا جائے۔ آپ بھی نزول وجی سے پہلے کی معاملہ میں حضرت فدیجہ کا کافت نہ کرتے تھا اس لئے ان کی خواہش نے مطابق زینب کی کی شادی ابوالعاص سے کردی۔

آخضرت ﷺ کے دعویٰ نبوت کی سب سے اول حضرت خدیجہ "نے تصدیق کی۔ آپ کے ساتھ آپ کی تمام صاحبز ادیاں جن میں حضرت زینب "بھی شامل تھیں ، نورِ اسلام سے مستفید ہوئیں کیکن زینب "کے شوہر ابوالعاص اپنے آبائی دین پر قائم رہے ، اس لئے جب ہجرت کا تھم ملاتو وہ ہجرت نہ کر سکیں لئے۔

غزدہ بدر میں ابوالعاصٌ مشرکین مکہ کے ساتھ تھے اور مشرکین کے شکست کھانے کے بعد
وہ بھی دوسرے قید یول کے ساتھ گرفتار ہوئے ، جن جن لوگوں کے اعزہ گرفتار ہوئے تھے وہ سب
فدیہ لے کر انہیں چھڑا نے کے لئے آئے۔ گو حضرت نینب سمسلمان ہوچکی تھیں اور ابوالغاص مشرک
تھے تا ہم وہ اب تک شوہر کے ساتھ تھیں اور ان کا دل ان کی محبت سے معمور تھا۔ شوہر کوقید و بند ک
حالت میں ندد کھے کیس۔ آنحضرت کے عام قانون سے انہیں مشتیٰ نہیں کر سکتے تھے ، اس لئے حضرت
زینب سے کچھ نقذی اور ایک ہار جو انہیں مرحومہ مال نے جہز میں دیا تھا شوہر کے فدیہ میں بھیجا،
آنحضرت کے کے سامنے یہ ہار چیش ہوا تو آپ کے نے سلمانوں سے فرمایا ، اگرتم لوگ بغیراس ہارکو لئے
باختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئو آپ کے نے مسلمانوں سے فرمایا ، اگرتم لوگ بغیراس ہارکو لئے
ہوئے ابوالعاص کو چھوڑ سکتے ہو، تو چھوڑ دواور ہاروا پس کر دو۔ مسلمانوں نے نہایت خوثی کے ساتھ

منظور کرلیا اور ابوالعاص منظور کردیئے گئے مگریہ وعدہ لےلیا گیا کہ وہ زیب "کوجواب تک مکہ میں تھیں مدینہ پہنچادیں اور آنخضرت ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ "کو چند انصاری بزرگوں کے ساتھ زیب " کولانے کے لئے بھیجالی۔

جب بہلوگ زینب " کو لے کر چلنے لگے تو قریش میں چومگو ئیاں ہونے لگیں ،انہوں نے نینب " کامدینہ سے چلا جانا اپنی بکی تصور کیا اور چندآ دمیوں نے جن میں ہباء بن اسود بہت پیش پیش فیا ، و کنا خیا ہا اور حضرت زینب " کو نیز ہ دکھا کر دھم کایا ،اس کی اس گتا خی پر ابوالعاص کے بھائی کنانہ کو جوحضرت زینب " کے ساتھ تھے ،غصر آ گیا۔ انہوں نے تیرنکال کرکہا خدا کی تیم جس نے آ گے قدم بڑھایا وہ اس کا نشانہ ہے گا۔

یہ میں ورفیل میں کرابوسفیان بینی گیااور کنانہ ہے کہاتم نے بھی تو کما ل کیا جمہ اللہ کی وجہ ہے ہم لوگوں کو جو ذاتیں اُٹھانی پڑی ہیں وہ تم کو معلوم ہیں۔اس کے باوجود تم ان کی لڑکی کو علانیہ ہمارے یہاں سے لئے جارہ ہوخواہ نخواہ لوگ اپنی ذات محسوس کریں گے۔اگرتم کو لے جانا تھا تو خفیہ لے جاتے ہم کورو کئے کی ضرورت نہیں تھی۔ابھی لوگ برہم ہیں اس لئے تو پچھ تعقف کرو، جب لوگوں کا غصہ شنڈ اہوجائے گا تو چیکے سے لے کر چلے جانا۔ابوسفیان کی اس بنجیدہ دائے پردو تین دن کے لئے حضرت زیرب کا سفر ملتوی ہوگیا جب لوگوں کو جوش فروہ و گیا تو ایک دن شب کو خفیہ مکہ سے لے کر نکل مختر سے زیرب کا سفر ملتوی ہوگیا جب لوگوں کو جوش فروہ و گیا تو ایک دن شب کو خفیہ مکہ سے لے کر نکل آئے اور بچھڑی ہوئی لئے۔

قریش کے پر جوش شرارت پہندا شخاص اور سفیان کے تمجھانے بچھانے سے رک تو گئے سے اور حفرت زینب " کے لے جانے میں مزائم نہیں ہوئے لیکن اس واقعہ پر بخت نے وتاب کھار ہے سے ،بدر کے بعد آنخضرت کے مقابلہ میں گویایہ دوسری شکست تھی اس لئے اس کے انتقام میں حفر نیب " کی روائلی کے بعد ابوالعاص کے پاس قریش کا ایک وفد پہنچا اور ان سے کہاتم اپنی ہوی کو چھوڑ دو، اس کے بدلے میں قریش کی جس عورت کو پہند کرواس کے ساتھ تمہاری شادی کردی جائے گی۔ ابوالعاص تو اپنی ہوں کی محبت سے معمور تھا اس لئے انہوں نے جواب ابوالعاص تو اپنی ہوی کوئیس چھوڑ سکتا، قریش کی کوئی عورت ان کابدل نہیں ہو گئی۔ اس کا بیصاف دیا، خدا کی قتم ہرگز اپنی ہوی کوئیس چھوڑ سکتا، قریش کی کوئی عورت ان کابدل نہیں ہو گئی۔ اس کا بیصاف جواب می کرقریش لوٹ گئے "۔

ا متدرک حاکم ۔جلد۳ے ۲۳۷ ۔ زینب کے بھیجے جانے کی شرط کا ذکر ابوداؤ دکتاب الجہاد باب فداءالاسر بالمال میں ہے۔ ع سیرة ابن ہشام ۔جلد۲ے س ۲۷۸ سے ایسنا۔ص۲۷۷

حضرت ابوالعاص رہائی کے بعد پھرا ہے تجارتی مشاغل میں مصروف ہو گئے تھے۔ فتح مکہ ہے کچھ دنوں پیشتر قریش کا سامانِ تجارت کیکرشام گئے وہاں ہے واپسی میں راستہ میں مسلمانوں نے روک کر ان کاکل مال ومتاع چھین لیا۔ جب مسلمان لوٹ گئے تو ابوالعاص اپنامال حاصل کرنے کے لئے خفیہ حضرت زیب کے پاس پہنچے ،حضرت زیب کواب تک ان ہے وہی محبت تھی انہوں نے ان کواپ دامنِ حمایت میں لے لیا اور صبح کو جب مسلمان نماز پڑھنے کے لئے گئے تو زیب نے با واز زبلند وامنِ حمایت میں لے لیا اور صبح کو جب مسلمان نماز پڑھنے کے لئے گئے تو زیب نے با واز زبلند اعلان کیا کہ مسلمانو! میں نے ابوالعاص کو پناہ دے دی ہے۔ آنخضرت کے لئے گئے سلام پھیرنے کے بعد فرمایالوگوتم نے بچھرنا ،سب نے عرض کیا ،ہاں۔

آپ ﷺ نے ان کی بدگانی دورکرنے کے لئے فرمایا، 'اس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں محمد (ﷺ) کی جان ہاں ہے پہلے مجھاس واقعہ کا کوئی علم ندتھا، ابوالعاص سلمانوں سے پناہ کا خواہ ہے''۔اس کے بعد آپ ﷺ کا شانہ اقد س پرتشریف لائے اور حضرت زینب " سے فرمایا ، جانِ پدر ایپ شوہر کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ کرومگرتم قانونِ اسلام کی روسے ان پرحرام ہو۔حضرت زینب " کو یہ ہدایت دے کر پھر باہر تشریف لائے اور مسلمانوں سے فرمایا کہتم لوگ میری اور ابوالعاص کی قرابت سے واقف ہو۔ان کا جو مال تمہارے قبضہ میں ہاگراس کواحیان کر کے واپس کر دوتو زیادہ بہتر ہاورا گرنہ واپس کر دوتو وہ خدا کا عطیہ اور تمہاراحق ہے، مجھ کوکوئی اعتراض نہیں ہے۔

اس کے جواب میں سب نے ایک زبان ہو کرعرض کیا ،یارسول اللہ (ﷺ) ہم سب واپس کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ ابوالعاص کو ان کاکل مال بجنٹ واپس ملی گیا اور اس میں کوئی معمولی چیز بھی باتی نہرہی وہیہ مال کے کر مکہ گئے اور جن جن لوگوں کا جو جو سامان تھا سب کو پہنچا دیا اور حساب و کتاب چکانے کے بعد بو چھا اب تو کسی کامال باقی نہیں ہے۔ سب نے کہانہیں ،خداتم کو جزائے خیر دے ہم نے تم کو وعدہ و فاکر نے والا اور کریم یایا۔

اسلام : سب کوملمئن کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کر ببا نگ دہل اپناسلام کا اعلان کیا،اور کہا میں مدینہ ہی میں مسلمان ہوگیا ہوتالیکن مخض اس خیال سے کہتم لوگوں کو بیہ بد کمانی نہ ہوکہ میں نے تمہارا مال بضم کرنے کے لئے اسلام قبول کیا ہے،اب تک رکار ہااب جب کہ خدانے مجھ کوتمہارے حساب و کتاب اور تمہارے بارے سبکدوش کردیا ہاں وقت میں نے اسلام ظاہر کیا۔

مکہ میں اسلام کا اعلان کر کے مدینہ والیس آئے اور یہاں با قاعدہ مشرف باسلام ہوئے۔ ان کے قبولِ اسلام کے بعد آنخضرت ﷺ نے حضرت زینب "کے ساتھ ان کے نکاح کی تجدید نہیں کی بلكه گذشته نكاح برقر ارركھالىكن بعض روايتوں كى روسے تجد برفر مائى تھى ۔

مکرکی والیسی اورغز وات : ابوالعاص کاتجارتی کاروبار مکمیس تھااس لئے وہ مدینہ میں قیام نہ کر سکتے تھے۔ چنانچ قبول اسلام کے بعدوہ آنخضرت کی سے اجازت لے کر پھر مکہ لوٹ آئے۔ مکہ کے قیام کی وجہ سے انہیں غز وات میں شرکت کاموقعہ نیال سکا صرف ایک سریہ میں جو راھے میں حضرت علی "کی سرکردگی میں بھیجا گیا ہشریک ہوسکے کے حضرت علی "نے یمن سے واپسی میں انہیں یمن کا عامل بنایا تھا۔

وفات : حضرت زینب کا انقال آنخضرت کی حیات ہی میں ہو چکا تھا۔ ابوالعاص بھی ان کے بعد زیادہ دنوں تک زندہ ندر ہےاور ذوالحجہ سے میں انقال کر گئے ۔

اولاد : حفرت زیب کیطن ہے ابوالعاص کے دواولادیں ہوئیں علی اور امامہ علی کا انقال صغریٰ میں ہوگیا تھا۔ امامہ زندہ رہیں۔ مرحومہ بیٹی کی اس یادگارے آنخضرت کے کو والہانہ مجت تھے۔ اس کو آپ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ہروقت پاس رکھتے تھے۔ نماز کی حالت میں بھی جدانہ کرتے تھے۔ حدیثوں میں ای لڑکی کے متعلق آیا ہے کہ نماز کی حالت میں آپ اس کو گود میں لئے رہتے تھے، رکوع کرتے وقت بھادیے تھے اور کھڑے ہوتے وقت پھرا ٹھا لیتے تھے ۔ حضرت فاطمہ میں ای لڑکی سے شادی کرلی تھی ہوئے ہوئے وقت پھرا ٹھا لیتے تھے ۔ حضرت فاطمہ میں کے بعد حضرت علی نے اس لڑکی سے شادی کرلی تھی ہے۔

عام حالات: ابوالعاص "گوظہوراسلام کے بعد بہت دنوں تک شرک کی تاریکی میں مبتلارہ، کیام حالات بیں ان سے بکسال رغبت الکین ان کواسلام اور سلمانوں ہے کوئی عناد نہ تھا اور رسول اللہ ﷺ کو ہر حالت میں ان سے بکسال رغبت میں رہی۔ چنانچہ اس زمانہ میں بھی جبکہ ابوالعاص "اسلام نہیں لائے تھے، آپ ان کا تذکرہ بھلائی ہی کے ساتھ کرتے تھے "۔

## (۱۳۲) خضرت ابوعامراشعری ا

نام ونسب : عبیدنام ہے۔ ابوعام کنیت نسب بیہ : عبید بن سلیم بن حضار بن حرب بن عامر بن عزب نام من عامر بن عذر بن فرائل بن ناجیہ بن جماہر بن اشعر بن اود بن زید بن یشجب اشعری کے بچاتھے۔ اشعری دی اور عامر مشہور صحابی حضرت ابوموی اشعری کے بچاتھے۔

ل یہ تمام تفصیلات متدرک حاکم رجلد ۳ م ۲۲۷، ۲۲۷ واستیعاب مبلد ۲ م ۱۹۲ سے ماخوذ ہیں۔ ع اصابہ بے جلد کے ص ۱۱۹ سے استیعاب رجلد ۲ مص ۲۹۲ سے بخاری کیاب الصلوق فی استیعاب جلد ۲ مص ۱۹۲ سے اصابہ بے جلد کے ص ۱۲۰ اسلام : ابوعامرآغاز دعوتِ اسلام میں اسلام کے شرف ہوئے ، بعض ارباب سیر نے انہیں مہاجرین کے زمرہ میں شامل کیا ہے ، لیکن سے چنہیں ہے۔

غروات: بولِ اسلام کے بعد سب سے اول غروہ فتح میں نظر آتے ہیں ۔ فتح مکہ کے بعد غروہ خین میں شریک ہوئے۔ خین کی جنگ ختم ہونے کے بعد بنی ہوازن کی ہزیمت،خوردہ فوج اوطاس میں جا کرجمع ہوئی تھی اور در ید بن صمہ بہت ی فوج لے کر اوطاس بینچ گیا تھا۔ اس لئے آنخضرت کے ان کے استیصال کے لئے ابوعا مرکی ماتحتی میں تھوڑی ہی فوج بھیج دی۔ ابوعا مراور در ید بن صمہ کا مقابلہ ہوا، ابوعا مرفی نے ایک کے لئے ابوعا مرکی ماتحتی میں تھوڑی ہی فوج بھیج دی۔ ابوعا مراور در ید بن صمہ کا مقابلہ ہوا، ابوعا مرفی کے ایک ایک کر کے وجما کہ ابوموی اشعری نے لیک کر یو چھا، چھا ایک تیرابوعا مرق کے گھٹے اور ایک سینے پر آکر لگا اور وہ گر گئے۔ حضرت ابوموی اشعری نے لیک کر یو چھا، چھا کس نے تیر مارا ؟ ابوعا مرق نے اشارہ سے بتایا۔ قاتل بھا گا، ابوموی اُس نے غیرت دلاکر روکا اور بڑھ کر اس کا مہمام کر دیا اور واپس آکر حضرت ابوعا مرق کوخونجری سنائی کہ آپ کا قاتل مارا گیا۔

تیرابھی تک ابوعامر کے جسم میں پیوست تھا۔ ابوموی سے اس کو نکلوایا۔ تیر نکلتے ہی زخم سے پانی جاری ہوگیا۔ ابوعامر ڈندگی سے مایوس ہو گئے اور ابوموی سے کہا، حضور ﷺ کی خدمت میں جا کرعرض کرنا کہ میرے لئے دعائے مغفرت فرمائیں۔ بیدوصیت کرکے ابوموی سے کواپنا قائم مقام بنا کرجان بحق ہوگئے۔

حضرت ابوموی "نے درید بن صمہ کوتل کر کے مشرکوں کوشکست دی۔ شکست دیے بعد واپس ہوئے اور آنخضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہوکر پوری کیفیت سنائی ،اور ابوعامر کی مغفرت کی درخواست پیش کی ۔ آپ نے اسی وقت پانی منگا کر وضوفر مایا اور دونوں ہاتھ اُٹھا کر دعا کی "خدایا میرے خاطر عبیدابوعامر کی مغفرت فر مااور قیامت کے دن اپنی منگا میں ان کو بر بلندفر ما " ہے۔

حضرت ابوعامر ی خیرا اسلح آنخضرت کے وقت وصیت کردی تھی کہ میرااسلح آنخضرت کے خدمت میں پیش کردینا ،اس وصیت کے مطابق ابوموی سے ان کا گھوڑا ،ان کے اسلح اور ان کے تمام متروکات آنخضرت کے مطابق ابنیں ان کے متروکات آنخضرت کے فدمت میں پیش کردیئے۔ آنخضرت کے انہیں ان کے صاحبز ادے کو واپس کردیا ہے۔

فضل و كمال: حضرت ابوعام "كبار صحابه مين تنصفي -

ل ابن سعد - ق۲ - جلد ۲۳ ـ ص ۷۵ تر این افزاری مشام - جلد ۲ ـ ص ۲۷۲ تر بخاری کتاب المغازی غزوهٔ اوطاس سم ابن سعد - ق۲ ـ جلد ۲ ـ ص ۵۷۵ هم استیعاب - جلد ۲ ـ س ۱۹۵۳

### (۱۲۵) خطرت ابوعسيب

نام ونسب : احرنام ہے۔ابوعسیب کنیت۔نسب وخاندان کے متعلق بیشرف کافی ہے کہ آقائے دوعالم کے غلام تھے۔

اسلام: ان کے اسلام کاز مانہ تعین نہیں۔ فتح مکہ سے پہلے کسی وقت مشرف باسلام ہوئے۔ بھرہ آباد ہونے کے بعد مستقل سکونت اختیار کرلی تھی۔ ابن سعد نے مصری صحابہ کے زمرہ میں لکھا ہے اور غالبًا اسی سرز مین میں آسودہ خاک ہوئے۔ وفات کاز مانہ بھی متعین نہیں ہے۔

فضائل اخلاق: غلامی کے شرف اور فیضِ صحبت نے مذہب کا نہایت گہرارنگ چڑھادیا تھا۔ وہ اسلام کا زندہ پیکر تھے۔ شروع سے آخرتک ایک رنگ پرقائم رہے۔ آخردم تک جب ضعف پیری نے قوی مضمحل کردیئے تھے، مذہب کے کسی معمول میں فرق نہ آیا اور چاشت کی نماز تک ناغہ نہ ہوئی۔ جب کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی تو بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تین دن تک مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ ہرمہینہ کے ایام بیض میں روزہ رکھتے تھے۔ ہرمہینہ

جب تک پیروں میں طاقت رہی جمعہ کی نماز ناغہ نہ ہو گی۔لوگوں کوتلقین کرتے تھے کہ جب تک تندری قائم ہےاور چلنے پھرنے کی طاقت باقی ہے،اس وقت تک جمعہ نہ چھوڑ و، یہ نماز فریضہ کم ج کے برابر ہے ۔۔

ہر چیز میں اسوہ نبوی ﷺ کو پیشِ نظرر کھتے تھے۔ ہمیشہ موٹے برتن میں پانی پیتے تھے۔ ایک شخص نے کہا،آپ ہم لوگوں کی طرح پتلے برتن میں پانی کیوں نہیں پیتے ۔ فرمایا، میں نے رسول اللہ ﷺ کوایسے ہی برتن میں پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر مجھے کیا مانع ہوسکتا ہے ۔

شرف صحابیت،غلامی اور زہر وتقویٰ گونا گول خصوصیت کی وجہ سے لوگ ان کی خدمت کرنا باعثِ فخر سمجھتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے ان کے ناخن اور مونچھوں کے بال تراشتے تھے ۔

## (۱۳۷) خضرت ابوعمرو بن حفص

نام ونسب : عبدالحمیدنام ہے۔ ابوعمر وکنیت۔نسب نامہ بیہ : ابوعمر و بن حفص بن عمر و بن م مروبن مخروب مخروب مخروم ، قرشی محروم ، قرشی محروم ،

اسلام وغروات : فتح مکہ کے بعد شرف باسلام ہوئے۔ راچیمں آنحضرت ﷺ نے ان کو حضرت علیؓ کے ساتھ ایک سریہ میں بمن بھیجلا۔

عہد فاروقی : ابو مرونہایت جری اور بیباک تھے۔ جوبات حق بیجھتے تھے،اس کے اظہار میں بردی سے بردی شخصیت کی پرواہ نہ کرتے اور برملااس کو ظاہر کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی معزولی کے معاملہ میں وہ حضرت عمر کا کی رائے کو چی نہیں سیجھتے تھے۔ چنانچ نہایت تحق کے ساتھ اس کو سامنے ظاہر کیا اور کہا، ''عمر! تمہارا کوئی عذر قابلِ قبول نہیں ہوسکتا، تم نے ایسے عامل کو معزول کیا ہے، جسے رسول اللہ بھے نے مقرر کیا تھا۔ تم نے ایسی تلوار نیام میں کی، جس کو خدانے بے نیام کیا تھا۔ تم نے ایسا عکم سرگوں کیا، جس کو آنحضرت بھے نے بلند کیا تھا۔ تم نے بلند کیا تھا۔ تم نے ایسا کے حضرت عمر نے ان کی اس پر جوش تقریر کا نہایت مکمل اور شافی جواب دیا ''۔

وفات : ان کے زمانۂ وفات میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حیاتِ نہوئی ہی میں جب آپ حفرت علیؓ کے ساتھ ان کو یمن بھیجاتھا، وفات پا گئے اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد فارو تی تک زندہ تھے اور شام کی فتو حات میں شریک تھے۔ دوسری روایت زیادہ تھے ہے۔ اُوپر کے واقعہ سے بھی اس کی تقید بی ہوتی ہے۔

فضل و کمال : فضل و کمال میں کوئی قابلِ ذکر شخصیت نتھی۔ تاہم حدیث کی کتابوں میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔ناشرہ بن نہمی نے ان سے روایت کی ہیں سے۔

## (١٣٤) خضرت ابوما لك اشعري ا

نام ونسب : ابومالک کے نام میں بڑااختلاف ہے۔ بعض کعب بعض عبیداور بعض عمرولکھتے ہیں۔ ابوما لک کنیت ہے۔مشہور قبیلہ بنی اشعر کے رکن رکین تھے۔

اسلام وغرزوات : اپن قبیلہ کے آدمیوں کے ساتھ غزوہ نیبر کے زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد بعض غزوات میں بھی شریک ہوئے۔ چنانچہ غزوہ حنین میں آنخضرت اللے کے ہمرکاب تھے۔ جب بی ہوازن شکست کھا کر منتشر ہوئے تو آنخضرت اللے نے ابو مالک کی ماتحتی میں سواروں کا ایک دستہ ان کے حالات کا بیتہ لگانے کے لئے بھیجائے۔

ججة الوداع ميں بھی آنخضرت ﷺ كے ساتھ تھے۔ چنانچہ خطبة الوداع كے بعض جھے ان سے مروى بيں أ۔

**وِفات** : حضرت عمرٌ کے عہدِ خلافت میں وفات یا کی <sup>ع</sup>ے۔

فضل و کمال: ان ہے ستائیس حدیثیں مروی ہیں سے عبدالرحمٰن بن عنم ،ابوصالح اشعری، رہیج بن عمر وجرشی اور شرتے بن عبیدا کھزی وغیرہ نے ان ہے روایتیں کی ہیں سے۔

ایک اشتباہ : اس کنیت کے دوبرزگ صحابی ہیں۔ لیکن دونوں کے صالات باہم اس قدر مخلوط اور مشتبہ ہیں کہ ان میں دھوکہ ہوگیا ہے۔ تاہم مشتبہ ہیں کہ ان میں دھوکہ ہوگیا ہے۔ تاہم مشتبہ ہیں کہ ان میں دھوکہ ہوگیا ہے۔ تاہم صافظ ابن حجر نے ان میں باہم امتیاز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر ان کے بیان سے بھی پورے طور سے دفع اشتباہ ہیں ہوتا۔

(۱۳۸) خضرت ابوجن ثقفيًّ

ابو بحن لڑائی کے واقعات من کرمیدانِ جنگ میں پہنچنے کے لئے بے قرار ہوجاتے تھے۔ مُکر بیڑیوں نے یاؤں پکڑر کھے تھے،اس لئے مجبور تھے۔ آخر میں صنبط نہ ہوسکا۔

ل اسدالغابه وجلده ص ۲۸۸ تر تهذیب التهذیب وجلد۱۱ س تهذیب الکمال ص ۴۵۹ س تهذیب التهذیب وجلد۱۱۸ ه اسدالغابه وجلده ۲۹۰

ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیوی سلملی ہے کہا مجھ پررتم کر کے میری بیڑیاں کا دواور سعد کا گھوڑا مجھد ہو ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہا گرزندہ نیج گیا تو خود آکر بیڑیاں پہن لوں گا۔ سلملی نے انکار کیا۔ ان کے انکار پر ابو مجن اور زیادہ شکتہ خاطر ہوئے ۔ لیکن ولولہ جہاد چین نہ لینے دیتا تھا۔ ابنی معذوری پر نہایت در دانگیز اشعار پڑھ پڑھ کر دل کی بھڑاس نکا لئے لگے۔ بیر قت انگیز اشعار سن کرسلمی کا دل بسیج گیا۔ انہوں نے بیڑیاں کھول دیں اور شوہر کا گھوڑ اانہیں دے دیا۔

حضرت ابو بجن ای وقت گھوڑا کداتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچاور تکبیر کانعرہ لگا کرزور شور سے کہ جدھر نکل جاتے تھے ایرانی فوجیں درہم ہر جم ہو جاتی تھیں یہ غیر معمولی شجاعت دیکھ کرلوگ عش عش عش کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص شحرق انساء کی وجہ سے خود میدان جنگ میں نہ جاسکتے تھے اور مقام سے بیٹھے ہوئے لڑائی کارنگ دیکھ رہے تھے ابو بجن کی بہادری دیکھ دیکھ کرتیجب کررہے تھے لیکن آنہیں یہ نہ معلوم تھا کہ ابو بجن قید سے جھوٹ کر میدان جنگ میں بہنچ گئے اس لیے کہ درہے تھے کہ اگر ابو بجن قید میں نہ ہوتے وہ ہی ہوسکتے تھے گھوڑا بھی میر اہی معلوم ہوتا ہے اختیام جنگ کے بعد ابو اگر ابو بحن قید میں نہ ہوتے وہ ہی ہوسکتے تھے گھوڑا بھی میر اہی معلوم ہوتا ہے اختیام جنگ کے بعد ابو اگر ابو بحن نے بور ابی معلوم ہوتا ہے اختیام جنگ کے بعد ابو

حفرت سعد گھروالی آئے اور بیوی کو جنگ کے حالات سنانے لگے ای سلسلہ میں انہوں نے کہا آج میدان جنگ میں خدانے ایک عجمتا کہ وہ کہا آج میدان جنگ میں خدانے ایک عجمیت کے کہا آج میدان جنگ میں خدانے ایک عجمیت کے کہا آج میدان جنگ میں خدانے ایک عجمیت کے کہا تا کہ وقت ابو کجن کوقیدے رہا کر دیا اور ان سے کہا میں کھی تمہارے جیسے خص پر حد جاری نہیں کرسکتا ہے۔

وفات : آذر بیجان میں ہوئی سندوفات متعین نہیں ہے۔

فضائل اخلاق: صاحبِ اسدالغابه لکھتے ہیں، '' کان شجاعاً کریما جو ادًا'' شاعر بھی سے ۔ تھے ۔ چنانچے قید کی حالت میں جواشعار پڑھتے تھے، وہ ان کے طبعزاد تھے۔

## (۱۳۹) خطرت ابومحذوره

نام ونسب : نام میں بڑااختلاف ہے بعض اوس بعض سمرہ اور بعض سلمان بتاتے ہیں۔ ابو مخدورہ کنیت ہے۔ نام میں بڑااختلاف ہے بعض اوس بعض سمرہ اور بعض سلمان بتاتے ہیں۔ ابو مخدورہ کنیت ہے۔ نسب نامہ بیہ ہے : اوس بن معیر بن لوذان بن رہید بن عربی کا ترشی کی ۔

لِ فَوْحَ البلدانِ بِا ذِرِي نِے اس واقعہ کونہایت مختصر لکھا ہے، ہم نے تفصیلات استیعاب نے قال کی ہیں۔ کتاب مذکور۔ جلد ۲\_ص۲۸۲ ۲ ایشاً ۳ اسدالغابہ۔جلد ۵\_ص۲۹۰

اسلام: ٨ ه مين شرف باسلام هوئ ان كاسلام كاواقعه بيه كما بونخدوره سنه مذكور مين چند مشرکین کے ساتھ کہیں جارے تھے، ٹھیک ای وقت آنخضرت ﷺ غزوہ حنین سے واپس تشریف لارہے تھے راستہ میں ایک مقام پر منزل ہوئی موذن نبوی نے نماز کے لیے اذان دی ابو مخدورہ کے ساتھیوں نے اذان کی آواز تی تو بطور مضحکہ اس کی نقل اتار نے لگے ابو مخدورہ نے بھی نقل اتاری ان کی آوازنہایت دلکش تھی اس لئے مضحکہ میں بھی دلکشی باقی رہی۔ آنخضرت ﷺ نے آواز س کراذان دینے والوں کو بلا بھیجا یہ لوگ آئے آ یہ اللہ نے یو جھا ابھی کس نے بلند آواز سے اذان دی تھی۔ ابو مخدورہ کے ساتھیوں نے ان کی طرف اشارہ کردیا آپ ﷺ نے سب کوواپس کر دیا اور انہیں روک لیا اور اذان دینے کی فر مائش کی ابو مخدورہ کو بیفر مائش بہت گرال گزری کیکن انکار کی جرات نہتی ان کواذان ہے پوری واقفیت نقی اس لئے آتخضرت علی نہیں بتایانہوں نے آپ کی زبان سے سکرای کود ہرادیا زبان نى كالحجاز تفاكماس مرتباذان دين كساته ول بهى لا الله الله محمد رسول الله يكاراتها ابو محذورہ جو چند ساعت پہلے اذان کامضحکہ اڑاتے تھے اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے آنخضرت ﷺ نے انہیں ایک تھیلی میں تھوڑی تی جاندی مرحمت فرمائی اور ان کی پیشانی ہے کیکرناف تك دست مبارك پھيركر بركت كى دعادى أ

یا ابومخدورہ اذان کامضحکہ اڑا تے تھے یا دفعیّہ بیقلب ماہیت ہوئی کہ آنخضرت ﷺ ے درخواست کی یارسول اللہ ﷺ مجھے مکہ میں اذان دینے کی اجازت مرحمت ہو،آپ ﷺ نے منظور فر مایا اور ابومخد ور واجازت لے کر مکہ چلے گئے اس وقت ان کا دل محبت نبوی ﷺ ہے معمور ہو چکا تھا مکہ جا کرآنخضرتﷺ کے عامل عمّاب بن اسید کے یہاں امرے اورمستقل اذان دینے کی خدمت انجام دینے لگئے۔ فتح مکہ کے بعد آنخضرت ﷺ نے انہیں مکہ کامستقل موذن بنا دیا <sup>عل</sup>ے۔ان کی اذ ان اورخوش الحانی کی اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ شعرا واس کی قتم کھاتے تھے ایک قریثی شاعر کہتا ہے۔

> اما ورب الكعبة المستوره وما تلا محمدٍ من سوره "يرده پوش كعبه كرب اور فحد على تلاوت كرده سورتول" لا فعلن فعله مذكور ه والتعمات من ابي محذورة "اورانی محذوره کے نغموں کی شم میں بیکام ضرور کروں گا"

وفات : ابو محذورُهُ مکہ کے موذن تھے اس لیے ہمیشہ یہیں رہے اور امیر معاویہ کے عہد خلافت میں وفات بائی بعض روایتوں میں وصحیح میں وفات کا ذکر ہے لیکن پہلی روایت زیادہ صحیح ہے فات کے بعدا کیے کا کاعبدالملک یادگار چھوڑا۔

فضل وکمال : ان کی دستار نصلت کابڑا طرہ امتیازیمی ہے کہ دہ نہا بت خوش آ وازموذن تھے۔ حدیث نبوی ﷺ ہے ہمی تہی دامن نہ تھے۔ حدیث کی کتابوں میں ان کی مرقبیات موجود ہیں۔ مسلم میں بھی ایک روایت ہے ۔ ان کے گھر کے لوگوں میں ان کے لڑکے عبدالملک، پوتے عبدالعزیز اور بیوی اُم عبدالملک نے ان سے روایتیں کیں۔ ہیرونی رواۃ میں عبداللہ بن محیریز اسود بن یزیدالنمنعی سائب کمی اوس بن خالد عبداللہ اور ابوسلمان قابل ذکر ہیں ہے۔

## (۱۵۰) حضرت ابوواقد ليثي ط

نام ونسب : حارث نام، ابودا قد کنیت، نسب نامه بیه : حارث بن ما لک بن اسید بن جابر بن حوثره بن عبد مناة بن الاشجع بن لیث یدی \_

اسلام وغرزوات : ابوداقد مجرت کے ابتدائی سنوں میں مشرف باسلام ہوئے۔ قبولِ اسلام کے بعد سب سے اول بدر میں ان کی تلوار بے نیام ہوئی ،ان کا بیان ہے کہ میں نے بدر میں ایک مشرک کا تعاقب کیا مگر قبل اس کے کہ میں وار کروں ایک دوسرے مسلمان نے اس کا کام تمام کردیا ہے۔ بعض ارباب سیران کی بدر کی شرکت کی روایت مشتبہ شار کر کرتے ہیں بدر کے بعد مسلح حدیبیہ، فتح مکہ اور حنین وغیرہ میں شریک ہوتے رہے۔

ساری عمر مدینه میں قیام رہاوفات ہے کچھ دنوں پیشتر مکہ چلے گئے تھے۔ جنگبِ سرموک : شام کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے ای سلسلہ کی مشہور جنگِ سرموک میں موجود تھے ھے۔

وفات: مکہ کی خاکِ پاک مقدر میں تھی اس لئے آخر عمر میں مکہ چلے گئے اور یہاں آنے کے ایک سال بعد ۲۸ چے میں اس ارضِ پاک میں پیوندِ خاک ہو گئے۔وفات کے وقت باختلاف روایت ۵۵ یا ۸۵سال کی عمر تھی <sup>کئ</sup>ے۔ اولاد: وفات کے بعدوولڑ کے واقد اور عبدالملک یادگار چھوڑ ہے۔

فضل و کمال : فضل و کمال میں کوئی امتیازی پایدند تھا تا ہم اعمال واقوال نبوی ﷺ ہے باخبر تھے۔

انخضرت ﷺ کے اعمال کے بارے میں بھی بھی حضرت عمر ان سے استفادہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ
آپ کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ آنخضرت ﷺ عید کی نماز میں کون کون سے سورتیں تلاوت فرماتے تھے تو آپ نے اس بارے میں ابووا قد کی طرف رجوع کیا انہوں نے بتایا کہ اقتوبت السّاعة اور ق والقوران المجید تلاوت فرماتے تھے ۔ ان کی مرفوع روایات کی تعداد چوہیں السّاعة اور ق والقوران المجید تلاوت فرماتے تھے ۔ ان کی مرفوع روایات کی تعداد چوہیں ہے تا ان سے روایت کرنے والوں میں ان کے لاکے واقد اور عبد الملک اور عام رواۃ میں عبید اللہ ، ابن عبد الله ، ابن سان بن الی سنان اور عروہ بن ذیبر لائق ذکر ہیں تا۔



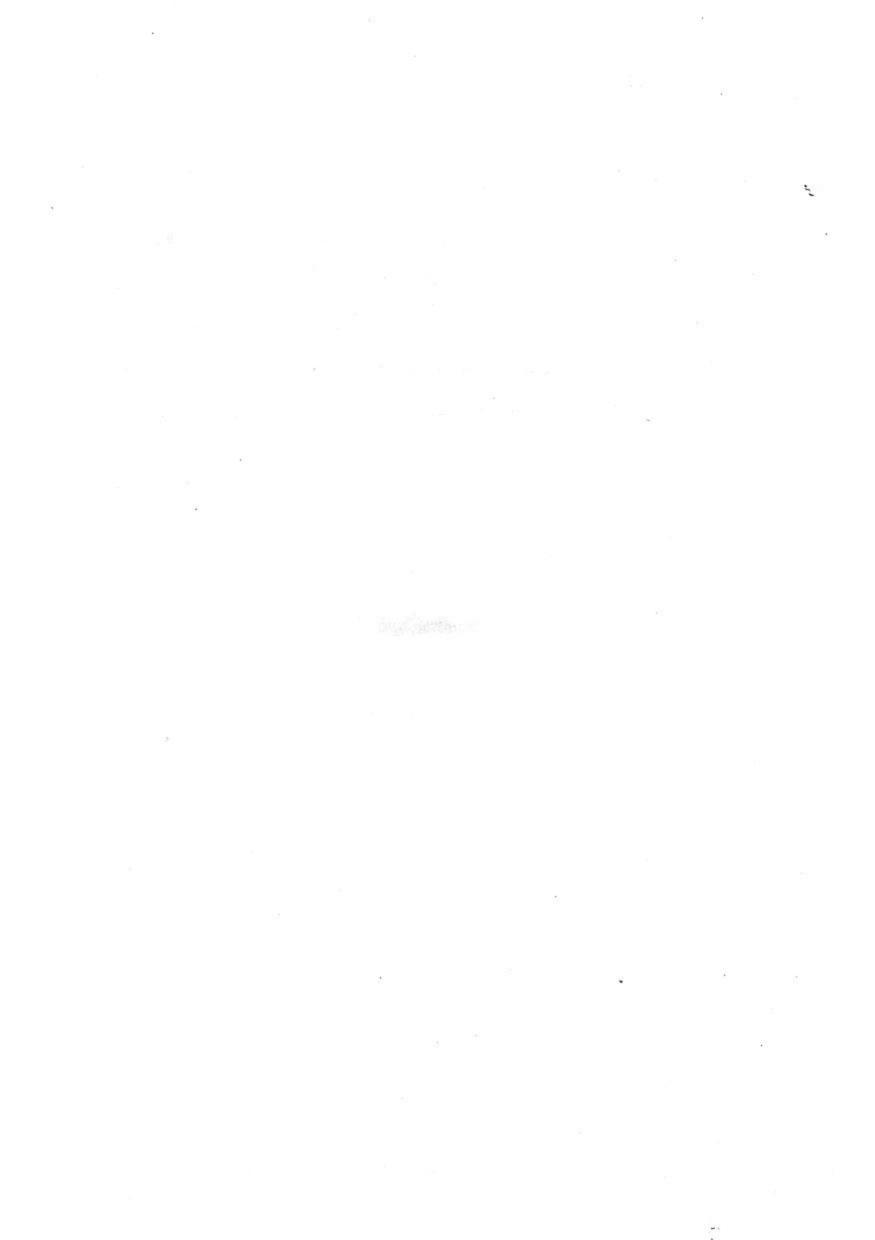

#### ممل جلداة ل كيماته پلي مرتبه ماريخ طيري الدو ماريخ طيري

...رَبِ تَادِيْنِجُ الأَمْسَعُرُوَالمَّانُوك

عجلد کامل

عَلَامًا بِي جَعْفِر مُحْدُونِ جَرِيرِطِينَ

امعوترمیت مولا نامحداصغر علی داش باسده دراهلوم کرایی مولا نااعجاز احمرصدانی داشل باسده دراهلوم کرایی

امام طبری کی مشہور تاریخ "تاریخ الامم والملوک" کا مکمل اردو ترجمہ تشریح نوش، عنوانات اور تسہیل ایک عالم کے قلم سے پہلی مرتبہ کمل سیٹ کی اشاعت قبل از اسلام کی تاریخ کاحقہ تا حال دستیاب نہ تھا جس کی وجہ سے نامکمل سیٹ ہی ماتا تھا۔ پاکتانی سفید کاغذ ، کمپیوٹر کتابت ، نہایت مناسب قیمت پردستیاب ہے۔

دَارُ الْمِلْشَاعَت وَوَيَارِهِ الْمِلْفَاعَةِ وَالْمُوالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُؤْلِثُمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُ

#### إسُلامِي تَارِيخ كامُستندَا وُرُمبنيادي مَاخذ

# طبقااين سيغد

۴ جلد میں مکمل سیث

مصنف

علامه ابوعبدالله محمد بن سعد البصر ی ترجمه

علامه عبدالله العمادي مرحوم تسبيل، اضافه عنوانات وحواثی مولا نامحمراصغر مغلل (فاضل جامعه داراهلوم کراچی)

عام فہم ترجمہ واضافہ عنوانات میمل سیرت النبی سے کیکر خلفائے راشدین، صحابہ کرام ، مہاجرین اورانصار دور آخر کے صحابہ تابعین ، تبع تابعین وفقہا اور صالحات و صحابیات کا تذکرہ عمرہ سفید کا غذ، کمپیوٹر کمپوزنگ، اعلی طباعت، حسین پائیدار جلدیں مناسب قیمت پر دستیاب ہے۔

دَارُ الْمِلْتُنَاعَتْ وَوَيَارُونِيمِ الْمُعَلِّدُونُونِيمِ الْمُعَلِّدُونُونِيمِ الْمُعَلِّدُونُونُ وَالْمُلِلْتُنَاعَتْ وَلِيْنَانِهِ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ الْمُعَلِّدُونُ اللَّهِ اللَّهِ